المَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلَيْكُ عَلِيلًا عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عِلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلْكُ عِلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلِيلًا عِلْكُ عِلَّا عِلْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلِيلًا عِلْكُ عَلِيلًا عِلْكُ عِلِيلًا عِلْكُ عِلِلْكُ عِلَّا عِلِيكُ عِلَّا عِلْكُ عِلَّا عِلَّا

مِلدوو

کفر شرک اور ارتداد کی تعریف واحکام موجبات کفر غیرسلم سے تعلقات ، قادیا نی فتنه عقیدهٔ ختم نبوت و زول محضرت عیسی علیالسلام ، علامات موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کی جزاو سرزا ، جنت محت کی جزاو سرزا ، جنت جنت کی جزاو سرزا ، جنت جنت مرسومات ، تواہم یرتی جنات ، رسومات ، تواہم یرتی

اورا ان کاعل اضافه و تخریج شده ایدشین







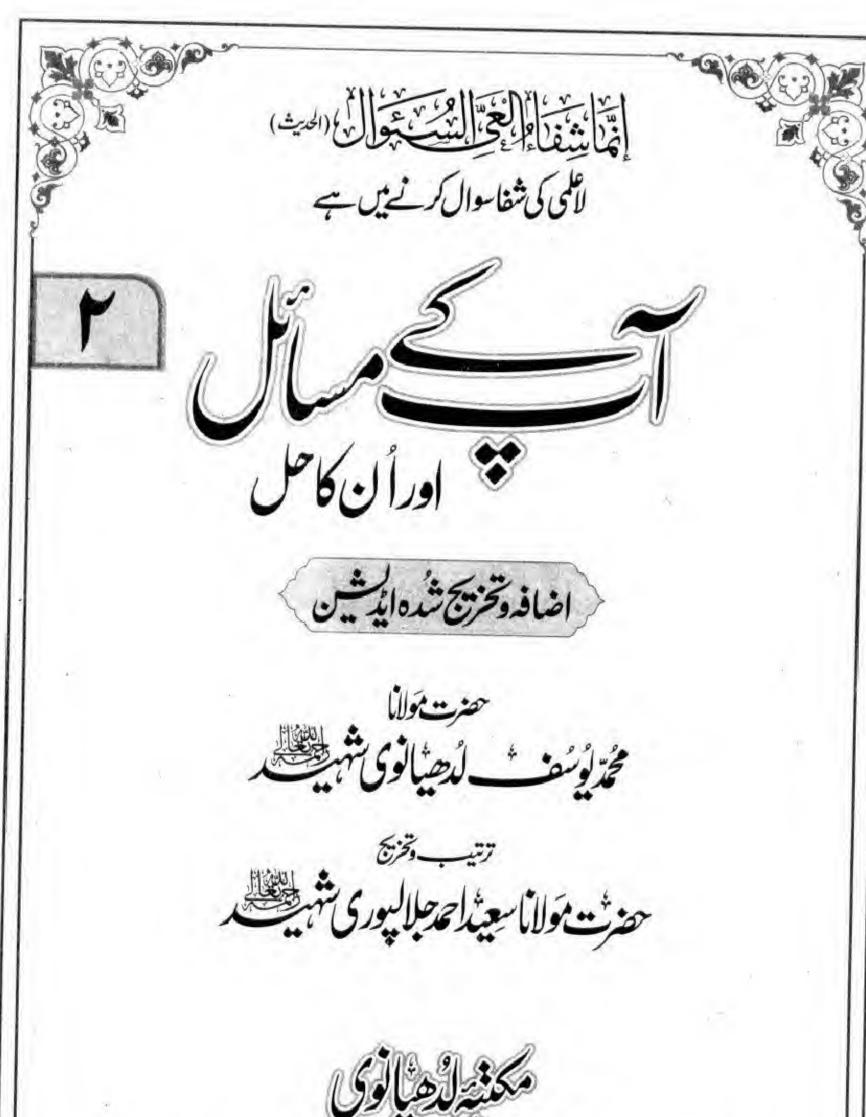

مكنئة لأهيالوي

18 - سلام كتب اركيب بنورى ناوَل كراچى، وفيم نبوت رُلان نائس الم الصحناح رود كراچى 0321-2115502, 0321-2115595,02134130020

#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كالي رائك رجير يش نبر 11717

المسيح مأل أن كامل

مَنه عَوْدًا فَعُمْدُ لُوسِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَا

حضرت مؤلانا بعیدا حصلالپوری شہیسی د

\* منظوراحمميوراجيوت (ايدوكين بالى كورك)

£ 1919 :

\* محمد عامر صدیقی پیشر

ت سنمس پرنٹنگ پریس

نام كتاب

مصنف

تتيب وتخزت

قانونی مشیر

طبعاوّل

اضافه وتحزيج ثنُه هايُه شين

كمپوزنگ

پرنٹنگ

www.ahlehaq.org

محتبهارهاانوي

18 - سلام كتب اركيث بنورى اول كاول كراچى دفيتم نبوت پُرانى نمائشس ايم اسے جناح روڈ كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

# كفر، شرك اور إرتدا د كى تعريف وأحكام

| ٢١ ?                                                                      | ٹرک کے کہتے ہیں       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                           | شرك كي حقيقت كيا.     |
|                                                                           | أمورغيرعاد سياورش     |
|                                                                           | کا فراور شرک کے       |
|                                                                           | " مايوى كفرے"         |
|                                                                           | كافركى تؤبداور إيمان  |
| کی نیجا ست معنوی ہے                                                       | كا فرول اورمشركول     |
| ل ہے،اس منع نہ کرنے والا بھی گنا ہگار ہے                                  | غيراللدكو يجده كرناشر |
| فرومشرک جھنے والا دِ ماغی عارضے میں مبتلا ہے                              | اینے علاوہ سب کو کا   |
| مجھےامتحان میں پاس کراد و' نوشرکنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كى سے كہنا كە:"       |
|                                                                           | شرک وبدعت کھے۔        |
|                                                                           | كياشو بركو' بنده'' كه |
|                                                                           | كافر،زنديق،مرتدك      |
| یہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے                                          | أتخضرت صلى اللذعل     |
| ۳۸                                                                        |                       |
| کی سز ااورا یہ مخض سے والدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ                       |                       |
| ř·                                                                        |                       |
|                                                                           | حضرت على رضى اللهء    |

# موجباتِ كفر ( يعني كفريدا قوال وافعال )

| rr  | غیر مسلم کے ذمرے میں کون کوک آئتے ہیں؟                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | کلمهٔ کفر کینے ہے انسان کا فرہوجا تاہے                                     |
|     | اسلای حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کوگالی دے تو وہ واجب القتل ہے          |
|     | نیند کی حالت میں کلمهٔ کفر بکنا                                            |
|     | ضروریات دین کامنکر کا فرہے                                                 |
|     | قطعی حرام کوحلال سمجھنا کفر ہے                                             |
| ra  |                                                                            |
| r4  |                                                                            |
| ٣٩  |                                                                            |
| ٣٧  |                                                                            |
| ٣٧  |                                                                            |
| rq  |                                                                            |
| ~ q |                                                                            |
| ۵٠  | '' پیرومرشدنے مجھے نماز ،قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے'' کہنے والا گمراہ ہے |
|     | حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت                                            |
|     | بلاتحقیق حدیث کاانکار کرنا                                                 |
| ۵۱  | انکار حدیث، انکار دین ہے                                                   |
| or  | کیا حدیث کی صحت کے لئے وِل کی گواہی کا اعتبار ہے؟                          |
| ۵۳  | جنت، دوزخ کے منکراور آ وا گون کے قائل کا شرعی تھم                          |
| ۵۳  | ز بردی اسلامی اُحکامات کی تعلیم دینا                                       |
| ۵۳  | خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی حکم                                |
|     | '' اگرخدا بھی کہے تو نہ مانو ل'' کلمہ رکفر ہے                              |
|     | ''' بن بلائے تو اللہ کے گھر بھی نہ جاؤں'' کہنے والے کا شرعی حکم؟           |
| ۵۵  | " الله يحيه بين ب، حضرت عيسلي سب يجھ بين " كہنے والے كا شرعی حكم ؟         |
|     |                                                                            |

| ۵۵           | گستاخی پرالله تعالی ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| کاکیاتکم ہے؟ | "جس رسول کے پاس اختیارات نہ ہوں ،أسے ہم مانتے ہی نہیں" کہنے           |
| ۵۲۲۵         | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اوفیٰ گستاخی بھی کفرہے                      |
| ۵۲۲۵         |                                                                       |
| ۵۷           |                                                                       |
| ۵۷           | رشدی ملعون کے حمایتی کاشرعی حکم                                       |
| ۵۷           | كياياكتان كے بہت بالوگ سلمان رشدى نبيس بيں؟                           |
| ۵۸           | قرآن مجید کی تو بین کے مرتکب کا شرعی حکم                              |
| ۵٩           | " تبت يدا" بر" تبت كريم" فكل جانا                                     |
| Y+           | قرآن یاک کی تو بین کرنے والے کی سزا                                   |
| ۲٠           | " تمهار نے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کا شرعی حکم         |
| 41           | غضے ہے قرآن مجید کسی کو مارنا                                         |
| 71           | وید پوسینٹر پرقرآن خوانی کرنادین سے نداق ہے                           |
| 71           |                                                                       |
| ٦٢           | دِین کی کسی بھی بات کا نداق اُڑا نا کفر ہے                            |
| ۹۲           | سنت كانداق أزانا كفرى                                                 |
| ٧٣           | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چيز كانداق أزانے والا كھلا كافر ب   |
| ٧٣           | صحابة كانداق أزانے والا كمراه ہاوراس كا ايمان مشتبه ہے                |
| ۲۴           | صحابة کوکا فرکہنے والا کا فرہے                                        |
| ۲۴           | كيا" صحابه كاكوئي وجودنبين "كنے والامسلمان روسكتاہے؟                  |
| ٦٣           | صحابہ کرام م کو کھلم کھلا گالی دینے والے والدین ہے تعلق رکھنا         |
|              | تمام علماء كويُراكبنا                                                 |
| ۲۵           | "مُلَّا" كهدكر شو بركانداق أران والى كاشرى حكم                        |
|              | شو ہرکلبیں تراشنے پر مُرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر۔ |
| ۲۹           | تحقیر سنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟                         |
| ۷            | نمازى المانت كرنے اور مذاق أثرانے والا كافرى                          |
|              |                                                                       |

|            | ایک نام نهاواد یبه می طرف سے اسلامی شعارتر کی توجین                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷ ۲۷       | ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۴         | نہ ہی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۳         | شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ملق رسمين؟ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | کفریدالفاظ والے بھارتی گانے سنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۵ ا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| افذه ې؟    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | " جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو" ول میں خیال پیدا ہونے کا خ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24         | دِل مِیں خیال آنا کہ:'' اگر ہندوہوتے تو پیمسئلہ نہ ہوتا'' کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | معاش کے لئے کفراختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | قا دیا<br>جھوٹے نی کا انحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٩         | جھوٹے نبی کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AT         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳         | کلمهٔ شبادت اور قادیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۴         | گلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم" کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۴         | کلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                            |
| Λσ         | کلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی گاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا                                                                                                                                                                                   |
| Λσ         | کلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی گاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمهٔ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں                                                                                                                                            |
| ۸۵         | کلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزانی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی گاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمهٔ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہیں نعوفہ باللہ مجدرہ<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہی نعوفہ باللہ مجدرہ |
| ۸۵         | گلمهٔ شهادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>رد</sup> خاتم'' کی تشریخ<br>مرزا قادیانی کافریوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی گاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمهٔ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہی نعوذ باللہ مجمد<br>مرزا قادیانی کا دعوی نبوت                                        |
| ۸۵         | گلمهٔ شهادت اور قادیاتی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریخ<br>مرزا قادیانی کافلمه پڑھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈا<br>کلمهٔ طیبه میں اضافه کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہی نعوذ باللہ بھر<br>مرزا قادیانی کا دعوی نبوت<br>منکرین ختم نبوت کے لئے اصل شرعی فیصلہ کیا ہے؟                                            |
| ۸۵         | کلمهٔ شهادت اور قادیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٩٣   | ایک قادیانی کا خودکومسلمان ٹابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨   |                                                                                                                        |
| ٩٨   | كافر كرمُلًا كامصداق: غلام احمرقادياني! غلط بهي كے شكارايك قادياني كى خدمت ميں                                         |
|      | قاديا نيول سے روابط                                                                                                    |
|      | قاد يا نيون كومسلمان سمجھنا                                                                                            |
| 1    |                                                                                                                        |
|      | قاديا نيول كومسلمان سجحنے والے كاشرعى تحكم                                                                             |
| 1+1  |                                                                                                                        |
| 1+1  |                                                                                                                        |
| ١٠۵  |                                                                                                                        |
| 116" |                                                                                                                        |
| 114  |                                                                                                                        |
|      | ر میں پاتھ استراک ہے۔<br>تا دیا نیوں کے ساتھ اشتراک ہے ارت اور میل ملاپ حرام ہے                                        |
| 117  |                                                                                                                        |
|      | قادیانی رشته داروں ہے ملنا جلنااوراُن کے ساتھ کھانا پینا                                                               |
|      | تا دیا نیوں ہے میل جول رکھنا                                                                                           |
| IIA  | مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھتے والامسلمان                                                                               |
| UA   | ر میانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت                                                                                       |
| 119  | قادیا نیون کی تقریب میں شریک ہونا :                                                                                    |
|      | تا دیانی کودعوت میں بلانا                                                                                              |
| 119  | ہ ریاں ور رے یں جوہ<br>قادیا نیوں سے رشتہ کرنایاان کی دعوت کھا ناجا ئر نہیں                                            |
|      | عادیا نی نواز وکلاء کاحشر<br>قادیانی نواز وکلاء کاحشر                                                                  |
|      | کا دیاں وار و دارا و دارا ہوں سے اسکان کا ہے۔<br>خود کو قادیانی ظاہر کر کے الیکشن کڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی تھم |
|      | 하다 보다 하다 하다 하나 하나 하다 가장 하는 사람들은 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되는 것이다.                                                |
|      | اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت ہے نکاح کرلے تواس کا شرعی تھم                                                         |
|      | عورت کی خاطر دِین کوچھوڑ کر قادیانی ہونا                                                                               |
| IFF  | قا دیا ٹیوں کومسجد بنائے ہے جبراً روکنا کیساہے؟                                                                        |

| irr  | " دِین دارانجمن' اور' میزان انجمن' قادیا نیول کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| irr  | دین دارانجمن کااِ مام کافر ومرتدہ،اس کے پیچیے نماز نہیں ہوتی         |
| irr  | دِین دارا مجمن کے پیروکار مرتد ہیں                                   |
|      |                                                                      |
|      | غيرمسلم سے تعلقار                                                    |
| IF4  |                                                                      |
| ira  | غيرمسلم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييدينا                            |
| iry  | غيرمسلم والدين اورعزيزول سے تعلقات                                   |
| IFZ  | غیرمسلم رشته دارول سے معاملہ                                         |
| IFA  | غيرمسلم رشته دارسے تعلقات                                            |
| (r.A |                                                                      |
| ira  | غیرمسلم کی مدح سرائی جائز نہیں                                       |
| 1ra  | غیرمسلم کے ساتھ دولتی                                                |
| r*   |                                                                      |
| r.   | غیرمسلم کے گھر کا کھا نا کھا نا                                      |
| r.   | غیرمسلم کا کھانا جائز ہے کہیکن اس سے دوئتی جائز نہیں                 |
| r1   | کرشمس کےموقع پرعیسائیوں یاکسی وُوسرے کے تنہوار پر کھاناوغیرہ کھانا   |
| r1   | تبلیغ کی غرض سے غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا                         |
|      | غیر مسلم کے ساتھ کھا تا پیتااور ملنا جلنا                            |
|      | غیرمسلموں کے ندہی تہوار                                              |
| rr   |                                                                      |
| rr   |                                                                      |
| rr   |                                                                      |
|      | 그 아이들 아이들 아이들 때문에 가장 아이들이 되었다면 하는 것이 없는데 그렇게 되었다면 하다.                |
| ۳۴   | مختلف مذا ہب کے لوگوں کا انتہے کھا نا کھا نا                         |

| ١٣٢  | برتن اگرغیر مسلم استعال کرکیس تو کیا کرون؟                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٥  | ا پسے برتنون کا استعال جوغیرمسلم بھی استعال کرتے ہوں                                             |
| ۱۳۵  | ہندوؤں کا کھا تاان کے برتنوں میں کھا تا                                                          |
| 1-4  | ہندوکی کماتی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے                                                   |
|      | بھنگی پاک ہاتھوں ہے کھانا کھائے تو برتن تا پاک نہیں ہوتے                                         |
|      | شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا                                                             |
|      | شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے؟                                                                |
|      | عیسائی کے ہاتھ کے ڈھلے کپٹر ہے اور جھوٹے برتن                                                    |
|      | غيرمسلم كامد به يبول كرنا                                                                        |
| 11-1 | غير سلم کی امداد                                                                                 |
| IF A | یر ان کست<br>غیر مسلموں کے مندریا گرجا کی تغمیر میں مدد کرنا                                     |
|      |                                                                                                  |
|      |                                                                                                  |
|      | غیرمسلم کےخون کاعطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟                                                         |
| 11-9 | مرتدوں کو سانجدے نکالنے کا حکم                                                                   |
| 11-9 | بتؤں کی نڈر کا کھانا حرام ہے                                                                     |
| 10.  | غیرمسلم اور کلیدی عبدے                                                                           |
|      | غير مسلم يا بإطل مذهب كوسلام كرنا ما سلام كا جواب دينا                                           |
|      | جس کامسلمان ہونامعلوم نہ ہو،ا ہے سلام نہ کرے                                                     |
|      | غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا                                                                        |
| 10   | غیر مسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی وُعا جا مُزہے                                                  |
|      | زگس ادا کارہ کے مرتد ہونے ہے اس کی نماز جنازہ جا ئر نہیں تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | شرعی اَحکام کے منکر حکام کی نماز جنازہ اوا کرنا                                                  |
|      | غیر مسلم کے نام کے بعد '' مرحوم'' لکھنا نا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|      | غیر مسلم کوشه پید کهنا<br>غیر مسلم کوشه پید کهنا                                                 |
|      | 21.00                                                                                            |
|      |                                                                                                  |
| 100  | فيرمسلم كـمرــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
|      |                                                                                                  |

| 100   | جہنم کےخواہش مند شخص ہے تعلق نہ رکھیں                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 10° r | کیامسلمان غیرمسلم کے جنازے میں شرکت کر کتے ہیں؟           |
| ١٣٥   | غیرمسلم کامسلمان کے جنا زے میں شرکت کرنا اور قبرستان جانا |
| ١٣٥   | غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا                |
| Ira   |                                                           |
| 10°4  | اللي كتاب ذي كا حكم                                       |
|       |                                                           |

عقيدهٔ ختم نبوّت ونز دل ِحضرت عيسلى عليه السلام

| 107  | کیا ہم شوت کا عقیدہ جزو ایمان ہے؟                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٧  | ور لند ر محمد                                                          |
| 104  | خت                                                                     |
| 127  | ورو لندي مي عدا ال                                                     |
| 124  |                                                                        |
| 127  | y deep Sam y Sain                                                      |
| ١٧٥  | 1 2 / 2 / 45                                                           |
| 120  |                                                                        |
| 124  | حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحثیت نبی کے تشریف لائمیں کے یا بحثیت اُمتی کے؟ |
| 124  | حضرت عیسیٰ علیہ السلام دویارہ کس حیثیت ہے تشریف لائمیں گے؟             |
| 122, | كيا حضرت عيسىٰ عليه السلام كر فع جسماني كے متعلق قرآن خاموش ہے؟        |
| 144  | all was a start be as                                                  |
|      | حضرت عيسىٰ عليه السلام كامشن كيا هوگا؟                                 |
|      | حضرت عيسىٰ عليه السلام آسان پرزنده بين                                 |
|      | حضرت عیسیٰ علیه السلام کی حیات و نزول قر آن وحدیث کی روشنی میں         |
| 190" | رقع ونزول عیسیٰ کامنکر کا فرہے!                                        |
| 194  | حضرت عيسىٰ عليه السلام كارُوح الله مونا                                |

| 194   | حصرت غيسى عليه السلام كامد قن كهال هو گا؟          |
|-------|----------------------------------------------------|
| 192   | حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ                        |
| (99   | 26 . 2                                             |
|       | ا حضرت مسيح عليه السلام كب آئيل كي؟                |
| r**   |                                                    |
|       | ٣: حضرت مسيح عليه السلام كے احوال شخصيه            |
|       | الف: شادى اوراولاد                                 |
|       | ب: في وزيارت                                       |
| r.m   | ج:و فات اور متد فين                                |
| r•r   |                                                    |
|       |                                                    |
| r • r |                                                    |
| * A   | الف: مبيح عليه السلام كون مين؟<br>ب: يُرحاكم عا دل |
|       |                                                    |
|       | ج: يکسرِصليب<br>د: لرُّا اکی موقوف ، جر ميه بند    |
|       |                                                    |
|       | ه: قبل د جال ورن جون                               |
|       | ۲: مسیح علیهالسلام کے زمانے کاعام نقشہ             |
|       | ے:وُنیا سے بے رغبتی اور اِ تقطاع الی الله          |
| rir   | حرف آخر                                            |
|       | المهدى والمسيح كے بارے ميں يا نجے سوالوں كاجواب    |
|       | سوال نامه ,                                        |
|       | جواب                                               |
|       | ا: إمام مهدئ كي نشانيان                            |
| ri4   | ٣: إمام مهدئ أورآ تمين پاکستان                     |
| ř19   | m:حيات عيسى علىيدالسلام                            |
| TIA   | سم: مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟                   |

| Pr.          | گفرگی ایک اور صورت                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| rrr          |                                                                        |
| rry          | ول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات                               |
| rrx          | سنقیح اوّل                                                             |
| rr2          | تنقیح دوم                                                              |
| tra          | 20 . 44                                                                |
| raa          | سنقیح چهارم و پنجم                                                     |
| r44          |                                                                        |
| r92          | تقیم شیم                                                               |
| r44          | تنقيح هفتم                                                             |
| rz•          | حافظا بن حِزمٌ                                                         |
| r∠1          |                                                                        |
| r2r,         |                                                                        |
|              | حضرت عيسىٰ عليه السلام كانزول قربِ قيامت كي علامت.                     |
| ام کی تقریبے | انبیائے کرام علیهم السلام کے مجمع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلا            |
| rar          |                                                                        |
| FAY          | تمناعما دی محدث العصر؟                                                 |
| r^           | قرآنِ كريم اور حياتِ منطح عليه السلام                                  |
| r A 9        | قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُقَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ |
| r9+          | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کار فع جسما نی قطعی ویقینی ہے                   |
| rar          | ايک اڄم تزين نکته                                                      |
| r94          | بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ                                          |
| r9A          | توفی اور ترفع سے معنی                                                  |
| r            | رفع کے معنی                                                            |
| r•r          | وَإِنُ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ |
| r • 9        | نزولِ عيسىٰعليهالسلام كي احاديث متواتر ہيں                             |

| ۳۱۰    | علامة ثمناعما دي                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| rır    | صیح بخاری کی احادیث                                          |
| rr     | مسيح دجال                                                    |
| rri    | 4 4 27 6                                                     |
| rrr    | م رشعه ۱۱                                                    |
| rra,   | ۱۲ کا نکته                                                   |
| rry    | 1 1/ 1/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      |
| rr2,   | نفيس سوال اورلطيف جواب                                       |
| rrr    | غاتمهٔ کلام پرتین با تیں                                     |
| rrr    | اقال:خلاصة مباحث                                             |
| rra    | دوم: کس کاعقیدہ صحیح ہے؟                                     |
| rry    | سوم: ایک اجم سوال!                                           |
| rra    | ا بوظفرچو ہان کے جواب میں                                    |
|        |                                                              |
|        |                                                              |
| وقيامت | علامات                                                       |
| rai    | علامات ِقيامت                                                |
| rar    | قيامت كى نشانيان                                             |
| rar    | علامات قیامت کے بارے میں سوال                                |
|        | کیا قیامت دی محرّم کونمازعصر کے وقت آئے گی؟                  |
| raa    | حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقیدہ          |
| ۳۵۲    | امام مہدی کاظہور برحق ہے                                     |
| raz    |                                                              |
| ran    | حضرت إمام مہدیؓ کے بارے میں صحیح عقیدہ                       |
| ron    | حضرت مهدی رضی الله عنه کاظهور کب ہوگا؟ اور وہ کتنے دن رہیں گ |
| F 4.0  | حصر به مهدي الشيء كان إن                                     |

| r1+     | حضرت مهدي سي ظهور كي كيانشانيان بين؟                |
|---------|-----------------------------------------------------|
| F11     | الامام المهديُّ سِنى نَظرية                         |
| r44     |                                                     |
| ryy     |                                                     |
| r42     |                                                     |
| r 4     |                                                     |
| r 49    |                                                     |
| r 4 • , |                                                     |
| ٠٧٠     | کیاچودہویں صدی آخری صدی ہے؟                         |
| ٣٧٠     |                                                     |
| ۳۷۱     |                                                     |
|         | چیرر ہو یں صدری اور فادیاں بدعواسیاں<br>دجال کی آمد |
| / = 1   | د حبال کا خروج اوراس کے فتنہ فساد کی تفصیل          |
| ~       |                                                     |
| ~       |                                                     |
| r 29    | جد يد تحقيقات اورعلامات قيامت                       |
|         |                                                     |
|         |                                                     |
| اسےتوبہ | گنا ہول                                             |
| ^^      | توبه كرنے كاطريقة كيا ہے؟                           |
| ~A~     |                                                     |
| ~ Ar'   |                                                     |
| - Ar    |                                                     |
| ~ Ar    | ئەنە كى توپداورمعا فى                               |
| ٠٨۵     | 2 2 2 2                                             |
|         |                                                     |
| ~^a     |                                                     |
| ^1      | مسيحى توبدا ورحقوق العباد                           |

| *AY  | حقوق الله کی ادائیگی اور حقوق العباد میں غفلت کرنے والے کی توبہ                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷   | حقوق الله اور حقوق العباد                                                                                                                                                                          |
| ^^^  | اپنے گنا ہوں کی سزا کی دُعا کے بجائے معافی کی دُعاما تکیں                                                                                                                                          |
| ^^^  | بار بارتو بهاور گناه کر نے والے کی شخشش                                                                                                                                                            |
| ~^9  | توب ياريارتوژنا                                                                                                                                                                                    |
| ~^9  | بخشش کی اُمید بر گناه کرنا                                                                                                                                                                         |
|      | بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات                                                                                                                                                    |
|      | سیروبہت ماہ ہوت کرے جب بحرب<br>صدقیِ دِل سے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اُعمال کی گوتا ہی کی سز ا                                                                                                     |
|      | مستدبِ دِن سے مند پر سے والے انسان کوا ممان کا کونا ہی کا سر اللہ میں ہوتا ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کیا بغیر سزا کے مجرم کی تو بہ قبول ہوسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      |                                                                                                                                                                                                    |
|      | ٹماز،روزوں کی پابندمگرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کاانجام                                                                                                                                      |
|      | انسان کے نامۂ اُعمال میں نابالغی کے گناہ نہیں لکھے جاتے                                                                                                                                            |
| -97  | عاقل بالغ ہوتے ہے پہلے بچے پرمؤاخذہ نہیں ہے                                                                                                                                                        |
| ~97  | بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟                                                                                                                                                |
| 9"   | فرعون کا ڈو ہے وفت تو ہے کرنے کا اعتبار نہیں                                                                                                                                                       |
| ٠٩٣  | گناه گارؤ وسرول کو گناه ہے روک سکتا ہے                                                                                                                                                             |
| - 9° | کیازانی ،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                             |
| -94  |                                                                                                                                                                                                    |
| -94  |                                                                                                                                                                                                    |
|      | کیامسلمان کا قاتل ہمیشہ جہم میں رہے گا؟                                                                                                                                                            |
| m99  |                                                                                                                                                                                                    |
|      | یں بہاں۔<br>کیااللہ تعالیٰ نے انسان کوسز ابھگتنے کی مشین بنایا ہے؟                                                                                                                                 |
|      | یا میں ہے۔<br>اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوسز اکیوں ویتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں                                                                                                         |
|      | مند میں آپ بعدوں و مرا میوں دھیے ہیں ، ببعدہ ہوا مدین سے ریارہ میں ہیں<br>گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                    |
|      | حرام کاری ہے تو بکس طرح کی جائے؟                                                                                                                                                                   |
| r+4  | گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟                                                                                                                                                                            |

#### موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| ( • A | موت في مقيقت                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | موت کے کہتے ہیں؟                                              |
| r + A | مقرّره وقت پر إنسان کی موت                                    |
| r . 9 | موت ایک انگل حقیقت ہے، یہ آپریشن سے نہیں لمتی                 |
| r.9   | إنسان كتني دفعه مرے گااور جيئے گا؟                            |
|       | كيا موت كى موت سے انسان صفت إلهي ميں شامل نہيں ہوگا؟          |
| 41.   | ا گرم تے وقت مسلمان کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟         |
|       | زندگی ہے بیزار ہوکرموت کی دُعا ئیں کرنا                       |
| 611   | زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا                                  |
| ۱۱    | كيا قبريين أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي شبيه وكها تي ج؟       |
| ۲۱۲   | كيا مرو ي سلام سنت بين؟                                       |
|       | كيامرد بالم كاجواب دية بين؟                                   |
| ۳۱۳   | مردہ وفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                  |
| ۳۱۳   | كيامروك تلتي على ؟                                            |
|       | كيا قبر پرتلاوت، دُعا، مرده سنتا ہے؟                          |
|       | مْر وے کُومخاطب کرے کہنا کہ: '' مجھے معاف کردینا'' وُرست نہیں |
| ۱۳    | فتنهٔ قبرے کیا مراوہ؟                                         |
| 10    | قبر کاعذاب برحق ہے؟                                           |
|       | قبر کے حالات برحق میں                                         |
|       | قبر کاعذاب وثواب برحق ہے                                      |
|       | عذابِ قبر كاإنكار كفر بـ                                      |
|       | كيامسلم وكا فرسب كوعذا ب قبر هوگا ؟                           |
| MIA   | قبر كاعذاب كس حساب سے اور كب تك دياجا تا ہے؟                  |
|       | حشر کے حساب سے پہلے عذا ب قبر کیوں؟                           |

| كيامُر دے كوعذاب اى قبر بيل ہوتا ہے؟                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ہوائی جہاز کے حاوثے ، سمندری حادثات والے مُر دول کوعذابِ قبر کیے ہوتا ہے؟ |
| جومُر دے قبروں میں نہیں ، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتا ہے؟                 |
| عذابِ قبر كااحساس زنده لوگوں كو كيوں نہيں ہوتا؟                           |
| کیا تبر میں سوال وجواب کے دفت زُوح والیس آ جاتی ہے؟                       |
| قبر میں جسم ہے زوح کاتعلق                                                 |
| رُوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟               |
| عذابِ قبرجهم پر ہوگایا رُوح پر؟                                           |
| قبر میں جسم اور ژوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے                                |
| کیا جمعہ کے دن وفات پانے والے سے سوال قبرنہیں ہوتا؟                       |
| جمعهاورشب جمعه کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف                               |
| پیر کے دن موت اور عذابِ قبر                                               |
| رُوحِ انسانی                                                              |
| کیارُ وح اور جان ایک بی چیز ہے؟                                           |
| چرند پرندگی ژوح سے کیا مراد ہے؟                                           |
| د فنانے کے بعدرُ وح اپناوقت کہاں گزارتی ہے؟                               |
| کیارُ وح کودُ نیامیں گھو منے کی آزادی ہوتی ہے؟                            |
| کیا رُوحوں کا دُنیامیں آنا ثابت ہے؟                                       |
| کیارُ وحیں جمعرات کوآتی ہیں؟                                              |
| کیا مرنے کے بعدرُ ورح چالیس دن تک گھر آتی ہے؟                             |
| رُ وحوں کا ہفتے میں ایک باروا پس آنا                                      |
| حادثاتی موت مرنے والے کی رُوح کا محکاتا                                   |
| مرنے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟                                            |
| مرنے کے بعدرُ وح دُوسرے قالب میں نہیں جاتی                                |
| مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسر ہے تخص میں منتقل ہونا                           |
| كيا قيامت مين رُوح كوأ ثفايا جائے گا؟                                     |

| rrr                                                                                                                                                                 | يرزخ ي كيام ادع؟                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~                                                                                                                                                                 | برزخ کی زندگی ہے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr                                                                                                                                                                 | برزخی زندگی کیسی ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۹                                                                                                                                                                 | عذابِ قبرے بچانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                          |
| ρ°ρ* ±                                                                                                                                                              | عذاب قبراور صعدقه وخيرات                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr1                                                                                                                                                                 | عذابِ قبر پر چنداِ شكالات اوران كے جوابات                                                                                                                                                                                                                            |
| rra                                                                                                                                                                 | عذابِ قبر كے سلسلے ميں شبهات كے جوابات                                                                                                                                                                                                                               |
| rr9                                                                                                                                                                 | عذابِ قبرك اسباب                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r 4r                                                                                                                                                                | موت کے بعد مُر دے کے تأثرات                                                                                                                                                                                                                                          |
| rta                                                                                                                                                                 | رُ وح کے نکلنے میں انسان کوکٹنی تکلیف ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                       |
| ی کی جزاوسزا                                                                                                                                                        | احرت                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     | . 21                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٦٧                                                                                                                                                                 | بروزِ حشر شفاعت ِ محمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشر اُسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا<br>خدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل<br>کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟<br>قیامت کے دن حشر اُسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا<br>خدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ<br>کیا کا کنات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا؟<br>آخرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟ |
|                                                                                                                                                                     | بروز حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     | بروزِ حشر شفاعت مجمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                      |
| #42       #2.       #2.       #21       #21       #21       #21       #21       #21       #21       #21       #21       #22       #24       #24       #24       #25 | بروز حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                       |
| <pre></pre>                                                                                                                                                         | بروز حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                       |
| r42         r2.         r2.         r21         r21         r21         r2r         r2r         r2r         r2a                                                     | بروز حشر شفاعت مجمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                       |
| r42         r2.         r2.         r21         r21         r21         r2r         r2r         r2r         r2a                                                     | بروز حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                       |

11

| ۳۷۹   | کیا پُرائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | جرم کی وُنیاوی سزااورآخرت کی مزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 4 L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YZA   | كيا خودكشى كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۸   | The state of the s |
| ۳۸*   | كياغيرمسلم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۰   | كيا الل كتاب، غير سلم كى اسلام سے عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rai   | گھرے اسلام قبول کرنے کی نبیت سے تکلنے والا مخص رائے میں فوت ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۱   | گناه گارمسلمان کی شبخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar   | گناهگارتوبه کرلے تو کیا پھر بھی اُسے عذاب ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar   | کیافطعی گناه کوگناه نه بیجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | كيامر تدمونے والے كو پہلے كئے اعمال كا ثواب ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم پر ایمان ندلانے والے یہود و نصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | گناه گارمسلمان کودوزخ کے بعد جنت<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | حدیث' جہنم سے ہراُس شخص کو نکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو'' کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | كياسود، رِشوت لينے والا، شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | جېنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨۵   | قر آن کریم میں اِنعامات کے لئے صرف مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عورتوں کو کیوں نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨٥   | امر بالمعروف اورنہی عن المنکر عذابِ إلٰہی کورو کنے کا ذریعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### جنت

| ۳۸۸ | اتنابوى جنت كى حكمت   |
|-----|-----------------------|
| MA9 | جنت میں اللہ کا دیدار |

| ٣٨٩                                                                                                   | جنت کی سب سے بروی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹                                                                                                   | نیک عورت جنتی حورول کی سر دار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r9.                                                                                                   | كيا أخرى كلمة "لا إلله إلَّا الله "والاجنت مين جائع كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rq.                                                                                                   | بہشت میں ایک دُ وسرے کی پہچان اور محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                       | شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| č9i                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mg1                                                                                                   | دوباره زنده مول گے تو کتنی عمر ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٩١                                                                                                   | كيا "سيّدا شباب أهل الجنة" والي صديث يحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 9 r                                                                                                 | "سيدة نساء أهل الجنّة فاطمة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| man                                                                                                   | کیا دولت مند پانچے سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ویز گنڈے اور جادو                                                                                     | T 0 32 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r 90                                                                                                  | نظر لگنے کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 790<br>790                                                                                            | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت<br>''یا بدوح'' کی مہر کا تعویذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 790<br>797                                                                                            | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت<br>''یابدوح'' کی مہر کا تعویذ<br>''یا حدیث پاک میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اضحے مقصد کے لئے جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>σ9۵</li> <li>σ9γ</li> <li>σ9γ</li> <li>σ9γ</li> <li>σης</li> <li>σης</li> <li>σης</li> </ul> | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت<br>''یابدوح'' کی مہر کا تعویذ<br>''یا حدیث پاک میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اضحے مقصد کے لئے جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٩٥<br>٣٩٧<br>٣٩٧<br>٣٩٤<br>٣٩٨                                                                       | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت<br>''یابدوح'' کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اضجے مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۹۵<br>۳۹۲<br>۳۹۲<br>۳۹۸<br>شاه گار بول گناه گار بول گ                                                | نظر لگنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرقی حیثیت<br>''یابدوح'' کی مہر کا تعویذ سیاری میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اضجے مقصد کے لئے جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۹۵<br>۳۹۲<br>۳۹۲<br>۳۹۸<br>شاه گار بول گناه گار بول گ                                                | نظر گئے کی حقیقت تعوید گئے کی حقیقت تعوید گئے کی حقیقت تعوید گئے ہے۔ کی مہر کا تعوید کی اللہ دوح '' کی مہر کا تعوید لئے انے کی ممانعت آئی ہے تعوید گئڈ اللہ حقے مقصد کے لئے جائز ہے سائز مقصد کے لئے تعوید کرنے والے کی اِ قتد امیں نما اُ اَ اِ اِ اِ کَام کے لئے تعوید کھے اُز ہے، لینے والا اور و تا کام کے لئے تعوید کھے اُز ہے، لینے والا اور و حق کام کے لئے تعوید لکھنا وُ نیوی تدبیر ہے، عبادت نہیں یا کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کی اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ کَام کے لئے تعوید کھنا وُ نیوی تدبیر ہے، عبادت نہیں یا کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کی اُن پردَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے کا کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں یا کا ایک کیا حیثیت ہے کیا کیا کیا کے گئے کیا |
| ۳۹۵                                                                                                   | نظر گئنے کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٩٥<br>٣٩٢<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٨<br>٣٩٩<br>٣٩٩<br>٢٩٩                      | نظر گئے کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۵۰۱    | نقصان پہنچانے والے تعویذ جادوٹو شکے حرام ہیں              |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ۵۰۱    | كالاجاد وكرنے اور كروانے والے كاشرى حكم                   |
| ۵+r    | جوجا دویا سفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فرہے          |
| ۵ • r  | جادواورای کے اثرات                                        |
| ٥٠٠    |                                                           |
| ۵۰۳    | شریعت میں جا دوگروں کی سزا                                |
| ۵۰۳    |                                                           |
| ۵•۴    |                                                           |
| ۵ • ۴  |                                                           |
| ۵۰۴    | چادو کے اثرات                                             |
| ۵۰۴    | جادوے متأثر محض مقتول شار ہوگا                            |
| جنات   |                                                           |
| ۵+۵    |                                                           |
| ۵٠۲    | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے                        |
| ۵+۲۲۰۵ | اہلِ ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر چارہ نہیں        |
| ۵۰۷    | جنات كاانسان پرآنا حديث عابت ب                            |
| ۵-۷    | جنات کا آ دمی پرمسلط ہوجانا                               |
| ۵+۸    |                                                           |
| ۵ • ٩  |                                                           |
| ۵ • ۹  | جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی حکم |
| ۵ • ٩  | رُوحانی عملیات کی حقیقت اور اُس کی اجازت                  |
| ۵۱۰    | '' جن''عورتوں کا انسان مردوں سے تعلق                      |
| ۵۱۱    | کیاعام اِنسانوں کی جنوں ہے دوستی ہوسکتی ہے؟               |
| ۵۱۱    | بلا ۲۰۰۰ د ۱۲ سام                                         |

| د تے اس کی چیروی کی | الله تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا ا |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ۵۱۲                 | کیا ابلیس کی اولا دہے؟                                     |
| ۵۱۳                 | ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟                                     |
| ۵۱۳                 | تسخير ڄمزاد تسخير جنات ،مؤكل حاضر كرنا                     |
| لروائے والا گراہ ہے |                                                            |
| ۵۱۵                 | چکردارہوا کے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے         |
| 7.                  |                                                            |
|                     |                                                            |
| رُسومات             |                                                            |
| ۵۱۲۲۱۵              |                                                            |
| ۵۱۲                 |                                                            |
| ۵۱۷                 |                                                            |
| عرسيال نكالنا       |                                                            |
| ۵۱۷                 |                                                            |
| ۵۱۸                 | 2                                                          |
| ۵۱۸                 |                                                            |
| ۵۱۹                 |                                                            |
| ۵۱۹                 | خے عیسوی سال کی آمد پرخوشی                                 |
| or•                 |                                                            |
| ori                 |                                                            |
| ۵۲۱                 |                                                            |
| arr                 |                                                            |
| orr                 |                                                            |
| arr                 |                                                            |
| arr                 | عذر کی وجہ سے انگلیاں پہنخا نا<br>رات کو اُنگلیاں پچنخا نا |
| AF C                | [ [ Sy   1   D   ] , m   ]                                 |

عصر کے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیسا ہے؟

توہم پرتی کی چندمثالیں

| arr | ألثى چپل كوسيدها كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orr | قرآن مجیدے فال نکالتاحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم سمجھتا غلط ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | دست شناسی اور إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | دست شناسی کی کمانی کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۰ | ستارون كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| or* | شادی کے کئے ستارے ملانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ستاروں کے ذریعے فال نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | علم الاعداد پریفتین رکھنا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲۲ | اعداد کے ذریعے شادی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کرنا ؤرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۲ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ،<br>ألّو بولناا ورنحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ara |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ara |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ہاتھ دیکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریقین رکھنا کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ې ځوړ ت و د او د ۱۹ ه ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۳۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | And the second s |

| orz  | کیاعصرومغرب کے درمیان مُر دے کھانا کھاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orz  | شیطان کونمازے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُکٹنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸  | نقصان ہونے پر کہنا کہ:'' کوئی منحوں ، منج ملا ہوگا''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۳۸  | اُ لِلْهِ دانت نَكِلْنِي بِرِبْشُكُونِي تَوْہِم رِسَى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۴۸  | عاندگرہن باسورج گرہن سے جاند یاسورج کوکوئی اَذیت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸  | '' حاجن کا علان''نامی بیفلٹ کے بارے میں شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۹  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | عورت کارو ٹی پکاتے ہوئے کھالیٹا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | جمعہ کے دن کیٹر ہے دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | عصراورمغرب کے درمیان کھانا پینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۰  | کے ہوئے تاخن کا پاؤں کے نیچے آنا ، پتلیوں کا پھڑ کنا ، کالی بلی کاراستہ کا شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵۱, | کالی بلی کارامنے میں آ جانا ،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو منحوں جانتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵۱  | لوگی کے حکیکے اور بہتے بچلا نگنے ہے بیاری ہونے کا یقین وُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵۱  | ز مین پرگرم پانی ڈالنے ہے بچھ ہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00r  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | پقروں کا انسان کی زندگی پراٹر انداز ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | پقروں کومبارک یا ٹامبارک سمجھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵r  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳  | A Section of the sect |
| sor  | to a man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۲  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aar  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۲  | نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### متفرق مسائل

| ۵۵۷         | کا فرلوکا فر کہنا تل ہے                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷         | ما بوی گفر ہے                                                              |
| ۵۵۸         | متبرك قطعات                                                                |
| ۵۵۸         | كياز مين پر جبرائيل عليه السلام كي آمد بند ہوگئى ہے؟                       |
| ۵۵۸,        |                                                                            |
| ۵۵۹         |                                                                            |
| ΔΔ9         |                                                                            |
| ۵۵۹         |                                                                            |
| ۵۲۰+۲۵      | الله تعالیٰ کے لئے لفظ' خدا''بولنا جائزہے                                  |
| ۵۹۰٠٠٠٠٠٠٠٠ | الله كى حَكَّه لفظ ' خدا'' كا استعمال كرنا                                 |
| ۵۲۱۱۲۵      | كياالله تعالىٰ كو' خدا'' كہنے والے غلطى پر ہیں؟                            |
| ۵۹۱         | الله تعالیٰ کانام بھی عظمت ہے لینا جاہئے                                   |
| ری ہے؟      | كياالله تعالى كے نام كى تعظيم سے لئے ''جل جلالہ ،جل شانہ'' وغيرہ كہنا ضرور |
| ۵۲۲         | الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ' صاحب'' کا استعال                           |
|             | لفظ الله 'صمعنی                                                            |
|             | كيالفظ فدا' لفظ الله' كاتر جمه ہے؟                                         |
| ۵۲۵۵۲۵      | كيا" خدا''الله تعالى كا نام مبارك ہے؟                                      |
| ۵۲۵۵۲۵      | لفظِ" خدا'' کے استعمال پر آشکالات کا جواب                                  |
| ۵۲۷         | '' الله بی میرایاراورمحبوب ہے'' کہنے کا شرعی حکم                           |
| ۵۹۸۸۲۵      | نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسرے نعرے                                            |
| ۵۹۸۸۲۵      | ىيەكہنا كە:" تمام بى نوع انسان اللەك بىچ بىن"غلط ہے                        |
| ۵۲۹         | الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟                        |
|             | الله تعالى سے حسن ظن سے كيا مراو ہے؟                                       |
| ۵۲۹         | الله تعالی ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟                                    |
|             |                                                                            |

| ۵۲۹    | قدرت إلى ئى متعلق ايكى مغالطه                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | اسائے حسنی ننا نوے ہیں والی حدیث کی حیثیت                                               |
|        | " بسم اللهُ" كى بجائے ٨٦٦ تحرير كرنا                                                    |
|        | " ما شاءالله ''انگریزی میں لکھنا                                                        |
| ۵۷۱    | الله تعالیٰ کی محبت میں رونا                                                            |
| 0∠r    | الله تعالیٰ إحسان کیوں جمّاتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کو ننع کرتے ہیں                         |
| 02r    | ُ الٹراسا وَ نِدْ ہے رحم ما در کا حال معلوم کرتا                                        |
| ۵۲۳    | هم ما در میں لڑ کا یا لڑکی معلوم کرنا                                                   |
| ۵۲۳    | ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتاوینا آیت ِقرآنی کےخلاف نہیں                                |
|        | نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ                                                              |
| ۵۷۲۲۵۵ | ابلیس کے لئے سزا                                                                        |
| ۵۷۹۲۵۵ | سورة أحزاب ميں بار أمانت سے كيامراو ہے؟                                                 |
| ۵۷۷    | تمّام جہانوں کامفہوم کیاہے؟                                                             |
| ۵۷۸    | قرآن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تثنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟            |
|        | عذاب ِشدید کے درجات                                                                     |
|        | سورهٔ وُ خان کی آیات اور خلیج کی موجود و صورت حال                                       |
|        | ز مین کے خزانو ل کو حاصل کرنے کا ذرمہ دار کون؟<br>: تابعہ میں ہے:                       |
|        | کفاراورمنافقین ہے بخق کامصداق<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|        | تاریخی روایات کی شرعی حیثیت                                                             |
| anr    |                                                                                         |
| ۵۸۳    |                                                                                         |
|        | قرآنِ کریم میں'' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ نکار کیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ |
|        | "وَاتَّبَعُوْا مَا تَتَكُوا" مِن "مَا" نافيه بي ياموصوله؟                               |
| ۵۸۵    |                                                                                         |
| ۵۸۲۲۸۵ |                                                                                         |
| ۵۸۷    | ميابليه اورخدا ئي فيصليه                                                                |

| ۵۸۹ | الله کے عذاب اور آز مائش میں فرق                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۹ |                                                                       |
| ۵۹۰ |                                                                       |
| ۵۹۰ |                                                                       |
| ۵۹۱ |                                                                       |
| 09r | "لونڈی ایخ آ قااور ملکہ کو جنے گئ" ہے کیا مراد ہے؟                    |
| 09r | فرمودهٔ رسول سو حکمتیں رکھتا ہے                                       |
| ۵۹۳ | کیا حضور صلی الله علیہ وسلم نے ابولہب کے لڑ کے کو بدؤ عادی تھی؟       |
| ۵۹۳ |                                                                       |
|     | بيح كوميشها حجوزن كحضورصلى الله عليه وسلم كي نفيحت والى روايت من گھڑ  |
|     | خناس کا قصه من گھڑت ہے                                                |
| ۵۹۵ | پیری مریدی                                                            |
|     | شاہی منجدلا ہور کے عجائب گھر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوا |
| ۵۹۷ |                                                                       |
|     | مبدنبوی اور روضة اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا                        |
|     | حقوق الله اورحقوق العباد                                              |
|     | ىيى بادالرحن كى صفات يىن                                              |
|     | "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كَيْحْقَيْقْ                            |
| Y   |                                                                       |
| 4++ |                                                                       |
|     | المهندعلى المفند ہے متعلق غلط نبی کا إزاليه                           |
|     | تلاش حق کی ذمدداری ہرایک پرہے                                         |
| ٦٠١ |                                                                       |
| ۲۰۵ |                                                                       |
| ٧٠۵ |                                                                       |
|     | قضااور دیانت میں فرق<br>                                              |

| ف ِ رائے کا حکم دُوسرا ہے                                                                                      | اختلا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مالات وواقعات پرېمالات وواقعات پرې                                                                             | بداره |
| د گول کامیه زنهن هو، وه گمراه بین                                                                              |       |
| مهنائے لااِلناست حسین مسین مسین مسین مسین مسین مسید مینائے لااِلناست مسین مسین مسین مسید مسید مسید مسید مسید م |       |
| عالم سے پوچھ کڑمل کرنے والا بری الذمہ نہیں ہوجا تا                                                             |       |
| ا ہے ۔<br>اسلام کا مقصداً سے نا فذکر نا ہے یا اُس پڑمل کر نا؟                                                  |       |
| ل اور إنفرادی إصلاح کی اہمیت                                                                                   |       |
| ں ارزہ کرائی کے دور میں جاری شدہ '' حدود آرڈی نینس' وِینِ اسلام کے مطابق تھا؟                                  |       |
| سر صحیح ہاں سے درور میں جاری مدہ محدودہ رو ق میں آتے ہا ہے جاری ہا۔<br>می اور بے عملی کے و ہال کا موازنہ       |       |
| ں اور بے ک سے وہاں ہ خوار تہ<br>زامریکن وغیرہ کفاررحتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟                                |       |
| 그는 그 그래요 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                     |       |
| لم وُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟                                                |       |
| نگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آ زمائش<br>سے                                                              |       |
| عکمتون کابیان                                                                                                  |       |
| لے سے کیاا سباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟                                                             | _7;   |
| ج گر بن، چاند گر بن، الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں                                                        | 115   |
| میں کمی وزیا دتی سے اسباب                                                                                      | يزق   |
| ا ژوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہور ہی؟                                                                         | ميرى  |
| ں کا ایک سکھا شاہی استدلال                                                                                     | سكهو  |
| كەندانېب كاكيلندر                                                                                              | مثر   |
| ىلى مىں غیرمسلم كومهمان خصوصی بنانا                                                                            | 1 6   |
| پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا                                                                    |       |
| <br>وگوں کوحضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کاعلم نه ہوسکا ، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟             |       |
| ي کا جاند پر پښچنا                                                                                             |       |
| ی موجه برد.<br>وغیره پرانسانی آبادی                                                                            |       |
|                                                                                                                |       |
|                                                                                                                |       |
| )مخلوق کی حقیقت                                                                                                | 0     |

| کھ پڑھ کرہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| علم الاعداد شيكصنا اوراس كااستنعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 757  |
| كيامصائب و تكاليف بدنصيب لوگول كوآتي بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455  |
| کیا کاروبار میں پھنشاءاللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| يُر ڪام پرنگانے کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| انسان اور جانور میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| كيا إخلاص كلمه يرط صنے والا جنت ميں جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| قوى رّانے كے مصرع" ماية خدائے زُوالجلال "پراشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| قائداً عظم كاعقيده كيا تقا؟ اوراُنهين " قائداً عظم" كيول كہتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| قائداً عظم كُوتِ عليه السلام سے تشبيه وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| " وہانی'' کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| كيا الملِ بيت من عليه السلام "كهه سكة بن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| إمام ابوحنيفيٌّ، شيخ عبدالقادر جيلانيّ وغيره كے نامول كے ساتھ "ريخ" كھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| لفظه مولاتان لكمتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454  |
| عالم دِین کو '' مولا تا'' سے موسوم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451  |
| " مُولُوی''اور" مُلَّا ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA   |
| سرکاصدقت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41-9 |
| - Programment and the control of the |      |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

### شرك كے كہتے ہيں؟

سوال: بشرك س كو كتية بين؟

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنا شرک کہلا تا ہے،اس کی قسمیں بہت می ہیں ہمخضر یہ کہ جومعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہئے تھا وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔ (۱)

#### شرك كى حقيقت كيا ہے؟

سوال: بشرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تعالی مجھی معاف نہیں گے ، البتہ وہ مخص مرنے سے پہلے تو ہر لے تب ہی یہ گناہ معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال ہیہ ہے کہ اگر کو کی شخص نا دانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہوجا تا ہے اورای حالت میں مرجا تا ہے تو اس کا یہ گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے یا بھی بخشش نہ ہوگی؟

جواب:... شرک کے معنی ہیں حق تعالیٰ کی اُلوہیت میں یااس کی صفاتِ خاصہ میں کسی دُوسرے کوشر یک کرنا۔ اور پیہ جرم بغیر تو بہ کے نا قابلِ معافی ہے۔ ناوانستہ طور پر شرک میں مبتلا ہونے کی بات بچھ میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فر مائی جائے۔ م

#### أمورغيرعاد بياورشرك

سوال:..کیااللہ تعالیٰ نے انبیاء،اولیاءاور فرشتوں کو اختیارات اور قدرتیں بخشی ہیں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دوں کو زندہ کیا،اس کے علاوہ کوئی فرشتہ ہوا کیں چلاتا ہے،کوئی پانی برساتا ہے، وغیرہ ،گر'' دربِ تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی کُرائی ،نفع نقصان کااختیاراللہ کے سواکسی اور کونہیں ،خواہ نبی ہویاولی ،اللہ کے سواکسی اور میں نفع ونقصان کی قدرت جانناماننا شرک ہے۔

<sup>(</sup>۱) الإشراك هو اثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص: ۱۳۲ طبع اين اين سعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين ...... وهو إثبات شريك لله تعالى وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص: ٣٣٤، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ...إلخ. (تفسير قرطبي ج:۵ ص:۱۸)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" الآية (النساء: ١١١).

جواب:...جواموراً سباب عادیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً :کی بھوکے کا کی ہے روٹی مانگنایہ تو شرک نہیں، ہاتی انہیاءو
ادلیاء کے ہاتھ پر جوخلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ معجز ہ اور کرامت کہلاتے ہیں، اس میں جو پچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت ہے ہوتا ہے، مثلاً :عیسیٰ علیہ السلام کامُر دوں کوزندہ کرنا، بیان کی قدرت ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہوتا تھا، یہ بھی
شرک نہیں، یہی حال ان فرشتوں کا ہے جومخلف کا سوں پر مامور ہیں۔ اُمور غیر عادیہ میں کسی نبی اور ولی کامتصرف ماننا شرک ہے۔ ''
کا فرا ورمشرک کے درمیان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور بیا کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئی کرنا، طعام کھا نا اورسلام کا جواب وینا جائز ہے پانہیں؟ نیز بیا کہ اگرسلام کا جواب دینا جائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین بین سے کسی بات سے جو اِ نکارکرے وہ '' کافز' کہلاتا ہے۔ ' اور جوشخص خدا تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، یا اس کے کاموں میں کسی وُ وسرے کوشر بیک سمجھے وہ '' مشرک' کہلاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ دوئی رکھنا منع ہے، مگر بوقت ِ ضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وسترخوان پرکافروں نے کھانا کھایا ہے۔ کافرکو ورثو سلام نہ کیا جائے، اگر وہ سلام کے توجواب میں صرف '' ویکم'' کہا جائے۔ ''

#### " مایوی کفرے "سے کیامرادے؟

سوال:...فدہب اسلام میں مایوی کفرہ،ہم نے ایساستاہ اور ساتھ ہی ہے کہ خداوند نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں لاعلاج ہیں ،ایک ایسا مریض جس کوڈ اکٹر لوگ لاعلاج قرار دیں تو خلاہرہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا، جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>۱) كرامات الأولياء حق.... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة .... وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معرونا بدعوى النبوة يكون معرونا بدعوى النبوة يكون معرونا بدعوى النبوة يكون معروبا

<sup>(</sup>٢) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه متصفًا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب جل مجدة لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقى بداته أو نحو ذالك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث "ان المشركين كانوا بلبون بهذه الصيغة لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى. (حجة الله البالغة ج: اص: ١١، باب أقسام الشرك).

(٣) والكفو لغة الستر، وشرعًا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۵) وانزل وفيد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص: ٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۲۵، باب كيف الردّ على أهل الذمّة بالسلام، نور محمد اصح المطابع).

جواب:...خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کفر ہے، صحت ہے مایوی کفرنہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے، مگرموت کا کوئی علاج نہیں ،اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تولا علاج ہی ہوگا...!(۲)

#### كافركى توبداور إيمان

سوال:...میں نے آج ٹی وی پرقر آن شریف کا ترجمہ دیکھا،اس میں لکھا ہوا تھا کہ:'' جو پہلے ایمان لائے اور پھر کفر کیا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے' توسوال میہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوجا تا ہے تو کیاا سے محض کی تو ہداور ایمان اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہے؟ جواب وے کرتسلی فرمائیں۔

جواب:...آپ نے ترجمہ اُدھورا پڑھا، اورمطلب نہیں سمجھا، اس کئے مختفری وضاحت کرتا ہوں۔وہ یہ کہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، بیسورہ آل عمران کی آیت: • ۹ ہے، اس سے پہلے آیت: ۸۸،۸۷ میں ان لوگوں کی سز ابیان فرمائی جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، پھرآیت: ٨٩ میں فر مایا کہ ان میں ہے جولوگ تو بہ کر کے دوبارہ اسلام لے آئیں اوراپی رَوْش کی اصلاح کرلیں توحق تعالیٰ شانۂان کے گزشتہ گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔

اس کے بعدوہ آیت ہے جوآپ نے ذکر کی ،جس کامفہوم یہ ہے کہ: ''جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کرلیا، پھران کو کفر سے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی توقیق نہیں ہوئی ، بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، اب موت کے دفت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ کچے کا فرییں۔' ان آیات کو یکجا دیکھنے کے بعد کوئی اِشکال باقی

#### کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:..." آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کالم میں جناب والا کا ایک جواب تھا کہ:" غیرمسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھایک پلیٹ میں کھانا جائزہے، مگراییانہ ہو کہ گفرے نفرت ہی نہ رہے۔''

قرآن مجيد ميں پاره نمبر: ١٠ سور و توبه كي آيت نمبر: ٢٨ كار جمه ہے: " اے ايمان والو! پيشركين نجس ( نا پاك ) بين،ان كو مبجدِحرام کے قریب بھی نہ آنے دو' اس آیت ہے بندہ کم علم نے بینتیجہاً خذکیا کہ شرکین نجس ہیں،جیسا کہ کتااور سوَرنجس ہے، نہ کتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَايُنَسُ مِنْ رُوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلِهِرُونَ" (يوسف: ٨٧). (٢) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دآء إلّا نزل له شفاء. (رواه البخارى، مشكوة، ص:٣٨٧ كتاب البطب والرقى، الفصل الأوّل)، وعن أسماء بنت عميس ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنا. (مشكوة ج:٢ ص:٣٨٧ كتاب الطب والرقى، القصل الثاني) (٣) ''اِلَّا الَّـذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بِعَـدِ ذَٰلِكَ وَأَصْـلَـحُـوَا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعَدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوُبَتُهُمُ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُّؤنَّ ـ " (آل عمران: ٨٩، ٩٠) ـ

اور سور کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے۔ کیونکہ اکٹھے کھانے پینے سے مسلمان وہ نجس کھانا جو مشرک و کافر کا ہتھ گئے ہے نجس ہوتا ہے، کھاتا ہے اور جو خض نجاست کھاتا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا کہنا! مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گئی ہوتو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جوغیر مسلموں ہوگا کہ بیصرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں بھل کا ان کے قریب کے گزر بھی نہیں بعض لوگ اپنا اس کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بیصرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں بھل کا ان کے قریب کے گزر بھی نہیں بعض لوگ اپنا اس کے نام نہاو '' وسیع النظری'' کہتے ہیں، مگر بیان کی وسیع النظری '' کہتے ہیں، مگر بیان کی وسیع النظری نہیں بلکہ غرق ہونے کا عمل ہے۔ قبلہ و کعبہ مولانا صاحب! گزارش دست بستہ ہے کہا سے دلائل سننے کے باوجوداگر میں غلطی پر ہوں تو اُمید ہے کہ گستا خی کی معانی فرما کر ملال اور تفصیل سے تھے فرما ئیں گے۔ بستہ ہے کہا سے دلائل سننے کے باوجوداگر میں غلطی پر ہوں تو اُمید ہے کہا تھا تی کی معانی فرما کر ملال اور تفصیل سے تھے فرما ئیں گے۔ جواب: ... کا فروں اور مشرک کے ہاتھ منہ اگر پاک ہوں تو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ کہا تعضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ' ہاں! ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جائز نہیں۔ کتے اور خزیر کا جھوٹا کھانا نا پاک ہے، گر کا فرکا جھوٹا کھانا یا کہیں۔ (۵)

### غیراللّٰدکوسجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والابھی گنا ہگار ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک سیاس لیڈر کی تضویر کے آگے یہ کہر کرجدہ کیا کہ:'' ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوا ورایک سجدہ کتھے'' اس پر دہاں کھڑے ہوئے والا دُوسر افخص منع کرنے والے سے کہتا ہے کہ: '' بھائی! کیوں منع کررہے ہو؟ کیا اسے عقل نہیں؟'' کیا اس طرح اس کے یہ کہنے ہے وہ شخص گنہگار ہے یا نہیں؟ اور جس نے اسے بحدہ کرنے ہے منع کیا تھا، کیا اس کے لئے ذریعہ منجات ہوگا؟

جواب:...غیرالله کو تجده کرنا صریح شرک ہے، اس مخص کواَہے اس عمل پرتو به و استغفار، تجدید ایمان وتجدید نکاح کرنا

<sup>(</sup>۱) (إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسَ) .... ودلَت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس، وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٢، طبع رشيديه، كوئثه، سورة توبه آيت: ٢٩).

 <sup>(</sup>۲) وانزل وف عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ١
 ص: ٣١٥).

 <sup>(</sup>٣) "يَايُهَا الَّذِينَ امُّنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اللَّهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب .... نجس مغلظ ...المخ. (درمختار ج: ١ ص:٢٢٣، كتاب الطهارة، فصل في البشر).

 <sup>(</sup>۵) (فسؤر آدمی مطلقا) ولو جنبا أو كافرًا .... طاهر طهور بالا كراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أى في ذاته طهور: أى مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٢٢، باب المياه، فصل في البئر).

<sup>(</sup>٢) قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٣).

عاہے '' منع کرنے والے کونہی عن المنکر کا ثواب ہوگا''جس نے منع نہیں کیاوہ بھی گنا ہگار ہے۔

#### اینے علاوہ سب کو کا فرومشرک ہجھنے والا دِ ماغی عار ضے میں مبتلا ہے

سوال: ...زید پر (سائل کی رائے میں) ضرورت سے زیادہ مسلمانیت کا غلبہ ہوگیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی نظر میں ہر خاص وعام کافر، مشرک اورغیر مسلم ہے۔ بوقت ملاقات نہ تو سلام کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ مبجد میں نماز باجماعت کواپئی شری مجبوری کہتا ہے، نعت گوئی کوشم کا وراس حوالے ہے تمام نعت گوشعراء حتی کہ حسان بن ثابت گی نعت گوئی کوشمی خلاف شرع سجھتا ہے۔ تمام مکا تب قکر کے اکا برعلاء تک کوشرک اور اس حوالے ہے تمام نعت گوشعراء حتی کی وجہ سے تکالیف اُٹھانا پڑیں۔ اپنے دلائل کے ساسنے اہل حدیث آز مائش کہتا ہے، دلیل اس کی یہ ویتا ہے کہ تمام انبیاء کوتو حید پرتی کی وجہ سے تکالیف اُٹھانا پڑیں۔ اپنے دلائل کے ساسنے اہل حدیث علاء تک کوشرک ثابت کر کے تنہا وگوئی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے نز دیک یہ کیفیات قرآن کریم اور احادیث نبوی کو صرف اپنے فنہم کے مطابق بجھنے کا نتیجہ ہوگئی ہیں یا پھرکوئی دِ ماغی عارف لاحق ہونے کی وجہ سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیز ایسے محف کے بارے میں شری رائے کیا ہوگئی ہے؟

جواب:...آپ کی رائے سیجے ہے۔ میٹخص جواپنے سواپوری اُمت کو کا فرومشرک سیجھتا ہے، دِ ماغی عارضے میں مبتلا ہے،اس کواس کے حال پر چھوڑ دیتا جا ہے۔

## سی ہے کہنا کہ:'' مجھے امتحان میں پاس کرادو'' تو شرک نہیں

سوال:...غیرالله کو بحده کرنایاان سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اگرایک آ دی امتحان دیتا ہے اوروہ یہ بمجھتا ہے کہ میں پاس نہیں ہوسکتااوروہ ایک دُوسرے آ دمی سے کہتا ہے کہ:'' مجھے پاس کرادو!'' کیاوہ شرک کاار تکاب کررہا ہے یانہیں؟اور پاس ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ:'' مجھے اللہ نے پاس کیا ہے''اگروہ شرک نہیں کررہا تو مشرکینِ مکہ بھی تو بہی کرتے تھے کہ مانگتے تو بتوں سے تھے اور پھر کہتے تھے کہان کے ذریعے سے اللہ ہمارے کام کرتا ہے۔

جواب:...بیمشرک تونہیں، گنا ہگارہے، کیونکہ اس نے اِمتحان میں کا میاب ہونے کے لئے ناجائز طریقہ اِختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

#### شرک وبدعت کسے کہتے ہیں؟

سوال: ... شرک و بدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

 <sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح (الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قبال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج:٢ ٣٣٦: ١٠)، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات دصفات اورتضرف و اِختیار میں کسی اورکوشر یک سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔اور جو کام آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اورصحابہ ٌو تابعینؓ نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کرکرنا بدعت کہلاتا ہے۔اس اُصول کی روشیٰ میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماسکتے ہیں۔

### کیاشو ہرکو' بندہ'' کہناشرک ہے؟

سوال: .. بعض مقامات میں "شوہر" کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: "شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے "،ای طرح کی عورت سے پوچھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: "بیمیرا بندہ ہے۔" محترم! واضح فرما کیں کسی انسان کوعورت کا بندہ کہنا دُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نبست عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا احتمال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علمائے دِین ان ناموں کے رکھتے سے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالحن، پیرال دید، وغیرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:..اس محاورہ میں "بندہ" ہے مراد شوہر ہوتا ہے،اس لئے بیشرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے" میاں" کالفظ جس طرح آتا،سرداراور خدا پر استعال ہوتا ہے،ای طرح شوہر کے لئے بھی استعال ہوتا ہے،جس طرح شوہر کے لئے" میاں" کا لفظ استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور ڈیپ الفاظ اس معنی میں بھی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور ڈیپ الفاظ اس معنی میں بھی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور ڈیپ الفاظ اس معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔

#### كافر،زنديق،مرتد كافرق

سوال:... كافراور مرتد مين كيافرق ٢٠

۲:...جولوگ کسی جھوٹے مدعی نبوّت کو مانتے ہوں وہ کا فرکہلا کیں گے یا مرتد؟

٣:..اسلام ميں مرتد كى كياسزا ہے؟ اور كافركى كياسزا ہے؟

جواب: ... جولوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو کا فرِ اصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دِینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے برگشتہ ہوجا ئیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں،اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقا ئد کفر بید کھتے ہوں اور قر آن وحدیث کے نصوص میں

 (١) الإشراك هـو إثبات الشريك فـي الألـوهيـة ووجـوب الـوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص:٣٦)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بماندة بل بنوع شبهة .. إلخ. وفي الشرح: وحينئذ فيساوى تعريف الشمنى لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٠، مطلب البدعة خمسة أقسام). أيضًا: البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى قاله السيد. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٢٠٠، طبع الصدف كراچي).

تحریف کرکے انہیں اپنے عقا کو کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ،انہیں'' نِیدیق'' کہاجا تا ہے ،اور جیسا کہ آ گے معلوم ہوگا کہان کا تھم بھی'' مرتدین'' کاہے ، بلکہان سے بھی سخت۔ (<sup>()</sup>

۲:..ختم نبوّت ،اسلام کاقطعی اوراً ٹل عقیدہ ہے ،اس لئے جولوگ دعویؑ اسلام کے باوجود کسی جھوٹے مدی نبوّت کو مانتے ہیں اور قر آن دسنت کے نصوص کواس جھوٹے مدعی پر چسیاں کرتے ہیں وہ نے ندیق ہیں۔

سان...مرتد کا تھم میہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اوراس کے شہات دُورکرنے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنوں
میں وہ اپنے ارتداد سے توبہ کرکے پکاسچا مسلمان بن کررہنے کا عہد کرے تواس کی توبہ قبول کی جائے اوراسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر
وہ توبہ نہ کرے تواسلام سے بعناوت کے جرم میں اسے قل کر دیا جائے۔ جمہوراً تمہ کے نزد یک مرتد خواہ مردہ ویا عورت دونوں کا ایک
می تھم ہے۔ البتہ اِمام ابوصنیفہ ؓ کے نزد یک مرتد عورت اگر توبہ نہ کرے تواسے سزائے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ (۵)

زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرنے تواس کی جائے گی یانہیں؟ اِمام شافعیؓ فرماتے
ہیں کہ اگر وہ توبہ کرلے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اِمام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب القتل ہے۔
اِمام احمدٌ سے دونوں روایتیں منقول ہیں ایک مید کہ آگر وہ توبہ کرلے تو قتل نہیں کیا جائے گا اور دُوسری روایت میہ ہے کہ زندیق کی سزا

(١) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له .... وان طرء كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ....
 وان كان مع اعترافه بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق .... الخ. (شوح المقاصد ج: ٢ ص:٢٦٨ ، طبع دار المعارف النعمانية).

(۲) قوله: اذا لم يعرف ان محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذرًا ... الخ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص: ۲۹۲ طبع كراچى). وإن كان مع اعتراف بنبوة النبى صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هى كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج:۲ ص:۲۲۸) طبع دار المعارف النعمانية).

(٣) واذا ارتـد الـمسـلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّامٍ فان أسلم وإلّا قتل .... الخـ (هدايه ج:٢ ص:٥٨٠).

(٣) والمرد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الوجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدّل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة ...... فقال الجمهور: تقتل المرأة، وقال أبو حنيفة: لا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور إعتمدوا العموم الوارد في ذالك. (بداية المجتهد ج: ٢ ص: ٣٣٣، شرح المهذب ج: ١٩ ص: ٢٢٨، المغنى ج: ١٠ ص: ٣٨٧).

(۵) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندنا وللكنّها تجبر على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس وتخرج في كل يوم فتستقاب ويعرض عليها الإسلام فان أسلمت وإلا حبست ثانيًا هكذا الى أن تسلم أو تموت .... الخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥ ، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) والزنديق .... فانه يستتاب وان تاب والاقتل فان استنيب فتاب قبلت توبته (الجموع شرح المهذب ج: ٩ ا ص: ٢٣٣، طبع بيروت).

(2) الزنديق .... لم يستتب ويقتل ولو أظهر توبته الأن اظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته ومذهبه .... الخـ
 (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٢٨٢).

بہرصورت قبل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کر سے جنفیہ کا مختار مذہب ہے ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخود تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ ہوا کہ وہ تبول کی جائے اور سزائے قبل معاف ہو جائے گی الیکن گرفتاری کے بعد اس کی تو بہ کا اعتبار نہیں۔اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندیق ،مرتد سے برتر ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ کے تبول ہونے پراختلاف ہے۔ (۲) برتر ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ بالا تفاق قبول ہے ،لیکن زندیق کی تو بہ کے تبول ہونے پراختلاف ہے۔ (۲) اس مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے

سوال:...حفرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' میں حوشِ کوژ پرتمہارا پیش خیمہ ہوں گا ،اورتم میں کے چندلوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوژ کا) پیالہ دینا چا ہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھینچ لئے جائیں گے، میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! بیلوگ تو میرے صحابی ہیں! تو خدا تعالی فرمائے گا کہ: تم نہیں جانے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں'' (صبحے بخاری)۔

حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ہوشیار رہو! چند آ دمی میری اُمت کے لائے جائیں گے اس وقت میں کہوں گا: اے رّبّ! بیاتو میرے صحالی بہنائے جائیں گان ہے، اور ہوشیار رہو! چند آ دمی میری اُمت کے لائے جائیں گیا ہے۔ اس وقت میں کہوں گا: اے رّبّ! بیاتو میرے صحالی بیاتا ، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا؟ بیلوگ (اصحاب) تیرے (محمصلی اللہ علیہ وسلم) جدا ہونے کے بعد مرتد ہوگئے تھے'' (صحح بخاری)۔

ندکورہ بالا دواحا دیث مبار کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں ،ان احادیث مبار کہ میں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتدا در بدعتی کہا گیا ہے، وہ اصحاب کون ہیں؟

جواب:..ان کا اوّلین مصداق وہ لوگ ہیں جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوگئے تھے، اور جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے وین میں گڑ ہوگی ، نے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال:...جارے چپانے آج ہے تمیں سال قبل ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا تھا،اوران کے پادری کی شرائطاکو مانے ہوئے دین اسلام کوچھوڑ کرعیسائی ندہب اختیار کرلیا تھا اور اپنا سابقہ اسلامی نام عبد الجیار ختم کر کے عیسائی نام پی ایل مارٹن رکھا تھا،ان کے تین لاکے بھی ہیں جوابے آپ کومسلم کہتے ہیں،لیکن ان کے نام عیسائیوں والے ہیں، اب ہمارے جپا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ

 <sup>(</sup>١) اذا تباب قبلت توبته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقًا ..... والرواية الأخرى لَا تقبل توبة الزنديق .... الخ.
 (المغنى لابن قدامه ج: ١٠ ص: ٨٥، الشرح الكبير ج: ١٠ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٢) لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يو خذ فاقر أنّه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته ويقتل .... الخ. (البحر الرائق ج:٥ ص:١٣١).

<sup>(</sup>٣) قبال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاة .... الخ. (عمدة القارى شرح بخارى ج: ١٢ ص: ١٣٤ ، طبع دار الفكر، بيروت).

مسلمان ہوگیا ہوں اور انہوں نے اپناسابقہ نام عبدالبجار پھر اِختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز بھی اوا کرتے ہیں، جبکہ ان کے جانبے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مجد میں آنے کا حقدار نہیں، کیونکہ بیخض اب ساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔اس کی زوجہ نے بھی دینِ اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیلہ رکھا ہے۔آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشنی میں ارشا وفر مائیں کہ کیا بیدونوں میاں بیوی اب مسلمان سمجھے جائیں گے یانہیں؟

جواب:...جوفض ...نعوذ بالله!... دِینِ اسلام ہے پھر جائے اور کوئی دُوسرا مذہب اختیار کرلے وہ مرتد کہلا تا ہے، اور مرتد اللہ جواب :...جوفض ...نعوذ باللہ!... دِینِ اسلام ہو جائے اور کوئی دُوسرا مذہب اختیار کرلے وہ مرتد کہلا تا ہے، اور دہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے پتیا نے عیسائیت قبول کر کے مرتد ہونے کے بعداً ب ووبارہ بیوی بچوں سمیت اسلام قبول کرلیا ہے تو آئیس تجد بید نکاح کرنے کا حکم دیا جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو مجد سے روکنا غلط ہے ، ان کے لڑکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کے مرتد ہوئے کہ بنٹے گا شنماز اور دِین کے دیگر فرائض وواجبات کی پوری پابندی کریں اور دِین مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ (۳)

مذہب تبدیل کرنے کی سز ااورا یسے خص سے والدین ، بہن بھا ئیوں کا برتاؤ

سوال:...اگرندہب تبدیل ہوگیا تو ہارے ندہب اسلام میں ندہب تبدیل کرنے کی کیاسزا ہے؟

جواب:...جو محض دِینِ اسلام کوچھوڑ کرمر تد ہوجائے ،اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے ،اگر قبول کرلے تو فبھا، ورنہ وہ واجب القتل ہے۔

سوال:...اگراب وہ کہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ تو بہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی جائے ، اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی دوبارہ تجدید کرے۔(۵)

سوال:...ادراس کے والدین اور بہن بھائی اور دوستوں کواس ہے کیسا برتا ؤ کرنا چاہئے؟ جواب:...اس کو سمجھائیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر اس کواپی غلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وان طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ... الخ. (شرح المقاصد ج: ٢ ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة .... الخ. (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ المحتار ج: ٢ ص: ١ ٣٣، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) مَا يَكُونَ كُفُرًا إِتَفَاقًا يَبِطُلُ العملُ والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمُّو بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) من ارتد عرض الحاكم عليه الإسلام .... فان أسلم فبها وإلا قتل لحديث: "من بدّل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تنوير الأبصار ج:٣ ص:٢٢٥، ٢٢١، باب المرتد).

<sup>(</sup>۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر احتياط. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠، باب الموتد).

ہوجائے تو بہت اچھا، ورنداس سے قطع تعلق کرلیں۔ (۱)

### یەمرتد واجب القتل ہے

سوال: ...علائے کرام اورمفتیانِ شرع متین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاد) ولدعلی نذر، مقیم گلستانِ جو ہرنے ہم سے کہا کہ جس جس کو اس بستی میں رہنا ہے اُس کو میراکلمہ: ''لا إللہ إلاَّ اللّٰہ (نعوذ بالله بقل کفر، کفر نباشد) رجب علی نوشا در سول اللّٰہ'' پڑھنا ہوگا۔ ہم حلفیہ بیان کے ساتھ دستخط کررہے ہیں کہ جیسا اُو پر لکھا گیا ہے، ہم سے ویسے ہی کہا گیا ہے، اس بارے میں ہم علائے کرام سے فتو کی جا ہتے ہیں۔

جواب: ... بيموذي مرتد، واجب القتل ہے۔اس كولل كيا جائے۔واللہ اعلم! (۲)

# حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:... حضرت! عرض ہے کہ حاجی إمداد الله مہاجر کمی رحمۃ الله علیہ کے شجرات اور حضرت نا نوتو می رحمۃ الله علیہ کے قصائد میں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہریلومی حضرات سامنے رکھ کر ہمارے نو جوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ،ہمیں ان اَشعار کا مطلب اور حکم مطلوب ہے، اُمید ہے دست شفقت دراز فرمائیں گے، ان اَشعار کی فوٹو کا پی اِرسالِ خدمت ہے۔

جوابِ ا:... إصطلاحات كے فرق ہے مفہوم میں فرق ہوجا تا ہے۔'' مشكل گشا'' فاری كالفظ ہے، اوراس كے معنی ہیں: '' مشكل مسائل كومل كرنے والا'' اور بيلقب حضرت على كرّم الله وجهہ كوحضرت عمر رضى الله عندنے ديا تھا۔عربی میں اس كا ترجمہ ''حسل العویصات'' ہے، اُردو میں آج كل'' مشكل گشا'' كے معنی سمجھے جاتے ہیں:'' لوگوں كے مشكل كام كرنے والا۔'' حاجی صاحبؓ كے شعر میں وہ معنی مراد ہیں، بیمعنی مراد نہیں۔

اند جفرت نانوتوی کے تصیدے میں آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحا نیت سے اِستشفاع ہے،'' کرمِ احمدی'' کوخطاب ہے،اور یہ اِستمداد وُ نیا کے کاموں کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اپنے محبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آ وازان کے محبوب کے کان تک نہیں پہنچی ،اوروا قعنا ان کوسنا نا مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہارِعشق ومحبت کا ایک پیرایہ ہے۔ اسی طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہارِعشق ومحبت کا ایک پیرایہ ہے۔ اسی طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہارِعشق ومحبت اور طلب شفاعت مقصود ہے، نہ کہ اس زندگی میں اپنے کا موں کے لئے مدد طلب کرنا۔ اہلِ سنت کا عقیدہ

(١) (قال الله تعالى) "وَلَا تُرُكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس والحبة، فاقتضى ذلك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والإنصات اليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقُعُدُ يَعُدَ الدِّكُولى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ". (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٢٢ ا طبع سهيل اكيدُمي، لَاهور).

<sup>(</sup>٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله .... قتل. (الهداية ج: ١ ص: ٥٨٠). ما من احد ادّعى النبوّة من الكذّابين. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠)، ودعوى النبوة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايضًا ص: ٢٠٢)، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدّعى النبوة (ايضًا ص: ١٨٢).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں' سواگر کوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اِی خیال سے خطاب کرتا ہے کہاس کا بیمعروضہ بارگا و نبوی میں پیش ہوگا تو بیا بیا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے نام خط لکھ رہا ہو،اوراس سے ا ہے خط پرخطاب کررہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مکتوب الیداس خط کو پڑھے گا۔

الغرض اگرعقيده فاسدنه ہوكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم حاضرو ناظر ہيں ، تو ان خطابات كى سچىح تو جيمكن ہے، ہاں!عقيده فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

نوٹ:...اس تا کارہ نے'' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں بھی اس پرتھوڑا سالکھا ہے،اس کو بھی ملاحظہ فر مالیں۔

<sup>(</sup>١) "عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أعمال أمَّتي تعرض عليٌّ في كل يوم الجمعة ...الخ." (حلية الاولياء ج: ٢ ص: ٢٥ اطبع دار الكتب العلميه، بيروت).

# موجباتِ كفر (ليعنى كفرييا قوال وافعال)

### غیرمسلم کے زُمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

جواب: ...اسلام نام ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام ہاتوں کو ماننے کا۔اور کفرنام ہے کی ایک ہات کونہ ماننے کا۔ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ پس جوشخص الی قطعیات اور ضروریات وین میں سے کی ایک کا مشکر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا حکم مرتد کا ہے،خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو،اوراس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

(۱) المرتدهو لغة: الراجع مطلقًا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام وركنها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، واذعانه لما علم بالضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلوة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها .... الخد (شامى ج: ٣ ص: ٢٢١، باب المرتد). وايضًا فمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب و كفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخد (اكفار الملحدين ص: ٣ طبع بشاور).

#### كلمه كفر بكنے سے انسان كا فرہوجا تا ہے

سوال:...وہ کون ی ہا تیں یااعمال ہیں جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلمہ گوجوکسی کا بیٹا بیٹی بھی ہے، کا فرہوجا تا ہے؟ جواب:...کلمہ کفر بکنے ہے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔اور کلمات کفر بہت ہیں،مثلاً:اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرنا،وغیرہ وغیرہ۔(۱) باسلامی حکومت میں کا فر،اللہ کے رسول کو گالی و بے تو وہ وا جب الفتل ہے

، سوال:...اگر اِسلامی حکومت میں رہنے والا کا فر ، اللہ کے رسول کو گالی دے تو کیا اس کا ذمہ نبیں ٹو ٹنا؟ حدیث میں ہے: جو ذمی اللہ کے رسول کو گالی دے ، اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے ، وہ واجب القتل ہے۔

جواب:...فقد خفی میں فتویٰ اس پر ہے کہ جو مخص اعلانیہ گنتا خی کرے وہ واجب القتل ہے، درمخار اور شامی میں اس کا واجب القتل ہونا نہایت تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، اورخود شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (جن کوغیر مقلد اپنا إمام مانے بیں ) کی کتاب "المصادم المصلول" میں بھی حنفیہ ہے اس کا واجب القتل ہونا فقل کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اس موضوع پرمستقل رسالہ کھا ہے، جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكّام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلوة والسلام"

بیرسالہمجموعہ رسائل'' ابنِ عابدین' میں شائع ہو چکا ہے۔الغرض ایسے گنتاخ کا واجب القتل ہونا تمام اُئمہ کے نز دیک متفق علیہ ہے۔

اور یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ یہ کفن ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور کا فروہ پہلے ہی سے ہے، لہٰ ذااس سے ذمہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگراس کی میر کت موجب قبل ہے۔ اور دُوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ میشخص ذمی نہیں رہا، حربی بن گیا، لہٰ ذا واجب القتل ہے، پس نتیجہ بحث دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلا، نظریاتی بحث صرف تو جیہ وتعلیل میں اختلاف کی رہی۔ صدیث میں بھی اس کے واجب القتل ہونے ہی کوذکر

<sup>(</sup>۱) اذا وصف الله بسما لا يمليق يكفر. (بزازية على هامش الهندية ج: ۲ ص: ۳۲۳، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)، هكذا الإستهزاء بماحكام الشرع كفر. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۱)، والأصل ان من اعتقد الحرام حلالاً .... فإان كان دليله قطعيًّا كفر وإلّا فلا ..... (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۲۲۳، باب المرتد، مطلب فى منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٢) قوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أى اذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتى ... الخ. (فتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٢١٣، مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٣) ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وان اعلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. (الصارم المسلول ص: ٢ ا طبع بيروت).

فرمایا گیا،اس کے ذمہ ٹو شنے کوئیں،اس کئے بیصدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### نيندي حالت مين كلمة بكفر بكنا

سوال:...اگرنیندمیں...نعوذ باللہ!...کلم بکفر بکا جائے تو کیا کا فرہوجاتے ہیں؟ جواب:...نیند کی حالت میں آ دمی مکلف نہیں ہوتاءاس لئے نیند کی حالت کے کسی قول وفعل کا اعتبار نہیں۔

### ضرور یات دین کامنکر کافر ہے

سوال:... ہمارے علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت آئی تھی، جوصرف فجر،عصر،عشاء کی نماز ادا کرتی تھی، معلومات کرنے پر پتا چلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کواوا کرتے ہیں جن کا نام قر آن پاک میں موجود ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کون سا فرقد ہے جو صرف قرآن پاک کی بات مانتاہ؟

جواب:...حدیث کے نہ مانے والوں کالقب تو منکرین حدیث ہے۔ باتی نماز پنج گانہ بھی اس طرح متواتر ہیں،جس طرح قر آن متواتر ہے۔ جو محض پانچ نمازوں کامنکر ہے، وہ قر آنِ کریم کا بھی منکر ہے،رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دِینِ اسلام کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی اُمور جن کا ثبوت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے قطعی تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جن کا دینِ محمدی میں داخل ہونا ہرخاص وعام کومعلوم ہے،ان کو'' ضروریات ِ دِین'' کہا جاتا ہے۔'' ان تمام اُمور کو بغیر تأویل کے ماننا شرطِ اسلام ہے۔ان میں سے کسی ایک کاا نکار کرنایا اس میں تأویل کرنا کفر ہے۔ اس لئے جوفرقہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے، پانچ نمازوں کونہیں مانتا، وہ اسلام ے فارجے۔

 (١) (ويؤدب النمي ويبعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العيني: واختياري في السب أن يقتل اهـ. وتبعه ابن الهمام ...... إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لَا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢١٢ تا ٢١٥، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٢) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنها. (مشكواة ص:٢٨٣). (٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص: ١٩٠،١٨٩ طبع مكتبه عشمانيه لَاهور). وفي البدائع الصنائع: وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة ...... (وبعد أسطر) وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيمًا وإما أن يكون مسافرًا فإن كان مقيمًا فعدد ركعاتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القرآن والسُّنة فهو كافر. (اصول الدين ص: ١٢٣ اطبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>۵) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلولة ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) لَا نُوَاع فِي تَكْفِير مِن أَنكر مِن ضُووريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٦١).

قطعی حرام کوحلال سمجھنا کفرہے

سوال:.. میں نے جمعہ کے بیان میں ریسنا کہ تمام مفتی صاحبان اس بات پرمتفق ہیں کہ جوشخص اسلام کی حرام کی ہوئی چیز وں کوحلال اورا چھا مجھ کران کی تعریف کرے گاوہ شخص کا فر ہوجائے گا، گرمیرے دوست اس بات کو ماننے کے لئے تیارنہیں ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔

جواب:...کی قطعی حلال کوحرام اورقطعی حرام کوحلال سمجھنا کفرہ، کیونکہ بیعلامت ہے اس بات کی کہ میخض اللہ تعالیٰ ک فرجکم کنہوں ہوں (۱)

نامحرَم عورتوں سے آشنائی اور محبت کوعبادت مجھنا کفر کی بات ہے

سوال: بی جمد بن قاسم نے تو ستر وسال کی عمر میں سند دھ کو فتح کیا تھا جبکہ آئ کل کے اسکولوں اور کا لجوں میں پڑھنے والے اکثر طالب علم غیر محرَم لڑکیوں کرآ وازیں کسنا، بس میں بیٹھ کر گھر تک ان کا چیچا کرتے بیل کرتے ہیں کہ بیٹھ کر گھر تک ان کا چیچا کرنا اور ان سے خط و کتابت کرنا نو جوان نسل کا لپند بدہ مشغلہ ہے۔ کالے کے گڑکوں سے ایک مرتبہ میر کی بحث ہوئی، وہ بید دلیل پیش کرتے ہیں اور پیار کرنا کوئی گنا ہمیں بلکہ عبادت دلیل پیش کرتے ہیں اور پیار کرنا کوئی گنا ہمیں بلکہ عبادت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تہیں میس نے بتایا کہ پیار کرنا عبادت ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جارے دیئی وی اور سینما دن رات جمیں یہی سبق سخصاتے ہیں کہ پیار بی سے زندگی ہے اور پیار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یقینا انسانوں اور مخلوق خدا ہے جا کہ بیادت کا طریقہ بیہے کہ کی بھو کے کوکھانا کھلا یا جائے ، کسی میتی ، بیوہ یا غریب انسانوں اور مخلوق خدات کی مصیبت زدہ سے اظہار غم خواری کر کے اس کا ذکھ با نتا جائے ، ضرورت کے وقت کسی مجبورا در مظلوم انسان کی مدد کی جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے مجب کی جائے۔ بیسب با تیں پیار کا اصل مفہوم ہیں ، اور عبادت کے ڈمرے میں آتی ہیں۔ جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کی جائے۔ بیسب با تیں پیار کا اصل مفہوم ہیں ، اور عبادت کو ڈمرے میں آتی ہیں۔ کسی میٹر بیت کی روشنی میں اس مسکلے کا جواب مرجمت فرما ئیں۔

جواب:...غیرمحرَّم ہے تعلق وآ شنائی حرام ہے، اسے پاک محبت سمجھنا جہالت ہے،اور حرام کوحلال بلکہ عبادت سمجھنا کفر (r) کی بات ہے۔

 <sup>(</sup>١) (تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاوئ الشاميه ج: ٣ ص: ٣٢٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) لما في الدر المختار: الخلوة بالأجنبية حرام ... الخ. وفي الشامية: الخلوة بالأجنبية مكروهة وان كانت معها أخرى كراهة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٨)، وفي الدر المختار: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا، ... الخ. وفي الشامية: أن صوت المرأة عورة على الراجح ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعى وقد علم ذلك مما سبق. (شرح عقائد ص: ١٦١) والأصل أن من اعقتد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيوه كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر، وإلًا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢) ، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

# " میں عیسائی ہوگیا ہول" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:...میرادوست زاہد سین گزشتہ چندیوم سے گھریلو تنازع کی وجہ سے نیندگی گولیاں کھارہا تھا، اسی دوران زاہد کے کچھ دوست ملنے آئے جن میں دوعیسائی غذہب کے تھے، گر بعد میں میرا دوست ٹھیک ہوگیااور خواہ تخواہ اداکاری کرنے لگا کہ میں اپنا غذہب تبدیل کررہا ہوں اورعیسائی ہورہا ہوں۔ میں نے اسے اس وقت کچھ جواب نہ دیا، گر دُوسر سے روز میرے دُوسر سے دوست کا مران خلیل کے ساتھ آیا اور مجھے پھر کہا کہ: ''میں نے اپنا فدہب تبدیل کرلیا ہے، اور اب میں عیسائی ہوگیا ہوں''میرے یو چھنے پر ناہد نے کہا کہ: ''خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ اور جو میرے دوست (عیسائی) ہیں، انہوں نے مجھے بہت پچھ دیا ہے، مجھے تسلی دی ہے وغیرہ'' زاہد کے ایسا کہنے سے اس کا فدہب تبدیل ہوگیا ہے پانہیں؟

جواب:...جی ہاں! وہ دینِ اسلام نے نکل گیا۔ جو محض جھوٹ موٹ بھی کہددے کہ:'' میں مسلمان نہیں رہا، بلکہ میں نے فلاں مذہب اختیار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔' ای طرح اگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلاں مذہب، دِینِ اسلام سے اچھا ہے'' تب بھی وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔' (۱)

## مفادكے لئے اپنے كوغير مسلم كہنے والا كافر ہوجاتا ہے

سوال:...رمضان المبارک میں چند ہوئل دن میں روزے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوئل اور کینٹین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پرغیر سلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کی ہوئل پر پولیس کا مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کی ہوئل پر پولیس کے سامنے بیا تر ادکر لیتے ہیں کہ ہم سلمان نہیں جھاپہ پڑھائے تو مسلمان روزہ خوروں کا زبانی بیا تر ارمن کر پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کی بینک میں کا فی ہیں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔ روزہ خوروں کا زبانی بیا تر ارمن کر پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کی بینک میں کا وقی جھے ہوئے میں خورسلم ہوں۔ مہربانی فرما کر بیا تا ہے کہ میں غیر سلم ہوں۔ مہربانی فرما کر بیا تا ہے کہ میں غیر سلم ہوں۔ مہربانی فرما کر بیاتا ہے کہ میں غیر سلم ہوں۔ مہربانی فرما کر بیاتا ہے کہ میں غیر سلم ہوں۔ مہربانی طور پرخود کے غیر سلم ہونے کا قرار کر بے واس کے ایمان کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے؟ اس طرح آگرکوئی مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب : ... بیہ کہنے ہے کہ: '' میں مسلمان نہیں ہوں'' آ دمی دین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب : ... بیہ کہنے ہے کہ: '' میں مسلمان نہیں ہوں'' آ دمی دین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب : ... بیہ کہنے ہے کہ: ''

 <sup>(</sup>۱) ومن قال: "أنا برىء من الإسلام" ... يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شوح فقه اكبر ص: ٢٢٤، طبع بمبنى).
 (٢) مُعلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفتاوى البزازية على هامش الهنديه ج: ٢ ص: ٣٣٣، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا أو خطأ، السادس في التشبيه، طبع بلوچستان بك دُپو).

<sup>(</sup>٣) ولو قيل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر. إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين. (جامع الفصولين ج: ٢ ص: ١ ١٣، طبع سلامي كتب خانه، بنوري ثاؤن كراچي).

اپنے ایمان اور تکاح کی تجدید کرنی جاہئے ،اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت سے تو بہ کرنی جاہئے۔روزہ چھوڑنے کے وُوسرے عذر بھی تو ہو سکتے ہیں ،کسی کوجھوٹ ہی بولنا ہوتوا سے کوئی اور عذر پیش کرنا جاہئے ،اپنے کوغیرمسلم کہنا حماقت ہے۔

#### نماز کا اِنکار کرنے والا انسان کا فرہے

سوال:...ایگیخض جوکدای آپ کواللہ تعالی کا'' خاص بندہ'' کہتا ہے،اس کے بقول جماراکلمہ-نعوذ باللہ-لااللہ إلاّ الله محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ کلمہ بچھ یول ہے: '' اللہ اکبراللہ اکبرلاالہ إلاّ الله وحدہ لاشر یک لائٹ۔ ۲:... پورے دن میں صرف ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کو مجدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ یعنی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اُرخ کعبۃ اللہ کی مخالف سمت میں ہے۔ سالی کو مجدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ یعنی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہیں، جب چاہیں روز ہو رکھیں۔ ۲:... فطرہ اور زکو قا واجب نہیں ہیں۔ ۵:...اس وقت جو تج ہورہا ہے وہ ایک - نعوذ ہاللہ - دکھلا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک میں بیسے فکسڈ ڈیپازٹ کروائے سے جوسودیا (منافع) ماتا ہے وہ جائز ہے۔ 2:... حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وہ کی ہاتا ہے کہ آئندہ کوئی نبی آپ کی اُمت میں ہے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف کوئی نبی آگ گایانہیں؟ ۸:... قر آن شریف میں تج ریف ہو چک ہے۔ 9:... ولی اللہ نبی کی اُمت میں ہے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف چندموٹی موٹی یا تیں کھی ہیں جبہت پچھزیادہ ہے۔

جواب:... بیخص جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دِین کا منکراور خالص کا فرے۔ اور '' خاص بندہ'' ہونے ہے مراداگریہ ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ حکام آتے ہیں تو بیخص نبوت کا مدعی اور مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے اور دعوی نبوت کفر ہے۔ (۳)

# پانچ نماز وں اورمعراج کامنکر برزرگنہیں'' انسان نمااِبلیس'' ہے

سوال: پیچھے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ ہے ہوئی، جود کھنے میں بہت پر ہیزگار معلوم ہوتے تھے۔انہوں نے مجھ پر بیٹا بت کرناچا ہا کہ دن میں تیمن نمازیں فرض ہیں اور یہ بات قرآن کی رُوے ثابت ہے،اوراس سلسلے میں مجھے انہوں نے سورہ ہود کی آیت: ۱۱۳ کا حوالہ دیا اوراس کا ترجمہ دِ کھایا، جس سے بہی ثابت ہوتا نظر آرہا تھا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن کے مطابق تھا اور وہ خود پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے،اورانہیں نے تخذ معراج کے مبارک موقع پر ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا:'' تہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟اور جب قرآن پاک مبارک موقع پر ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا: '' تہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟اور جب قرآن پاک کہدرہا ہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے تانوں اسے کہدرہا ہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے تانوں سے کہا کہ دیاج کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے تانوں سے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے نہوں کہ کہ درہا ہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے تانوں کے واقعے کو مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا

<sup>(</sup>۱) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالْإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ٣ ص:٢٣٦، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) لَا نَوَاع فِي تَكْفِير مِن أَنْكُر مِن ضُووريات الدِّين . (اكفار الملحدين ص: ١٢١ ، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٢، طبع بمبئي).

کہ:'' ایسا کوئی واقعہ نہیں ہواتھا۔'' میں نے سورہ اِسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے لگے کہ:'' اس میں تو بہی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جوا پنے بندے کو محدِحرام سے محدِ اقصیٰ تک لے گئی،اگر بیسب حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضروراس کا ذکر کرتا، کیونکہ بیا تنی اہم بات تھی اور سورہ اِسراء کی فدکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔'' جواب:... چند باتیں اچھی طرح مجھ لیجئے!

اوّل:... پانچ دفت کی نماز کا قرآ نِ کریم میں ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی، اور پوری اُمت کا اس پر اِجماع اورا تفاق (۳) بھی ہے۔ بیہ بات صرف مسلمان بی نہیں، غیر سلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وفت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز پنج گانہ کا ادا کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کاعقیدہ رکھنا فرض ہے،اوراس کا اِ نکار کفر ہے۔

دوم:...ایک" بزرگ" نے آپ کوتر آن مجیدگی آیت کا ترجمہ دکھایا اور آپ پریشان ہوگئے ،سلمان کاعقیدہ ایسا کپائیس مونا چاہئے گئی مجبول آدمی کے ذرا سا وسوسہ ڈالنے سے ٹوٹ پھوٹ جائے۔ آپ کو اور ٹبیں تو بہی سوچ لینا چاہئے تھا کہ جس قر آپ عکیم کی ایک آیت کو اُردوتر جے کی مدو سے آپ نے بجھنے کی کوشش کی اور پریشان ہوگئے ، بیتر آن پہلی بار آپ پریااس" بزرگ" پر نازل ٹبیں ہوا ، بیآ پ سے پہلے بھی وُنیا میں موجود تھا، اور چودہ صدیوں کے دہ اکا بربزرگانِ وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی قر آپ کریم کا پڑھنا تھا، اور چوقر آن بجھنے کے لئے اس کے کسی اُردویا انگریز ی ترجمے کے محتاج نبیں تھے، دہ سب سے سب نماز بٹ گاند کی فرضیت کے قائل چلے آئے ہیں۔ بید صرات قر آپ کریم کوآپ سے اور آپ کے اس 'بررگ' سے تو بہر حال زیادہ ہی تجھتے ہوں گ، پھرایک آ دھا دی کو تو غلطی بھی لگ کتی ہے ، مگریہ کیا بات ہے کہ ہر دورا در ہر زبانے کے مسلمان خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے نماز بخ گاند کو فرض سجھتے آئے ہیں، ان سب کو فطی پر مشق مانے کے بجائے کیا بیآ سان نبیں کہ ان 'بزرگ' صاحب کو شوکر گئی ہواور دہ آ ہے کریم کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ جو مصراری دُنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا یہ بی بات اس کے خلل و ما خاور پاگل بن کی دلیل نہیں ۔ آ سے کریم کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ جو مصراری دُنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا یہ بی بات اس کے خلل و ما خاور پاگل بن کی دلیل نہیں ۔ آ سے کریم کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ جو مصراری دُنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا یہ بی بات اس کے خلل و ما خاور پاگل بن کی دلیل نہیں ۔ آ

<sup>(</sup>۱) "أقيم الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمُسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرانَ الْفَجْرِ ... الآية". (الإسراء: ۵۸)، "... مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَابُكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعُدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ" (النور: ۵۸)، "خفِظُوا عَلَى الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى" (البقرة: ٢٣٨). (٢) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئًا، ويصلى الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشَرهم يا رسول الله قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ٢١) عن أبى هريوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم، مشكوة ص: ٥٤، بخارى، باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صادهن لوقتهن في الجماعة وغيرها ج: ١ ص: ٢٤، أيضًا: ابن كثير ج: ٣ ص: ٢٨، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق اليل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله وقران الفجر يعنى صلاة الفجر ، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقّوه خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقدّر في مواضعه ولله الحمد. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:١٤ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) واذا علمت هذا فنتُقول: الصلوة فريضة، واعتقاد فرضيتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢، طبع پشاور).

سوم:...ان صاحب کا بیکہنا کہ اس کا کیا شوت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سے دریافت کیجئے کہ اس کا کیا شوت ہے کہ آنجناب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلال خاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چند آ دمیوں کے کہنے پر آپ نے اپنے باپ کو باپ ، اور مال کو مال تسلیم کرلیا، حالا نکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلط کہتے ہوں۔لیکن مشرق ومغرب کی ساری سلم وغیر سلم وُنیا، ہر دور، ہر زیانے میں جوشہادت دیتی چلی آئی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پائے نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزد یک 'شوت' نہیں؟ اور آپ اس کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنے مال باپ کا بیٹا ہونے کا کیا شوت ہے؟ یا آپ اپ نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما کیں گے؟ کیا دین کے قطعیات کو ایسی لغویات سے آد کر تاویا نے کی خرابی نہیں …؟

چہارم:..قرآنِ کریم میں'' اِسراء'' کاذکر ہے،لیکن آپ کے'' بزرگ' صاحب فرماتے ہیں کہ بید حقیقت نہیں،تو کیاان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے'' ہے حقیقت' بات بیان کردی؟'' اِسراء'' کا ذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے،اور اس کی تفصیلات احادیثِ شریفہ میں آئی ہیں، اس کے منکرکودر حقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث ہی سے اِنکار ہے ...!

پنجم:..مولاناروی فرماتے ہیں:

اے بسا المیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

یعنی بہت سے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں ،اس لئے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔ آپ کا یہ" بزرگ" بھی" انسان نمااِ بلیس" ہے ، جو دین کی قطعی ویقینی باتوں میں وسوے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔

جوملنگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں، کیے کا فرہیں

سوال: فقیراورملنگ پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کوروزے اور نمازے کنارہ کش کرلیا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، کیاان کے لئے روز ہنمازمعاف ہے؟

جواب:...جوشخص نمازروزے کا قائل نہیں، وہ مسلمان نہیں، پکا کا فرے۔ 'جن فقیرملنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر ای قماش کےلوگ ہوتے ہیں۔

نمازروز بے کوغیر ضروری قرار دینے والا پیرمسلمان ہی نہیں

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرتے ہے ہیں، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی بولنے والوں کی ہے،ہم لوگوں پراپنے

 <sup>(1) &</sup>quot;شُبُحٰنَ الَّذِي أَسُرى بِعَبُدِهِ لَيُلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام .... الخ" (بني اسرائيل: 1).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض ... إلخ . (مشكوة ص: ٥٢٩، باب في المعراج).

<sup>(</sup>٣) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١). الصَّاد يَصَحَ: صَحْدَ گرشته عاشينمبر٣-

آباء واَ جداد کے دائج رُسوم، طریقے وروائ کے اثرات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی ہے اپنے رُسوم وطریقے پڑمل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ بہت مصروف ہونے کی بنا پرنماز نہیں پڑھتے ۔ بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کافی دیر تک ہوتی ہیں، یا رات کا کافی حصہ گزار نے پرختم ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روزہ نہیں رکھتے ، ہمارے پیرصا حب کا تھم نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ ڈھائی فیصد کی بجائے ہم پیرصا حب کے کہنے پر دورو ہے پر دو آنے دیتے ہیں، جے پیرصا حب نے '' رسوند'' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دہ تمام رُسوم، طریقے کوہم گجراتی میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا بیہ کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے ورواج کو اُنہا کے رکھنا چا ہے یک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت مختل ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم ات کی بنا پر ہماری عبادت مختل ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم ات کی بنا پر ہمیں گنا ہمارتو نہیں ہور ہے؟

جواب:...نمازِینج گانه،روزه اورز کوهٔ شرعی فرائض ہیں،کسی پیرکے کہنے ہے ان کوچھوڑ دینا جائز نہیں،'' اوراگر پیران فرائض کوغیرضروری قراردیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔' جتنی رسمیں ہیں،ان کا دین سےکوئی تعلق نہیں۔

" پیرومرشدنے مجھے نماز،قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے " کہنے والا گمراہ ہے

سوال:...جارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اُدھیڑ جمر کا ہے، عام طور پریشخص لوگوں کے اُوپر سے جن اور سابیہ دغیرہ کو دُور
کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں بھی نمازا ورقر آن پڑھتے نہیں دیکھا، جن کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب
میں نے ان صاحب سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ:'' میرے پیرومرشد نے مجھے نمازا ورقر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' اس فتم
کے شخص کے ساتھ میراول بات کرنے کو نہیں کرتا اور بیہ کہ اس سے میل جول بڑھا وک یا رشتہ داری بڑھا وک ۔ ان کا کس فتم کا عقیدہ
ہے بختصراً تحریفر ما کمیں۔

جواب: ... بيخص گمراه ہے، اس تعلق ندر کھا جائے۔ (۲)

### حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت

سوال:..حدیث کے منکر کی اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیاوہ اسلام سے خارج ہے؟

جواب: ...'' حدیث' نام ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، جو خص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام وفرا مین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر إرشاد کوسر آنکھوں پر رکھے گااورا سے واجب انسلیم سمجھے گا،

 <sup>(</sup>۱) عن النواس بن سعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السُنّة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۳۲۱، كتاب الامارة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ...... سبع عشرة ..... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصل الدين ص: ١٨٩، • ١٩ لامام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٣) القول بالرأى والعقل المحرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذمجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (موقاة شرح مشكُّوة ج: ١ ص: ٩٩ ١، ص: ٩٩ ١).

اور جوفض آپ صلی الله علیه وسلم کی بات کولائق تشلیم نہیں سمجھتا،خود دیکھ لیجئے کہ اس کا ایمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر کیسا ہے؟ اور مسلمانی میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟ <sup>(1)</sup>

#### بلاتحقيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: ... میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کراس کے سر پر لئکٹار ہتا ہے، پھر جب وہ فراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جا تا ہے۔ بیصدیث میں نے اپ ایک دوست کواس وقت سائی جب زنا کاموضوع زیر گفتگوتھا، اورساتھ ہی بیہ بتایا کہ بیصدیث ہے، تواس نے جواب دیا کہ: '' جچھوڑ و! بیمولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلاسوال بیہ کہ بیرے کہ بیرے متنداور معتبر ہے یاضعیف؟ دُوسراسوال بیہ کہ میرے دوست کا بیکہنا کہ بیر' مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلاسوال بیہ کے کہ بیصدیث متنداور معتبر ہے یاضعیف؟ دُوسراسوال بیہ کہ میرے دوست کا بیکہنا کہ بیر' مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جیں' کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا جواب ذراوضاحت اور تفصیل سے دیجے گا۔

جواب:... بید حدیث مشکلوۃ شریف (ص:۱۷) پرضیح بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو '' مولو یوں کی گھڑی ہوئی باتیں'' کہنا، جہالت کی بات ہے۔ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور بغیر تحقیق کے ایسی باتیں کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، درنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجا تاہے۔

#### ا نکار حدیث، انکار دین ہے

سوال:..ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں ہے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو نہیں ماننا جا ہے۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی حفاظت کا دمہ تو لیا ہوا ہے مگرا حادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا،اس لئے احادیث غلط بھی ہوسکتی ہیں ،لہٰ ذاا حادیث کونہیں ماننا جا ہے۔

جواب:...احادیث آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں ، یہ نو ظاہر ہے کہ چوفض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہووہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے إرشاداتِ مقدسہ کو بھی سرآ تکھوں پررکھے گا، اور جوفخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے

(۱) وفي الخلاصة: من رَدَّ حديثًا قال بعض مشائخنا: يكفر، وقال المتأخرون: ان كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح إلّا اذا كان ردِّ حـديث الآحاد من الأخبار على وجه الإستخفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٠٣). أيضًا فتاوئ تاتار خانية (ج:۵ ص: ٣٢٤).

(۲) وعسه (أى: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ....
 الخـ (مشكوة ج: ١ ص: ٤١، باب الكباثر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان).

(٣) الفتاوي التاتارخانية ج: ٥ ص:٣٠٣. والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص:٣٦ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر الأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٣ ص:٢٢، مطلب في الجرح المجرد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (الدر المختار ج:٣ ص: ٢٢١). ارشادات کومانے سے اٹکارکرتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا بیر کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ ہوئی، بالکل غلط ہے۔ سیجے بیہ ہے کہ قرآن کریم کو اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات کی روثنی میں نہ بچھنے بلکہ اپنی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنا نچہ خوارج ، معتزلہ، جمیہ، روافض اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا بیہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بیہ بھی غلط ہے۔ آن کے مسلم کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی، اس طرح بعد کی امت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر ایٹ کے لئے صرف قرآن کریم کا فی ہے اور آب سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وارشادات کی اسے ضرور کیا ہوگا، اور اگر بعد کی امت اپنے دین کونیس مجھ عتی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیہ وسلم کی ہدایات وارشادات کی اسے ضرورت نہیں، تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرات نہ ہوگی، گویا آنم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونیا نے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرات نہ ہوگی، گویا آنم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لوگوں کو تھی نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے لئے صرف کرا۔۔۔؟

### كياحديث كى صحت كے لئے دِل كى گوائى كا عتبار ہے؟

سوال: ... حضرت ابواسیڈے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جبتم مجھے مروی کوئی حدیث سنو جس کوتمہارے دِل مان لیں اور تمہارے شعور نرم پڑجائیں اور تم یہ بات محسوں کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہو سکتی ہے )، اورا گرخود تمہارے دِل اس حدیث کا انکار کریں تہماری نہنیت اس سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہو سکتی ہے )، اورا گرخود تمہارے دِل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دُور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگ۔'' یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تھم بنایا ہے؟ کیونکہ ہر فر دِتو مخاطب ہونہیں سکتا ، اور ہرا یک کی نہیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں ۔ حضرت علی سے مردی ہے کہ: '' جبتم کوئی حدیث سنوتو اس کے بارے میں وہی گمان کر وجوزیادہ شجے گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ پاکیزہ ہو۔'' اس حدیث کی سند کیسی ہے؟

جواب:... بیر حدیث شریف مندِ احد میں دوجگہ (ایک ہی سند ہے) مروی ہے (ج:۵ ص:۳۲۵، ج:۳ ص:۹۷)، مندِ بردار (حدیث:۱۸۷)، سیح ابنِ حبان میں ہے، بیٹی نے مجمع الزوائد میں، إمام ابنِ کثیر نے تفییر میں، زبیدی شارحِ احیا نے

 <sup>(</sup>۱) من رد حديثًا قبال بعض مشائخنا يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص:۲۰۴، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى خُمَيد وأبى أسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون وابشاركم وترون أنه منكم قريب فانا اولى به، واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٤٥، أيضًا: ج: ٣ ص: ٩٤، طبع بيروت).

ات ن میں اور علی بن محمد ابن عراق نے "تسنوید المشویعة المعرفوعة" میں قرطبی کے حوالے سے اس کوسیح کہا ہے۔ علامہ ابن جوزیؓ نے اس کوموضوعات میں شار کیا ہے اور عُقیلی نے اس پر جرح کی ہے ، شوکائی "المفوائد الجسموعة" میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔ (۱)

آپ کابدارشاد سیجے ہے کہ ہرفرداس کا مخاطب نہیں ہوسکتا، اس کے خاطب یا تو سحابہ کرام ہے، جوآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کلماتِ طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظِ نبوی کو پہچانے کا ملکہ تو یہ پیدا ہوگیا ہے، بہرحال عامۃ الناس اس کے خاطب نہیں۔ اور یہ ایسانی ہے جیسے کہ و وسری صدیث میں فرمایا: "است ف ت قلب ک و لو افساک المفتون" یعنی اپنے ول سے فتوی پوچھو (چاہے مفتی تمہیں فتوے دے دیں) یہ ارشاداً ربابِ قلوبِ صافیہ کے لئے ہے، ان کے لئے نہیں، جن کے دِل اندھے ہوں۔

جنت، دوزخ کے منکراورآ وا گون کے قائل کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی مسلمان کہہ دے کہ:'' میراایمان جنت ، دوزخ پڑئیں ، بلکہ ہندوؤں کے عقیدے آوا گون پر ہے' تو کیا و ومسلمان رہ سکے گا؟ مرنے کے بعدا پیے محص کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی؟اس کے لئے مسلمان دُعائے مغفرت کرسکتا ہے؟ اُحکامِ شریعت ہے مطلع فر ماکراللہ کی خوشنودی حاصل کریں ، جز ای اللہ!

جواب:...جوفخص جنت و دوزخ کا منکر ہو، یا ہندوؤں کے آ واگون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔ اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، نداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا، نداس کے لئے دُعائے مغفرت ہے۔ (۵)

# ز بردستی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم دینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی وُوسرے مسلمان بھائی کوٹماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑھل نہیں کرتا اور اِ نکار کرتا ہے،تو کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گارہے؟ یااس شخص کواس وقت تک کہنا چاہئے جب تک مان نہ جائے؟ اورا گروہ نہ مانا اوراس

<sup>(</sup>١) وإذا سمعتم الحديث ... إلخ رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ١ ص: ٢ مقدمة الكتاب، وأيضًا ج: ١ ص: ٢٦٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وهذا وإن كان يشهد لذلك الحديث لكنى أقول: أنكره قلبى، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (الفوائد المجموعة للشوكانى ص:۲،۱،۲ كتاب الفضائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

<sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال .... والجنّة والنار كفر. (شرح فقه الاكبر ص:٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا مات (المرتد) أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>۵) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِّنُهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ" (التوبة: ۸۲)، "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امُنُواۤ أَنْ يُسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ" (التوبة: ١٣ ١).

درمیان اس کی موت واقع ہوجائے تو کیا وہ منکر کہلائے گا؟ اور اس کی سز االلہ کے نز دیک کیا ہوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ بھی اس سز اکامستحق ہوگا، کیونکہ وہ اس شخص کونماز کے لئے راغب نہ کرسکا؟

جواب:..مسلمان بھائی کونماز کے لئے حسنِ تدبیر کے ساتھ ضرور کہنا جاہئے ،مگرا تنااصرار نہ کیا جائے کہ وہ انکار کردے۔ اگر'' اِنکار'' کا بیمطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے ہے نہیں پڑھوں گا'' تو کا فرنہیں ہوگا ، اور اگر بیمطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کا منکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔ (')

خدا کی شان میں گتاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک مورت خدائے بزرگ و برترکی شان میں گتاخی کی مرتکب ہوتی ہے، مثلاً: نعوذ باللہ! وہ بیہتی ہے کہ:'' خدا بہراہے، سنتائی نہیں ہے' وغیرہ تواس کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگر شادی شدہ ہوتو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ایسے گتا خانہ الفاظ ہے ایمان ضائع ہوجاتا ہے، اس کوتو بہ کرکے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۲)

'' اگرخدابھی کہے تو نہ ما نول'' کلمہ پکفر ہے

سوال: ... میں نے ایک دن ایک شخص ہے ہے کہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب ہے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اگروہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، اور اس کی بات نہیں سنا کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ: '' میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا، چاہے پچھ بھی ہوجائے۔ اور اس کونہیں مانوں گا، چاہے میری گرون بھی کٹ جائے'' میں نے پچر اصر ارکیا کہ بات یو چھنے میں کیا حرج ہے، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصر ارکرتا رہا، جی کہ اس نے کہا کہ: '' اگر خدا بھی آگر کہہ دے کہ اس مولوی صاحب کو بچھ مانو اور اس کی بات ستوتو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا۔'' جواب طلب بات ہے کہ اس کہنے ہے اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پچھ اثریزے گا یا نہیں ؟

جواب:...اس شخص کے بیدالفاظ کی' اگر خدا بھی آ کر کہددے....' کلمیر کفر ہیں،اس کوان الفاظ ہے تو بہ کرنی جا ہے ادر اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ، واللہ اعلم! (\*)

 <sup>(</sup>۱) وقول الرجل لا اصلى يحتمل اربعة أوجه: أحدها لا اصلى، لأنى صليت. والثانى: لا اصلى بأمرك فقد امرنى بها من هو خيـر منك. والثالث: لا اصلى فسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع: لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم او مر بها يكفر. (الهندية ج: ۲ ص:۲۹۸، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 <sup>(</sup>٢) اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البزازية على الهندية ج: ٦ ص: ٣٢٣، كتاب ألفاظ ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
(الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٦، باب المرتد، عالمگيري ج:٢ ص:٢٨٣، كتاب السير).

<sup>(</sup>٣) اذا وصف الله بـما لا يـليق يكفو ـ (بزازية على هامش هندية ج: ٢ ص:٣٢٣) ـ اذا قـال: "لو أمرني الله بكذا لم أفعل" فقد كفو ـ كذا في الكافي ـ (الفتاوي الهندية ج: ٢ ص:٢٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتدين) ـ

# "بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں" کہنے والے کا شرع حکم؟

سوال:...رمضان شریف میں کچھ دوست دعوت پر مدعو تھے، جب وہ جانے گئے تو مجھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعونہیں ہوں نقل کفر، کفر نباشد کے مصداق بن بلائے تو اللہ تعالیٰ کے گھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا بیالفاظ کلمہ کفر میں آتے ہیں؟

جواب:..مطلب تو چاہے کچھ بھی ہو،لیکن الفاظ گتا خانہ ہیں ،اس لئے اس سے تو بہ کی جائے اور تجدید ایمان کی جائے ، اوراگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ،واللہ اعلم! <sup>(1)</sup>

# "الله يجهين ہے، حضرت عيسى سب يجھ ہيں" كہنے والے كاشرى حكم؟

سوال: ... پھورصہ پہلے میں نے اللہ تعالی کی شان میں گتا خی کی تھی اور (نعوذ باللہ) یہ کہا تھا کہ: ''اللہ پھونہیں ہے''اور دوسرے بھی خراب کلمات کہے تھے۔ یہ بھی کہا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں''اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت عیسیٰ ہی سب پھی ہیں''اور دروازے پراٹٹیکر سے صلیب کے نشان بنا لئے تتے ، اور شاید خود بھی یہ نشان عیسا ئیوں کی طرح اوا کئے تتے ، (اور شاید دُوسرے ندا ہب کے بانیوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم فد ہب ہونے کا بھی کہا تھا )، اس وقت میرے گھر کے تھے ، (اور شاید دُوسرے ندا ہب کے بانیوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم فد ہب ہونے کا بھی کہا تھا )، اس وقت میرے گھر کے اور افراد بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے اور ہوسکتا ہے کہ بھی ہے بھول چوک ہوگئ ہو، لکھتے وقت سیس اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور کلمہ بھی پڑھتی ہوں ، اب آپ بتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذا ب سے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا میں اب تجد بیدا یمان کروں؟

جواب:... جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے گفروشرک ہونے میں کیا شہہے...؟ تجدیدِ ایمان ای وقت ضروری تھی، تجدیدِ ایمان کا طریقہ بیہ ہے کہ ان الفاظ سے تو بہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس گستاخی کی معافی ما نگ لی جائے، تجدیدِ ایمان کے بعد تجدیدِ نکاح بھی ضروری ہے۔ (۲)

# گتاخی پراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں

سوال:...میں نے ایک دن شیطان سے مخاطب ہو کریہ کہا کہ:'' اے شیطان!اب میں اللہ پر،اس کے رسول پرایمان نہیں لاتا،اب میں جھے پر (شیطان پر)ایمان لاتا ہوں،اب تو میرافلاں پُراکام کردے''لیکن وہ پُراکام نہیں ہوا، یا شیطان نے نہیں کیا، میں

(۱) وصح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك .... فهو كافر . (كتاب الفصل لابن حزم ج: ٢ ص: ٢٥٥، بحواله اكفار الملحدين ص: ٢٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (در مختار ج: ٢ ص: ٢٨٣ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين) . النكاح . (در مختار ج: ٢ ص: ٢٨٣ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين) . (٢) قالوا: سبُ الله تعالى كفر محض ، وهو حق الله ، وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ... الخ . (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ١ ٣٩) ، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (الفتاوى الشامية ج: ٣ ص: ٢٨٢) .

اب دوبارہ مسلمان ہونا جا ہتا ہوں، براہ مہر بانی مجھے دو ہارہ مسلمان ہونے کا طریقہ بتادیجئے۔

جواب: ...آپ نے بڑی نادانی کی ہات کی ،خدانخواستہ اگروہ پُراکام آپ کے حسبِ منشاہوجا تاتو آپ کے دوبارہ مسلمان ہونے کاراستہ ہی بندہوجا تا۔ توبہ! توبہ! کتنی بُری بات ہے کہ آدمی اللہ تعالی اور اس کے رسول کا انکار کر ڈالے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں '' اور اس گستاخی و بے ادبی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ ''

'' جس رسول کے پاس اختیارات نہ ہوں ،اُ ہے ہم مانتے ہی نہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک مخص نے کہا کہ:'' ایبارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تواس کو مانتے ہی نہیں'' کیا ایسا کلمہ کہنے ہے آدمی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے؟

جواب:... بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاا نكار ہے ،اس لئے تجديد ايمان كے ساتھ نكاح كى تجديد بيم كى جائے۔ (<sup>(+)</sup>

# حضورصلی الله علیہ وسلم کی ادفیٰ گستاخی بھی کفر ہے

سوال:...رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شانِ اقدس ميں گتاخى كرنے كے باوجود بھى كيا كوئى مسلمان رہ سكتا ہے؟ جواب:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بال مبارك كى تو بين بھى كفر ہے۔ فقه كى كتابوں ميں مسئله كھاہے كه: اگر كسى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے موئے مبارك كے لئے تضغير كا صيغه استعمال كيا ، وہ بھى كا فر ہوجائے گا۔ (٣)

# حضورصلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی الله تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا ،نماز بھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کونہیں مانتا تو کیاوہ آ دمی جنت کاحق وارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته ان يأتي بالشهادتين. (بدائع الصنائع ج: ۷ ص: ۱۳۵). وفي الشامي: فقالت ...... انا اشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامي ج: ۳ ص: ۲۳۱، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفحه حاشیه تمبرا.

<sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر الميس. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ١٣)، طبع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فتاوى شامي ج: ٣ ص: ٢٣٦، كتاب السير، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي المحيط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُعَيْر" يكفر عند بعض المشائخ، وعند البعض لا يكفر إلا إذا قال ذلك بطريق الاهائة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٦).

جواب: بروض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کونبیں مانتا، وہ خدا پریقین کیے رکھتا ہے ...؟ (۱) کیا گستا خے رسول کوحرا می کہر سکتے ہیں؟

سوال: بعض لوگ سور ہ قلم کی آیت: ۱۳ (زنیم) سے استدلال کر کے گستاخ رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بید وُرست ہے؟
جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستاخی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ باللہ)، گرقر آن کریم کی اس آیت کریمہ میں جس شخص کو'' زنیم'' کہا گیا ہے، اس کو گستاخی رسول کی وجہ ہے'' زنیم''نہیں کہا گیا، بلکہ بیا یک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ شخص واقعتاً ایسا ہی بدنام اور مشکوک نسب کا تھا۔ "اس لئے اس آیت کریمہ سے بیا صول نہیں ٹکالا جاسکتا کہ جو شخص گستاخی رسول کے گفرکاار تکاب کرے، اس کو''حرامی'' کہہ سکتے ہیں۔

رُشدی ملعون کے جمایت کا شرعی حکم

سوال:...ہمارے بہاں ایک شخص نے دعویٰ کیاہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے، اس نے جو پچھ کھھاہے، وہ حقیقت ہے۔لہذا قرآن اور سنت کی روشن میں جو شخص شاتم رسول کو بہترین انسان قرار دے، اس کی سزاکیاہے؟ جواب:... شخص سلمان رُشدی کا حچوٹا بھائی ہے، اور بہجی دائر وُاسلام سے خارج ہے۔

كيا ياكستان كے بہت ہے لوگ سلمان رشدى نہيں ہيں؟

سوال:...روزنامہ جنگ کے توسط ہے میں آپ کی اور علائے دین کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سلمان رشدی اور اس کی'' شیطانی کتاب'' کے سلسلے میں دُنیائے اسلام میں بڑے ہیا نے پرا حتجاج اور خم و غضے کا اظہار ہور ہا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی شان میں اس گتا خی پریقینا وہ قابل گردن زونی ہے، مگر تعجب اس بات پر ہے کہ ویگر مما لک کے علاوہ خاص طور سے ایک طبقہ پاکتان میں بہت پہلے ہے اسلام کے خلاف سرگر م عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد میں ہیں اور ان میں سے ہرایک سلمان رشدی ہے کم نہیں، بلکہ زیادہ شیطان صفت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور دیگر انبیائے کرام اور ختم الرسلین حضرت مجد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وہا میں گتا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ اس فرقے بلکہ دِین کے بانی کالٹر پچراور الرسلین حضرت میں اور مسلمانوں کو گمراہ تو کم میں گتا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ اس فرقے بلکہ دِین کے بانی کالٹر پچراور کتا ہیں لا تعداد شائع ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ تو کم می گرانتہائی دِل آزاری کا موجب ہیں۔ صدتو یہ ہے کہ اس کا بانی (نعوذ باللہ)

<sup>(</sup>۱) اذا لم يعوف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوي التاتارخانية ج: ۵ ص:٣٢٥ قديممي، وأيضًا انكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل جحد للرب بالكلية وانكار ....الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو يوسف: وايسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى.
 (كتاب تنبيه الولّاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (عن) سعيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّني الملحق في النسب بالقوم. (تفسير قرطبي ج: ١٨ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) لأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٩٩، طبع مجتباتي دهلي، أيضًا: فتاوي قاضيخان على الهندية ج:٣ ص: ٥٧٣).

رسول مقبول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مشن کوا دھورا کہتا ہے اوراس کی تخیل کے لئے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں (گویا دُوسراجُمْ لے کر)، اور میں بھی آخری تبی ہوں (خطبہ الہاسی سی تخیہ ہوں اور میں بھی آخری تبی ہوں (خطبہ الہاسی سی ان ۱۰۸)، ای لئے اس کے مائے والے مسلمانوں کو دھوکا دیئے کے کہتے ہیں کہ: بہم تو محصلی الله علیہ وآلہ وسلم کوآخری نبی مائے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر بھی سنادیتے ہیں۔ چنا نچھاں سلط میں آج تک پاکستان میں (سوائے بھٹوصا حب سرجوم) کسی حکومت نے اس طرف تو جنہیں دی، اور نہ بی علائے کرام نے بھر پور قدم انھایا۔ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے دو کے اس طرف تو جنہیں دی، اور نہ بی علائے گرام نے بھر پور قدم انھایا۔ صرف مجلس تحفظ من نبوت کے دو کے ایک اور چھے کلامے لوگوں کے لئے بی ہے، جوام الناس مستفید نہیں۔ اس جھوٹ نو کو نہ نوانس کے ہر دیہات، تھیے اور شعبی کلامے کرام کے لئے بی ہے، جوام الناس مستفید نہیں۔ ان جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو بتا کمیں کہ چھوٹ کیا ناخواندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وقد پاکستان کے ہر دیہات، تھیے اور شہر میں جا کر بیلئے کے ذریعے لوگوں کو بتا کمیں کہ چھوٹ کیا ناخواندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وقد پاکستان کے ہر دیہات، تھیے اور شہر میں جا کر بیلئے کے ذریعے لوگوں کو بتا کمیں کہ جھوٹ کیا اس کئے بیشتر وقت اس تیک کام کے لئے وقف کر دیا جائے کہ بھی عین عبادت اور رسول کر بھی صلی اللہ علیہ وسل کہ میں ہوگا کہ ان منافقین وین پر بھی کا م کیا جائے اور انہیں بیلئے کے ذریعے الہ انہ عقبیت تی تائس کو جو تا اور تو بہر کرنے کے ایک کر ایل جائے اور انہیں بیلئے کے ذریعے استان کی جڑیں کاٹ رہ تیں ہوٹے اور تو بسیاد ہیں۔ خلاف شرعی اور قانونی چارہ جوئی کی جائے ، یا چرا مد جوئی کی جڑیں کاٹ رہ جی ملک اور قانونی چارہ وگی کی جائے ، یا گھر ملک بور تیں ہوٹی اور تا تو کی چارہ کی کی جڑیں کاٹ ور تو ہوں کی جڑیں کاٹ رہ جی ملک در تو جائے۔ کیونکہ بیلوگ پاکستان میں در کہا کہ تیں۔ ان کی ذریا تیں میں در کہا کی ایک رہ بی کاٹ رہ جی اور دو آئی کی اور تو اور تو بیا کہ کی اور تا تو کی کہ جوئی کی جڑیں کاٹ رہ جیں۔ در دیا تو اور تو کی کوئی کی دو تو کیا کہ دو تو ہی کی جڑیں کاٹ رہ جیں۔ در دیا تو کیا کہ دو تو کی کی کی کی کی کی کے در سیاد ہیں۔

جواب:... مجھےآپ کی رائے سے پوراا تفاق ہے۔

قرآن مجيد كى توبين كے مرتكب كاشرى حكم

سوال:...ہارے والدصاحب نے گزشتہ دنوں گھریلو (خانگی) جھگڑے کے درمیان ایک ایمی کتاب جس میں زیادہ تر قرآن پاک کی سورتیں کہ تھیں ،اپنے ہاتھ سے اُٹھا کرزمین پر'' وے ماری'' اورایک بارنہیں ، بلکہ کی بار ۔ چھوٹے بھائی کے بقول: انہوں نے اسے بیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جعہ کو انہوں نے قرآن مجید کواپنی بیٹم سے جھگڑے کے دوران دوبارزمین پراُچھالا یعنی بیٹم کو کھینچ کر مارا اور تیسری بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوبج تو چ کر کمرے میں پھیلا دیئے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے تعنی اپنی بیٹم کو کھینچ کر مارا اور تیسری بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوبج تو چ کر کمرے میں پھیلا دیئے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے آ دھے شہید ہو چکے ہیں ۔ والدہ صاحب نے بیٹمی بتایا کہ وہ اس طرح قرآنِ پاک اس سے پہلے بھی کئی بارشہید کر چکے ہیں ۔ اب جھے پوچھنا ہے کہ آیا وہ مسلمان رہ گئے ہیں یا تہیں؟ اور یہ کہ ان کا ح باقی ہے یا تہیں؟ (طرہ یہ کہ انہیں اپنے اس ممل پر آئی بھر ندامت یا شرمندگی تہیں ہے )۔ اور یہ بھی بتا کیں کہ جم اولا دیں اب ان کا ادب کریں یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صرح کے بحرمتی کرنے والا شخص اس قابل ہے یا نہیں؟ ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ مولا ناصاحب! برائے خدا آپ اس مسلک کا جواب جلد از جلد دے و بیجے گا اور شخص اس قابل ہے یا نہیں؟ ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ مولا ناصاحب! برائے خدا آپ اس مسلک کا جواب جلد از جلد دے و بیجے گا اور سے کالم میں بھی اس کو ضرور شامل سے بچے گا۔ کیونکہ میں کی بارؤ ھکے اسے کالم میں بھی اس کو ضرور شامل سے بچے گا۔ کیونکہ میں می بول کہ والدین اسے اپنی آ تھموں سے پڑھ لیس، کیونکہ میں کی بارؤ ھکے

چھپےالفاظ میں نکاح کی یاقیت پرشک ظاہر کر چکی ہوں الیکن انہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے۔

جواب: قرآ اِلْ کریم کی اس طرح بے حرمتی کرنے والاسلمان نہیں رہتا، بلکہ کا فرومر تد ہوجا تا ہے، اور آپ کی والدہ کے بقول شخص اس سے پہلے بھی قرآ اِلِ کریم کی بے حرمتی کر چکا ہے، اس لئے اس شخص کولازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے ۔ جب تک بیدا ہے ایمان کی تجدید نہیں کرتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعا ملہ نہ کیا جائے، آگر مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دنن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تمہارا با ہے، اس لئے جس طرح بھنگی کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جائے۔

" تبت يدا" ير" تبت كريم" نكل جانا

سوال: ... عرض ہے بندہ تا چیز ہے ایک لفزش ہوا سرز دہوگئ ہے، دوہ یک اہلیہ نے کہا کہ: دیکھیں ہے جھے پہنس رہے ہیں،
ہیں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: ہیں " تبہ ت کیدا " پڑھ رہی ہوں ، بیچے کہ رہے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، اس پر جھے ہیا قصد وارا دوہ ہے ساختہ لفظ " بیٹ کو بھ" اس لئے شاید بیٹ ہوں ہوں ۔ اب اِس وقت سے ہیں شدید و ہن کرب ہیں ہتا اہوں کہ آیا کہیں ہیں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے بیٹے ہوں ۔ اب اِس وقت سے ہیں شدید و ہنی کرب ہیں ہتا اہوں کہ آیا کہیں ہیں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے خطیب صاحب سے رُجوع کیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ: بیشیطانی وسوسہ ہو الوقو قریر ہے رہو، لیکن اس کے با وجو دبھی میرا ول مطمئن نہیں ہورہا ہے ۔ اب آپ فرما کیں کہ میر سے ہوئے الفاظ " تبت کریم" جو کہ بلاقصد وارا دوفکل گئے، اِن الفاظ کی ادا علی سے قر آن پاک کی ہے ادبی تو خارج نہیں ہوگیا، اگر ایسا ادا گئی سے قر آن پاک کی ہے ادبی تو نہیں ہوگیا، اگر ایسا ہوگیا۔ ہونے اس کا کفارہ اور اِز الد کیسے ممکن ہے؟ جلد از جلد جو اب عنایت فر ماکر مجھے اِس ذہنی اذبیت سے نجات و لا تھی، ہیں آپ کا از صد مشکور و ممنون ہوں گا۔

جنواب:... چونکہ بلاقصد ہے القاظ صاور ہوئے ،اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ سے اِستغفار کیا جائے کہ اس مہواغلطی کومعاف فرمائیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) من استخف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص:۵۰ ). وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ... الخ. (درمختار مع الشامي ج:۳ ص:۴۲۳، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج:٣ ص:٣٨٣، باب الموتد، عالمگيري ج:٢ ص:٣٨٣، الباب التاسع في أحكام الموتدين).
 (٣) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة:٨٣).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) .... لم يدفن في مقابر المسلّمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١ ٩٩، الفن الثاني).

<sup>(</sup>۵) وفى الفاظ: تكلم بها خطأ، نحو ان أراد ان يقول: لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلا قصد ان مع الله إله آخر .... لا يكفر فيه قبطعًا ..... لكن يؤمر بالإستغفار والرجوع ... الخد (هدية المهديين ص: ١٣ طبع استنبول، وايضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: ١ ص: ٣٠، طبع إدارة القرآن كراچى).

### قرآن پاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال:...امیرخان کی اپنے جھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ کسی چھوٹی می بات پرلڑائی ہوگئی تھی ،امیرخان اوراس کے بیٹوں نے چھوٹے بھائی نے حقوقے بھائی نے حقوقے بھائی اورزخی کیا۔آخر پولیس تک نوبت پینچی ، پچھ عرصہ بعدامیرخان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہے معائی ہیں، جوغلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں اپنے سرلیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قرآن پاک کے صدقے مجھے معاف فرما کیں لیکن امیرخان نے پورے جرگے کے سامنے قرآن مجید کے لئے یہ تو بین آمیز الفاظ استعال کے: '' قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک چھاپے خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پچھ ہمی نہیں، آپ مجھے سات ہزار روپے دیں یا میرے ساتھ کیس لایں۔''

الف: ... كيابيد بنده مسلمان كهلان كالمستحق ب جوكلام ياك كي توجين كردع؟

ب:...کیاایسابنده مرجائے تواس کا جنازه پڑھناجا ئزہے یانہیں؟

ح:..اس كے ساتھ أخصنا بيٹھنا، برتا و كرنا كيسا ہے؟

جواب:..قرآن مجید کی تو بین کفر ہے، پیخص اپنے ان الفاظ کی وجہ ہے مرتد ہو گیا ہے،اوراس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اس پ تو ہرکنالازم ہے،مرتد کا جنازہ جائز نہیں، نداس ہے میل جول ہی جائز ہے۔"

# " تمہارے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کاشرع تھم

سوال:...میری بیوی نے مجھ ہے کہا کہ:'' میں تنہارے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں'' اس واقعے ہے اس کے ایمان اور نگاح پر کیااثریژا؟

جواب:..تمہاری بیوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگئی اور تمہارے نکاح سے نکل گئی۔اگروہ تو بہکرے تو ایمان کی تجدید کے بعدتم ہے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٥، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا. (درمختار مع حاشيه رد المحتار ج: ٣ ص:٢٣٦).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَا تَصْلِ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ". (التوبه: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) "يَلَالُهُمَا الَّذِيْنَ امُنُوْا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيُ وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَاءَ تُلَقُوْنَ اِلَيُهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>۵) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٥). وفي الدر المختار: وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للإستخفاف .... إلخ. وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه .... فانه يكفر. وأشار الى ذلك بقوله: للإستخفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة بالدِّين فهو امارة عدم التصديق .... الخ. (شامي ج:٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد). أيضًا: الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٢١٧).

### غصے سے قرآن مجید کسی کو مارنا

سوال:...میں اپی بہن کو تر آن شریف کا سبق سکھا تا ہوں ، ایک مرتبہ اس کو سبق سیحے یا زئیس تھا ، اور غلطیاں بہت آرہی تھیں ، تو میں نے غصے سے اس کے چبرے پرتھیٹر مارا ، اس نے غصے سے قرآن شریف اُٹھا یا اور میر سے اُوپر مارا ، آیا اس سے کفرتو لازم نہیں آیا؟ اگرآیا تو کس پر؟

مسلمان کاشیوہ نہیں ہو کہ اپنی بہن کو قرآن مجید پڑھاؤ ،اور تمہاری بہن نالائق ہے کہ اس نے قرآن مجید مارنے کے لئے استعال کیا ، دونوں تو بہ کرواور اپنے ایمان کی تجدید کرو ،اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرو۔ غضے میں ایسی حرکتیں کرناکسی مسلمان کاشیوہ نہیں ہے۔ (۱)

### ویڈیوسینٹر پرقرآن خوانی کرنادین سے مذاق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پرقر آن خوانی کرنے اور کرانے والوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:... بیلوگ گنا ہگارتو ہیں ہی مجھے تو اس میں بیجی شبہ ہے کہ وہ اس فعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟ (۲)

#### ويد يوكيمز كى وُ كان ميں قرآن كا فريم لگانا

سوال:...ویڈیوگیمز کی ایک وُکان میں تیز میوزک کی آواز، نیم عریاں تصویریں دیواروں پر گئی ہوئی، جدید دورکے ترجمان، لڑکے اورلڑکیاں گیمز کھیلنے میں مصروف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا، دُکان کے مالک لڑکے ہے کہا: بیقرآن کی بے حرمتی ہے کہان تمام چیزوں سے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ: بیان تمام چیزوں سے اُوپر ہے۔ پوچھا: کیوں لگایا؟ کہا: برکت کے لئے!اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں، آپ سے عرض ہے کہ کیاا لیے مقامات پرقرآن یااس کی آیات کا لگانا جائزہے؟ اگرید ہے حرمتی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیونکہ یہ چیزیں اب اکثر جگہوں پردیمھی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وفي تتمة الفتاوي: من استخف بالقران أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:۵) وفي تتمة الفتاوي: من استخف بالقران أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:۵). وفي شرح الوهبانية لشرنبلالي: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار على هامش ردّ المحتار، باب المرتد ج: ٣ ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في البزازية وغيرها: يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (شامي ج: ١ ص: ٩، خطبة الكتاب). (٣) لا يلقي في موضع يخل بالتعظيم. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، باب الخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢١٣).

# دِین کی کسی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

سوال نہ کوئی شخص کفر کے الفاظ بولتا ہے، مثلاً : '' روزہ وہ رکھے جو پھوکا ہو'' ، یا'' روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو'' ، مثلاً نیس اُٹھک بیٹھک کون کرے؟'' یا ای طرح کا اور کوئی کلمہ کفر بولے تو کیا اس کا ایمان ختم ہوجا تا ہے؟ اس کی نماز ، روزہ ، حج ، صدقات اور زکوۃ ختم ہوجاتے ہیں، اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کواب کیا کرنا چاہئے؟ کیا نکاح دوبارہ پڑھائے؟ اور تو بہک طرح کرے؟ اگروہ تو جاتا رہا ، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح کرے ساتھ نکاح تو جاتا رہا ، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح پھرے سلمان ہوگا؟ براہ کرم تفصیل ہے جواب ویں ، نامعلوم کتے شخص اس میں مبتلا ہیں؟

جواب:.. دِین کی کمی بات کا نداق اُڑا نا کفر ہے۔اس سے ایمان ساقط ہوجا تا ہے۔ایسے شخص کواپنے کلماتِ کفریہ سے تو بہ کر کے اور کلمۂ شہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گا توبدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت كانداق أرانا كفرب

سوال: ...ایک سوال کے جواب میں آپ نے تکھا ہے کہ: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نما آن انایا اس کے بارے میں کوئی ناشائٹ ہو اس کے بارے میں کوئی ناشائٹ ہو بات کہنا کفر وار تداد ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے بچائے، ایسے شخص کوفور آتو ہہ کرنی چاہئے اور اپنے ایسان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، اگر تو بہ نہ کر ہے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کرلینا چاہئے۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کتبِ معتبرہ مثلاً: فناوی عالمگیری یا فناوی شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرمادیں جس سے واضح ہوتا ہو کہ ایسے شخص کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔

جواب :...ا:...فآويٰ بزازيه برحاشيه فآويٰ منديه ميں ہے:

"والحاصل أنه إذا استخف بسُنّة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرناها في الفتاوئ."

(الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين ج: ٢ ص:٣٢٨) ٢:... قَاكَ عالمَكِيري مِس ہے:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصلوة والسلام أو لم يرض بسُنّة من سُنن المرسلين فقد كفر." (الفتاوى الهندية ج: ٢ ص: ٢٦٣)

<sup>(</sup>١) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ٢١٢، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا ....... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...إلخ. (در مختار مع رق المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٦، باب المرتد).

m:...نیز فقاوی عالمگیری میں ہے:

"إذا قال: " چنع ركى ست د بقال راكه طعام خوروندودست نشويند "قال ان كان تهاونا بالسُنة يكفر." ج: ٢ ص: ٢١٥ ص: ٢١٥)

m:...در معتار (مع حاشيه شامي) ميس ب:

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للإستخفاف، فهو ككفر العناد\_"

(الدر المختار مع ردّ الحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٢٢)

علامه شامی رحمه الله نے اس کے تحت طویل کلام فرمایا ہے۔

البحرالرائق میں ہے:

"وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الرائق، باب أحكام المرتدين، كتاب السير ج: ٥ ص: ١٢١)

اں متم کی عبارتیں حضرات فقہاء کی ہے شار ہیں ، جن میں تصریح کی گئی ہے کہ کس سنت کا نداق اُڑا نا کفر وار تداد ہے ، بلکہ بیہ مئلہ خود قرآن کریم میں مصرح ہے :

"قُلُ آبِاللهِ وَالْمِنْهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمُ بَعُدَ اِيُمٰنِكُمُ"
(التوبة: ٢٥، ٢١)

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چيز كانداق أرانے والا كھلا كا فر ہے

سوال: يكى سنت كانداق أزانا كيماب؟

جواب:..سنت، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی چیز کا مُداق اُڑانے والا کھلا کا فرہے۔اگروہ پہلے مسلمان تھا تو نداق اُڑانے کے بعد مرتد ہوگیا۔

### صحابةً كانداق أرُّانے والا مراہ ہے اوراس كا ايمان مشتبہ ہے

سوال:...جو محض صحابہ کا مذاق اُڑائے اور حضرت ابو ہر مریۃ کے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیز ریبھی کہے کہ: میں ان کی حدیث نہیں مانتا۔ کیاوہ مسلمان ہے؟

جواب: ...جوفض كسى خاص صحابي كانداق أراتا ب، وه بدرين فاسق ب-اس كواس سے توبير ني حاص عابي ، وربنداس كے حق

 <sup>(</sup>١) وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراض ولا وجوب وأيضًا ما صدر عن النبي صلى الله عليه
 وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا الحتلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلّا على القارى ص:٣١٣).

میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔اور جو محض تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو...معدودے چند کے سوا... گمراہ سجھتے ہوئے ان کا نداق اُڑا تا ہے، وہ کا فراور زِندیق ہے، اور یہ کہنا کہ میں فلاں صحابیؓ کی حدیث کونہیں مانتا.. نعوذ باللہ...اس صحابیؓ پرفسق کی تہمت لگانا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وین کا ایک بڑا حصہ ان کی روایت سے منقول ہے، ان کا نداق اُڑانا اور ان کی روایات کو قبول کرنے سے انکار کرنا، نفاق کا شعبہ اور دِین سے اِنحراف کی علامت ہے۔

#### صحابة كوكا فركهنے والا كا فرہے

سوال:...زید کہتا ہے کہ صحابہ گو کا فر کہنے والاضحض ملعون ہے،اہلِ سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا۔عمر کا کہنا ہے کہ صحابہ ٌ کو کا فر کہنے والاشخص کا فرہے،کس کا قول صحیح ہے؟

جواب:.. صحابة كو كا فركہنے والا كا فراورا البِ سنت والجماعت ہے خارج ہے۔<sup>(۲)</sup>

# كيا "صحابه كاكوئى وجود تبين" كہنے والامسلمان روسكتا ہے؟

سوال:...ایک شخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجو ڈنبیں ہے،ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟''مولا ناصاحب! آپ ہمیں قرآن وأ حادیث کی روشن میں بتا کیں کہ کیا وہ شخص جواس قتم کی باتیں کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہے یانہیں؟اس سلسلے میں علائے دین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:..اسلام کے دائرے سے تو خارج ہوں یا نہ ہوں ،لیکن عقل وفہم کے دائرے سے بہر حال خارج ہیں۔اوراگر یہ بات اس خص نے حضرات صحابہ کرام رضوان الدّعلیم الجمعین کے بغض کی بنا پر کہی ہے تو ایسافخص منافق و زندیق ہی ہوسکتا ہے۔ جو خص رسول الدّصلی اللّٰدعلیہ وسلم پر اِیمان رکھتا ہو،اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی آل،اولا داور صحابہ " سے بھی محبت رکھے۔ (۳)

# صحابه کرام گا کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:...والدین اگر کھلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، خلفائے ثلاثہ کو بُرا بھلا اور غلیظ تشم کی گالیاں ویں تو الیسی صورت میں ان کا منہ بند کرنا چاہئے یا دُ عاکر ٹی چاہئے؟ اور کیاا ہے والدین کی بھی فر ما نبر داری ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>۱) اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زِنديق. (الإصابة ج: ١ ص: ١٠).

 <sup>(</sup>۲) ويجب إكف ارهم بإكفار عشمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رضى الله تعالى عنهم ... إلخ و (عالمكيرية ج: ۲ ص: ۲۲۳ وايضًا في الشامية ج: ۳ ص: ۲۳۳ وايضًا في شرح العقائد ص: ۲۲ ا ، وايضًا في شرح العقيدة الطحاوية ص: ۵۲۸ طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ولا نتبراً من أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم .... وحبهم دِين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢١).

جواب:..ان سے کہد میاجائے کہ وہ بیز کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایذا ہوتی ہے،اگر ہاز نہ آئیں توان سے الگ تھلگ ہوجا ئمیں۔ان کامند بٹد کرنے کے بچائے ان کومند نہ لگا ئمیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### تمام علماء كوبُر اكهنا

سوال:..ایک دن باتوں باتوں بیں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلائی ہوگئ، دہ اس طرح کہ دہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگوا تا، اس لئے کہ پاکستانی ، مال میں بہت پہی فراڈ ادر دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے دہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے ، اور اس پر علماء لوگ پہی نہیں کہتے ۔ پھر کہنے گئے کہ: یہ کسے علماء ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے '' علاء کا متفقہ فیصلہ' پھر دُوسرے دن اس علماء کے متفقہ فیصلہ کی تر دید آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کسے علماء ہیں کہ بھی بیسے کہتے ہیں اور کبھی پچھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب پچھے بیٹ کے مسئلے ہیں ، کھاتے پیتے ہیں ، عیش کرتے ہیں ، اور لوگوں سے پیسہ بڑھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سب علماء کا لفظ مت استعال کیجے ، اگر آپ کوکی ہے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کر شکایت بور وشی ڈالئے کہ کریں ، بغیر نام لئے سب علماء کو بُر ا بھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براوکرم! اس مسئلے پر دوشی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علماء کو بُر اکہنا چیا ۔ ؟

جواب:..علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں ،اوربعض عالم کہلانے والے غلط کا ربھی ہوسکتے ہیں ،لیکن بیک لفظ تمام علماء کو بُر ابھلا کہنا غلط ہے ،اوراس سے ایمان کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے ،اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

# "مُلَّا" كهدكرشو بركانداق أران والى كاشرى حكم

سوال:...ایک شخص جوکہ پانچوں وقت کانمازی پر ہیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذِّن ہے، اس کی بیوی اسے طنزیدانداز میں " "مُلَّا "کہدکراکٹر مذاق اُڑاتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔کیا بیوی کے اس طرح طنزیدانداز میں "مُلَّا" "کہنے سے اس شخص کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟

(۱) قال الله تعالى: "إذَا سَمِعُتُمُ اللهُ اللهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمُ حُتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِم ...إلخ أى الكم إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه ورتفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٩٤ طبع رشيديه كوئله). (٢) قال صاحب البزازية تحت كلمات الكفر؛ والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضاً على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نبابة عن رسله، واستخفافه هذا يعلم انه إلى من يعود؟ (فتاوى عالمگريرية مع بزازية ج: ٢ ص: ٣٣٧). أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر لأن اهانة أهل العلم كفر على المختار ورشامى ج: ٣ ص: ٣٢٧). أيضًا وفي الخلاصة: من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه يكفر لأنه اذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى أو أخروى فيكون بغضه لعلم الشريعة. (شرح فقه اللكبر ص: ٢١٣).

جواب:...اگراس کی بیوی نمازاوراُ ذان کا نداق اُڑاتی ہےتواس سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے،وہ تو بہ کر کے دوبارہ نکاح کرے\_''

شوہرکولبیں تراشنے پر بُرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے

سوال:...ایک شخص نے سنت کے مطابق اپنی لہیں تراش لیں ،اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ:'' پیر کیا منحوسوں والی شکل بنالی ہے؟''اور دُوسرےموقع پر کہا کہ:'' کیا ہے آ دمیوں والی شکل ہے؟''اس شخص کوکسی نے بتایا کہ بیکلمہ کفر ہے اوراس سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے،للبذااس کوشبہ ہو گیا ہے کہ اس کا نگاح ہاتی ہے یانہیں؟از رُوئے شرع شریف اس کا حکم بیان فر مایا جائے کہ اس صحف کو

جواب: ...اس سوال مين چنداً مورقا بل غور بين:

اقال: البيل تراشنا نبيائے كرام عليهم السلام كى سنت ہے، أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كواس كا تاكيدى علم فرمايا ہے اور موتچھیں بڑھانے کومجوں اورمشرکین کا شعار قرار دیا ہے ، اور جوشخص موتچھیں بڑھائے اورلبیں نہتر اشے ، اس کواپنی اُمت ہے خارج قرارویا ہے۔جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے واضح ہے:

ا :... "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِنَ الْفِطُرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .... الحديث."

(صحيح مسلم ج: اص: ١٣٩ ما الودا وُدور تدى وفي رواية: "عشرة من السُنة ... الغ. "نسائي ج: ٢ ص: ٢٥٦) ترجمه: .. " حضرت عا تشدرضي الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: دس چیزیں فطرت میں داخل ہیں ۔مونچیس تر اشنا اور داڑھی بڑھا نا.....الخے۔اورا کیک روایت میں ہے کہ:'' دس چیزیں سنت میں ہے ہیں....الخے''

"قال الخطابي فسّر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُّنَّة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويلهُ ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم." (معالم السنن مع مختصر سنن الي داؤد ج: ١ ص: ٣٢)

ترجمہ:...'' إمام خطائيٌ فرماتے ہيں كه اكثر علماء نے اس حديث ميں فطرت كى تفسير سنت ہے كى ہے (اور بینسائی کی روایت میں مصرّح ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ بیہ باتیں انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں میں ے ہیں،جن کی اقترا کا ہمیں حکم دیا گیاہے۔''

"وفي المرقاة قوله: "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين

<sup>(</sup>١) والإستهزاء بأحكام الشوع كفر. (فتاوي عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٨١)، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنّكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... إلخ. (الفتاوي الشامية ج:٣ ص:٢٣٦).

أُمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها."

ترجمہ:... اورحاشیہ مشکلوۃ میں مرقات نظل کیا ہے کہ: '' دس اُ مورفطرت میں داخل ہیں''اس سے مرادیہ ہے کہ بیا مورانبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، پس بیا مورگویا ہماری فطرت میں واخل ہیں۔''

"وفى مجمع البحار نقلاعن الكرماني أي من السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، منها: قص الشارب فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفوا اللُّخي عكس ما عليه فطرة جميع الأمم! قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

(مجمع الجارج: ٣ ص: ١٥٥ طبح جديد)

ترجمہ:..''اور مجمع البحار میں کرمانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اُمور اس قدیم سنت میں داخل ہیں جس کو انبیائے کرام علیہم السلام نے اِختیار کیا اور تمام شریعتیں ان پر متفق ہیں، پس گویا یہ فطری اُمور ہیں، جو اِنسانوں کی فطرت میں داخل ہیں ۔ سبحان اللہ! وہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں جو تمام اُمتوں کی فطرت کے برعکس موٹی میں تو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی فطرت کو حکم کرلیا، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں۔''

٢٠... "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينُمُ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحُمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذى ـ " يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينُمُ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحُمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينُمُ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحُمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينُمُ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " مَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينُمْ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمِانِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " مَا يَاللهُ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " مَا يَاللهُ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ ـ رواه الترمذى ـ " مَا يَاللهُ عَلَيْهِ يَلْهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَانَ إِبْرَاهِينَ مَا يَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَي عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَ

ترجمہ:..'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تراشا کرتے تصےاور حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ السلام بھی یہی کرتے تھے۔''

":..." عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أُوفِرُوا اللَّحٰى وَاحُفُوا الشَّوَارِبَ. مَتَفَقَ عليه." (المُثَلُوة ص:٣٨٠)

تزجمہ:...'' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا وَاورمونچھیں صاف کراؤ۔''

٣:... "عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشَّوَادِبَ وَارْخُوا اللَّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوسَ۔" (سَجِيمُسلم جَ: ص:١٢٩)

ترجمہ:... مضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مونچھیں کٹا وَاورداڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔" ٥٠ ... "عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ عَالَحُهُ مِنُ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا واه احمد والترمذي والنسائي." (مَثَلُوة ص:٣٨١ واسناده جيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما في حاشية جامع الأصول ج:٣ ص: ٢٦٥)

ترجمہ:...'' حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جوشخص اپنی کمبیں نہ تراشے وہ ہم میں ہے نہیں۔''

دوم:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کا مُداق اُڑا نا یااس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"ففى الشامية نقلًا عن المسايرة كفر الحنفية بألفاظ كثيرة (الي) أو استقباحها كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." (ج: ٣ ص: ٢٢٢) ترجمه:... " چنانچه فقاو ك شاى في مسايره عنقل كيا ب كه: حفيه في بهت سے الفاظ كوكفر قرارديا به مثلاً: كى سنت كويُرا كهنا جيسے كي شخص في مامه كا كه همه معلق كے پنچ كرليا بو، كوئي شخص اس كويُرا سمجھ يا مونچيس تراشخ كويُرا كهنا جي كوير اسمجھ يا مونچيس تراشخ كويُرا كهنا جي كوير اسمجھ يا مونچيس تراشخ كوير اسمجھ يا مونچيس تراشخ كويُرا كهنا جي كوير اسمجھ يا مونچيس تراشخ كويُرا كهنا ميكفر ہے۔"

"وفی البحو: وباستخفافه بسُنّه من السُّنَن." (ج:۵ ص:۱۳۰) ترجمه:..." اورا لیحرالراکن میں ہے: اور کسی سنت کی تحقیر کرنے سے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔"

"وفى شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعلماء يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ:..." اورشرح فقد اکبر میں فناوی ظہیریہ نے قال کیا ہے کہ: کسی فقیہ نے لہیں تراش لیس ،اس کو دکھے کہا کہ: "لہیں تراشنااور ٹھوڑی کے بیچ عمامہ لیشنا کتنا بُرالگتا ہے!" تو کہنے والا کافر ہوجائے گا،
کیونکہ یہ علماء کی تحقیر ہے اور یہ مستلزم ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں (پس ان کی تحقیر، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر گفرہے) نیزلبیں تراشنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے، پس اس کو بُرا کہنا بغیر کسی اختلاف کے گفرہے۔"

سوم:...جومسلمان کلمیرکفر کجے وہ مرتد ہوجا تا ہے،میاں بیوی میں ہے کسی ایک نے کلمیرکفر کہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے،اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہ کے بعد نکاح دوبارہ کرناضروری ہے، چنانچے درمختار میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالْإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(شای ج: ۲ ص:۲۳۲)

ترجمہ:.. ' اورشرح وہبانیدللشر نبلانی میں ہے کہ جو چیز کہ بالا تفاق کفر ہو، اس سے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت میں صحبت کرتے رہے تو)اس کی اولا دنا جائز ہوگی ، اور جس چیز کے قربونے میں اختلاف ہو، اس سے توبہ واستغفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔''
قاوی عالمگیری میں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بادنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلا بزوجها."

ترجمہ:...' اوراگرعورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ بکفر بک دیا تو وہ اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی ،اس کو تجدیدایمان (اور تجدید نکاح) پرمجبور کیا جائے گا اور ہر قاضی کو تن ہوگا کہ (اس کو تو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے،خواہ مہر ایک ہی دینار ہو،خواہ عورت راضی ہویانہ ہو،اورعورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کاحق نہیں۔''

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئولہ میں بیعورت، سنتِ نبوی اور سنتِ انبیاء کا نواق اُڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے مرتد ہوگئی ،اس کوتو بہ کی تلقین کی جائے اور تو بہ کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک عورت اپنی تلطی کا احساس کرکے سچے دِل سے تائب نہ ہوا ور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شوہراس سے از دواجی تعلق نہ رکھے۔

### تحقیرِسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟

سوال: بموجودہ زمانے میں اکثر لوگ تحقیر سنت کے سبب دائر ہ اسلام ہے خارج ہوتے ہیں، یعنی مرتد ہوجاتے ہیں، ایسی صورت میں ان سے کھانا پینا میل جول ، نما زِ جنازہ سب تعلقات ناجا ئز ہوجاتے ہیں ۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب: بہر شخص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کسی سنت کی شخفیر کی ہے یا اس کا نداق اُڑ ایا ہے، اس کا حکم مرتد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جا تا ہے۔ اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اس کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے جو کسی مرتد سے کیا جا تا ہے، کین جس کے بارے میں لیقینی ذریعے سے معلوم نہ ہو کہ اس نے کسی سنت کا نداق اُڑ ایا ہے محض احمال کی بنا پر اس کو مرتد ہم کھنا اور اس سے مرتد وں کا ساسلوک کرنا صحیح نہیں ۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) ويكفر بقوله .... وباستخفافه لسنة من السنن. (بحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۳۰، باب أحكام المرتدين).

 <sup>(</sup>٢) وينبغى للعالم اذا رفع إليه هذا ان لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع انه يقضى بصحة بإسلام المكره ...... وأيضًا لا
 يكفر بانحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة. (فتاوئ شامي ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

## نماز کی اہانت کرنے اور مذاق اُڑانے والا کا فرہے

سوال:...ا یک عورت نے اپنے خاوند کونما ڈرٹر صنے کو کہاا ور دُوسر ہے لوگوں ہے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ:''اللہ تعالیٰ کیا مجنے موتنے کی جگہ کو اُون ہے کہ اُن اللہ کیا مجنے موتنے کی جگہ کو اُن کے کہ کہ کہا ہے کہ تعالیٰ کیا مجنے موتنے کی جگہ کو اُن کی کہا ہے کہ تیرے خاوند کا ججھے ہے تو اس طرح دوبارہ زکاح کرنے ہے یہ تیرے خاوند کا جھا ہے کہ تیرے خاوند کا جھا ہے کہ تیرے خاوند کا جھال وہ آئندہ ہوگا کہ جہال وہ آئندہ حرکت نہیں کرے گا، وہال دُوسرے لوگ جواس قتم کی با تیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی باز آ جا ئیں گے۔

جواب: ...اس تخص کا بیکہنا کہ: '' کیااللہ تعالی مگئے موتنے کی جگہ کواُ ونچا کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟''نماز کی اہانت اور اس کا فداق اُڑا نا اوراس کی حقارت کرنا کفر ہے'، اس لئے بیخص کلم رکفر کبنے ہے مرتد ہوگیا اوراس کی جقارت کرنا کفر ہے'، اس لئے بیخص کلم رکفر کبنے ہے مرتد ہوگیا اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔اگروہ اپنے کلم یکفر سے تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوگئی ہے۔ (۲)

### ایک نام نہاواد یب کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:...اسلام آباد میں گزشتہ ونوں دوروزہ بین الاقوا می سیرت کا نفرنس برائے خواتین منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام کی جیدعالم دین خواتین نے شرکت کی۔اس کا نفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآگے بڑھانے کے لئے کام ہوا، وہاں بعض باتیں الیہ جو بوجو جبطلب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک ادیبہ نے کہا کہ: مردوں میں کوئی نہ کوئی کچی رکھی گئی ہے، یہ قدرت کی مصلحت ہے کہ حضور ... سلی اللہ علیہ وسلم ... کے بیٹانہیں تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے باپنہیں تھے (بحوالدر پورٹ روزنامہ ''جسارت' ص:۲، مؤرخہ ۲۵ ردئمبر ۱۹۸۱ء)۔ آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشن میں بیہ بتائے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں الی خواتین کے لئے کیا سزاہے؟

جواب: ...حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگراس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔

ادیبہصاحبہ نے جوشایداں اجتماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں ،اپنے اس فقر بے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وصبح بالنّص ان كل من استهزأ بالله تعالى .... أو باية من القران، أو بفريضة من فرائض الدِّين .... فهو كافر .... الخـ (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٧، اكفار الملحدين ص:٣٢، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار، باب المرتد، ج: ٣ ص:٢٣٦، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صديث كالفاظير بين: "وعنه (أى: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة .... وان ذهبت تقيمها كسرتها." (مشكوة ج: ١ ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء).

ادیبہ صاحبہ کی عقل و دانش کا عالم ہیہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسیٰ علیہ اللہ علیہ اللہ کی بن باپ پیدائش کو نقص اور کجی ہے تعبیر کرتی ہیں ، اناللہ واناالیہ راجعون! حالانکہ اہل فہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشریح کا میں موقع نہیں ۔ رہا میہ کہ ایک اسلامی حکومت میں ایسی دیدہ دہن عورتوں کی کیا سز اہے؟ اس کا جواب میہ کہ شرعاً ایسے لوگ مزائے ارتدادے مستحق اور واجب الفتل ہیں۔ (۱)

### ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا۔ ہے؟

سوال:... جناب کی توجه ایک ایسے اہم معاملے کی طرف میذول کرانا چاہتا ہوں، جس کاتعلق دین اسلام سے ہاور جس کے خلاف دیدہ دلیرانہ اعتراض اور رکیک حملوں سے ایک مسلمان کا دین وائیان نہ صرف غارت ہوجا تا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوسے ایسے شخص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ حقیقت بنہ ہے کہ'' ڈان' کے کرجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا ہے، اس کے افکار کا خلاصہ یہ ہے:

ا:... قرآن میں صرف تین چارقانون ہیں، مثلاً: نکاح، طلاق، دراثت کیکن یہ قانون کو پیغیبرِ اِسلام کی بعثت سے پہلے بھی جاہل عربوں میں رائج عضے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھاضا نے اوراصلاح کی۔

۲:..قرآنی قانون کوحرف آخر سمجھنا اور یہ کہ ان میں کسی قتم کی تبدیلی اوراصلاح نہیں ہوسکتی ،ایساموقف ایک خاص گروہ کا ہے ، جوسچے نہیں ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کے بجائے اسے اُتار پھینکنا جا ہے ، تا کہ موجودہ زمانے کی ترتی یافتہ قوموں کی رفتار کا ہم ساتھ دیے تکیس۔

سا:...ہم نے اپنی وقیانوسی ندہبی ذہنیت سے اپنے اُوپرتر قی کی راہیں بند کر لی ہیں۔

س:...هارے حارا ماموں کے فیصلے بھی حرف ی<sup>ہ</sup> خرنہیں ، وہ حدیثوں ہے ہٹ کر قیاس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔

۵:...'' مسلمان قوم ہی دُنیا کی بہترین قوم ہے' ایسے غلط عقیدے کی بنا پرمسلمان غرورے اِرّاتے پھرتے ہیں ، بیقر آن کے مطابق صحیح نہیں ۔

۲:...اب وقت آگیا ہے کہ قرآنی قانونوں کی از سرنوتشریج کی جائے، اور اس میں آج ۔ کرتر تی یافتہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور اصلاح کی جائے۔

ے:...کیونکہ قرآنی قوانین بقول بدرالدین طبیب جی (جمبیئی ہائی کورٹ کے جج) ناکمل ہیں،مثلاً: وراثت کا قانون نامکمل ہےاوراس میں اصلاح ضروری ہے۔

 <sup>(</sup>۱) قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى ....
 فإن تاب وإلّا قتل وكذلك المرأة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدمي).

۰٪..قرآنی قانون نامکمل ہیں ، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیشن یا فرنج قانون مکمل ہے،اوران قانون دانوں کی صدیوں کی کاوش اور دریافت کی بدولت بیقوا نین آج دُنیا بھر میں رائج ہیں ،ان میں بہت پچھ موادا سلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔ ۹:..مسلمانوں کوآج اس زمانے میں تیرہ سوسالہ پُر انی زندگی جینے پرمجبور کرنا زیادتی ہے،وغیرہ۔

احقر کی گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور آخبار میں ان خیالات کا پرچار کرنے والامسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ کیاس کے خلاف اسلامی قانون اور ہماراملکی قانون حرکت میں نہیں آسکتا ؟ ہماری وزارتِ قانون اور وزارتِ مذہبی اُمورا یسے خض کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے سے کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ خض ایسے غیراسلامی پر چارسے ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گراہ نہیں کر رہا ہے؛ اس کو پیٹی خس عارت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؛ کیا رہا؟ اور کیا آج جبکہ سارا ملک اسلامی نظام رائج کرنے کا متفقہ مطالبہ کررہا ہے، اس کو پیٹی خس عارت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؛ کیا اس کی پیکوشش نظریۂ پاکستان، جس کے طفیل یہ ملک وجود میں آیا ہے، غیر قانونی اور غیراسلامی نہیں؟ میرے خیال میں تو اس محض کواس قدر چھوٹ نہیں و بنی چا ہے، ایسونہ ہر یلے پرو پیگنڈہ کا اس کے شروع میں ہی مکمل طور پر قلع قمع کردینا چا ہے، کیونکہ ایسے اسلام و شمن

جواب: ...آپ نے '' ڈان' کے مضمون نگار کے جن خیالات کوفل کیا ہے، یہ خالص کفر و الحاد ہے، اور یہ خض زِندیق اور مرتد کی سز اکامستحق ہے، اور یہ خض زِندیق اور مرتد کی سز اکامستحق ہے، ای کے ساتھ'' ڈان' اخبار بھی قرآنِ کریم کی تو بین کے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس لئے بیا خبار بند ہونا چاہئے، اور اس کے مالکان اور ایڈیٹرکوز ندقہ پھیلانے کی سز املنی چاہئے۔

### ندہبی شعار میں غیرقوم کی مشابہت کفرہے

سوال:...ایک حدیث نی ہے جس کامفہوم میری سمجھ میں اس طرح آیا کہ: '' جو مخص کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے ، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا''ہم لوگ سرکے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ داڑھی پراُستر اچلاتے ہیں جو کیصلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح داڑھی پراُستر اچلاتے ہیں جو کیصلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں ، کوئی زیادہ وین دار ہوا تو قیص کے کالر تبدیل کر لیتا ہے ، لیکن قیص کی شکل بہر حال انگریز کی ہی رہتی ہے۔ برائے مہر بانی یہ بتا کیں کہ ہمارا طریقہ کیا انگریز کی طریقہ نہیں ؟ اور کیا یہ حدیث ہم پرصاد ق نہیں آتی ؟

جواب:... بیر حدیث سیح ہے، اور کسی قوم ہے تثبیہ کا مسکلہ خاصا تفصیل طلب ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ کسی غیر قوم کے ندہبی شعار میں ان کی مشابہت کرنا تو گفرہے، جیسے ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یازنار پہننا، یاعیسائیوں کی طرح صلیب پہننا، اور جو چیز کسی قوم کا زہبی شعار تو نہیں، لیکن کسی خاص قوم کی وضع قطع ہے، ان میں مشابہت گفرنہیں، البتہ گنا ہے کبیرہ ہے، جیسا کہ داڑھی منڈ انا

<sup>(</sup>١) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) فإنّا ممنوعون من التشبيه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم .... فالمدار على الشّعار. ومن تزنر بزنار اليهود أو النصاري ... كفر. (ايضًا). (شرح فقه الأكبر ص:٢١٨، طبع مجتبائي دهلي).

مجوسیوں کا شیوہ تھا،اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں،ان میں مشابہت نہیں،البتۃ اگر کو کی شخص مشابہت کے ارادے سے ان چیز وں کو اِختیار کرے گا،وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔

### شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا

سوال :... یورپ کے پچھیمالک کی حکومتوں کی ہے پالیسی ہے کہ وہ دُوسر ہلکوں کے ان اوگوں کوسیاسی پناہ دیے ہیں جو اپنے ملک میں کسی زیاد تی یا امتیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمارے پچھ پاکستانی بھی حصول روزگار کے سلطے میں وہاں جاتے ہیں اور مستقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری درخواست دیے ہیں کہ وہ قادیاتی ہیں، اور پاکستان میں قادیا نیوں نے زیاد تی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ دی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں اور پچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی مل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیاتی بن کر روزگار حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار حاصل کرنے کے لئے قادیاتی ہونے کا دعوی کرتے ہیں، ورنہ وہ اب بھی دِل و جان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل حرکے وہ یا کستان آ کر یہاں مسلمان گھر انوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور لڑکی والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے قادیاتی بین کرغیرملکی شہریت ماصل کی ہے، اور لڑکی والے بھی اس لالے میں کہ ان کی کرئی کو تھی یورپ کی شہریت میں جاتی گوری کو توادیاتی خار ہو کہ کہ وہ کہ تھیں کہ ان کی کرئی کہ ہی ہوجاتے ہیں؟ جاتی ہی جاتی ہی کہ وہ کہ تھیں؟ سے جاہ کہ جاتی ہی ہوجاتے ہیں؟

جواب:...جوفض جھوٹ موٹ کہدرے کہ:'' میں ہندوہوں یاعیسائی ہوں یا قادیانی ہوں''وہاس کہنے کے ساتھ ہی اسلام سے خارج ہوجا تاہے،اس کا حکم مرتد کا حکم ہے۔

سوال:...وہ جوکسی مسلمان لڑ کی ہے شادی کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح جائز ہے؟ اگران کا نکاح جائز نہیں تواب ان کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب:..ا بیے شخص ہے کسی مسلمان لڑکی کا ٹکاح نہیں ہوتا ،اگردھو کے سے نکاح کردیا گیا تو پتا چلنے کے بعداس ٹکاح کو کا بعدم سمجھا جائے اورلڑکی کاعقد وُ وسری جگہ کردیا جائے ، چونکہ نکاح ہی نہیں ہوااس لئے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ سوال:...کیالڑکی کے والدین اورلڑکی جس کواس بارے میں پچھ معلوم نہیں ، وہ بھی گناہ میں شامل ہیں؟

(٢) ولا يجوز أن يتزوّج المرتد مسلمةٌ ولا كافرة، أمّا المسلمة فظاهر، لأنها لا تكون تحت كافرٍ. (فتح القدير ج:٢)
 ص:٥٠٥ طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسانه طالعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولا يكون عند الله مؤمنًا، كذا في فتاوى قاضى خان وعالم كيرى ج: ۲ ص: ۲۸۳)، اما ركنها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمّى ردّة في عوف الشرع و (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۳).

جواب:...جی ہاں!اگرمعلوم ہونے کے بعدانہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ بھی گنا ہگارہوں گے،مثلاً: کسی مسلمان لڑک کا نکاح کسی سکھ سے کردیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیرکام کرنے والے عنداللہ مجرم ہوں گے۔

سوال: ..اڑے کے وہ عزیز وا قارب جو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور تکاح میں شریک ہوتے ہیں ،کیاوہ بھی گناہ گار ہوں گے؟

جواب: ... جن عزیز وا قارب نے صورتِ حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم ہیں ،اوراس بدکاری کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔" سوال: ... کیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں ،اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جواب: ... دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کر دیں کہ وہ قادیائی نہیں اور وہاں کی حکومت کو بھی اس کی اطلاع کر دیں۔ (۳)

سوال:...جوشا دی شده آ دی وہاں جا کریچرکت کرتے ہیں ،کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگر نہیں تو ان کوکیا کرنا چاہئے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہےاوروہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو کیس۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے ہے وہ مرتد ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلا نکاح نشخ ہو گیا ،تجدید اسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔ (۴)

# ز کو ہے بیخے کے لئے اپنے آپ کوشیعہ لکھوانے والوں سے کیا تعلق رکھیں؟

سوال: ...عرض ہے کہ میرے بڑے سالے نے فتحل ڈیپوزٹ میں پچھر تم جمع کرائی، اس تم پر نفع حاصل کرنے کے لئے،
اور انہوں نے اس تم کی جونفع تھی ، زکوۃ کٹوانے کے لئے اپنے آپ کو' شیعہ' بنایا اور حلف نامہ جمع کرایا ہے، جس کی وجہ ہے اب ان
کی زکوۃ نہیں گئتی۔ انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو بھی اس چیز پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ: '' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکوۃ نہیں کٹوائیں گئٹ البندایہ تمام حضرات اگر حکومت کے سمامنے حلف نامے کی رُوسے شیعہ ہوگئے ہیں، تو میری ہوگ ، جو کہ ان کی بیٹی ہے اور وہ اس چیز ہے۔ البندایہ تمام حضرات اگر حکومت کے سمامنے حلف نامے کی رُوسے شیعہ ہوگئے ہیں، تو میری ہوگ ، جو کہ ان کی بیٹی ہے اور وہ ال

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم،
 ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عمله (المطالب العالية ج: ۲ ص: ۳۲)، طبع مكتبة الباز، مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ" أي: لَا تخفوها وتغلّوها ولَا تظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر
 وكتمانها كذلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. (ابن كثير ج:٣ ص:٣١٥، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وتوبته أن يأتي بالشهادتين ويبرأ عن الدِّين الذي انتقل اليه. (بدائع الصّناتع ج: ٢ ص: ١٣٥، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفر اتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتد ج:٣) ص: ٢٣٩).

اورز کو ہ سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو'شیعہ' کھوا ناسخت گناہ ہے،جس سے کفر کا ندیشہ ہے ،ان کواس سے توبہ کر نالا زم (۱) ہے،ایبانہ ہو کہ ایمان ہی جاتار ہے۔

آپ ان لوگول کومجت پیار ہے سمجھا ئیں ، کہ معمولی فائدے کے لئے اس گناہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگر وہ نہ مانیں توان سے تعلقات ندر کھیں ، واللہ اعلم!

#### كفرىية الفاظ والے بھارتی گانے سننا

سوال:... چندروز پہلے اخبار میں علماء نے فتویٰ دیا کہ جار بھارتی گانے ،گانا اور سننا کفر ہے ، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ،کیا بیدُ رست ہے؟

جواب: ...کوئی شک نہیں کہان کفریہ گیتوں کا سننااوران میں دلچیسی لینا کفر ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے، 'اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پہند کیا ہو،ان کوائپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، واللہ اعلم! (م

#### الله،رسول اورا ہل بیت کے بارے میں دِل میں بُرے خیالات آنا

سوال: بین مسلمان پیدا ہواا ورائلہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ،لیکن چندسالوں سے میر سے ذہن اور دِل میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اسلام کی مقدس پیزوں کے بارے میں مشرکانہ ، کفریہ اور اسلام کی مقدس پیزوں کے بارے میں مشرکانہ ، کفریہ اور گستا خانہ اور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔تھوڑا سابھی ذہن اللہ ورسول کے بارے میں جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات آتے ہیں، پھرمیں دِل میں اور زبان سے تو بھی کرتا ہوں ،لیکن خیالات اس کے با وجود بھی آتے ہیں۔تو سوال یہ ہے کہ میں اب مسلمان رہایا نہیں؟ یا کا فرہوگیا؟

 <sup>(</sup>۱) والرضاء بالكفر كفر. (فتاوئ قاضى خان بر هندية ج:٣ ص:٥٤٣، كتاب السير، باب ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٢) "فَأَلا تَقَعُدُ بَعُدَ الذِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه أو بأمر من أوامره ..... او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٢٠). وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه المصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
 (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص:٢٣٦).

جواب: ...غیر اِختیاری اُمور پرموَا خذہ نہیں، چونکہ آپ ان گندے خیالات کو بُر اسجھتے ہیں اور ان خیالات سے پریشان ہیں،اس لئے آپ یکے مسلمان ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# كيا گستاخانه، كفريه، گاليون والے خيالات دِل مِين آنے پركوئي مؤاخذه ہے؟

سوال:...میں یہ جوگندے، گستا خانہ، کفریہ اور گالیوں والے خیالات دِل میں لاتا ہوں، یا خیالات آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مشرکانہ، گستا خانہ، کفریہ، گالیوں والے خیالات پر میں تو بہ بھی کرتا ہوں تو میری تو بہ قبول ہوگی یانہیں؟ اور میری تو بہ کرنے سے بیہ شرک دِل میں اور ذہن میں لانے سے اللہ تعالی معاف فر مادیں گے یانہیں؟ یعنی شرک والا خیال آنے کے بعد تو بہ کرنے کے بعد اللہ تعالی شرک والا گناہ معاف کردیں گے یانہیں؟

جواب:.. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: جمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پرلانے کی نسبت جل کرکوئلہ ہو جانا بہتر ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو صرت کا بمان ہے!''لہذا آپ کی غیر اختیار ی حالت پر کفروشرک لازم ہی نہیں آتا کہ تو ہہ ہے تبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو۔ ان وساوس کی کوئی پروانہ کریں ، جب کوئی پُر اخیال آئے تو کلمہ شریف یالاحول ولاقو قالاً باللہ بڑے لیا کریں۔ (۲)

# "جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو" ول میں خیال پیدا ہونے کا شرعی حکم

سوال:...جب سے میں نے نماز پڑھنا، زکوۃ وغیرہ دیناشروع کیا ہے (وہ بھی دُوسر بے لوگوں کومرتے دیکھ کر، زیادہ ترجبنم کے ڈرسے اور تھوڑا ساجنت کی لا کچ میں )، اس کے بعدا کثرول میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہے جنت دوزخ کی باتیں (نعوذ باللہ) جھوٹ نکلیں تو...! مگر پھر تو بہ کرکے شخندے ذہن کے ساتھ اس بات پرنہایت بختی ہے جم جاتا ہوں کہ:" لیکن! اگر قیامت، دوزخ جنت سب سیج فکلاتو...! اربول کھر بول بلکہ لامحدود وقت کون دوزخ میں گزارے گا؟ اورا تنابر ارسک کیوں لیا جائے؟" کیا ان خیالات سے ایمان جاتار ہتا ہے، جبکہ فوراً تو بہکر لی جائے؟

جواب:..اس فتم کے خیالات اوروسوے جوغیر اختیاری طور پر دِل میں آئیں وہ دِین وایمان کے لئے مفتر نہیں ، جَبکہ آ دمی ان کونا پیند کرتا ہو، '' ایساوسوسہ دِل میں آئے تو فوراْ استغفار کرنا چاہئے اور توجہ ہٹانے کے لئے کسی دُوسرے کام میں لگ جانا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبى صلى الله عليه وسلم الى النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه: انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان. (مشكوة ص: ۱۸). وايضًا ومن خطر بباله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (الفتاوئ التاتار خانية ج: ۵ ص: ۳۱۳، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) "عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: انى احدث نفسى بالشيء لأن أكون حُمّمة احب الى من أتكلم به ....." (مشكوة ص: ١٩ وفى رواية: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص: ١٨).
 (٣) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوى تاتار خائيه ج: ٥ ص: ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالیٰ کے وعدے برحق میں، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشادات سب برحق میں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، نیکی اور بدی کا حساب و کتاب برحق ہے، اور جزاوسز ابرحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، الغرض عالم غیب کے وہ حقائق جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مائے میں، برحق میں۔ ان برعقیدہ رکھنا شرط ایمانی ہے، اس لئے ان غیر اختیاری خیالات و وساوس کا علاج سے کہان کی طرف اِلتفات ہی نہ کیا جائے، نہ ان سے پریشان ہوا جائے۔ (۱)

### دِل میں خیال آنا کہ:" اگر ہندو ہوتے تو بیمسکلہ نہ ہوتا" کا حکم

سوال: ...ایک مسئلے نے مجھے بہت دن ہے پریشان کررکھا ہے۔ میں چار مہینے پہلے اٹڈیا گیا تھا، جہاں مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں خیال آیا: ''اگر ہندو ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا''۔اس خیال کی وضاحت پوری طرح کروُوں کہ اِنڈیا میں ہمارے بھائیوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھڑا ہوتا تھا۔اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ اگر ہندو ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا اور یہاں کی حکومت مددکرتی۔ ہرائے مہریانی بتا کیں کہ اس خیال کے آنے سے میر سے سلمان ہونے پرکوئی آئے تو نہ آئی ؟اگرآئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تھورکر کے ہی کا نپ اُٹھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالی سے بہت وُ عاکی ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائے ، آمین۔

جواب:...خیال اور وسوسه آنے ہے کچھنہیں ہوتا، جبکہ آ دی اس کو پُر اسمجھتا ہو۔ چونکہ آپ اس وسوسہ کو پُر اسمجھتے ہیں، اس کئے اسلام میں فرق نہیں آیا۔اللہ تعالی معاف فر ما کیں۔ <sup>(m)</sup>

#### معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا

سوال:...میرے ایک محترم دوست نے چنددن پہلے معاشی حل کے لئے قادیا نیت کو تبول کیا، ان سے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے، اس کی شرائط میں کہیں بھی کفرید کلام نہیں، مثلاً: زِنا، نہ کرنا۔ بدنظری، نہ کرنا۔ رِشوت، نہ لینا۔ جھوٹ، نہ بولنا۔ اور مرز اغلام احمد قادیا فی کومہدی علیہ السلام ماننا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہونے تک قادیا نیت قبول کی ہے اور بعد میں وہ لوٹ آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر گھر والوں کو چھوڑنے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جو ان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ دے تواسے استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

 <sup>(</sup>١) وعـذاب القبر لـلـكافـرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلائل السمعية، والبعث حق،
 والـكتـاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصِّراط حق، والجنّة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، موجودتان، باقيتان، لا يفنيان ... الخـ (شرح العقائد، ملخصًا ص: ٩٨ تا ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يضره وهو محض الإيمان (فتاوي تاتار خانيه ج: ۵ ص: ۱۳ م كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبد لا يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكواة ج: ١ ص: ١٨). أيضًا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبجاوز عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی مدگئ نبوت ہے،لہذا اس کے اور اس کے ماننے والوں کے کافر ، مرتد اور زِندیق ہونے میں کسی قتم کا شیداورتر قرنبیں ،اللہ تعالی کی عدالت بھی ان کو کا فرومر تد قرار دے چکی ہے،اور عالم اسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس شخص کواگراس مسئلے میں کوئی شبہ ہے تو و و اہل علم سے تبادلۂ خیال کرے۔

قادیانیت کا فارم پُرکرنا،اپے گفر وارتدا دیرد ستخط کرنا ہے، جہاں تک معاشی مسکے کا تعلق ہے، معاش کی خاطر إیمان کو فروخت نہیں کیا جاسکتا،اوران صاحب کا پہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابل اعتبار نہیں۔جب ایک چیز صرت کے گفر ہے تواس کو اختیار کرنا ہی نا زّواہے،اوراس کو اِختیار کرتے ہی آ دمی دین سے خارج ہوجا تا ہے،تواس کے واپس لوٹے کی کیاضانت؟

اس شخص کو قادیا نیت کی حقیقت اور ان کے کفر آیہ عقا کد ہے آگاہ کیا جائے ، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان سے تو بہ کرلے تو ٹھیک! در نداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہ اس شخص سے قطع تعلق کرلیں اور پیمجھ لیس کہ وہ مرگیا ہے۔ ''

چونکہ بیخص قادیانی فارم پُر کر چکا ہے، اس لئے اگر بیتا ئب ہوجائے تواس کواپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی ،اور نکاح (۳) بھی دوبارہ پڑھوا نا ہوگا، ' (جس کی تفصیل میرے رسائل'' تحفۂ قادیا نیت''اور'' خدائی فیصلۂ' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے )۔

<sup>(</sup>۱) و دعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع .... (شرح فقه أكبر ص:۲۰۲، طبع دهلي). لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ۱۲۱، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) ان من عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال ..... امن من ضحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) "وفى شرح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف: يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح." (فتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٢٣٦، باب المرتد).

# قاديانى فتنه

#### حجوٹے نبی کاانجام

سوال:...رسول پاک سلی الله علیہ وسلم کے بعد إمکانِ نبوت پر روشنی ڈالئے اور بتایئے کہ جھوٹے نبی کاانجام کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کاانجام کیا ہوگا؟

جواب: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا حصول ممکن نہیں ۔ جھوٹے نبی کا انجام مرزاغلام احمد قادیا نی جیسا ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اے دُنیاو آخرت میں ذلیل کرتا ہے، چنانچے تمام جھوٹے مدعیانِ نبوت کواللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا،خود مرزا قادیا نی منہ مانگی ہینے کی موت مرااور دَم واپسیں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہورہی تھی۔ (۱)

### مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق

سوال:...انگریزی دان طبقه اوروه حضرات جو دِین کا زیاده علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتراق سے بیزار ہیں، قادیا نیوں کے سلسلے میں بڑے گوگو میں ہیں،ایک طرف وہ جانتے ہیں کہ سی کلمہ گوکو کا فرنہیں کہنا چاہئے، جبکہ قادیا نیوں کو کلمے کا بچ نگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وُ دسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیاتی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہر بانی آپ بتا ہے کہ قادیانی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکر کا فرہیں؟

جواب:... قادیا نیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیا نی نبی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھرآپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپ رسالے ''کلمۃ الفصل' (ص:۱۵۸) میں اس سوال کے دوجواب دیئے ہیں۔ان دونوں جوابوں سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمے میں کیا فرق ہے؟ اور بیا کہ قادیا نی صاحبان ''محمد رسول اللہ'' کا مفہوم کیا لیتے ہیں؟

مرزابشراحرصاحب كايبلاجواب ييديك.

<sup>(</sup>١) "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النِّبِينَ" (الأحزاب: ٣٠) وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بما نطق به الكتاب، وصدعت به السُّنَّة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه ...الخ. (رُوح المعانى ج: ٢٢ ص: ٣٩). عن ابى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: أيها الناس! انه لا نبى بعدى ولا أمَّة بعدكم . (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٣٣٧ باب لا نبى بعده).

<sup>(</sup>٣) سيرة المهدى حصداول ص: ١١ مصنفه: مرز ابشيراحد، ايم اك-

" محدرسول الله کانام کلے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النہ بین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خوداندر آ جاتے ہیں، ہرایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہاں! حضرت سے موعود (مرزاصاحب) کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل سے ، مگر سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت کے بعد" محمد رسول اللہ" کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے صرف فرق اتناہے کہ سیج موعود (مرزا صاحب) کی آمد نے محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس ۔'' پیونہ واسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلمے میں پہلافرق! جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قادیانیوں کے کلمے کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس نئے نبی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔اب دُوسرافرق سنئے! مرزا بشیراحم صاحب ایم اے لکھتے ہیں:

"علاوه ال كارم بفرض كال به بات مان بهى ليس كه كله شريف ميس نبى كريم كااسم مبارك ال كركها كيا به كركها كيا به بين قرب بهى كوئى حرج واقع نهيس بوتا، اور بهم كون كلم كي ضرورت بيش نهيس آتى ، كيونكه سي موعود (مرزاصاحب) نبى كريم سے كوئى الگ چيز نهيں ہے۔ جيسا كه وه (يعنى مرزاصاحب) خود فرما تاہے: "صاد و جو دى و جو ده" (يعنى ميراو جود محدرسول الله بى كا وجود بن كيا ہے۔ از ناقل) نيز "من فوق بينى و بين المصطفى فيما عرفنى و ما دائى" (يعنى جس في محصول ورصطفى كوالگ الگ سمجها، الله فوق بينى و بين المصطفى فيما عرفنى و ما دائى" (يعنى جس في محصول الله بي كوالگ الگ سمجها، الله بي محصون بيجانا، نه و يكها - ناقل) اور بياس لئے ہے كه الله تعالى كا وعده تھا كه وه ايك و فعدا ورضاتم النه بيتن كوئيا ميں مبعوث كرے گا (نعوذ بالله! ناقل) جيسا كه آيت آخوين منهم سے ظاہر ہے۔

پیں مسیح موعود (مرزا صاحب) خود محد رسول اللہ ہے، جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تشریف لائے ،اس لئے ہم کوکسی نئے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں!اگر محد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی .... فقد بروا۔''

(کلمۃ افصل می:۱۵۸،مندرجہ رسالہ ریویوآف دیلیجنو جلد:۱۳، نمبر:۳، بہبابت ماہارج واپریل ۱۹۱۵ء)

یہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلم بیں دُوسرافرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف بیں '' محمد رسول اللہ'' سے آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم مرادی ہیں، اور قادیا فی جب'' محمد رسول اللہ'' کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمد قادیا فی مرادہ وتے ہیں۔

مرز ایشیر احمد صاحب ایم اے نے جو لکھا ہے کہ: '' مرز اصاحب خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لئے دُنیا ہیں دو بارہ تشریف لائے ہیں'' یہ قادیا نیوں کا بروزی فلفہ ہے، جس کی مختصری وضاحت یہ ہے کہ ان کے مزد یک آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم

کوؤنیامیں دوبارآ ناتھا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرتمہ میں تشریف لائے اور دُوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزاغلام احمد کی بروزی شکل میں ...معاذ اللہ!...مرزاغلام مرتضٰی کے گھر میں جنم لیا۔مرزاصا حب نے بحفۂ گولڑویے، خطبہ إلهامیہ اور دیگر بہت ی کتابوں میں اس مضمون کو بار باردُ ہرایا ہے (دیکھئے خطبہ إلهامی<sup>س</sup>:۱۵۰،۱۷۱)۔

اس نظریے کے مطابق قادیانی اُمت مرزاصاحب کو'' عین محمد'' سجھتی ہے،اس کاعقیدہ ہے کہ نام،کام،مقام اور مرتبے کے کاظ سے مرزاصاحب اور محمد سول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائر تنہیں ہے، نہ وہ دونوں علیحدہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی شان ،ایک ہی مرتبہ ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی ... غیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ ومقام دیتی ہے جو اُہلِ اسلام کے نزدیک صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیا نیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعینہ محمد رسول اللہ ،محمد مصطفیٰ ہیں'' احمدِ مجتبیٰ ہیں ، خاتم الانبیاء ہیں ، اِمامُ الرسل ہیں ، رحمۃ للعالمین قادیا نیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعینہ محمد اس صاحب وقتے مہین ہیں ، ذبین وز مان اور کون و مکان صرف مرزا میں صاحب کو شہیں ہیں ، نامی نام رفیا کے گئے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ (\*)

ای پربس نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزاصا حب کی'' پروزی بعثت' آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی اصل بعث سے رُوحانیت میں اعلی واکمل ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رُوحانی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا زمانہ انتہا کا'' وہ صرف تا سُیدات اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا زمانہ برگات کا زمانہ ہے، اس وقت اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نند تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزا صاحب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کامل کے مشابہ اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نند تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزا صاحب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کامل کے مشابہ ہے، آس مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار معجزات دیئے گئے تھے اور مرزا صاحب کو دس لا کھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار (°) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے وہ رُموز واسا حب کو جو مرزا صاحب پر کھلے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدريويوآف ريليجنز بابت مارج/ ايريل ١٩١٥ء\_

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قاوياني ندجب ص: ٢٦٣\_

<sup>(</sup>٣) تذكره ص:٣٤٣\_

<sup>(</sup>٤) هيفة الوي ص: ٩٩\_

<sup>(</sup>۵) خطيدالهاميد، روحاني خزائن ج:١١ ص:١٧١

<sup>(</sup>٢) خطيدالهاميد،روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٦٦\_

<sup>(</sup>٤) خطيه الهاميه، روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٤٥\_

<sup>(</sup>٨) تخذ كواروي عن: ١٤، روحاني خزائن ج:١١ ص: ١٥٠\_

<sup>(</sup>٩) نفرة الحق ص: ٢٤، روحاني خزائن ج: ٢١ ص: ٢٠\_

<sup>(</sup>١٠) ريويو منى ١٩٢٩ء بحوالة قادياني ندب ص:٢٦٦\_

مرزاصاحب کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرفضیات و برتری کود کھے کر...قادیا نیول کے بقول...الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک تمام نبیول سے عہد لیا کہ وہ مرز اصاحب پرایمان لا ئیں اور ان کی بیعت ونصرت کریں ۔ خلاصہ بیہ کہ قادیا نیول کے نز دیک نہ صرف مُرز اصاحب کی شکل میں محمد رسول اللہ خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، بلکہ مرز اغلام مرتضٰی کے گھر پیدا ہونے والا قادیا ٹی ''محمد رسول الله'' اصلی محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ ! استغفر الله!

چنانچیمرزا صاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزاصاحب کے''صحافی'') قاضی ظہورالدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک'' نعت''لکھی، جے خوش خطاکھوا کراورخوبصورت فریم بنوا کرقادیان کی'' بارگاہِ رسالت' میں پیش کیا،مرزا صاحب اپنے نعت خوال سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی دُعا کیں دیں۔بعد میں وہ قصیدہ کفتیہ مرزاصاحب کے ترجمان اخبار ''بدر''جلد:۲ نمبر:۳۳ میں شائع ہوا،وہ پر چدراقم الحروف کے پاس محفوظ ہے،اس کے جاراً شعار ملاحظہوں:

امام اپنا عزیزہ! اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الامان میں غلام احمد ہو عرش رَبِّ اکبر غلام احمد ہے عرش رَبِّ اکبر مکان اس کا ہے گویا لامکان میں مگر پھر اُر آئے ہیں ہم میں! اورآ گے سے ہیں بڑھ کرا پی شاں میں عمر و کھھے تادیاں میں غلام احمد کو دیکھے تادیاں میں غلام احمد کو دیکھے تادیاں میں (اخبار بررقادیان ۲ مراکز بر۱۹۰۱)

مرزاصاحب کاایک اورنعت خوال، قادیان کے" بروزی محدرسول الله" کوہدیۂ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے:

صدی چودہویں کا ہوا سرمبارک کہ جس پروہ بدرالد بلی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی اُمت ہے اب'' احمدِ مجتبیٰ'' بن کے آیا حقیقت تھلی بعثتہ فانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (الفضل قادیان ۲۸رشی ۱۹۲۸ء) یہ ہے قادیا نیوں کا'' محدرسول اللہ''جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔

چونکہ مسلمان ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین اور آخری نبی مانتے ہیں ،
اس لئے کسی مسلمان کی غیرت ایک لمحے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کر علتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی
بڑے ہے بڑے شخص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے ۔ کہا کہ ایک' غلام اُسوَد'' کو…نعوذ یاللہ!…'' محمد رسول اللہ''
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ وافضل بنا ڈالا جائے ۔ بنابرین قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے، مرز ابشیر احمد
ایم اے لکھتے ہیں :

" اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کاا نکار کفر ہے تو مسیح موعود (غلام احمد قا دیانی) کاا نکار بھی کفر ہونا جا ہے ، کیونکہ سیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ، بلکہ د ہی ہے۔''

"اوراگرمسیح موعود کامنکر کافرنہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کامنکر بھی کافرنہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دُوسری بعثت ( قادیان کی بروزی بعثت ... ناقل ) ہیں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی رُوحانیت اُقوی اورا کمل اورا شد ہے ..... آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ " (کلمة الفصل ص: ۱۳۷) دُوسری جگہ کھتے ہیں :

" ہرایک ایسافخص جومویٰ کوتو مانتا ہے گرعیسیٰ کونہیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گرمحد کونہیں مانتا، یامحد کو مانتا ہے پرسیح موعود (مرز اغلام احمد) کونہیں مانتاوہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔'' (ص: ۱۱۰)

ان کے بڑے بھائی مرزامحموداحمدصاحب لکھتے ہیں:

'' کل مسلمان جو حضرت مینچ موعود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت مینچ موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام ہے خارج ہیں۔'' (آئینے صداقت ص:۳۵) خطاہر ہے کہ اگر قادیانی بھی ای محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیانی شریعت میں ہے'' کفر کا فتو گ'' نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمے کے الفاظ گوایک ہی ہیں مگر ان کے مفہوم میں زمین و آسان اور کفرو ایمان کا فرق ہے۔

# كلمة شهادت اورقادياني

سوال:..اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کی غیر مسلم کومسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ: "غیر مسلم کوکلہ شہادت پڑھاد ہجئے ،مسلمان ہوجائے گا۔" اگر مسلمان ہونے کے لئے صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیا نیوں کو باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے غیر مسلم کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اُزراہِ کرم اپنے جواب پر نظرِ ثانی فرمائیں، آپ نے تواس جواب سے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ قادیانی اس جواب کوا پنی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب: ...مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلام مذاہب سے بیزار ہونا اوران کو چھوڑنے کاعزم کرنا بھی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں کھی تھی کہ جو شخص اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کد کو چھوڑنے کا عزم لے کرہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتے ، کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ شہادت پڑھنے ہے آدی مسلمان نمونا ہوئے سے آدی مسلمان ہوتا ، بلکہ مرزاصاحب کی بیروی کرنے اوران کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دُنیا جر کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ، مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدانے انہیں یہ اِلہام کیا ہے کہ:

'' جوشخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔'' (تذکرہ طبع جدید ص:۳۳۱) نیز مرز اقا دیانی اپنا ہے الہمام بھی سنا تاہے کہ:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت پنچی اوراس نے مجھے تبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب کے بڑے صاحب زادے مرزامحودا حرصاحب لکھتے ہیں:

"کل مسلمان جو حضرت میچ موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میچ موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔"

مرز اصاحب کے بیخطے لڑکے مرز ابشیرا حمدایم اے لکھتے ہیں:

" ہرایک ایسا شخص جوموی کوتو مانتا ہے مگر عیسی کوئیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے مگر محرکوئیں مانتا، یامحد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کوئیں مانتاوہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔" کے مگر مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کوئیں مانتاوہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔" )

قادیانیوں سے کہئے کہ ذرااس آئینے میں اپناچہرہ دیکھ کربات کیا کریں ...!

لفظِ ْ خاتم '' كى تشرت

سوال:..لفظِ 'خاتم'' کے معنی کیا ہیں؟لفظِ ' خاتم'' سے مراد قادیا نی بیہ لیتے ہیں کہاس سے مراد نفی کمالات ہیں،نفی جنس کے نہیں۔بالفاظِ دیگران کے کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبؤت کے کمالات ختم ہو چکے ہیں ،گراس کا مطلب پنہیں ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جوبھیٰ نبی آئے گا وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے آئے گا۔ میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ قادیا نیوں کی بیتشریح کس حد تک وُرست ہے؟ کیا کوئی لفظ عربی لغت میں ایسا ہے جو ایک وقت دونوں ( تفی جنس ففی کمالات ) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کونسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس لفظ ( خاتم ) کی صحیح تشریح بیان فرمادیں ، تا کہ عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لیس اور قادیا نیوں کے جال میں نہ پھنس سکیں۔

جواب:... "حاقم" (بفتح تا) کے معنی مہر کے ہیں، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔اور "حاتیم" ( بکسرتا) کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ دونوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیں۔قادیا نیوں کا بیموقف تحریف قرآن ہے، جومرادِ الہٰی کے خلاف،مرادِنبوی کے خلاف،اورمرِزا قادیانی کی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردُ ودہے۔

### مرزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہوہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال:...آپ کے ایک رسالے میں دیکھا کہ قادیانی ہماراکلمہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ وغیرہ لکھتے ہیں،ابسوال یہ ہے کہ جب قادیانی ہمارالوراپوراپوراپوراپور بالکل صحیح کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارااختلاف کس بات کا ہے؟ اس بارے میں مجھے ایک حدیث مبار کہ بھی یاد آرہی ہے،وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:'' میری اس سے اس دفت تک لڑائی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ لا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کس طرح کلمہ گوکو کا فرکہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور ہمارا مسلک کوئی اور ہے، ہرائے کرام تفصیل سے سمجھا تیں۔

جواب: ... جناب نے پورے رسالے میں پیڈ پر لکھا ہوا کلمہ ہی ویکھا، یا پھھا وربھی؟ اس پورے رسالے میں مرزا وجال کا جھوٹا ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور ایسا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ قادیا نبول کے پاس اس کا جواب نہیں ، اور بیقادیا نی ایسے کذاب کو نبی مانتے ہیں، کیا کسی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کو نبھی کا فرنہ کہو؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے بہی کلمہ پڑھتے تھے، "کمر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اور ان کے دُفقاء نے ان کو مرتد قرارو ہے کران کے خلاف جہاد اس کے مان قادیا نبول کے کلمہ پڑھنے کا ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کلمہ گو ہونا تو

 <sup>(</sup>۱) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبين بمعنى أنه ختم النبيين (الى قوله) وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم النبين بفتح التاء بمعنى أنه اخر النبيين. (تفسير ابن جرير ج: ۱۲ ص: ۱۲).

<sup>(</sup>٢) خود مرزا قلام احمد قادياني ني خاتم النبيين كامعني كياب: "اورخم كرنے والا بنيولكا" (ازالدا وہام خ ح ٣٠٠ ص ٢٠ اور دُوسرى جگه مرزالكتا بناله الله عنو وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم وللكن رسول الله و خاتم النبيين، الا تعلم ان الرب الرحيم المستفاح سنمى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير إستثناء، و فسره نبينا في قوله لا نبي بعدى ببيان و اضح للطالبين. (حمامة البشرى خ ج: ٢ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١١١، طبع دار العلوم كراچي، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٣٠، طبع دار الفكر، بيروت. (٣) ثم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في أواخر العام والتقي الجمعان و دام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله و حشى قاتل حزمة واستشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص: ٥٨ طبع قديمي).

معلوم ہو، ڈوسراکوئی عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کا کفروار تداد معلوم ہو، ان کا حکم قر آنِ کریم نے بیان فرمایا ہے: '' بہانے نہ بناؤ، تم وعوائے ایمان کے بعد کا فر ہو چکے ہو۔'' اور یہ بھی آپ نے خوب کہی کہ: '' میرے خیال میں یوں تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کا مسلک احمد می ہے اور ہمارا مسلک دیو بند ہے'' گویا ایک جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا ہے، مذہب اور دین نہیں بدلتا۔

میرے محترم! مسلک کا فرق ایک دِین اور مذہب کے اندررہ کر ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے مدعی ُنبوّت کے مان لینے کے بعد آ دی (۲) دِین ہی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دِین ہی ندر ہا بلکہ ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہوگیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیا نیول کا... پکے اور کھلے کا فرہونے کے باوجود... ہماراکلمہ پڑھناان کومسلمان نہیں بنا تاہے، بلکہ ان کے کفروار تدادییں مزیدا ضافہ کرتا ہے۔اس موضوع پرمیرے دورسالے ملاحظہ فرمالیں:'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمۂ طیبہ کی تو ہین' اور'' قادیا نیوں ہیں اور دُوسرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟''والٹداعلم۔

یہاں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی دِلانا چاہتا ہوں ،اور وہ یہ کہ قادیانی بھی اُمتِ مسلمہ کو کا فرکہتے ہیں ، کیونکہ اہلِ اسلام قادیا نیول کے خودساختہ نبی کے منکر ہیں ۔جیسا کہ قادیانی ا کا بر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا:...مرزاغلام احمد قادياني لكهتاب:

" ہرایک شخص جس کومیری دعوت پینجی اوراس نے مجھے تبول نہیں کیا ، وہمسلمان نہیں۔"

(هيقة الوحي ص: ١٩٣١ء أو وهاني خزائن ج: ٢٢ ص: ١٩٧)

انیز مرزا کا برغم خود إلهام ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا کو مخاطب کر کے .. نعوذ باللہ .. فرمایا ہے کہ اے مرزا:

 انجوخص تیری پیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا ورسول کی بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا ورسول کی بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا ورسول کی بافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔"
 نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔"

٣:...نيزمرزالكمتاب:

(١) "لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيْمَنِكُمْ" (التوبة: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) من ادعى نبوّة أحد مع نبيّنا صلى الله عليه وسلم أو بعده ..... أو من ادعى النبوّة لنفسه أو جوّز اكتسابها ..... وكذا من ادعى منهم أنه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم. (الشفاء لقاضى عياض ج: ٣ ص: ٢٣١، ٢٣٧). وأيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٣٦ طبع ادارة القرآن).

م: .. مرزامحمود قادياني اپني كتاب" آئينهُ صدافت "مين لكهتاب:

"کل مسلمان جوسیج موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے میج موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے میج موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ۂ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ صدات ص: ۳۵) ۵:... مرزابشیراحمدا یم اے قادیاتی" کلمۃ الفصل" میں لکھتا ہے:

" ہرایک ایسانخص جوموی کوتو مانتا ہے گرعیسی کونہیں مانتا، یاعیسی کو مانتا ہے گرمحد کونہیں مانتا، یامحد کو مانتا ہے گرمحد کونہیں مانتا، یامحد کو مانتا ہے گرمحد کونہیں مانتا، یامحد کو مانتا ہے پرمیج موعود (مرزا غلام احمد) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔"
ہے۔"

الغرض قادیانی، وُنیا بھر کے مسلمانوں کو محض اس جرم کی وجہ سے کا فراور جہنمی کہتے ہیں کہ وہ مرزا کذاب کو نہیں مانے۔کیا آپ نے بھی ان سے بھی بیسوال کیا کہ: جب وُنیا بھر کے مسلمان حضرت محمور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دِین کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ قاد یانی ان تمام کلمہ گومسلمانوں کو کا فرکیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ دورِ حاضر کے مسلمہ کذاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کواگر کا فرکہا جائے تو یہ آپ کے خیال میں صحیح نہیں ،اورا گرقادیانی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری اُمت کو کا فرکہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی اِحتجاج نہیں کرتے ...؟

# مرزا قادیانی کاکلمه پڑھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی لڑگی پڑھتی ہے، وہ اسلام میں دِلچیسی رکھتی ہے، میں اے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں الیک لیکن جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پرسخت سزا دی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے بتا ئیں، میں اسے کیا جواب دُوں؟

جواب:...ا سے بیہ جواب دیجئے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پر سزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر مسلم جو منا فقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گتا خیاں کرتے ہیں ، ان کو سزادی جاتی ہے۔

### كلمة طيبه مين اضافه كرناجا تزنهين

سوال:... کچھ دنوں سے کلمۂ طیبہ کومختلف مقامات پریوں کہتے ہوئے سنا ہے: '' لا اِللہ اِلاَّ الله محمد رسول الله علیہ وسلم'' چونکہ کلمہ تو دین کی بنیاد ہے، اس لئے اس میں زیر، زبر کا اضافہ یا اس کی کمی بھی موجب تشویش ہے، اس لئے دریافت طلب آمریہ ہے کہ اس طرح کلمہ اداکرنا کیسا ہے؟ اورا گراس طرح اس کی اشاعت ہوتو کیا حرج ہے؟ (۱) جواب:..کلمۂطیبہ میں'' لا اِللہ اِلاَّ التُدمجر رسول الله'' سے زائد کسی بھی لفظ و جملے کا بطورکلمۂ طیبہ کے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اس صورت میں'' صلی اللّٰہ علیہ وسلم'' نہ بردھائیں ، نہ ہی پڑھیں ، البتہ ذکر دغیرہ میں جہاں اضافے کااندیشہ نہ ہو، جائز ہے۔

قادیانی عقیدہ کےمطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہی. بعوذ باللہ. مجمدرسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے زیرِ عنوان آپ نے مسلمان اور قادیا تی کے کلمے میں کیا فرق ہے، مرزابشیراحمد صاحب کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھاہے کہ:

'' بیمسلمانوں اور قادیانیوں کے کلے میں وُ وسرافرق ہے کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محدرسول اللہ'' ہے آنخضرے صلی الله علیہ وسلم مراد ہیں اور قادیانی جب محدرسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مرزاغلام احمد قادیاتی مراد ہوتے ہیں۔''

مرتم جناب مولا ناصاحب! میں خدا کے فضل ہے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس ہے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔" مرزا غلام احمد قادیانی" نہیں ہوتے۔اگر میں اس معاملے میں جموف بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی طرف ہے جمھے پر ہزار بار لعنت ہو۔ اور اس یقین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں" محمد رسول اللہ" ہے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے" مرزا غلام احمد قادیاتی " نہیں لیتا، اگر آپ اپ وہ وہ میں سے ہیں تو اس طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کر دائیں کہ در حقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیاتی کلمہ شریف میں" محمد رسول اللہ" ہے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیاتی لیت ہیں۔اگر آپ نے بیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ احمد قادیاتی لیت ہیں۔اگر آپ نے ایسا حلف شائع کر دادیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپ بیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ احمد قادیاتی لیت ہیں۔اگر آپ نے ایسا حلف شائع کر دادیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپ بیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا کہ کون اپنے دعوے یا بیان میں سے اور کون جموع اپ اور کون جموع اپ اور کون جموع اپ ایسانہ کیا تو ظاہر ہوجائے گا کہ آپ کی بنیاد، خلوص ، دیانت اور تقوی کی بیان میں ملکہ میکھن ایک کلے گو جماعت پر افتر اادر اِتہا م ہوگا جوایک عالم کوزیب نہیں دیا۔

نوٹ:...اگرآپ اپنا حلف شائع نہ کرسکیں تو میرایہ خط شائع کردیں تا کہ قار نمین کوحقیقت معلوم ہو سکے۔

جواب:...نامہ کرم موصول ہوکرموجب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچھاکھا میری تو قع کے عین مطابق لکھا ہے۔ مجھے یہی تو تع تحقی کہ آپ کی جماعت کی نئی نسل جناب مرزا صاحب کے اصل عقائد سے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زور شور سے اعلان کرتے ہیں، پچھے یہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ'' محمد رسول اللہ'' سے مرزا صاحب کونہیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات عالی کومراد

<sup>(</sup>۱) وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألسنتكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. (مرقاة ج: اص: ۲۷). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد. (مشكوة ص: ۲۷) وأيضًا قال القاضى عباض رحمه الله: المعنى من أحدث فى الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُّنَّة سند ظاهر أو خفى ملفوظ أو مستنبط فهو مردود. (المرقاة ج: اص: ۲۷) طبع بمبئى، الطريقة المحمدية ج: اص: ۲۲).

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے! جب آپ کی جماعت کا لٹریچر پکاررہا ہے کہ مرزا صاحب'' محمد رسول اللہ' ہیں، وہی رحمۃ للعالمین ہیں، وہی ساقی کو ٹر ہیں، انہی کے لئے کا نئات پیدا کی گئی، انہی پرایمان لانے کا سب نبیوں (بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) عہد لیا گیا ہے، اور مصطفیٰ اور مرزا میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ، اوراکی پر بس نہیں بلکہ سیمی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب چونکہ بعینہ محمد رسول اللہ ہیں، اس لئے ہمیں کی اور کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی دُوسرا آتا تو ضرورت ہوتی، اور پھرای بنیاد پر پُرانے محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں کو منہ پھر کر کا فر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نے محمد رسول اللہ کے منکر ہیں، تو فر مائے کہ آپ کے ان سب عقا کہ کو جانے کے باوجود میں کس دلیل سے سلیم کراوں کہ آپ نے محمد رسول اللہ کا نہیں بلکہ ای پُر ائے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شہر ہوتو آپ تشریف لاکران کے بارے میں اطمینان کر سکتے ہیں۔

#### مرزا قادياني كادعوى نبوّت

سوال:... ثابت کریں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا ،ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چند قادیا نی اس بات کوشلیم نہیں کرتے کہ مرزانے نبوت کا دعویٰ کیا۔

جواب:...مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ ہیں:ایک لاہوری، دُوسرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھا،اب (۹) ر بوہ ہے )ان دونوں کا اس بات پرتوا تفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اورتحریروں میں باصرار وتکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: ١، ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدريوية ف ريليجنز بابت مارج/ الريل ١٩١٥ -

<sup>(</sup>m) تذكره ص: ۸۳، قادياني ندب ص: ۲۶۴-

<sup>-</sup> TZCO 0: TZCO (")

<sup>(</sup>۵) هيقة الوحي ص: ٩٩\_

<sup>(</sup>٢) اخبار الفضل ص:١٩١٩ عتبر ١٩١٥ء، الفضل ٢٦ رفروري ١٩٣٨ء، قادياني غرب ص:٣٣٢\_

<sup>(2)</sup> خطبه إلهاميه ص: الماء رُوحاتي خزائن ج: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الفصل ص:١٥٨، مندرجدريوية ف ريليجنز بابت مارج/ ابريل ١٩١٥ --

<sup>(</sup>٩) جنيفة الوى ص:١٠١، اربعين تمبر ٣ ص:٣٣، انجام آلهم ص:١٠١٢-١٥-

لیکن لا ہوری گروہ اس دعوائے نبوت میں تأویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تأویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوّت پر ایمان لا ناضروری سمجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًالا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے،ان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ یہ جھگڑا تؤوہ اپنے گھر میں نمٹا کیں کہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تأویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ،مثلاً:

"قُلُ يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيُعًا." (الاعراف:١٥٨) (٢) (٣) (تُقُلُ يَنُو خَى إِلَى ." (الامراف:١٥٨) (٣) (٣)

وغيره، وغيره-

اگران الفاظ سے بھی دعویؑ نبوّت ثابت نہیں ہوتا تو بیفر مایا جائے کہ کسی مدعیؑ نبوّت کونبوّت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیاالفاظ استعمال کرنے جاہئیں...؟

رہیں دعوی نبوت کی تأویلات! تو دُنیا میں کس چیز کی لوگ تأویلیں نہیں کرتے ، بتوں کوخدا بنانے کے لئے لوگوں نے تأویلیں ہی کی تھیں،اورعیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹا مانے والے بھی تأویلیں ہی کرتے ہیں۔جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تأویل لائق اعتبار نہیں،ای طرح حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تأویل (خواہ خود مدی کی طرف سے کی گئی ہویا اس کے مانے والوں کی جانب سے ) لائق اعتبار نہیں۔ دسویں صدی کے مجد دمُلاً علی قاری شرح" فقدا کبر" میں فرماتے ہیں:

"دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع" (شرح فقد اكبر ص:٢٠٢) ترجمه:..." مارے نبی صلی الله عليه وسلم كے بعد نبوت كا دعوى بالا جماع كفر ہے۔"

آ گے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس سے محروم ہوتواس کومعذور سمجھا جائے گا، ورنداس کی گردن اُڑا دی جائے گی۔''

منكرين ختم نبوّت کے لئے اصل شرعی فیصله کیا ہے؟

سوال: ... خلیف اول بافصل سیدنا ابو بمرصد ایق سے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت

<sup>(</sup>١) إزالهاوبام ص: ٨، رُوحاني خزائن ج: ١٨ ص:٢١٢\_

<sup>(</sup>٢) تذكره ص:٣٥٢ طبع چهارم-

<sup>(</sup>٣) هيقة الوي ص: ٨١-

 <sup>(</sup>٣) ثم اعلم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها ..... ولا يعذر بالجهل، ثم اعلم ان المرتد ..... فان تاب فيها وإلا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٢، طبع مجتبائي دهلي).

صدیق اکبڑنے منکرینِ ختم نبوت کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور تمام منکرینِ ختم نبوت کو کیفرِ کردار تک پہنچایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ منکرینِ ختم نبوت واجب الفتل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان میں قادیا نیوں کو صرف ''غیر سلم اقلیت'' قرار دینے پر ہی اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس فتم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہتے ہیں کہ: '' اسلام نے اقلیتوں کو جوحقوق دیئے ہیں وہ حقوق انہیں پورے پورے دیئے جائیں گے۔'' ہم نے قادیا نیوں کو نہ صرف حقوق اور شحفظ فرا ہم کئے ہوئے ہیں بلکہ گئی اہم سرکاری عہدوں پر بھی قادیا نی فائز ہیں ،سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرینِ ختم نبوت اسلام کی رُوسے واجب الفتل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق اور شحفظ کے حقدار ہیں؟

جواب:...منارین ختم نبوت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ممل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دے کران کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی
ایٹ آپ کوغیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ مسلمان کہلائے پر مصر ہوں تو مسلمان ،حکومت سے میہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور ذیا دقہ کوسر کاری عہدوں پر فائز کرنے کی
کوئی گنجائش نہیں، میں مسئلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی مما لک کے ارباب حل وعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔

#### قادیانی اینے کو "احمدی" کہ کرفریب دیتے ہیں

سوال:...آپ کے موقر جرید ہے کہ ۱ ردمبر کی اشاعت میں ہے پڑھ کرتجب ہوا کہ جہاں قادیائی حضرات کے ندہب کا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک الی اندراج کی طور جائز میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔ یہاں میں بی گزارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ''احمدی'' کا اندراج کی طور جائز نہیں ہیں۔ یفظی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز وہوتی ہے، اس کی عالباً وجہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نیوں نے لفظ'' احمدی'' کا اندراج کی طور جائز کہ قادیا نوج ہیں۔ یہ تاریخ کی عالباً وجہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نوج کے لفظ'' احمد ک' اپنے لئے کیوں اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جوالفاظ ''اسسمہ احمد'' آئے ہیں، وہ دراصل مرزا صاحب کی مراجعت کی بیش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جملہ سلمین کا یہی اعتقاد ہو، رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلمی کے لئے آیا ہے، اور آپ کا نام احمدِ بھی تھا، اور شاید مرزا صاحب کے والد ہزرگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم ہی کہ اس کے اسلام کے زدیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قار قلیط میری کی ٹاس کا جو بذا سے خود ترجمہ ہے عبرانی زبان میں'' احمد'' کا، جس زبان کی طرف اشارہ ہے، کیونگہ فار اللہ کی گا اس کا جو بذا سے خود ترجمہ ہے عبرانی زبان میں ' احمد' کا کہ جس زبان میں ' ہمی گئی تاریک ہی گئی تاریک ہی تا تارہا ہے۔ لیکن قادیانی حضرات سے موقف اوران میں ' کی گئی گا تاریک ہیں گا تھی گئی گا تاریک ہیں تا دیانی حضرات سے موقف اوران میں ' کا استعال قادیانی حضرات سے موقف اوران میں ' کا استعال قادیانی حضرات سے موقف اوران

<sup>(</sup>١) ''يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوْا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةُ مِّنَ دُونِكُمْ ...الخ. وفي هذه الآية دلَالة على أنه لَا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور السلمين من العمالات والكتبة. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٤) مزيرٌ تُصيل كَ لِيَ وَكِيصِ: جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پروپیگنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے ،اس لئے میرااَد فی مشورہ یہ ہے کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیا نی ہی استعال کرنا مناسب ہے۔

جواب:..آپ کی رائے سی جے! قادیا نیوں کا "اسمہ احمد" کی آیت کومرزا قادیانی پر چسپاں کرناایک مستقل کفر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی تحفہ گولڑویہ میں ۲۰ میں لکھتا ہے:" یہی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب إز الداو ہام میں لکھی مقی یعنی یہ کہ میں اسم احمد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں "(رُوحانی فزائن ج: ۱۷ ص:۲۵۳)۔

#### ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

سوال:...(سوال حذف كرديا كياب)

جواب:...آپ کا جوالی لفافه موصول ہوا،آپ گی فرمائش پر براوِراست جواب لکھ رہا ہوں اوراس کی نقل'' جنگ'' کو بھی جھیج رہا ہوں۔

ا بلِ اسلام، قرآنِ کریم، حدیثِ نبوی اور إجهاعِ اُمت کی بنا پرسیّدناعیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دو باره تشریف آوری کا عقیده رکھتے ہیں،خود جناب مرزاصا حب کواعتراف ہے کہ:

" میں اپنے مریم کی آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجے کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے بااتفاق قبول کرلیا ہے اورصحاح میں جس قدر پیش گوئی ایک گئی ہیں ،کوئی پیش گوئی اس سے ہم پہلواور ہم وزن ٹابت نہیں ہوتی ۔تواتر کااوّل درجداس کوحاصل ہے۔" (ازالدادہام مین ۵۵۷، دوحانی خزائن ج: ۳ مین ۲۰۰۰)

لیکن میراخیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے ماننے والوں کو اہلِ اسلام سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کاعقیدہ رکھنا چاہئے ، کیونکہ جناب مرزاصاحب نے سورہ القف کی آیت: 9 کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے ، وہ لکھتے ہیں:

" بیآیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت سیج کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ وین اسلام کا (اس آیت میں) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سیج کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سیج علیہ اسلام دوبارہ اس وُنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"
گا۔"
گا۔"

جناب مرزاصاحب،قرآنِ کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قرآن فہمی کی بنا پرنہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس آیت کا مصداق ثابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیاہے کہ بین خاکسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح ہے کی رُوح ہے سے کی " پہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت ہاہم نہایت ہی متثابہ واقع ہوئی ہے .....اس لئے خداوند کریم نے مسیح کی پیش گوئی میں ابتدا ہے اس عاجز کوبھی شریک کررکھا ہے، بعنی حضرت مسیح پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور بیاعا جز رُوحانی اور معقولی طور پر۔''

اورای پر اکتفانہیں بلکہ مرزا صاحب اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی الہامی پیش گوئی بھی کرتے ہیں، چنانچہ ای کتاب کے ص: ٥٠٥ پر اپناایک الہام "عسلی دبکم ان بوحم علیکم" درج کرکے اس کا مطلب بیربیان فرماتے ہیں:

'' یہ آ یت اس مقام میں حضرت سے کے '' جلالی طور پر'' ظاہر ہونے کا اشارہ ہے بینی اگر طریق وحق اور ترخی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ ہے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجرمین کے لئے شدّت اور خضب اور قبر اور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پرائزیں گے اور بیز مانہ اس زمانے کے ایک بھورار ہاض کے واقع ہوا ہے ، یعنی اس وقت جلالی طور پرخدائے تعالی اتمام جمت کرے گا ، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اِتمام جمت کر رہا ہے۔''

ظاہر ہے کہ اگر حضرت میں علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آنے پر ایمان نہ رکھا جائے تو نہ صرف بیقر آنِ کریم کی قطعی پیش گوئی کی تکذیب ہے۔ پس گوئی کی تکذیب ہے۔ پس گوئی کی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ اہل اسلام کی طرح مرز اصاحب کی قرآن ہی حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں، ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن وحدیث کے علاوہ مرز اصاحب کی قرآن دانی بھی حرف غلط ثابت ہوگی اوران کی اِلہا می آفسیریں اور اِلہا می انگشافات سب غلط ہوجا کمیں گے، کیونکہ:

"جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ٹابت ہوجائے تو پھردُ وسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔ " (چشمہ معرفت ص:۲۲۲)

اب آپ کوافتیار ہے کہ ان دوباتوں میں کس کوافتیار کرتے ہیں ،حیات عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لانے کو؟ یا مرزاصاحب کی تکذیب کو...؟

جناب مرزاصاحب کے إزالداو ہام صفحہ: ۹۲۱ والے چیلنج کا ذکر کرکے آپ نے شکایت کی ہے کہ نوے سال سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

آں عزیز کوشاید علم نہیں کہ حضرات علمائے کرام ایک بارنہیں، متعدّد باراس کا جواب دے بچکے ہیں، تاہم اگرآپ کا یہی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا، تو یہ فقیر (باوجود میکہ حضرات علماء، احسن اللہ سعیم کی خاک پابھی نہیں )اس چیلنج کا جواب دیے کے کہ اب تک حاضر ہے، اس کے ساتھ مرزاصا حب کی کتاب البریة ص: ۲۰۷ والے اعلان کوبھی ملا لیہئے، جس میں موصوف نے بیس بزاررو پید

تا وان دینے کے علاوہ اپنے عقا کدے تو بہ کرنے اور اپنی کتابیں جلادینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تصفیہ کی صورت میہ ہے کہ جناب مرزاصاحب کے موجودہ جانشین سے تصوادیا جائے کہ بیچنے اب بھی قائم ہے اور یہ کہ وہ مرزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اورای کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیصلے پر فریقین اعتماد کرسکیں، خود ہی تجویز فرمادیں، میں اس مُسلّمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دُوں گا، عدالت اس پر جو جرح کرے گی اس کا جواب دُوں گا، میرے دلائل سفنے کے بعدا گرعدالت میرے تی میں فیصلہ کردے کہ میں فیم رزاصاحب کے کلئے کوتو رُدیا اوران کے چیننے کا تھیک گا، میرے دلائل سفنے کے بعدا گرعدالت میرے تی میں فیصلہ کردے کہ میں فیم رزاصاحب کے کلئے کوتو رُدیا اوران کے چیننے کا تھیک جواب دے دیا ہوں۔ دُوسری دونوں با توں کو پورا کرنے کا محکمہ خواب دے دیا ہوں۔ دُوسری دونوں با توں کو پورا کرنے کا معاہدہ پورا کراد بچئے گا، اورا گرعدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرے تو آپ شوق سے اخبارات میں اعلان کراد بچئے گا کہ مرزا صاحب کا چیننے بدستور قائم ہا اورا آج تک کی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے بردھیں تو اپنی جماعت پر صاحب کا چیننے بدستور قائم ہا اورا آج تک کی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے بردھیں تو اپنی جماعت پر بہت احسان کریں گے۔

### ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال: ... بخدمت جناب مولا نامحر يوسف صاحب لدهيانوى مدظلهٔ السلام على من اتبع الهدى!

جنابِ عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں مکرتم ومحترم جناب بلال انور صاحب نے ایک مراسا ختم نبؤت کے موضوع پر لکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپنے ریمارکس دے کرواپس کیا ہے، یہ مراسلہ اور آپ کے دیمارکس خاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندایک معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزی ہے درخواست ہے کہ خالی الذہن ہو کرخدا تعالی کا خوف دِل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب بغض و کینہ دِل سے نکال کران معروضات برغور فرما کرا ہے خیالات سے مطلع فرما کمیں، یہ عاجز بہت ممنون و مشکور ہوگا۔

سوال نمبر: اند جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے مسلمان ہیں،
کیونکہ قرآن مجید پر، جو خدا تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین مانتے ہیں، لا إللہ
الله محدرسول اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، تمام آسانی کتابیں، جن کی سچائی قرآن مجیدسے ثابت ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں،
صوم اور صلوٰ قاور ذکوٰ قاور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پر کاربند ہیں۔

آپ نے ریمارکس میں لکھا ہے کہ: '' متافقینِ اسلام بھی اپنے مسلّمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے مگر اللہ تعالی نے ان کومنافق قرار دیا ہے، یہی حال قادیا نیوں کا ہے۔''

مرتم جناب مولانا صاحب! بيآپ كى بهت بڑى زيادتى ہے، جسارت اور ناانصافى ہے اور صدوتعصب اور بغض وكينه كى ايك واضح مثال ہے۔ سوال بيہ ہے كہ جن لوگوں كوقر آن شريف ميں منافق ہونے كاسر شيفكيٹ ديا گياہے وہ كسى مولوى يامفتى كا قول

تہیں ہے اور نہ ہی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منافق ہونے کا فتو کی صاور فرمایا تھا، بیتکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کومنافق کہنے والی اللہ تعالیٰ کی علیم وخبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی ہات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودیا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے میں کسی کے متعلق کفریا منافق کا فتو کی صاور کیا ہو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہوتو تحریفر مائیں ، یہ عاجز بے صدآپ کا ممنون ومشکور ہوگا۔

سوال نمبر: ۲: ... مکرتم مولانا! اگرآپ کے اس اُصول کو دُرست تسلیم کرلیا جائے کہ کسی انسان کا اپنے عقیدے کا اقر ارتسلیم نہ کیا جائے تو ندہبی وُنیا سے اِیمان اُٹھ جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقہ دُوسرے فرقے پرکا فر اور منافق ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور کو گئی تحف بھی دُنیا میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف مغسوب نہ ہوسکے گا، اور ہرایک شخص کے بیان کوتسلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا اور منافق قرار دیا جائے گا، اور بیسلوک آپ کے خالفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کو بھی اپنے عقیدے اور ایمان میں مخلص قرار نہ دیں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوتسلیم کریں گے؟

کیا خدا تعالی اوراس کے مقدس رسول آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آپ کواییا کہنے کی اجازت دی ہے؟ وُنیا کامُسلّمہ اخلاقی اُصول جوآج تک وُنیا میں رائح ہے اور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا جوعقیدہ اور ندجب بیان کرتا ہے اس کوتسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے، ایک ہندوکو ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندوکہ ہندوکہ ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندوکہ ہندوکہ ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے، ایک ہندوکہ ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندوکہ ہندوکہ ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ الوں سے معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس اخلاقی اُصول کو وُنیا میں تسلیم کیا گیا ہے اور ساری وُنیا س پر کاربند ہے، پس جب تک احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ:

(۱) ا:...الله تعالى پرايمان ركھتے ہيں۔

۲:...اس کے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔

٣:...الله تعالى كى سب كتابون برايمان ركھتے ہيں۔

٧: ... الله تعالى كرسب فرشتون كومات يير-

۵:...اوربعث بعدالموت پرجھی ایمان رکھتے ہیں۔

اورای طرح پانچ ارکان دین پڑمل کرتے ہیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخاتم النبتین دِل وجان سے تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کوآخری دِین مانے ہیں اور قرآن مجید کو الله تعالیٰ کی آخری اِلہا می کتاب تسلیم کرتے ہیں ،اس وقت تک دُنیا کی کوئی عدالت، دُنیا کا کوئی آخری اِلہا می کتاب تسلیم کرتے ہیں ،اس وقت تک دُنیا کی کوئی عدالت دُنیا کا کوئی اسمبلی اور دُنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی ،مُلَّ ان اور مفتی ، جماعت کو اسلام کے دائر سے نہیں نکال سکتی اور نہیں اُن کو کا فریا منافق کہد سکتے ہیں ،اس کے کہ ہمارے ہیارے نبی دِل وجان سے پیارے آ قاحضرت خاتم النبیمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

كدايك دفعه حضرت جرائيل في حضورت يوجها: "ايمان" كياب؟ حضور في فرمايا:

(۲) الله تعالیٰ پرامیان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور بعث بعد الموت پر۔حضرت جبرائیل نے فرمایا: وُرست ہے۔

پر حضرت جبرائيل نے يو جها: يارسول الله! اسلام كيا ہے؟ أنخضرت في مايا:

"شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں ، قائم کرنا نماز کا ، زکو قادا کرنا،رمضان کے روز ہے رکھنا اورا گر استطاعت ہوتو ایک بارنج کرنا۔" حضرت جرائیل بولے دُرست ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ: یہ جرائیل تھے جو اِنسان کی شکل میں ہوکر تمہیں تمہارا وین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہوچی بخاری کتاب الایمان)۔

(m) آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

ا:... بيرماننا كەلىلىدىغالى كے سواكوئى معبود نېيىں اور ميں الله كارسول ہوں ـ

۲:... نماز قائم کرنا۔

٣:...رمضان كےروزے ركھنا۔

٣: ... زكوة اداكرنا\_

۵:...زندگی میں ایک بارج کرنا۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان)۔

(س) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جوفض ہماری طرح کی نماز پڑھتاہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو کھا تاہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ پس اے مسلمانو! اس کو کسی قتم کی تکلیف دے کرخدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جھوٹا نہ بناؤ۔ (بخاری جلداول باب فضل استقبال القبلة )۔

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

"ایمان کی تین جڑیں ہیں: ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ جو محص لا إللہ إلاَّ الله کہدد ہے تواس کے ساتھ کسی تشم کی لڑائی نہ کرا وراس کو کسی گناہ کی وجہ سے کا فرند بنااور اسلام سے خارج مت قرار وے۔

پی مسلمان کی بیدوہ تعریف ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی اور جس کی تصدیق حضرت جرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے جماعت ِ احمد بیداسلام کے دائرے میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک دُرست اور حق پر مبنی ہے۔

د د ہارہ جماعت احمد سے عقیدہ پرغور کر کیجئے۔

جن پانچ چیزوں پراسلام کی بنیادر کھی گئی ہے، وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی کے سواکوئی

معبودنبين اورسيّد ناحضرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم اس كےرسول اور خاتم الانبياء ہيں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملا تکہ ق اور حشر ق اور روز حساب ق اور جنت ق اور جہنم ق ہے اور جو پچھاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور جو پچھ ہمارے نبی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قت ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جوشخص شریعت اسلام میں سے ایک ذَرّہ کم کرے یازیادہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پرکار بند ہیں۔غرض وہ تمام اُمور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اِجماع تھا اور وہ اُمور جو اہل ِسنت کی اِجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ، ان سب کا ماننا فرض جانے ہیں۔

اورہم آسان اورزمین کوگواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور جوشخص مخالف اس مذہب کے کوئی اورالزام ہم پرلگا تا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کرہم پر اِفترا کرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارااس پر دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہماراسینہ چاک کرکے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دِل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب سطرح ہم کومنکر اسلام کہدیکتے ہیں ،اگر تحکم سے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیں گے گرا یک خدا ترس اور متنقی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو تکتے۔اُ مید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس کمتوب کا مطالعہ فر ماکر اس کے جواب سے سرفراز فر مائیں گے۔

#### الجواب

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكرم ومحترم بدا ناالله واياكم الى صراط متنقيم!

جناب کا طویل گرامی نامہ،طویل سفرے واپسی پرخطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بنا پرخطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج اُز اِسلام کیوں کہا جاتا ہے؟

میرے محترم! بیتو آپ کوبھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت کی باتوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ مرزاغلام احمد قاویا فی صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرزاصاحب اگر واقعنا نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فرجوئے ، اور اگر نبی نہیں تو ان کو ماننے والے کا فرے اس لئے آپ کا بیاصرار توضیح نہیں کہ آپ میں تو ان کو ماننے والے کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقا کد کو غلط ہجھتے ہیں کے عقا کد تھیک وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقا کد کو غلط ہجھتے ہیں اس لئے ہمیں کا فرق رار دیتے ہیں، جیسا کہ مرزاغلام احمد صاحب، حکیم نور دین صاحب، مرزائحہ ودصاحب اور مرزا بشیر احمد صاحب، نیز دیگر قادیا فی اگر کی تحریروں سے واضح ہے اور اس پر بہت می کتا ہیں اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقا کد کو غلط اور موجب کفر سجھتے ہیں، اس لئے آپ کی یہ بحث تو بالکل ہی ہے جا ہے کہ مسلمان ، آپ کی جماعت کو دائر و اسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ بیز نکتہ ضرور قابلِ لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر ہوجاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جوآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے تواز کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اورجن کوگزشتہ صدیوں کے اکا برمجد وین بلااختلاف ونزاع، ہمیشہ مانتے چلے آئے ہیں (ان کو'' ضروریات وین'' کہاجاتا ہے) ان میں ہے کی ایک کا انکار کفر ہے اور منکر کا فرہ ہے۔ کیونکہ ''ضروریات وین' میں ہے کی ایک کا انکار آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تکذیب اور پورے وین کے انکار کو مستلزم ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار ہے۔ اور بیا صول کی آج کے مُلاً ، مولوی کا نہیں بلکہ خدا اور رسول کا ارشاو فر مودہ ہے اور بزرگان سلف ہمیشہ اس کو کھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرز اصاحب کے عقائد میں بہت ک کا نہیں بلکہ خدا اور رسول کا ارشاو فر مودہ ہے اور بزرگان سلف ہمیشہ اس کو کھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرز اصاحب کے عقائد میں بہت ک ''ضرور یات وین'' کا انکار پایاجا تا ہے، اس کئے خدا اور رسول کے حکم کے تحت مسلمان ان کو کا فرسمجھنے پر مجبور ہیں۔ ہیں اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی برادری میں ہوتو مرز اصاحب اور ان کی جماعت نے جو سے عقائد ایجاد کئے ہیں ، ان سے تو بہ کر لیجئے ، ورنہ: ''لگم کم فریفٹ کم کے قیق کہ البوری میں الله مطلم من انتجا البوری !

#### ایک قادیانی کے جواب میں

سوال:...مساجد میں خدااوراس کے ذِکر ہے اور رسول خدا کے ذِکر ہے احمد یوں کوروکنا، اور ہم سے بیے کہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنا تمیں اور مسجد میں خدااوراس کے رسول کا نام نہ لیس ، کیا بیسب پھے آپ کے نزدیک اسلامی طریقہ ہے؟ جواب:...' مسئنگ قِدِ ہُنَہُ ہُم مَوَّ قَیُنِ'' کے تحت متعدداً حادیث' رُوح المعانی'' میں مذکور ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے نکالا، اس لئے بیمل تو عین سنت نبوی ہے۔ (")

# کا فرگرمُلاً کا مصداق: غلام احمد قادیانی!غلط بھی کے شکار ایک قادیانی کی خدمت میں

سوال: .. بكرى مولا تامحر يوسف صاحب لدهيانوى، سلام مسنون!

<sup>(</sup>١) ولا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابوالبقاء ص:٥٥٨، اكفار الملحدين ص:١٢١).

<sup>(</sup>٢) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (فتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٢٢١)، وأيضًا: وصبح الإجماع على كل من جحد شيئًا صح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنى به فقد كفر أو جحد شيئًا صح عنده بأن النبى صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب الإيمان ج: ٣ ص: ٢٥٥ طبع بغداد).

 <sup>(</sup>٣) فـمتنبّى البنجاب القادياني كافر موتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره، وارتداده، وظنه وليًّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب، ذَجًّال قد افترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٣٧).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم. (روح المعانى ج: ١١ ص: ١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پھر بھی اس میں میرے تعجب کا سبب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرمودہ رسول، مُلاَّ کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکرا ب عملاً متروک ہو چکا ہے، اور کم از کم پاکستان کی حدود میں نافذ العمل نہیں رہا، وطن عزیز میں مُلاَّ نے اپی وُکان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ضرورت اس سادہ تعلیم میں پیوند کاری کر کے مسلمانوں کو کا فرقرار دینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُلاَّ اور کا ہوختم نبوت کے روٹی اور کری کی بقا کے لئے کئے جانے والے ناپاک گھ جوڑ کے نتیج میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے جس نے اللہ اور رسول صلع کے فرمودات پر مشتمل آپ کی تحریکر دواسلامی تعلیم کی جگہ لے لئے ہے۔

ال رائج تعریف کی دین حیثیت کیا ہے؟ اوراس کے مرتبین اور منظور کرنے والوں کا دین میں خود کیا مقام ہے؟ یااس کے دنیوی اغراض ومقاصد کیا تھے؟ ان سوالات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کسی سیاسی کالم میں مناسب معلوم ہوں گے، کیونکہ بیسب کچھا کیک سیاسی ڈرامہ ہی تو تھا، میرا سوال تو آپ سے بیہ کہ مسلمان ہونے کے جس طریقہ کار کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اگروہ خدا اور رسول صلعم کا فرمودہ اور اسلامی تعلیم ہے، تو پھر بار بار کلمہ شہادت پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود جماعت احمد بیہ سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پر 'نائے مسلم' کا شھیہ کیوں غیر اسلام نہیں؟ اور کیا کوئی آئین، دستور، قانون اور سازش اس اسلامی تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خاكسارجيل احدبث، كراچى

أميد بجواب ع محروم ندر كيس كر والسلام!

جواب:... بكرم ومحترم، زيدلطفهٔ آ داب ووعوات!

نامیکرم ملا، جس'' کافرگرمُلاً '' کا آپ نے تذکرہ فرمایا، وہ جناب مرزاغلام احمدصاحب قادیانی ہے، جس نےمحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکلمہ پڑھنے والوں کو کافراور جہنمی قرار دیا،اورمحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنی پیروی کو مدارِنجات کھہرایا، اللہ تعالیٰ ایسے'' کافرگرمُلاَ وَل' کے وام فریب سے ہر عقلمند کومحفوظ رکھے، آمین!

بلاشبہ جس'' کا فرگرمُلاً '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائقِ احتجاج ہے، اس نے کسی خاص فردیا گروہ کوئیں، بلکہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری اُمت کو کا فرومشرک اور جہنمی قرار دے کرا ہے'' ذوقِ کا فرگری'' کوشکیین دی ہے، اس کے محمی سے بیآ وازلگائی گئی:

الف: ... "برایک ایسافخص جوموی کوتو مانتا ہے ، مگرعیسی کوئیس مانتا ، یاعیسی کو مانتا ہے ، مگرمحد کوئیس مانتا ہے ، مگرمحد کوئیس مانتا ، علیہ کوئیس مانتا ، وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ یکا کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہے ۔ "
ہے ، یامحد کو مانتا ہے مگرم ہے موجود کوئیس مانتا ، وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ یکا کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہے۔ "
(کلمة الفصل ص: ۱۱۰)

ب: " کل مسلمان جوحضرت سے موعود کوئیں مانے ،خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔ "

کیا آپاس'' کا فرگرمُلاً ''کےخلاف احتجاج کریں گے؟ جناب کوشایدعلم ہوگا کہاں'' مُلاً ''کا نام غلام احمد قادیانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے علاوہ عام لوگوں پر ہی نہیں، بلکہ خداورسول پر بھی پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے کا عادی تھا، خدا تعالیٰ ہر عقلمند کواس

" كافر كرمُلاً " كى فتنه بردازى مع محفوظ ركھى، فقط والدعا!

#### محمر لوسف عفاالله عنه

#### قاديانيول سےروابط

سوال:... قادیا نیون خصوصاً پروسیوں اور عزیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس حد تک روابط کی اجازت ویتی ہے؟ ذراتفصیل سے جواب دیں۔

جواب:...مرتدوں سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، وہ اللہ ورسول کے باغی ہیں، اور باغیوں سے روابط رکھنے والابھی باغیوں کی صف میں شار کیا جاتا ہے۔

#### قاديا نيول كومسلمان سمجصنا

سوال:...ایسے سلمان جوقا دیا نیوں کوان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر سلمان سمجھتے ہیں ،ایسے سلمانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:...قادیانیوں کے بارے میں وُنیا بھر کے علمائے اُمت فیصلہ دے بچکے ہیں کہ بیمرتد ہیں، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔اس کے باوجوداگر کوئی شخص ان سے دھوکا کھا تا ہے اور ان کے کفر کو إسلام سمجھتا ہے تو وہ معذور نہیں۔(۲)

# كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنكن بهننے والى پيش كوئى غلط ثابت موئى ؟

سوال:... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نبی (علیہ السلام) نے خواب میں ویکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے سے کنگن ہیں،لیکن وہ کنگن حضور (علیہ السلام) نہ پہن سکے،اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیش گوئی جھوٹی نکلی (نعوذ ہاللہ)۔ بیصدیث کیاہے؟کس کتاب کی ہے؟ وضاحت سے کھیں۔

....دوکنگنوں کی حدیث دُوسری کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری (کتاب المغازی) باب قصہ الاسودالعنسی صفحہ: ۲۲۸، اورکتاب التعبیر باب النفح فی المنام ص:۲۴ موامیں بھی ہے،حدیث کامتن ہیہے:

(١) "يَانَّهُا الَّذِيْنَ امنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَآءَ ..... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لَا يكون وليًا للمسلم لَا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فاذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ...الخ. (أحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لَا يكون وليًا لمسلم ج:٢ ص:٣٣٣). وأيضًا: "يَانُهُا الَّذِيْنَ امنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدَوِي وَعَدُو كُمُ أَوْلِيَآءَ تُلَقُونَ النَهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِ ... الخ." (الممتحنة: ١).

(٢) الأنه اذا رأى منكرًا معلومًا من الدِّين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:٥ ص:٣، طبع أصح المطابع، بمبئى). '' میں سور ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو كنگن سونے كے ركھے گئے، ميں ان سے تھبرايا اور ان كونا گوار سمجھا، مجھے حكم ہوا كہ ان پر پھونك دو، ميں نے پھوٹکا تو دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیران دوجھوٹوں سے کی جودعویؑ نبوت کریں گے، ایک اُسؤد عنسی اور دُوسِ المسلمة كذّاب ي<sup>(1)</sup>

اس خواب کی جوتعبیر آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مائی وہ سوفیصد سچی نکلی ،اس کو'' جھوٹی پیش گوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی

قا دیا نیوں کومسلمان مجھنے والے کا شرعی حکم سوال:...کو فی صفحض قادیانی گھرانے میں رشتہ ہی ہوکر کرتا ہے کہ وہ ہم ہے بہتر مسلمان ہیں ،اسلام میں ایسے مخص کے لئے

، جواب: ...جوفض قادیانیوں کے عقائد ہے واقف ہو،اس کے باوجودان کومسلمان سمجھے،توابیافخص خود مرتد ہے کہ کفر کو اسلام سجھتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہوہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟ سوال: .. کسی فرد کے ساتھ کھانا کھالینا، بعد میں اس فرد کا پیمعلوم ہونا کہ وہ قادیانی تھا، پھر کیا تھم ہے؟ جواب: ... آئنده اس تعلق ندر کھا جائے۔(۲)

### علمائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی

سوال: ... بكرى ومحترى مولا ناصاحب! السلام عليم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈرلیں منگوایا ،اس ہے قبل بھی میں نے آپ کوخط لکھے تھے شاید آپ کو یاد ہو،مگراب آپ کا ایڈرلیس بھول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوا نا پڑا۔عرض ہے کہ میں ایف ایس می (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،

(١) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم اذ اوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا على واهـمّـانـي فـاوحي اليُّ ان انفخهما، فنفختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. (بخاري ج: ۲ ص: ۳۲ ا ، طبع نور محمد کراچی).

(٢) والبرضا بـالكفر كفر. (قاضي خان على الهنديه ج:٣ ص:٥٤٣). أيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتبد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك موتدين. (اعلاء السنن ج: ٢ ا ص: ٣٣٢). وأيضًا: فمتنبئ البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده، وظنه وليًّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذَّاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٣٤ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَالْا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨). میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں ابھی کافی دیرہ، اس لئے ہی جمر کرمطالعہ کررہا ہوں، مجھے شروع ہی سے ندہب سے لگاؤہ، ایک دوست (جو کہ احمدی ہے) نے بجھے اپنے لئر پچر سے چندرسائل دیے، میں نے پڑھے۔مولانا مودودی مرحوم کے رسائل'' ختم نبوت' اور' قادیا فی مسئلہ' بھی پڑھا اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔مولانا کے دلائل وشوا پر کمزور دکھے کر بری پریشانی ہوئی۔آپ کا پہفلٹ ''شاخت' ' بھی پڑھا مگراس کا جواب تبییں ملا۔البتہ آج کل قاضی محمدنذ برصا حب کی کتاب' تفییر خاتم النتہین '' پڑھر ہا ہوں جوآپ کی شائع کردہ آیت خاتم النتہین کی تفییر کا جواب ہے۔جس میں آپ نے مولانا محمدانور شاہ صاحب کے فاری مضمون کا ترجمہ وتشریح کی ہے۔اصل کتاب نہیں پڑھ سکا،اس لئے جواب کے اِستحکام کومسوس کرنا قدرتی آمر ہے۔ ہہر حال احمدی لٹر پچر پڑھ کر میں سے بچھ سکا ہوں کہ ہمارے علماء کوئی ایسی بات پیش نہیں کرتے جس سے احمدی لا جواب ہوجا کیں، وہ ہرا یک بات کا مدلل جواب دیے ہیں، وہ مشائخ کی عبارت دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ان کا نظر سے وہوں مشائخ کی عبارت دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ان کا نظر سے وہوں مشائخ کی عبارت دیا جاسکتا ہے۔ بات کا مدل کو نہیں کھی جا تیں جو میں جو تیں جن کا مدل جو اب دیا جاسکتا ہے۔ بات کی کون نہیں کھی جا تیں جو میں ان شواجد کو چھٹلا سے ہیں، آخرالی با تیں لکھنے کا کیا فائدہ، جن کا مدل جو اب دیا جاسکتا ہے۔ بات کی کون نہیں کھی جا تیں جو نہیں کون خودھ اور پائی کا پائی ہوجائے۔ پھر کسی کو دوھ میں پائی ڈوالے کی جسارت نہ ہوجائے۔ پھر کسی کور دوھ میں پائی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔اگر ہم سے ہیں تو ہماری سے بیں تو ہماری سے بی تیں تو ہماری سے بیں تو ہماری سے بیں تو ہماری سے کا کہ میں میں ہوجاتی ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا۔

1+1

جواب:..اس ناکارہ نے قادیانیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیانیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہاہے، قادیانی غلط بیانی اور خلطِ مبحث کرکے ناوا قفوں کودھو کا دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بنیادی مسائل دوہیں: ایک ختم نبوت و دُوسرانزولِ عیسیٰ علیہ السلام سیدونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ ہزرگانِ سلف میں ان میں بھی اختلاف نبیس ہوا، بلکہ ان کے منکر کو قطعی کا فر اور خارج اُزاسلام قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی صاحبان اپنا کا م چلانے کے لئے اکابر کے کلام میں سے ایک آدھ جملہ جو کسی اور سیاق میں ہوتا ہے، نقل کر لیتے ہیں، بھی کسی نے قلطی سے کسی ہزرگ کا قول غلط قال کردیا ای کو اُڑ الیتے ہیں، ان کے ناوا قف قاری سیجھ کر کہ جن ہوتا ہوتا ہوتا ہے نقل کر لیتے ہیں، ان کے ناوا قف قاری سیجھ کر کہ جن ہر گوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر برگوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قادیانی، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گ کی کتاب '' تحذیر الناس'' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ اکتفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتا ہے اور ہے کہ بیا محمد خیا ہے۔ تیاں نہیس، حالانکہ حضرت گی تحریرات کتاب میں موجود ہے کہ جو محف خاتم ہے۔ نبی کا قائل نہ ہو، وہ کافر ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

'' سواگراطلاق اورعموم ہے تب تو خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورند تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے،ادھرتصریحات نبوی مثل:

"أنت منى بمنزلة هارون من موسلى إلّا انه لًا نبى بعدى." أو سحما قال. جوبظا بربطرز ندكوره اى لفظ خاتم النبتين سے مأخوذ ہے،اس باب ميں كافى، كيونكه بيمضمون درجهُ تواتر كوپہنچ گيا ہے، پھراس پر إجماع بھى منعقد ہوگيا۔ گواُلفاظِ ندكور به سندتواتر منقول نه ہوں، سوبيعدم تواتر الفاظ، باوجودتواتر معنوى يہاں ايبا ہى ہوگا جيبا تواتر أعدادِ ركعات فرائض ووتر وغيره۔ باجود يكه الفاظِ حديث مشعر تعدا دِركعات متواتر نبيس، جيسااس كامتكر كا فرے، ايسابي اس كامتكر بھي كا فرہوگا۔''

(تخذيرالناسطع جديد ص:١٨١٨ طبع قديم ص:١٠)

اس عبارت میں صراحت فرمائی گئی ہے کہ:

الف:...خاتمیت ِ زمانی یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا آخری نبی ہوناء آیت خاتم النبتین ہے ثابت ہے۔ ب:..اس پرتصریحات ِ نبوی متواتر موجود ہیں اور یہ تواتر رکعات ِ نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ح:...ال يرأمت كالماع --

و :... اس کامنکرای طرح کا فرہے،جس طرح ظہر کی جارد کعت فرض کامنکر۔

اور پھرای تحذیرالناس میں ہے:

" ہاں اگر بطورِ اطلاق یاعمومِ مجازاس خاتمیت کوز مانی اور مرتبی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شانِ محمدی صلی الله علیہ وسلم خاتمیت ِ مرتبی ہے ندز مانی ، اور مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاءاللہ انکار ہی ندکر سکے۔ سووہ یہ ہے کہ سامع منصف اِن شاءاللہ انکار ہی ندکر سکے۔ سووہ یہ ہے کہ سن

طبع قدیم ص:۹ طبع جدیدص:۱۵) اس کے بعد میتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النبتین سے خاتمیت مرتبی بھی ثابت ہے اور خاتمیت ِ زمانی بھی۔اور'' مناظرۂ عجیبہ'' میں جوای تحذیرالناس کا تتمہ ہے،ایک جگہ فرماتے ہیں:

" مولانا! حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى توسب كنز ديك مُسلّم ب اوريد بات بھى سب كنز ديك مُسلّم ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم اوّل المخلوقات ہيں ..... " (ص: ٩ طبع جديد) ايك اور جگه لكھتے ہيں :

"البنة وجو ومعروضه كمتوب تخذير الناس تولد جسمانی كى تأخير زمانی كے خواستگار ہیں، اس لئے كه ظهور تأخر زمانی كے سواتاً خرتولد جسمانی اور كوئی صورت نہیں۔"

ايك اورجكه لكصة بين:

مولانا! میں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو اللِ لغت سے منقول ہیں اور اہلِ زبان میں مشہور، کیونکہ نقد م و تا خرمثل حیوان ، انواع مختلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے ، ہاں نقد م و تا خرفقط نقد م و تا خرِ زمانی ہی میں منحصر ہوتا تو پھر درصورت اراد و خاتمیتِ ذاتی و مرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجاتے ۔ پھر اس کو آپ تفییر بالرائے کہتے تو بجا تھا۔'' "مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجیہ کی ہے تغلیط نہیں کی، گرہاں! آپ گوشہ عنایت و توجہ ہے و کیسے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ اخبار بالعلمة مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلکه اس کا مصداق اور مؤید ہوتا ہے ، اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت یعنی خاتمیت مرتبی کوذکر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے مرتبی کا بہنبت خاتمیت زمانی ذکر کردیا۔"

'' مولا نا!معنى مقبول خدام والامقام......

مختارا حقرے باطل نہیں ہوتے ، ثابت ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بمقابلہ ''قبضایا قیاساتھا معھا'' اگرمن جملہ ''قیاسات قضایا ہا معھا'' مغنی مختارا حقر کو کہئے تو بجا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر لیجئے ، صغینم کی سطرہ ہم کی سطرہ ہم تک وہ تقریر کھی ہے جس سے خاتمیت ِ زمانی اور خاتمیت ِ مکانی اور خاتمیت ِ مکانی اور خاتمیت ِ مرتبی تینوں بدلالت ِ مطابقی ثابت ہوجا کیں ، اور اسی تقریر کو اپنا مختار قرار دیا ہے، چنا نچ شروع تقریر سے واضح ہے۔

سوپہلی صورت میں تو تأخرِز مانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر دربارہ توجہالی المطلوب، مطابقی سے کمتر ہوگر دلالت بنہوں اور دِل نشینی میں مدلول التزامی مدلول مطابقی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کئے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے برابر نہیں ہوسکتی کہ اس کی وجہاور علت بھی بیان کی جائے ...... "

اس کئے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے برابر نہیں ہوسکتی کہ اس کی وجہاور علت بھی بیان کی جائے گئے اکثر اس کے لئے گئے اکثر ان مصل مطلب سے کہ خاتم ہے زمانی سے مجھ کو اِنگار نہیں ، بلکہ یوں کہتے کہ منکروں کے لئے گئے اکثر انگار نہ چھوڑی ، افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جماد ہے ....... "

(عن : ۱ ) ایک اور جگہ لکھتے ہیں :

'' اپنادِین وایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں ، جو اس میں تامل کرے ، اس کو کا فرسمجھتا ہوں۔''

حضرت نانوتوی کی بیتمام تصریحات ای "تخذیرالناس" اوراس کے تمته میں موجود ہیں الیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف اور دیانت وامانت کی دادد پیجئے کہ وہ حضرت نانوتوی کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں۔ جبکہ حضرت نانوتوی اس احتمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو مخص ختم نبوّت میں ذرا بھی تاکل کرے، اسے کا فرسجھتے ہیں۔

اس ناکارہ نے جب مرزاصاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقا کدخواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں مگر کسی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیح ہی دیں گے الیکن بیدسن ظن زیادہ دیر قائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کام لینامرزاصاحب کی خاص عادت تھی ،اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پہنچی ہے۔اس عریضے میں ، میں نے صرف حضرت نا نوتو گ کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ورنہ وہ جتنے اکا بر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہو نا بھی چاہئے، جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہارے چل کمتی ہے ...!حق تعالیٰ شانۂ عقل وایمان سے کسی کومحروم نے فرما ئیں۔

#### ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے رسالہ '' مسیح موعود کی پہچان'' پر پچھ سوالات کئ اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ، ذیل میں بیسوال وجواب قارئین کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں۔ تمہید:

رسالہ''مسیحِ موعود کی پیچان' میں قرآن کریم اورارشاداتِ نبویہ سے حضرت کیے علیہالسلام کی علامات جمع کردی گئی ہیں، جو اہلِ ایمان کے لئے تواضافۂ ایمان میں مددویتی ہیں،لیکن افسوس ہے کہ سوال کتندہ کے لئے ان کااثر اُلٹا ہوا،قرآنِ کریم نے سیحے فرمایا! '' ان کے دِلوں میں روگ ہے، پس بڑھا دیاان کو اللہ نے روگ میں۔''<sup>(۱)</sup>

قول سعديّ:

#### باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نیوت پرای انداز میں اعتراض کئے ہیں جوان کے پیشر و پنڈت دیا نند سرسوتی نے '' ستیارتھ پرکاش'' میں اختیار کیا تھا، اس لئے کہ ارشادات نبویہ نے مسیح علیہ السلام کی صفات وعلامات اور ان کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کر دیا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چہرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لئے انہوں نے روایتی حبثی کی طرح اس آئینے کو قصور وارسجھ کرای کوز مین پر پڑنے دینا ضروری سمجھا تا کہ اس میں اپناسیاہ چہرہ نظر نہ آئے ، کیکن کاش! وہ جانتے کہ:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا!

رسالہ'' میں موعود کی پیچان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کے جیں ان کامخضر سا اُصولی جواب توبہ ہے کہ مصنف ؒ نے ہر بات میں احادیث صححے کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے پھے نہیں لکھا، اس کئے سائل کے اعتراضات مصنف ؒ پرنہیں بلکہ خاکش بدہن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیں۔ اگر وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے منکر ہیں، یامسٹر پر ویز کے ہم مسلک ہیں تو بھید شوق پنڈ ت دیا نند کی طرح اعتراضات فرما ئیں، اور اگر انہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیمئے ، مگر جولوگ ارشادات نبویہ کوسرمہ چھتے ہیں، ان کا ایمان برباد نہ کیمئے !اس کے بعد ابتقصیل سے ایک ایک سوال کا جواب گوش گزار کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنے …!

<sup>(</sup>١) "فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: ١٠).

سوال:..'' اُمت محمد یہ کے آخری دور میں ......دجالِ اکبرکاخروج مقدر دمقرر تھا۔''(ص:۵سطر: کہلی ورُوسری) اگریہ دجالِ اکبرتھا تولاز ماکوئی ایک یابہت سارے دجالِ اصغربھی ہوں گے۔ان کے بارے میں ذراوضاحت فرمائی جائے، کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، شاخت کیا ہوگی اوران کے ذمہ کیا کام ہوں گے اوران کی شاخت کے بغیر کسی وُوسرے کو یک دَم'' دجالِ اکبز' کیے نشلیم کرلیا جائے گا؟

جواب: ... بی ہاں! '' دجال اکبر' سے پہلے چھوٹے جھوٹے دجال کی ہوئے اور ہوں گے۔مسیلمہ کذاب سے لے کرغلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل وفریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے دعوے کئے ، ان سب کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "دجالون تکذابون" فرمایا ہے، ان کی علامت یہی دجل وفریب، غلط تأویلیں کرنا، چودہ سوسال کے قطعی عقائد کا انکار کرنا، ارشاداتِ نبویہ کا فداق اُڑانا، سلف صالحین کی تحقیر کرنا اورغلام احمد قادیانی کی طرح صاف اورسفیہ جھوٹ بولنا، مشلاً:

\*:... انا انزلناه قريبًا من القاديان\_

البنان میں قادیان کاؤکر ہے۔

الله: مسيح موعود چود ہويں صدى كے سريرآئے گا، اور پنجاب ميں آئے گا، وغيره وغيره \_

سوال:...اس رسالے کے مطالع سے ابتدا ہی میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے لے کروا قعصلیب کے انجام تک جس قدر بھی علامات یا دُوسری متعلقہ ظاہری نشانیاں اور باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس وجود کے متعلق ہیں جے سے علیہ السلام ،عینی بن مریم اور مجتی نا طری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اب بھی جبکہ رسالہ ندکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق میں موجود یا مہدی موجود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا ( بلکہ انظار ہی ہے ) تب بھی پوری دُنیاں می کے نام اور کام اور واقعات سے بخو بی واقعا، تب بھی اس تو م نے آئ کے لوگوں سے زیادہ و کیھی تھیں، (محض کی اور پڑھی ہی نہیں تھیں ) جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ دُنیا سے چھپا ہوا ہے، اس وقت بھی اس تو م نے اسے اللہ تعالیٰ کا نبی مانے سے انگار کردیا تھا، اب اگر وہ ( یا کوئی ) آگر کہنے گئے کہ بیل وہ کی بیل ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا، میری ماں مریم تھی اور بیل مانے تے سائگار کردیا تھا، اندھوں کو بینائی بخشا تھا اور جنا میں بھی تیس باتیں کیا کرتا تھا، اور میں موجودہ تم موجودہ تم اس کو کیونکر یقین آسے گاکہ واقعی پہلے بھی بیا اس مریم تھی اور بیس کے مریض تندرست کردیا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ تو آب بھی موجودہ تمام آتو ام کو کیونکر یقین آسے گاکہ واقعی پہلے بھی بیا ایسا کرتا رہا ہوگا اور بیل کے مریض تندرست کردیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو آب بھی موجودہ تمام آتو ام کو کیونکر یقین آسے گاکہ واقعی پہلے بھی بیا ایسا کرتا رہا ہوگا اور بیس کے لئے آیا تھا اور جب مقامی لوگوں نے ول وجان سے بیلی بارنازل ہوا تو تحض بی بیلی بارنازل ہوا تو تحض بی اس میں کرتا تھا اور جب مقامی لوگوں نے ول وجان سے بیلی بیا تو گشدہ بھیڑوں کی تلاش میں اسے سرخ اختیار کئے کہ ''کے لقب سے پکارا جانے لی گائیں اس جب وہ دوروں کی تلاش میں اسے سرخ اختیار کئے کہ ''کے لقب سے پکارا جانے لی گائیں اس جب وہ دوروں کو رسی بار تو کی بار

<sup>(</sup>۱) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتّى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. (مسلم ج:۲ ص:۳۹۷، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) تذكرة ص: ٧٦، رُوحاني خزائن ج: ٣ ص: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) صبيمه برايان احمد يه ص: ١٨٨، خزائن ح: ٢١ ص: ٣٥٩\_

نازل ہوگا توایک سرایا قیامت بن کرآئے گا،جیسا کہ رسالۂ ہذا سے ظاہر ہے،مثلاً ملاحظہ فرما ئیں: ''جس کسی کافر پرآپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔''(س:۱۸،علامت:۲۳)۔ ''سانس کی ہوااتن دُورتک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔''(ص:۱۸،علامت:۲۵)۔ جواب:..اس سوال کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

ان...مرزا قادیانی پرمیج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی ،گر قادیا نیوں کودعویٰ ہے کہ انہوں نے میج موعود کو پہچان لیا، تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن وحدیث کی دوصدعلامات صادق آئیں گی ان کی پہچان اہلِ حق کو کیوں نہ ہو سکے گی ...؟

٣:... يہود نے پہچانے كے باوجو ذہبيں ما نا تفااور يہوداوران كے بھائى (مرزائى) آئندہ بھى نہيں ما نيں گے، نہ مانے كے لئے آمادہ ہيں، اہلِ حق نے اس وقت بھى ان كو پہچان اور مان ليا تفااور آئندہ بھى ان كو پہچانے اور مانے ميں كوئى دِقت ميث نہيں آئے گی۔

سن ... سیّدناعیسیٰ علیدالسلام کے زول کا جوخا کہ ارشادات نبویہ میں بیان کیا گیا ہے، اگروہ معترض کے پیش نظر ہوتا تواہے یہ سوال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی ۔ فرمایا گیا ہے کہ سلمان دجال کی فوج کے حاصرے میں ہوں گے، نماز فجر کے وقت یکا کہ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت آپ کا پورا حلیہ اورنقشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہے، ایسے وقت میں جب ٹھیک آٹے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے توان کو بالبدا ہت ای طرح بہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا بہچانا آدی سفرے واپس آئے تو اس کے بہچا نے میں وقت نہیں ہوتی۔ مہی وجہ ہے کہ کی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ نازل ہون کے بعدا پی مسجدت کے اشتہار چھوا کیں گے، یالوگوں سے اس موضوع پرمباحث اور مبا بلے کرتے بھریں گے۔

سوال: ... گلے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں یہ بھی بتادیتے تومسلمانوں پر إحسان ہوتا کہ ان کی (لیعنی سیح موعود کی) سانس مؤمن اور کا فر میں کیونکرامٹیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کوڈ میر کرنا ہے،نظر ہر اِنسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لا محدود اور نا قابل پیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا مسیح موعود اپنی نظروں سے ہی اتنی تباہی مجادے گا؟

جواب:..جس طرح مقناطیس لوہ اورسونے میں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حضرت مسے علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و کافر میں امتیاز کرے تواس میں تعجب بی کیا ہے؟ اور حضرت سے علیہ السلام کی نظر (کافرکش) کاذکر مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے۔ سوال:...اوراگریہ سبمکن ہوگا تو پھر دجال ہے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور چارسوعور تیں کیوں جمع ہوں گی (ملاحظہ ہو ص:19، علامت نمبر: اے)۔

جواب:... د جال کالشکر پہلے ہے جمع ہوگا اور دَمِ عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کافر کسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس گے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے آ مے صفحہ: ۲۲۶ تا ۳۳۷ پر عنوان ' نزول عیسیٰ علیہ السلام ... چند تنقیحات وتو ضیحات ' ملاحظہ فرمائیں۔

سوال:...اور یا جوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لئے بدؤ عاکی ضرورت کیوں پیش آئے گی ( ملاحظہ ہو ص:۳۱، علامت نمبر:۱۶۲)، کیا مسیح موعود کی ہلاکت خیزنظر یا جوج ماجوج کو کا فرنہ جان کرچھوڑ دے گی ، کیونکہ جیسا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کا فرنو نہیں پج سکے گا،شایدای لئے آخری حربہ کے طور پر بدؤ عاکی جائے گی۔

جواب:... بیکہیں نہیں فرمایا گیا کہ دَم عیسوی کی بیتاً ثیر ہمیشہ رہے گی ، بوفت نزول بیتاً ثیر ہوگی اور یا جوج کا قصہ بعد کا ہے،اس لئے دَم عیسوی سےان کا ہلاک ہونا ضروری نہیں۔

سوال:...اگرمیج ابن مریم اور سیج موعودایک ای وجود کانام ہے (اور محض دوبارہ نزول کے بعد سیج بن مریم نے بی سیج موعود
کہلانا ہے ) اور اس نے نازل ہوکرخود بھی قرآن وحدیث پر عمل کرنا ہے اور دُوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانا ہے ( ملاحظہ ہو سن ۲۲۰ معلامت نمبر: ۹۹ ) تو بقول مولوی صاحب جب بیٹی کا آسان پر زندہ اُٹھایا جانا وہ اس آیت ہے ثابت کرتے ہیں : "انسی منسو فیک
ور افعیک التی " ( آل عمران: ۵۵ ) (ص: ۱۱ علامت نمبر: ۹۹ ) تو کیا مولوی صاحب بتا کیں گے کہ کیا بیقرآن مجید میں قیامت تک فہیں رہے گی اور اس کا مطلب ومفہوم عربی زبان اور اللی منشا کے مطابق وہی نہیں رہے گا جو اب تک مولوی صاحب کی بھے میں آیا ہے؟
اور اگر ایسا ہی ہے تو نزول کے وقت بھی تو بیآیت یہی اعلان کر رہی ہوگی کیسی بن مریم کوآسان پر اُٹھالیا، اُٹھالیا تو پھر والیس کے لئے کیا یہ آیت منسوخ ہوجا ہے گی ، یاعیسی اے خود ہی منسوخ قرار دے کرا ہے لئے راستہ صاف کر لیس گے ، کیونکہ قرآن مجید میں تو کہیں خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے ہیں کہ البتدا ہے آیت میسی کی والیسی کا راستہ قیامت تک رو کے گی اور یہ وعدہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہذکر ہم نے اُتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ، فود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہذکر ہم نے اُتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ، لیندا کے تی حاصل ہے کہ اس میں یعنی اس کے متن میں ردّ و بدل کر سکے ؟

جواب:... یہ آیت تو ایک واقعے کی حکایت ہے اور ای حکایت کی حیثیت سے اب بھی غیرمنسوخ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کے بعد بھی غیرمنسوخ رہے گی ،جیسا کہ:" اِنّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً. وَإِذْ قُلْنَا لِلُمَلَّئِكَةِ اللّٰهِ مَنْ وَغِیرہ بِ شَارا آیات ہیں۔ سائل بے جارا یہ بھی نہیں جانتا کہ ننخ آمرونہی میں ہوتا ہے اور یہ آ یت آمرونہی کے باب منہیں بلکہ خبر ہے ، اور خبرمنسوخ نہیں ہواکرتی۔

سوال:...مولوی صاحب نے کہیں بھی یہ بات وضاحت سے نہیں بیان فرمائی کے قرآن مجید میں اگر تیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے، تو کہیں اسی وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مبہم طور پر موجود ہے؟

جواب:...وضاحت کی ہے، مگراس کے بیجھنے کے لئے علم وعقل اوربصیرت وایمان درکارہے۔ دیکھئے علامت نمبر: ۵۵ جس میں حدیث نمبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے اصل کتاب میں حدیث نمبر: ۷۶ تا ۸۵۔

سوال:..بوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طور پر بیمنوابھی لیاجائے کہ سیج موعود کا نام عیسیٰ بن مریم بھی ہوگا تو بھی یہ کیسے منوایا جائے کہ اس وقت بیدنام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ عیسیٰ بن مریم ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر بیدوجود وہی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا.... وغیرہ وغیرہ ، بلکہ مولوی صاحب اپ رسالے میں خود ہی اسلیم کرتے ہیں کہ بھی بھی معروف نام استعال تو ہوجا تا ہے لیکن ذات وہ مراز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ نام شہور ہوا ہو، مثلاً ملا حظہ فرما ئیں ص: ۱۱، علامت تمبر: ۱۰ جہاں مولوی صاحب میچ موعود کے خاندان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' آپ کے ماموں ہارون ہیں' (یا اُخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چوک اُٹھتے ہیں اور'' ہارون' پرحاشیہ جماتے ہیں (ملا حظہ ہو حاشیہ زیرص: ۱۱)'' ہارون سے اس جگہ ہارون بی مراز نہیں، کیونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گزر چکے ہے بلکدان کے نام پرحضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا ....' تو جسے یہاں مولوی صاحب کو' ہارون' کی فوراً تاویل کرنا پڑی تا کہ اُبھن ور ہوتو کیوں نہ جب سے موعود کوئیسیٰ بن مریم بھی کہا جائے تو اسے بھی صفاتی نام بھی کرتا ویل کرئی جائے اور جسمانی طور پر پہلے والاعیسیٰ بن مریم مراد نہ لیا جائے، کیونکہ ابھی ابھی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کا اپنے حوالے کے مطابق بھی میے بن مریم کے اُٹھائے جانے کے بعداس کا واپس آ نامکن نہیں، کیونکہ کوئی آ بیت منسوخ نہیں ہوگی اور افعی اور افعی کا این " والی آ بیت اُو پر بی اُٹھائے دیکھی ، لوٹ آنے کی اجازت نہیں دے گی۔

جواب: بیسی بن مریم ذاتی نام ہے،اس کو دُنیا کے کسی عقل مندنے کبھی'' صفاتی نام' نہیں کہا، یہ بات وہی مراتی شفس کہہ سکتا ہے جو بارلیش و بروت اس بات کا مدی ہو کہ'' وہ عورت بن گیا، خدانے اس پرقوت ِرُجولیت کا مظاہرہ کیا''،'' وہ مریمی صفت میں نشو ونما یا تار ہا، پھروہ یکا کیک حاملہ ہوگیا،اسے در دِ زِه ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے،اس نے عیسی کو جنا،اس طرح وہ عیسیٰ بن مریم بن گیا'' انبیاء پیہم السلام کے علوم میں اس'' مراق''اور'' ذیا بیطس کے اثر'' کی کوئی گنجائش نہیں۔

ہارون، حضرت مریم کے بھائی کا ذاتی نام تھا، یہ کس احمق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پر کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دُنیا کے عقلا ءاس کو' صفاتی نام' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو بہی علم نہیں کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام سے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو'' صفاتی نام'' کہہ کراپنی فہم و ذکا وت کا نمونہ پیش نہ کرتا، ہارون اگر ''صفاتی نام'' ہے تو کیا معترض یہ بتا سکے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سے موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یوں ہے گی کہ وہی عیسی ہیں ، وہی مسیحِ موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی رپکار رہی ہے۔

جواب:...جی نہیں!عیسیٰعلیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ کوایک ہی شخصیت ماننا ایسے مخص کا کام ہے جس کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ احادیث متواترہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔

سوال:...اورمزیدایک خمنی کین مضحکه خیز سوال مولوی صاحب کی اپنی تحریت یوں اُٹھتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ''پیر حضرت مہدیؓ نماز پڑھا ئیں گئ ملاحظہ ہو ص: ۱۹، علامت نمبر: ۲۱ ۔ یہاں مولوی صاحب نے '' مہدیؓ '' لکھا ہے اور ایبا ہی کئی جگہوں پر '' مہدیؓ '' لکھا ہے۔سب صاحب علم جانتے ہیں کہ'' رہ '' اختصار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔مطلب آسان ہے اور عموماً یہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ عزّت اور احترام کے لئے استعال ہوتا ہے جونوت ہو چکے ہوں ، وُنیا سے گزر چکے ہوں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوں یا و بیا رُوحانی درجہ رکھتے ہوں ..... ابھی ہے موجودتو آئے بھی نہیں اور بقول مولوی صاحب مہدی '' رضی اللہ عنہ' بھی ہو چکے ،تو کیا نماز پڑھانے کے لئے یہ مہدی '' رضی اللہ عنہ' کہی ہو چکے ،تو کیا نماز پڑھانے کے لئے یہ مہدی صاحب بھی دوبارہ زندہ ہو کردُ نیا میں واپس آئیں گے۔

جواب: ... بیسوال جیسا کرسائل نے باطتیاراعتراف کیا ہے، واقعی مطحکہ خیز ہے، قرآنِ کریم نے: "اَلسَّساہِ فُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

سوال:... یا وہ بھی بقول مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں (آ سمان پریا کہیں اور) اور سیج موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں گےاور اِمامت سنجال لیں گے۔

> جواب:... إرشادات نبوی صلی الله عليه وسلم کے مطابق حضرت مهدی رضی الله عنه پيدا ہوں گے۔ ('' سوال:... کيااس کی بھی کوئی سند قرآن مجيد ميں موجود ہے اور کيا ہے؟

جواب:...جى بال!ارشا دِنبوت يهى ہے،اورقر آنى سندہ:"مَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوُهُ"(الحشر: ٤) جس كوغلام احمد قاديانى نے بھى قرآنى سند كے طور پر پیش كياہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكون فى أمّتى المهدى ... الخ. (سنن ابن ماجة ص: ٣٠٠، طبع نور محمد كراچى) وفى حاشيته: قال النووى: المهدى من هداه الله الى الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرهًا عليه ... الخ. (تفسير مدارك ج: ١ ص: ٢٥٩، سورة آل عمران: ٥٥ طبع بيروث).

سوال:...مولوی صاحب نے اپنے رسالے ہی میں خود تأویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص:۲۰،علامت نمبر:۸۰۔

ا:...' آپ صلیب توڑیں گے ..... یعنی صلیب پرسی کو اُٹھادیں گے' یہ الفاظ جومولوی صاحب نے خود لکھے ہیں، یم محض تأویل ہے، اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کوتوڑنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرسی اُٹھادینے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ، کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت نمبر: ۸۱۔

ا:.. "خزیر کوتل کریں گے ..... یعنی نصرانیت کومٹائیں گے" بیالفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تأویل ہے۔ کیونکہ حدیث ندکور میں صرف خزیر کوقتل کرنے کا ارشا وہوا ہے۔ ہاتی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف میں یہ وکھا سکیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا وُوسر مے علائے کرام کی بیان فرمودہ تأویل ہے، اب بیتن مولوی صاحب ہی کا کیوں ہے کہ جب جا ہیں اور جہاں جا ہیں تأویل کرلیں۔

س:..." و دافعک التی" کی بھی تأویل ہو عتی ہے۔ جواب:...تأویل کا راستہ...تأویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواعدِ شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کا مضا نَقتہ ہیں، وہ لائقِ

(١) ثم التأويل تأويلان لَا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة ..... وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطاج: ٢ ص: ١٣، طبع دهلي). قبول ہے،لیکن اہلِ حق کی صحیح تاویل کود کیے کراہلِ باطل اُلٹی سیدھی تاویلیں کرنے لگیں تو وہی بات ہوگی کہ:'' ہر چہمردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دی کود کیے کرا پنے گلے پراُسترا پھیرلیا تھا۔مثلاً عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بنیا، پھر حاملہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچے بن جانا، کیا بیتاً ویل ہے یا مراقی سوداُ ؟

ا:...'' صلیب کوتو ژویں گے ''....یعنی صلیب پرتی کومٹاویں گئے'' بالکل صحیح تاُویل ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ایک آ دھ صلیب کے تو ژنے پر اِکتفانہیں فرمائیں گے بلکہ دُنیا ہے صلیب اور صلیب برتی کا بالکل صفایا کردیں گے۔

ا:...'' خزیر کوتل کریں گے'' ......یعنی نصرانیت کومٹادیں گے'' بیہ تأویل بھی بالگل صحیح ہے، اور عقل وشرع کے عین مطابق ۔ کیونکہ خزیر خوری آج کل نصاریٰ کا خصوصی شعار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا کیں گے، اور خنزیر کوتل کریں گے، جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ جا ہلیت کے کتوں کے ساتھ اختلا ط کومٹانے کے لئے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ (\*\*)

سن... "وَدَ افِعُکَ اِلَیَّ" کی تاُویل... بیتاُویل جوقادیانی کرتے ہیں ،قر آنِ کریم اورارشاداتِ نبوی اورسلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے ،اس لئے مردود ہے ،اوراس پر بندر کے اپنا گلاکاٹے کی حکایت صادق آتی ہے۔ سوال:... "و دافعک التی" میں زندہ آسان پر اُٹھایا جانا کیوں مرادلیا جائے؟

جواب:... "وَرَافِعُکَ إِلَیَّ" میں ' زندہ آسان پراُٹھایا جانا" مراد ہے، کیونکہ "وَ مَسَا فَتَلُو ُہُ یَقِینًا" بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إِلَیْهِ" میں "دفع السی الله" قتل کے مقالبے میں واقع ہواہے، جہاں رفع قبل کے مقالبے میں ہووہاں ' زندہ آسان پراُٹھایا جانا" ہی مراد ہوسکتا ہے۔اس کے علاوہ کوئی معنی قرآنِ کریم ، حدیث نبوی اور بزرگانِ دِین کے ارشاد میں کہیں آیا ہوتو اس کا حوالہ دیجئے! قیامت تک ساری مرزائی اُمت مل کربھی ایک آیت پیش نہیں کر کئی۔

سوال: ...الله تعالی نے تو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوچھی قرآن مجید میں یہی ظم دیا تھا کہ: "بسلغ ما انول الیک" (المائدہ: ۱۵)" جو تیری طرف اُ تارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر 'اورساتھ ہی یہ تو جہ بھی دِلا فی تھی کہ: "لست علیهم بمصیطر" (الغاشہ: ۲۲) "میں نے بچھے ان پر واروغہ نبیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کرنشانیاں بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے 'اور بیسب قرآن مجید میں بہنفسیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود ہی فر مایا ہے کہ ہے موعود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں سے بھی کروا کمیں گے۔ (بلا حظہ موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود ہی فر مایا ہے کہ ہے موعود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں سے بھی کروا کمیں گے۔ (بلا حظہ موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود ہی فر مایل کریے ہیں دکھایا کہ اپنی نظروں سے لوگوں کو کھا گئے ہوں ، خواہ وہ کا فر ہی کیوں نہ ہوں ، یہود یوں کوچن چن کرفل کرد سے رہے ہوں۔ (بلاحظہ فرما کیں ص ۲۱۰) علامت

 <sup>(</sup>۱) مسند احمد ج:۲ ص:۳۳۷، طبع بيروت، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ۱۱۱، طبع دارالعلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) أيضًا مسند احمد ج: ٢ ص: ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ... إلخ. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٩، طبع قديمى).

نمبر: ۸۸اورنمبر:۸۸) تو بیس قرآن مجید پرمیج موعود کاتمل ہوگا؟ اور کس انداز کاتمل ہوگا؟ کیااس ہے سیج موعود کی شان بلند ہوگی یا اے دوبارہ تازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی؟ (نعوذ باللہ من ذالک!)

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے قیصر و کسری کے تخت نہیں اُلئے ، خلفائے راشدین نے کیوں اُلئے؟ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے بہودکو جزیرہ عرب سے نہیں تکالا تھا ، حضرت عمر رضی الله عند نے کیوں نکالا؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے بنوتغلب سے دوگنا ذکو ہ وصول نہیں کی ، حضرت عمر رضی الله عند نے کیوں کی؟ اگر بیساری چیزیں قر آنِ کریم اور منشائے نبوی کے مطابق ہیں تو حضرت عیسیٰ علیه السلام ہی سے کیوں '' یہودیا نہ'' ضد ہے؟ وہ بھی تو جو کچھ کریں گے فر مودات نبویہ کے مطابق ہی کریں گے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم ان اُمور کی تفصیلات بھی بیان فرمانچکے ہیں۔

سوال:...ادر پھر بونت نزول حضرت مسیح موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پرر کھے ہوئے اُتریں گے (ملاحظہ ہو ص: ۱۷ءعلامت نمبر: ۶۲)اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، درنہ فرشتے کون دیکھے گاا دراگر وہ اِنسانی شکل اختیار کرکے اُتریں گے تو پھر یہ جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یا محض انسان تھے؟ادراس تھینج تان سے مولوی صاحب خوب واقف ہوں گے۔

جواب:...کیوں تأویل کرنا پڑے گی؟اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اس سے محردم رہے؟ رہا دہ جھٹڑا جوآپ کے دِ ماغ نے گھڑا ہے، یہ بتائے کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی ہارآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کرآئے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکس طرح پہچانا تھا؟ حضرت اِ براہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کوکس طرح یقین آگیا تھا کہ یہ داقعی فرشتے ہیں...؟

آپ کابی اعتراض ایسامہمل ہے کہ اس سے سلسلۂ وحی مفکوک ہوجا تا ہے، ایک دہریہ آپ ہی کی دلیل لے کریہ کہے گا کہ: '' انبیاء کے پاس جوفر شنے آتے تھے وہ اِنسانی شکل میں ہی آتے ہوں گے اور یہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشے سے یا انسان تھے، اور جب تک یہ جھڑا سطے نہ ہوسلسلۂ وحی پر کیسے یقین کرلیا جائے گا؟'' تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دِین توسل کیا ہی تھا عقل ونہم کو بھی سلب کرلیا ہے …!

سوال:...آج تک تنی ہی ہاتیں مسلمانوں کے مختلف فرقے ابھی تک طے نہیں کرسکے،اورا گرتاُ ویلات نہیں کی جا ئیں گی تو مولوی صاحب خود ہی اپنی بیان کر دوعلامات کی طرف تو جیفر مائیں ،سجید ہ طبقے کے سامنے کیونکر منداُ ٹھاسکیں گے۔

جواب:...بہت سے جھڑے تو واقعی طے ہیں ہوئے ، مگر قادیا نیوں کی بدشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلمانوں کے تمام (ر) فرقوں کا چود ہ صدیوں سے اتفاق رہا بیان سے بھی منکر ہو ہیٹھے ، اور یوں دائر ۂ اسلام ہی سے خارج ہوگئے ۔مثلاً :ختم نبوت کا انگار ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا انگار ، ان کی دوبارہ تشریف آوری کا انگار ، وغیرہ دغیرہ ۔

سوال: ... 'مال وزَرلوگوں میں اتناعام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔' (ص:۲۲،علامت نمبر:۳۳)۔' " ہرشم کی دینی و دُنیوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص:۲۲،علامت نمبر:۱۰۰)۔

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨، مندرجه رسالدر يواوآف ديلجنو جلد: ١٣ نمبر: ٣٠٣ بابت ماهمارج واربل ١٩١٥ء

''ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بحرجائے گی جیسے برتن پانی سے بحرجا تا ہے۔''(ص:۲۴ علامت نمبر:۱۰۹)۔ ''صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔''(ص:۴۴،علامت نمبر:۱۱۰)۔ کیونکہ سیجے موعود مال وزَرا تناعام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔(ندکورہ بالا ص:۲۲،علامت نمبر:۹۳)۔ ''اس وقت مسلمان سخت فقرو فاقہ میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا گیں گے۔'' (ص:۲۲، علامت نمبر:۱۲۳)۔

ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تومسلمان صدقہ دینا چاہتے تھے اور لینے والاکو ڈ آئبیں تھا ،مال و زَرا تناعام تھا کہ کو ئی قبول کرنے والا نہیں تھاا ورابھی مسلمانوں ہی کی بیرحالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کرکھا نمیں گے تا کہ پیپ کی آگ کسی طور ٹھنڈی ہو۔ کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کوفخر ہے!

جواب:...ان احادیث میں تعارض نہیں،سلب ایمان کی وجہ سے سائل کوچیجے غور وفکر کی تو فیق نہیں ہوئی، مسلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان وجال کی فوج کے محاصرے میں ہوں گے '' اور خوشحالی وفراخی کا زمانداس کے بعد کا ہے۔ '''

كيا قاديانيول كوجراً قومي المبلى نے غيرمسلم بنايا ہے؟

سوال:...' لااکراہ فی الدین' بین میں کوئی جزئہیں، نہ تو آپ جبرانسی کومسلمان بناسکتے ہیں اور نہ ہی جبرانسی مسلمان کوآپ غیرمسلم بناسکتے ہیں۔اگر بیمطلب ٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احمدیہ) کو کیوں جبراً قومی اسمبلی اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟

جواب: ... آیت کامطلب میے کہی کو جرا مسلمان نہیں بنایا جاسکتا '' یہ مطلب نہیں کہ جو محض اپنے غلط عقا کد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہااس کوغیر مسلم بھی نہیں کہا جاسکتا ، دونوں باتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کوقو می آسمبل نے غیر مسلم نہیں بنایا، غیر مسلم تو آپ اپنے عقائد کی وجہ ہے خودہ می ہوئے ہیں، البتة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم'' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا، غیر مسلم تو آپ اپنے عقائد کی وجہ ہے خودہ می ہوئے ہیں، البتة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم'' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ میرے محترم! بحث جبروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث ہے کہ آپ نے جوعقائد اپنے اختیار وارادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام

(۱) عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه ....... وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ تادئ مناد من السّمر: يا أيها الناس! أتاكم الغوث ...... وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ... إلخ . (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٦٢ ا ، طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ... إلخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٢).

(٣) أى لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١١٢، طبع رشيديه كوئثه).

کا طلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے۔ نہیں ہوتا، توبقیناً ہے جا ہے۔اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اِنکار کردینے سے اِسلام جاتار ہتا ہے؟ اس نقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

## قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال:.. قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے میں سورۂ صف میں موجود ہے کیفیٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااوراس کا نام احمد ہوگا۔اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی ،مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔

جواب:...اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ بیجے بخاری اور بیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ (مفلوۃ ص:۵۱۵) قا دیانی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ' ایمان نہیں رکھتے ،اس کئے وہ اس کوبھی نہیں مانمیں گے۔

## قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکے تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: ... كيافرمات بين علمائ كرام مندرجه ذيل منظين:

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصہ اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیغ اور ارتدادی مہم پرخرچ ہوتا ہے، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر ۂ اسلام سے متفقہ طور پر خارج ہیں ،تو کیاا پسے میں ان کے اشتر اک سے مسلمانوں کا تجارت کرنا یاان کی وُ کا نوں سے خرید وفر وخت کرنا یاان سے کسی قتم کے تعلقات یا راہ ورسم رکھنے از رُوئے اسلام جا مُزہے؟

جواب: ...صورتِ مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کا فرمحارب اور زِندیق ہیں، اورا پے آپ کوغیر مسلم اقلیت نہیں ہمجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ شخارت کرنا، خرید و فروخت کرنا نا جائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آمدنی کا دسواں حصہ لوگوں کو قادیانی بنانے میں خرچ کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی ساوہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدد کررہے ہیں، لہذا کسی بھی حیثیت ہے ان کے ساتھ معاملات ہر گرنے جائز نہیں۔ اس طرح شادی بھی ، کھانے پینے میں ان کو شریک کرنا، عام مسلمانوں کا اختلاط ، ان کی با تیں سننا، جلسوں میں ان کو شریک کرنا، ملازم رکھنا ، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہیں سب کچھ حرام بلکہ وینی حیث سے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لي أسماءٌ; أنا محمد وأنا أحمد (مشكّوة ص: ١٥).

 <sup>(</sup>٢) وان اعترف بـه (أى الحق) ظاهرًا لـكن يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون
 واجتمعت عليه الأمّة فهو الزنديق. (المسوى شرح المؤطاج: ٢ ص: ١٣).

رم) "يَايُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ" (المائدة: ١٥) وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكرن وليًّا للمسلمين لا في التصرف ولا في النصرة، وتدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة بهم، لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرنا بمعادات اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملة واحدة. (أحكام القرآن للجصًاص ج: ٢ ص: ٣٣٣ طبع سهيل اكيدمي لاهور).

## قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیزاس کے گھر کا گوشت استعال کرنا

جواب: قربانی کے جس جانور میں کسی قادیانی کوشر یک کیا گیا ہو، کسی کی قربانی بھی سیجے نہیں ہوگی۔ اوران کے گھرے آیا ہوا گوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ (۲) :

## قادیانی رشته دارول سے ملنا جلناا وراُن کے ساتھ کھا ناپینا

جواب:...جوموضوع آپ نے چھٹراہے،اس پرمیرے تین رسالے ہیں:'' قادیانی جنازہ''،'' قادیانی مردہ''اور'' قادیانی فرجہ'' ذبیح' بیتینوں رسائل میری کتاب'' مخفۂ قاد بانیت جلداوّل' میں شامل ہیں،' بہتر ہوگا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے دفتر سے میری بیکتاب خرید لی جائے اوران حضرات کو پڑھائی جائے۔قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

"جولوگ الله براور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کونہ دیکھیں گے کہ وہ

<sup>(</sup>۱) كيوتكر قربانى كي جيم بونے كے لئے اسلام شرط بجبكرة اويانى مسلمان نبيس بـ قال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم .... انما اختص الوجوب بالحرية ..... وبالإسلام لكونها قربة (والكافر ليس بأهل لها). (هداية، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ٣٠٣). (٢) لا تحل ذبيحة غير كتابى من وثنى ومجوسى ومرتد. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) جديدا يُديشن مِن مُدكوره رسائل " تحفيّه قاديا نيت جلد صفح "مين شامل إن-

ایسے شخصوں سے دوئتی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گووہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے دِلول میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے، اوران ( قلوب ) کواپنے فیض سے قوّت دی ہے ( فیض سے مراد نور ہے ) اوران کواپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیٹے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب من لو! کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ ( ا

اس لتے جولوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخ روہونا چاہتے ہیں، ان کولازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وُشمنوں سے قطع تعلق رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دِین پرضچے چلنے کی تو فیق عطافر مائے اور کفراور باطل سے پناہ عطافر مائے۔

#### قادیا نیوں سے میل جول رکھنا

سوال:... میراایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سگے بھائی کے ساتھ بچھے الگ اپنے آبائی مکان میں رہتا ہے، محلّہ کے ایک قادیانی کے گھر والوں سے شادی تمی میں شریک ہوتا ہے۔ میرے نع کرنے کے باوجود وہ اس قادیانی خاندان سے تعلق چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والد صاحب انتقال کر چکے ہیں، والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہ وہ الدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ وہ بھائیوں ایں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور اسلامی اُ حکامات کی رُوسے بھائیوں اور والدہ کو چھوڑ نا ہوگا یا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات صائب ہو، اس سے براہ کرم شریعت کا منشا واضح کریں۔

جواب:...قادیانی مرتداور زِندیق بین، اوران کواپی تقریبات بین شریک کرنادِ بی غیرت کے خلاف ہے،اگرآپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعوکریں تو آپ اس تقریب میں ہرگزشریک نہ ہوں، ورندآپ بھی قیامت کے دن محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) "لَا تَجـٰدُ قَـُومًا يُـُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُـوَآذُونَ مَنُ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا البُآءَهُمُ أَوُ أَبُنَآءُهُمُ أَوُ اِخُوانَهُمْ أَوُ عَشِيْرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الّإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِنْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِزُبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزُبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.'' (المحادلة: ٢٢).

 <sup>(</sup>٢) الزندقة كفر، والزنديق كافر الأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهذا بالإتفاق. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٥٨٥)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تحابوا هل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم فان المحالسة ونحوها من الممشاة من علامات الحبة وامارات المودة فالمعنى لا تجالسوهم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٩٠٩). "يساييها الله يُن امنوا لا تشخِدُوا البهود والمنسوم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٩٠٩). "يساييها الله يُن المنوا لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على ان الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض وأحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ٣٠٣، طبع سهيل اكيدمي.

#### مرزائيوں كےساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال:...ایگی من مرزائیوں سے بیجی سنا گیاہے کہ بید ہمارا آدمی ہے، یعنی مرزائی ہے، گر جب خوداس سے پوچھاجا تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گرنہیں بعض مرزائیوں سے بیع چھاجا تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گرنہیں بلکہ میں سلمان ہوں اورختم نبوت اور حیات عیلی ابن مربم علیجاالسلام و نزول حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرحمة و فرضیت جہادوغیرہ تمام عقائداسلام کا قائل ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر، کڈاب، د جال، خارج از اسلام ہجتا ہوں ۔ تو کیا وجو و بالا کی بنا پراس محفق پر کفر کا فتو کی لگا ہے گا؟ آگراز رُوئے شریعت وہ کا فرنہیں ہے تو اس پر فتو کی لگانے کے بارے میں کہیا تھم کیا وجو و بالا کی بنا پراس محفق پر کفر کا فتو کی لگا یا جائے گا؟ آگراز رُوئے شریعت وہ کا فرنہیں ہے تو اس پر فتو کی لگانے کے بارے میں کہیا تھم ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہوا ور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا ور اس کی نظر واشاعت کرتا ہو۔ ہوا ہوں جیا مقالمہ جواب: ...ا لیے شخص ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہوا ور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا وراس کی نظر واشاعت کرتا ہو۔ ہوں جیا معالمہ جواب: ...ا لیے شخص ہوجائے ہی حرکات سے باز آجائے ، اگر باز آگیا تو ٹھیک ہے ، ور نداس کو کا فر ہمچھ کر کا فروں جیسا معالمہ ہوجائے تا کہ بی خض اپنی حرکات سے باز آجائے ، اگر باز آگیا تو ٹھیک ہے ، ور نداس کو کا فر ہمچھ کر کا فروں جیسا معالمہ کیا جائے۔ ا

## قادیانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال: ایک ادارہ جس میں تقریباً پچیس افراد ملازم ہیں، اوران میں ایک قادیانی بھی شامل ہے، اوراس قادیانی نے اپنے احمدی (قادیانی) ہونے کا ہر ملاا ظہار بھی گیا ہوا ہے، اب وہی قادیانی ملازم اپنے ہاں بیچ کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسٹاف کو دوت و بنا چاہتا ہے اوراسٹاف کے کئی ممبران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چندایک ملاز مین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں، کیونکدان کے خیال میں چونکہ جملہ تم کے مرزائی مرتد، دائر واسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں اور اسلام کے غدار ہیں تو ایسے ندہب سے تعلق رکھنے والوں کی دعوت قبول کرنا وُرست نہیں ہے۔ آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کردیں کہ کی بھی قادیانی کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہ آئندہ کے لئے اس کے مطابق لائے ممل تیارہو سکے۔

جواب:...مرزائی کافر ہونے کے باوجودخودکومسلمان اور دُنیا کھر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔مرزا تادیانی کا کہناہے کہ:'' میرے دُشمن جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں ان سے بدتر کتیاں ہیں''، جوشخص آپ کو کتا،خنز مر،حرامزادہ اور کافریہودی کہتا ہو،اس کی تقریب میں شامل ہونا جا ہے یانہیں؟ یہ فتوی آپ مجھ ہے نہیں بلکہ خودا پی اسلامی غیرت سے پوچھے۔..!

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلة ولا يجوز فوقها الا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله فجوز فوق ذلك. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٩ ص:٢٦٢، طبع امدادية، ملتان).

<sup>(</sup>٢) "يَـــأَيُّهَا الَّـذِيْنَ امُنُوُّا لَا تَتَّخِذُوْا عَدَوِى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُوْنَ اللَّهِمْ بِالْمَوَدُّةِ ... الخ." (الممتحنه: ١). "يَــاَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي أُولِيَآءَ ..... وَمَنْ يُتُولُهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ...الخ" (المائدة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) انواراسلام ص: ٣٠ رُوحاني خزائن ج: ٩ ص: ١٣\_

#### قادیانیوں کی تقریب میں شریک ہونا

سوال:...اگر پڑوی میں زیادہ اہلِ سنت جماعت رہتے ہوں، چندگھر قادیانی فرقے کے ہوں،ان لوگوں سے بوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا پینا، یاویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...قادیا نیوں کا حکم مرتدین کا ہے ،ان کواپی کسی تقریب میں شریک کرنایاان کی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں ، قیامت کے دن خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی۔

#### قادياني كودعوت ميس بلانا

سوال:...ہمسایوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اورا گر کوئی محلے والوں کی دعوت کرے تو غیرمسلموں کوبھی دعوت میں بلانا چاہئے؟

جواب: "گنجائش ہے، گرقادیا نیوں کو دعوت دینا ناجائز ہے، کیونکہ وہ مرتد کا فر ہیں۔ (۳)

## قادیا نیوں سے رشتہ کرنایاان کی وعوت کھانا جائز نہیں

سیب ، و ساہ ، اگرکوئی قا دیانی کوکا فرسمجھ کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ، مگر کفرنہیں ، جو شخص حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دُشمنوں سے دو تی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو کیا منہ دِکھائے گا…؟

#### قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال: ... کیا فرماتے بین علمائے دین و مفتیان دین متین اس مسئے میں کہ گزشتہ دنوں مردان میں قادیا نیوں نے رہوہ ک
ہدایت پر کلم مطیبہ کے نیج بنوائے، پوسٹر بنوائے اور نیج اپنے بچوں کے سینوں پرلگائے اور پوسٹر دُکانوں پرلگا کر کلم مطیبہ کی تو بین کی ،اس
حرکت پروہاں کے علمائے کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت میں ان پر مقد مدوائر کردیا ،اور فاضل بچے نے صاحت کومستر دکرتے
ہوئے ان کوجیل بھیج و یا۔ اب عرض یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان و کلاء صاحبان ان قادیا نیوں کی پیروی کر رہے ہیں اور چند پیسوں ک
خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں ،ان وکلاء صاحبان میں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور
اصادیت نبوی کی روشنی میں تفصیل سے تحریفر مادیں کہ شریعت محمدی کی روسے ان وکلاء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) كزشته صفح كاحواله نبر٢ ملاحظة فرما كين-

<sup>(</sup>٢) ولا باس بالذهاب الى ضيافة أهل الذمة. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) "فَالَا تَقَعُدُ بَعُدَ الدِّكُوكِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ". (الأنعام: ١٨).

جواب: ... قیامت کے دن ایک طرف محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیمپ ہوگا اور دُوسری طرف مرزا غلام احمد تا دبانی کا۔ یہ وکلاء جنھوں نے دِین محمدی صلی الله علی صاحبہ وسلم کے خلاف قادیا نیوں کی وکالت کی ہے، قیامت کے دن غلام احمد کے کیمپ میں ہوں گے اور قادیا نی ان گوا ہے ساتھ دوز خ میں لے کر جا کیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقدے میں کسی قادیا نی وکالت کر نا اور بات ہے، لیکن شعائر اسلامی کے مسلے پر قادیا نیوں کی وکالت کے معنی آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ لڑنے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دِین ہے اور دُوسری طرف قادیا نی جماعت ہے، جو شخص دِین محمد کی کے مقابلے میں قادیا نیوں کی حمایت و وکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شامل نہیں ہوگا،خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔

خودکوقادیانی ظاہر کر کے الیشن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی حکم

جواب: فردکو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کھڑے ہونا گناہ ہے، اور اس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مرتد اُٹھائے جا ئیں گے۔ بہی حکم قادیا نیول کے نام ہے ووٹ بنوانے کا ہے، ان کوتو بہ کرنی چاہئے اور تو بہ کے لئے شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کریں، چونکہ بیکام چھپ کر کئے جاتے ہیں، اس لئے اپنے طور پر تو بہ کرلینا کافی ہے، لیکن اگر علی الاعلان بیا گناہ کیا گیا تو اس کا اظہار کردینا چاہئے اور اس سے تو بہ بھی علی الاعلان کرنی چاہئے۔اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہندوکو ووٹ دیتا ہے تو وہ کافرنہیں ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ يُكُنُ لَهُ نَصِيْبٌ مِنَّهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ سَيِّنَةٌ يُكُنُ لَهُ كِفُلٌ مِّنَهَا" (النساء: ۸۵). وفي التفسير: أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي تسرتب على سعيه ونيته. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٥). "يَسَايُهُا اللَّذِينَ امنوا الاَيَّةُودَ الْيَهُودَ وَللهُ على النصرة، ويدل وَالنَّصَارَى اولِيَآءً" ...... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة والعداوة لهم. (أحكام القرآن للجصًاص ج: ٢ ص: ٣٣٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٢٩٥).

## اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تواس کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی شخص کسی قادیانی عورت سے بیہ جاننے کے باوجود کہ بیٹورت قادیانی ہے،عقد کر لیتا ہے تواس کا نکاح ہوا کہبیں؟اوراس شخص کاایمان باقی رہایا نہیں؟

جواب:... قادیانی عورت ہے نکاح باطل ہے، رہا ہے کہ قادیاتی عورت ہے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں پیفصیل ہے کہ:

الف:...اگراس کوقا دیا نیوں کے کفریہ عقا کدمعلوم نہیں۔ یا...

ب:..اس کو بید مسئلہ معلوم نہیں کہ قادیا تی مرتد ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا...تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتہ اس شخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پر اس قادیا نی مرتد عورت کوفو را علیحدہ کر دے اور آئندہ کے لئے اس سے از دواجی تعلقات نہ رکھے، اور اس فعل پر تو بہ کرے۔ اور اگر پیخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ اپیان کی تجدید کرے۔ (۲)

## عورت کی خاطر دِین کوچھوڑ کر قادیانی ہونا

سوال:... میرے دادا قادیانی تھے،لین ابومسلمان ہوگئے تھے، پھرانہوں نے شادی بھی مسلمانوں میں کی۔اب میں اپنی پھوپھی کی لڑکی ہے شادی کا خواہش مند ہوں، اورمسئلہ بیہ ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھررشتہ ملے گا۔لڑکی کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر مجھ سے شادی کرلو، میں بعد میں مسلمان ہوجاؤں گی۔وہ تچی ہے اور میرے ساتھ گھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گرمیں نہیں جا ہتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بدنا می کا باعث بنے۔کیا میں ایک لڑکی کومسلمان کرنے کی خاطر قادیانی بن جاؤں اور اس کو ذکاح کے بعد میں اس کو دکاح کے بعد میں اس کو مسلمان کرلوں؟ کیا اسلام اجازت و بتا ہے کہ قادیانی سے شادی کرلی جائے، بعد میں لیعنی نکاح کے بعد میں اس کو مسلمان بنالوں گا۔اگریہ تمام غلط باتیں ہیں اور اسلام میں جائز نہیں ہیں تو پھر مجھے اس کا حل بتا کیں۔

جواب:...اگروہ لڑکی واقعی آپ کے کہنے پرمسلمان ہونے کو تیار ہوتو پہلے مسلمان ہوجائے ، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا پہ کہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرضی طور پر قادیانی بن جائیں ، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی ، قطعاً غلط اور نا جائز ہے۔اس کے

 <sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأوثان ..... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية،
 وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، والأفلا. (فتاوي شاميه ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوئ شاميه ج:٣ ص:٢٣٦، باب المرتد).

معنی په بیں که آپ پہلے کا فربن جائیں، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی۔ ایک عورت کی خاطرا پنے وین وایمان کو چھوڑ وینا، کیا کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیساہے؟

سوال:...احمدیوںکومسجدیں بنانے ہے جرار دگا جارہا ہے، کیا یہ جرا سلام میں آپ کے نز دیک جائز ہے؟ جواب:...آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے مسجدِ ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا ،اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے ...؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر توغور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہاہے)
کہآپ کی جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے ہے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام میں ان عقا کدگی گنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلمان نہیں، تو خود إنصاف
فرما ہے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از زُروئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق دیناظلم ہے؟ یااس کے برعکس نددیناظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جبرو اِکراہ کی نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کدایۓ اختیار وارا دے ہے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟اگران پراسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجاہے نہیں ہوتا،تو یقیینا بے جاہے،اس اُصول پرتو آپ بھی اتفاق کریں گےاورآپ کوکرنا چاہئے۔

اب آپ خود ہی فرمائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے انکار کردیے ہے اسلام جاتا رہتا ہے؟اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو تبجھ سکیں گے جو غصے کی وجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

## '' دِین دارانجمن''اور'' میزان انجمن'' قادیا نیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں

سوال:...الله کے فضل ہے ہمارے گھرانے میں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہمارا گھرانہ فہ ہی گھرانہ ہے۔
''میزان انجمن''کراچی میں قائم ہے،اس انجمن کے بانی اورارا کین' صدیق دین دارچن بسویشور' کے ماننے والے پیروکار ہیں، یہ
لوگ لمبی داڑھیاں، سرکے لمیے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں، ان کاعقیدہ ہے کہ قادیا فی مرز اغلام احمد اور موجودہ مرز اطا ہر احمد
'' مامور من الله'' ہیں، ان کے اپنے ایک آدمی شخ محمد ہیں، شخ محمد کو مظہر خدا مان کر ان کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخ محمد پر البہام ہوتا ہے، جو البہام ہوئے ہیں، اب تک وہ \* • ساصفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی تبلیغ کراچی کورگی میں زوروشور سے جاری ہے، ان کاعقیدہ ہے کہ ان کی عمر • ۸ سال ہے،خودکو'' نرسیو

 <sup>(</sup>۱) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر .... ولو قال ان كان غدًا كذا فأنا أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتار خانية ج: ۵ ص: ۱۳ م، أحكام المرتدين).

اوتار''اورزوح مختار محمدی کہتے ہیں۔ایک بدلیع الزمان قریشی ہیں جونائب صدر ہیں،خودکوخلیفہ الارض کہتے ہیں،کراچی کے اہلِ سنت سر مابیددار چندایسے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ ہے متأثر ہو کر ماہانداشاعت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی و سے ہیں، یہ پورا گروہ خودکو مبلغ اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشتہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں ممانی ان کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں اورہمیں کہتے ہیں کہ میزان انجہن کے رکن بن جاؤ، دُنیااور آخرت سغورَ جائے گی، ہندوؤں کااوتار چن بسويشورمر گيا،اس کی رُوح صديق دِين دارصاحب ميں آء گئی،صديق دِين دارصاحب مرے نہيں اوروہ خدا کی اصلی صورت ميں نہيں بلکہ اور رُوپ میں آئے تھے، ابلطیف آباد سندھ میں جدید دُنیا کا آ دم اور خدا ﷺ محمد ہے، ان کی مذہبی انجمن میزان کے رکن بن جاؤ۔ شکر کرش، نرسیو، ہنومان، کالی دیوی، رام بیسب پنیمبر تھے اور شکر کی قؤت زبر دست تھی، رسول مقبول محمد رسول اللہ کواپنی تمام طاقت شکر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں شکر کی زوح منتقل ہوگئی ،سورہ إخلاص صدیق دِین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اورانہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے۔آپ کوالٹداور رسول کا واسط ہے جلد جواب ہے مطلع فر مایئے ، ہماری ممانی کہتی ہیں:'' میزان انجمن دُنیا کے مسلمانوں کوحق کا راستہ بتانے کے لئے وجود میں آئی ہے، پاکستان میں حق کی جماعت میزان انجمن ہی ہے اور صدیق دِین وارچن بسویشوروُ نیا کا نظام چلارہے ہیں۔'' آپ میہ بتا ئیں کہ قرآنِ کریم اورا حادیث ہے کیا پیتمام باتیں وُرست ہیں؟ ہندواوتاروں کی یا مسلمان پیغیبروں کی رُوح کا ایک وُ وسرے میں یا جس میں جا ہے نتقل ہونا سیجے ہے؟ صدیق دِین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیاہے، کیاتھی؟ ضروری بات بیہے کہ بیہ جماعت نماز بھی پڑھتی ہے،اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں،جیسے سیّد سراج الدین نرسیواوتاریا صدیق دِین دارچن بسویشوران کے نام ہیں، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے گھر والے، ماموں، ممانی ان کے بچوں کے ہر جمعہ آ کرتبلیغ کرنے ہے حیران ہیں، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یا نہ مانیں، گھر میں آنے ہے منع کردیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ مانگتے ہیں ، کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دِین دارچن بسویشور کے پیرو مامول کے بیٹول کو دے سکتے ہیں؟ شرعی حیثیت ہے جوابات عنایت فرما کر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے میں معاون بنیں، ہمارے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ تی ہیں، ہم سب تی ہیں اور بڑے چھوٹے سب ندہبی ہیں، ندہبی گھرانہ ہے۔

جواب: "'میزان انجمن' قادیا نیول کی بگڑی ہوئی جماعت ہے، یہ لوگ مرزا قادیا نی کو' مسیح موعود' مانتے ہیں، حیدرآ باد
دکن میں مرزا قادیا نی کا ایک مرید بابوصدیق تھا، اس کو مامور من اللہ، نبی، رسول، یوسف موعود اور ہندوؤں کا چن بسویشوراو تار مانتے
ہیں۔ بابوصدیق کے بعد شخ محمد کو مظہر خدا اور تمام رسولوں کا او تار مانتے ہیں، اس لئے " وین دار انجمن' اور" میزان انجمن' کے تمام
افراد مرزائیوں کے دُوسر نے فرقوں کی طرح کا فرومر تدہیں، یہ لوگ قادیا نی عقائد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تنایخ کاعقیدہ بھی رکھتے
ہیں، اس انجمن کے افراد کو ان کے عقائد جاننے کے باوجود مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ سمی مسلمان لڑکی کا'' میزان انجمن' کے کسی مرتد
سے نکاح نہیں ہوسکتا، اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئی تو ساری عمر زنا اور بدکاری کا و بال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ دینا اور ان کے

 <sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج:٢ ص:٢٥٧، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ساتھ ساجی ومعاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمرتدوں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے،حالانکہان کےعقا کدخالص کفریہ ہیں۔

## دِین دارا جمن کا اِمام کا فرومر تدہے،اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی

سوال: ... نیوکرا پی میں قادیا نیوں کی عبادت گاہ مجدفلاح دارین میں '' دین دار جماعت'' کا قادیانی یاسین پیش امام ہے، جو بہت چالاک، جبوٹا مکاراورغاصب ہے، اس نے مکاری ہے گئی گوارٹر حاصل کرر کھے ہیں، کئی غریب اور کمز درلوگوں کے گوارٹروں پر خود قبضہ کر رکھا ہے اور کئی غریب اور کمز درلوگوں کے گوارٹروں کے تالے تو ٹر کرا پنے پالتو بدمعاشوں کا قبضہ کر دار کھا ہے، اور کئی مسلمانوں کو دھوکا دے کر مسجد کے نام ہے رقم وصول کی اور مسجد میں لگانے کے بجائے اپنے گھر میں خرج کی۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پر تی اور عیا تی پر خرج کی ۔ براو کرم آپ یہ بیتا کیں جن لوگوں نے لاعلمی میں مسجد کے نام پر اس کورقم دی، اس کا ثو اب ان کو ملے گایا وہ رقم بر باو موٹی ؟ اور ہمارے گلہ کے پھے لوگ لاعلمی میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ان کواس کے قادیانی یاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ پھے اب لوگ قریبی بلال مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتا کیں جو نماز یں ہم لوگ اب تک قادیانی یاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ پھے اب لوگ قریبی بال مسجد میں نماز پڑھے ہیں۔ آپ یہ بتا کیں جو نماز یں ہم لوگ اب تک قادیانی یاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ پھے ہیں، وہ نمازیں ہوگئیں یاان کی قضا کرنا پڑے گیا اور طریقہ ہے؟

جواب:..'' دِین دارا جُمن'' قادیا نیوں کی جماعت ہے اور بیلوگ کا فرومر تد ہیں، کسی غیرمسلم کے پیچھے پڑھی گئی نماز ادا نہیں ہوتی ، جن لوگوں نے غلط نہی کی بنا پریاسین مرتد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا ئیں۔اورمسلمانوں کولازم ہے کہ '' دِین دارا نجمن'' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کودھوکا دے کر إمامت کر رہے ہوں ،ان کومجدے نکال دیں ،ان کی تنظیم کو چندہ دینا اوران کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔''

## وِین دارانجمن کے پیروکارمرتد ہیں

سوال:...ہمارے محلے میں دین دارا بجمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کررہی ہے، جس کے گران اعلی سعید بن وحید صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں، ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حاوثے کی وجہ ہے انتقال ہوگیا، علاقے کے مسلمانوں کے تجرستان میں نماز جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعدای قبرستان میں تدفین کردی گئی، اس کے بارے میں گیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَلَا تَوْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ" (هود: ۱۱)، "يَاتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا النَّهَا آلَذِينَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ النَّخُذُوا دِيْنَكُمُ هُزُوا وَلَعِبًا" (المائدة: ۵)، "يَاتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ النَّخُذُوا دِيْنَكُمُ هُزُوا وَلَعِبًا" (المائدة: ۵)، "يَاتُهُا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللَّذِينَ النَّوَلُوا وَيَعَبُّلُوا وَالْمَائِلَةُ وَاللَّهُ وَا

<sup>(</sup>٢) والمالا-

جواب:... دِین دارانجمن کے حالات وعقائد پروفیسرالیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرهٔ آفاق کتاب'' قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے ہیں،اور جناب مفتی رشید احمدلد هیانوی نے اس فرقے کے عقائد پر سنتقل رسالیہ'' بھیٹر کی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی با بوصد این دین دار'' چن بسویشور''خود بھی نبوت بلکہ خدائی کا مدمی تفا۔ بہر حال بیہ جماعت مرتد اور خارج آز اسلام ہے، ان ہے مسلمانوں کا سامعا ملہ جائز نہیں ، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے ، ندان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دیا گیا ہے ، اس کو آ کھاڑنا ضروری کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دیا گیا ہے ، اس کو آ کھاڑنا ضروری ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے قبرستان کو اس مردار سے پاک کریں۔

(۱) اذا مات (المرتد) أو قتل على ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: اص: ا ٢٩، الفن الشاني، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ... الخ. (صحيح بخارى ج: اص: ١١، طبع نور محمد كراچي)، وفي عمدة القارى: فإن قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، قلت: تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج: ٢ جزء: ٣ ص: ١٥١، طبع دار الفكر، بيروت).

# غيرمسلم سے تعلقات

#### غيرمسلم كوقرآن دينا

سوال:...قرآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر سلم پڑھنے کے لئے مائے تو کیا اس کوقرآن پاک دینا جائز ہے پانہیں؟

جواب:...اگراطمیتان ہو کہ وہ قرآن مجید کی ہے جرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ،اس سے کہا جائے کے شل کر کے اس کی تلاوت کیا کرے۔ (۱)

## غيرمسلم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييدينا

سوال:...اگر (تعلیم یافته) غیر سلم (عیسائی) شخص کواس کے طلب کرنے پر مطالعے کی غرض ہے قرآنِ کریم (انگریزی مترجم) ہدیہ کراکردے دے اس تاکید کے ساتھ کہ یہ مقدس کتاب ہے، اس کتاب قرآنِ کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے، کسی بھی تتم کی ہوئے میں جا تھا ہے۔ دیگر بھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے اس کا بر بیٹے کی شرائط ہے آگاہ کردے۔ دیگر غیر سلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض سے قرآنِ کریم دیا ہو، شریعت کے مطابق جائزیانا جائزے مطلع کردیں۔ نیزا اگر بیٹل غیر سلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض سے قرآنِ کریم دیا ہو، شریعت کے مطابق جائزیانا جائزے مطلع کردیں۔ نیزا اگر بیٹل غلط ہے تواس کا از الدیمے ممکن ہے؟ جس کے بعد شک کی گنجائش بھی باتی ندر ہے۔

جواب:...غیرمسلم کوقر آنِ کریم دینا، جبکه بیاطمینان ہو کہ وہ اس کی ہے اوبی نہیں کرے گا، جا ئزہے، اورا گر بغرضِ تبلیغ ہوتو ثواب ہے،لیکن اگر بیاندیشہ غالب ہو کہ وہ.. بغوذ ہاللہ...ہے او بی کرے گا تواس کوقر آن کانسخہ دینا جائز نہیں ۔ (۲)

## غيرمسكم والدين اورعزيزول سے تعلقات

سوال:...میری تمام برادری کاتعلق ......کافر طبقے ہے ہ، اور میں الحمد للد! حضور رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے

<sup>(</sup>۱) "ويسمنع النصراني من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى ان يهتدى." (درمختار ج: ١ ص: ٤- ١). قال أبوحنيفة رحمه الله: أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدى، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتقط. والفتاوى العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس ج: ٥ ص:٣٢٣).

<sup>-11/11/2 (</sup>r)

دامن رحمت کے نمک خواروں میں ہے ہوں۔ حنفی مسلک کی رُوسے متندحوالہ جات سے فرمائے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا،
رشتہ داری، لین دین ہونا چاہئے کہ نہیں؟ عرصہ پانچ سال ہے میرااپنے دِل کی آ واز ہے ان لوگوں سے خاص طور پرمیل ملاپ قطعاً بند
ہے، شریعت مطہرہ کی رُوسے سیبھی بتا ہے کہ میرااپنے والد کے ساتھ ممل کیسا ہونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی اس کا فرطقے ہے ہے؟ وہ
قطعاً میری تبلیغ کا ار نہیں لیتے بلکہ پیٹے پیچھے مجھے بدوُعا کیں اورگالیاں نکا لتے ہیں، کیا نہ ہبی فرق کے ناطے ہے جوگالیاں، بدوُ عالمجھے
پڑتی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟

جواب:...والدین اگر غیر مسلم ہوں اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہئے، کیکن ان سے محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہئے۔اسی طرح ایسے عزیز واقارب سے بھی دوستانہ و برادرانہ تعلق جائز نہیں۔ آپ کے والدین کی بدؤ عاؤں اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس طرزِ عمل سے خودا پنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

غيرمسكم رشته دارول سےمعاملہ

سوال: ... میرے سسر چھسال سے غیر مسلم ہوگئے ہیں، کیا میرے سسراور ساس کا نکاح قائم ہے؟ اور میری ہیوی نے مجھ سے یہ بات چھپاکررکھی، مجھے اپنے وُوسرے رشتہ داروں سے معلوم ہوا کہ میرے سسر چھسال ہوئے غیر مسلم ہوگئے ہیں۔ میں اپنی ہوری کوان کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے جلنے دول یا نہیں؟ اگر وہ اس معاملے میں میرا ساتھ دیے تو ٹھیک ہے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہیں ملوں گی۔ اگر میری ہیوی کے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے بیے ہوں، تو پھر مجھے کیا گرنا ہوگا؟ جبکہ میرے اس وقت یا نچے بیں۔

جواب:...جو شخص پہلے مسلمان ہو، پھر مرتد ہوجائے،اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نہیں رہتا۔اگر آپ کی ساس مسلمان ہے تواس کو مرتد سے الگ ہوجانا چاہئے،ان کا میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا۔ '' آپ کی اہلیہ کو چاہئے کہ اپنے باپ سے قطع تعلق

(۱) "وَوَصَّيُنَا الْإِنْسَانَ بِولِدَيْهِ .... وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَيَا مَعْرُوفًا. " (لقمان: ۱۵). "فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك الأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٩١، وايضًا تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٧٠١). وفي الهندية: اذا كان لوجل أو لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما وخدمتهما وزيارتهما .. الخ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٨، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

(٢) "لَا تَـجِـدُ قَـوُمُـا يُّـوُمِـنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِـرِ يُـوَآدُونَ مَنُ حَـادٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا الْهَاءَهُـمُ أَوْ أَبُنَـآءَهُمُ أَوْ الْحَوَانَهُمُ أَوْ عَشِيْرَتَهُم .... الخــ" (المجادلة: ٢٢).

(٣) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء
 ... أى وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت الى قائلها فانه المستحق لها وأهلها . (موقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٢٣٤).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد الزنا. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٣٦). أيضًا واذا ارتداحد النوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (هدايه ج: ٢ ص: ٣٨٨)، أيضًا: ولو ارتد والعياذ بالله تسحرم إمرأته ويبحدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه الصلاة والصوم. (فتاوي بزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٢٣١، طبع بلوچستان).

کرے، کیونکہ ایمان کارشتہ سے بڑارشتہ ہے۔ مرتذ ، خدااوررسول کے دُشمن ہیں ، اور جومسلمان اللہ ورسول کے دُشمنوں سے تعلق رکھے، وہ خدا کے قبراورغضب کے نیچے آئے گا ، آپ اپنی بیوی کو سمجھا کیں۔ (۱)

#### غيرمسكم رشته دار سے تعلقات

سوال:...میرے ایک عزیز کی شادی ہندو گھرانے میں ہوئی،لڑ کی مسلمان ہوگئ تھی ،اب ان ہندولوگوں سے تعلقات ہوگئے ہیں،ان کے گھر میں آمدورفت ہوتی ہے،اب ان کے گھر میں کھانے پینے کی کیا صورت ہوگی؟ کیاان کے گھروں میں ہرتشم کا کھانا کھا سکتے ہیں؟

جواب: ...غیرمسلم کے گھر کھانا کھانے میں کوئی مضا نُقتہیں ، بشرطیکہ بیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے ، البتد کسی غیرمسلم سے محبت اور دوستی کاتعلق جائز نہیں ۔ (۳)

## غیرمسلم سے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...اگركوئى غيرسلم مارے گھر آئے تواس كے ساتھ كيسا سلوك كرنا جاہے؟

جواب: ... غیرمسلم دونتم کے ہیں ، ایک تو مرتد و زندیق جیسے: قادیانی۔ ان کے ساتھ تو کسی قتم کا تعلق وُرست نہیں (۳) وُ وسرے یہود ونصاری اور دیگر ندا ہب کے غیرمسلم ، ان کے ساتھ دِل سے دوستانہ تعلق جا بُرنہیں ، کیکن حسنِ سلوک ان کے ساتھ نہ

(۱) "لَا يَشْخِذِ الْمُوْمِنُونَ الْكَفِوِيْنَ آوُلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا آنُ تَشْقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ " نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالسمودة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٠٠)، أيضًا لأن الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركى العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٠٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١)

(۲) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمگيرى ج:٥ ص:٣٢٧). أيضًا ولا بأس بطعام الجوس كله إلا
 الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ....الخ. (عالمگيرى ج:٥ ص:٣٢٧، طبع بلوچستان).

(٣) "لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آل عمران: ٢٨).

(٣) فان المرتد لا يسترق وان لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى: "تُقْتِلُونَهُمُ أَوْ
 يُسْلِمُونَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣١).

(۵) وقال تعالى: "يَا يَتُخِذِ المُوْاِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

صرف جائز بلکہ ستحب ہے۔ان کوحتی الوسع راحت پہنچا نااورا خلاق ومردّ ت ہے پیش آنا چاہئے ،ان کے ساتھ لین وین بھی جائز ہے۔ غيرمسكم كي مدح سرائي جائز تهيي

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کاصفحہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچوں کے صفحے میں پروفیسر عبدالسلام کی بچین کی یادیں شائع ہوئیں،جس سے ہم بر ہے متأثر ہوئے ،لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔کیا ہارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے مخص کی تعریف کریں جومسلمان نہ ہو؟ اس سلسلے میں شائع کرنے والول پر کیا گناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی گنا ہگار ہول گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب :...قادیاتی پہلے چوہدری سرظفر اللہ خان کے حوالے سے اور اب پروفیسر عبد السلام کے حوالے سے قادیا نیت کے پر چار کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ بیمضمون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں یہی جذبہ کا رفر ما ہے۔ یا کستان کے محب وطن سائنس وان جنھوں نے وطن کی تھوس خدمات کی ہیں ،ان کا نام نہیں لیاجا تااور جس شخص نے پاکستان کے بارے میں بیکہا تھا:

" میں اس تعنتی ملک میں قدم نہیں رکھنا جا ہتا۔ " (ہفت روز وُ ' چِنان 'لا ہور، ۲۲رجون ۱۹۸۲ء)

اس کو پاکستان کامحسن شارکیا جاتا ہے۔ گویا پاکستان کے لئے لائق فخر ہے ...لاحول ولاقوۃ!...بہرحال پروفیسرعبدالسلام قادیانی ہے اور مصورِ پاکستان علامه اقبال کافتوی ہے:

'' قا دیانی بیک ونت اسلام اوروطن دونو ل کےغدار ہیں۔''(<sup>r)</sup>

غیرمسلم کےساتھ دوستی

، سوال:...غیرمسلم کے ساتھ دُعاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلا نا پلا نا جائز ہے پانہیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا پینا جائز ہے ، گران ہے دوئی اور محبت جائز نہیں ، ہم میں اوران میں عقا کدوا عمال

#### كافرق ب-

(١) ولا بأس بأن يصل الرجل والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًّا، وأراد بانحارب المستأمن ...الغ. (عالمگیری ج:۵ ص:۳۲۷)۔

(٢) لَا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لابُدّ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٨٠).

(٣) علامه اقبال اورفتنهٔ قادیانیت ص: ٣٨٨، ناشر: عالمی مجلس تحفظ متم نبوت ملتان ـ

(م) ولا بأس بالدهاب اللي ضيافة أهل الذمة. (فتاوى عُالمگيرى ج:٥ ص:٣٠٧). نيزابن كثيرٌ (ج:٢ ص:٣٣١) مي ب: وأما نجاسة بدئه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَشْجِدِ الْـمُوْمِنُـوْنَ الْـكَلِمِرِيْنَ آوُلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَشْقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّهُ، وَيُبَحَـٰذِرُكُـُمُ اللهُ نَـفُسَـهُ، وَالِّي اللهِ الْـمَـصِيْرُ ' نهني تبارك وتعالى عباده أن يو الوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبه رشيديه كوئنه). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشياه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ا ص: ١٩١، طبع إدارة القرآن).

## " میثاقِ مدینهٔ 'سے غیرمسلموں کی دوستی کا جواز پکڑنا

سوال: بعض حضرات حضور صلی الله علیہ وسلم کی میبودیوں سے ایک معاہدہ بیٹاتی مدینہ کے حوالے سے میبودیوں کی دوئی و
معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب ہیہ کہ سورہ کا کدہ کی متذکرہ بالا آیات بیٹاتی مدینہ سے پہلے نازل
ہوئیں یابعد کو؟ قیاس و گمان میہ ہے کہ بیآیات بعد کو نازل ہوئیں، اگر پہلے نازل ہوئیں تو بیٹاتی مدینہ کی نوبت ہی نہیں آتی، اور جب بعد
کو نازل ہوئیں تو پھراس کے بعد الیمی دوئی اور معاونت کا جواز باتی نہ رہا، بلکہ واضح آیات کے تحت حکم قرآنی کی کھلی خلاف ورزی ہی
ہوگئی ہے ۔ تقسیم برصغیر ہند کے وقت سے ہم لوگوں کے لئے تجربات ومشاہدات بھی کہی تا، ت کرتے ہیں کہ میبود و نصار کی کی دوئی اور
معاونت محض خلا ہری سطح پر ہوتی ہے، حقیقت میں یہ اسلام اور مسلمانوں سے وُشنی بڑی گہری اور دُوررس ہوتی ہے اور ہور ہی ہے، اور
ہوتی رہے گی خلیج عرب مما لک میں بھی برسوں پُر انی دوئی کا انجام اسرائیل کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، دوئی کا میمی انعام ملا۔

جواب:... بیثاق مدینه نزول ما کدہ ہے پہلے کا ہے۔<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں کسی قوم سے سیاسی معاہدہ کرلیٹا دوی کے ضمن میں آتا ہے<sup>(۱)</sup>

## غیرمسلم کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...کیا ہم مسلمانوں کے لئے بیرجائز ہے کہ کسی غیرمسلم کے یہاں سے اگر کھانا آئے تواسے نہیں کھانا چاہئے اوراگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو وہ کا فروں میں شار ہوگا؟

جواب:..غیرمسلموں کا کھانا اگر پاگ اور حلال ہوتو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں <sup>(۳)</sup>ہاں! کا فروں نے دوش کا تعلق نہیں رکھنا جاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

## غیرمسلم کا کھا نا جا تزہے،لیکن اس سے دوستی جا تزنہیں

سوال:...میرا ایک دوست عیسائی ہے،میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے، اکثر وہ مجھے گھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ کیاکسی

<sup>(</sup>۱) كيونكه بير المدها واقعد من آخو القرآن تنزيلا" (روح المعاني ج: ۳ ص: ۲۲۳-۲۲۹ داورنزول كاعتبار سورت ما نده سب آخرى سورت م : "المسائدة من آخو القرآن تنزيلا" (روح المعاني ج: ۲ ص: ۳۰۱، طبع خيريد، ايضاً معارف القرآن ج: ۳ ص: ۱۰ ماندة).

 <sup>(</sup>٣) تفصيل الما خطفر ما كين: جواهر الفقه (ج: ٢ ص: ١٩٥١، طبع كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والنصاري من أهل
 الحرب ... الخـ (عالمگيري ج:٥ ص:٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) قبال الله تعالى: "يَا يُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُونَى وَعَدُوّكُمْ أُولِيّآءَ تُلْقُونَ النّهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَشْخِذُ الْمُوْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ آولِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اللّهَ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّهُ، وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَالّى اللهِ الْمُصَيِّرُ " نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

كرسمس كے موقع پرعيساً ئيوں ياكسي وُ وسرے كے تہوار پر كھاناوغيرہ كھانا

سوال:...کرس کے موقع پر ۲۵ ردتمبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں عیسائی ملاز مین کرس پارٹی کا بندوبست کرتے ہیں،جس میں ہم مسلمان لوگوں کوبھی اخلاقا کھانے ، کیک وغیرہ کھا ناپڑتے ہیں۔کیامسلمان ملاز مین کے لئے کرمس پارٹی کے بیکھانے وغیرہ کھا ناصحیح ہیں، جبکہ پارٹی دفتری اوقات میں دفتر کے اندرہوتی ہے؟

سوال:...ای طرح اگر دیگر مذاہب کے لوگ ( قادیانی نہیں ) ان کے کسی مذہبی تہوار کی وجہ سے دفتر میں دفتر کی اوقات کے دوران دفتر کے سب اسٹاف کے لئے کیچھ مٹھائی وغیرہ لا کمیں تو کیا مسلمان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے؟

جواب:... پھی جائز ہے۔ (م

سوال: ... کرس پارٹی کے موقع پرسب لوگ گھرہے پکا کریابازار سے خرید کرکھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرح مل کر پارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب سے کہتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان ساتھی بھی کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلاقا لے آتے ہیں۔ کیاایسا کرناایک مسلمان کا کرسس منانے کے مترادف ہوگا؟

جواب:...جائزے۔(۵)

## تبليغ كي غرض ہے غير سلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال:..کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم شخص کے ساتھ کھانا (الگ الگ یا ایک ہی پلیٹ میں) کھاسکتا ہے یانہیں؟ جاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ اور کمتر کیوں نہ ہو۔اگر کوئی مسلمان تبلیغی طور پراہیا کرنا جاہے تو کیا وہ ابیا کام کرنے کاحق رکھتا ہے؟

(١) قال محمد رحمه الله: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب منها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني. (عالمگيري ج: ۵ ص:٣٨٤).

(٢) قال الله تعالى: "يَايَّهُا الَّذِيْنَ امنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ الْمُوَدِّةِ الْمُوَمِّيْنَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ فِي اللهِ عَدُولَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اللهَ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ" (آل عمران: ٢٨).

(٣،٣) لا بأس بطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها .... الخ. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص:٣٠٠).

(۵) اگر کفار کے تہواروں کی تعظیم تصودنہ ہواوران تہواروں ہے ایک ون پہلے یا بعد ، گھانے پنے کی پارٹی کر لی جائے تو اگر چہ جائز ہے اور فتو کی ای پر ہے ، تا ہم تھے کی بنا پر احتراز میں زیادہ احتیاط ہے۔ لا باس بطعام الیہود و النصاری کلے من الذبائح و غیر ھا ... النے۔ (فتاوی عالمگیری ج:۵ ص:۳۴۷، طبع بلوچستان). آبضا ولو اهدی لمسلم ولم یرد تعظیم الیوم بل جری علی عادة الناس لا یکفر وینبغی أن یفعله قبله أو بعدہ نفیا للشبهة ... النے. (الدر المختار مع ردّ المحتار ج: ۲ ص:۵۳، طبع ایچ ایم سعید)۔

#### جواب:...غیرمسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوقت ِضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

## غيرمسكم كےساتھ كھانا پيناا ورملنا جلنا

سوال:...ہم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے مختذے متکوں کی سبیل بنار کھی ہے،ایک دن ایک عیسائی نے ہمارے منکوں میں سے بانی نکال کرا ہے گلاس میں بیااور ہم نے اس سے کہا کہ آئندہ یہاں سے پانی نہ بیا کریں۔اس نے کہا: میں اس چیز کی معانی حاہتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پرایک عالم موجود تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیروا قعہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا یانی گرادیا جائے یانہیں؟اس نے کہا کہ: پانی گرا دیں۔اور پیجی کہا کہ:اہلِ کتاب کےساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں۔اب عیسائیوں کےساتھ کھا نا پینا وران کا ہمارے برتن کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضرور دیں، تا کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔

جواب: ۔۔کسی غیرمسلم کے پانی لینے سے برتن اور پانی نا پاک نہیں ہوجا تا۔ کسی غیرمسلم کوآپ اپنے دسترخوان پر کھا نا بھی کھلا سکتے ہیں۔'' ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر غیرمسلم بھی کھانا کھاتے تھے۔' غیرمسلم سے دوستانہ اُلفت ومحبت

#### غیرمسلموں کے مذہبی تہوار

سوال:...اگرکوئی مسلمان ، ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں ان سے دوتی یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے شرکت کرے توبیشری لحاظے کیساہ؟

جواب:...غیرمسلموں کی ندہبی تقریبات ورُسوم میں شرکت جا رُنہیں ، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے جمع کو بڑھایاوہ انہی میں شار ہوگا۔ <sup>(\*)</sup>

(١) وأما نـجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والدات، لأن الله تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۳۴۲، طبع سهيل اکيڈمي).

(٢) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص:٣٠١).

(٣) ولا بأس بأن يضيف كافرًا. (عالمگيرى ج: ۵ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(٣) وأنزل وفند عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرئ عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص: ۵ ا ۳، طبع دار صادر، بيروت).

(٥) "يْسَأَيُّهَا الَّـذِيْنَ امَّنُوا لَا تُتَّخِذُوا عَدَوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ". (الممتحنة: ١). وأيـضًا: قال تعالى: "لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ ...إلخ" (آل عمران:٢٨).

(٢) "عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كـان شـريـكًا لمن عُمله''. (المطالب العاليه ج: ٢ ص:٣٢). أيضًا والأولـٰي للمسلمين أن لَا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال ألاظهار الفرح والسرور. (شامي ج: ٢ ص: ٥٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

## غیرمسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، مرتد کے ساتھ نہیں

سوال: يميم مسلمان كاغير مذهب كے ساتھ كھانا پينا جائز ہے يانہيں؟ جواب:..غیرمسلم کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے، گرمر تد کے ساتھ جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

## کیاغیرمسلم کےساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

سوال:...میرامسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں، جہاں پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، مگراس پروجیکٹ میں ورکروں کی وُ وسری بڑی تعداد مختلف قتم کے عیسائیوں کی ہے، وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک کھاتے میں اور ہرفتم کا برتن استعال میں لاتے ہیں، برائے مہر بانی شرعی مسئلہ بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہماراا یمان تو کمزور

جواب:...اسلام چھوت جھات کا قائل نہیں، غیر مسلموں سے دوئق رکھنا،ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اوران کے اطوار وعادات کواً بنانا حرام ہے، کیکن اگران کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں!طبعی گھن ہونا اور بات ہے۔

## غیرمسلم کے ہاتھ کی چی ہوئی چیز کھانا

۔ سوال:...ہماری تمپنی کا باور چی یعنی روٹی پکانے والا کا فر ہے، ہندو ہے، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا تھتے ہیں؟ ہم مسلمان کا فی ہیں کیکن یا کستانی بہت تھوڑے ہیں۔

جواب: ...غیرسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔(۱)

(١) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمگيرى ج:٥ ص:٣٠٤) تيزابن كثير ج:١ ص:٣٣٠ مين ٢: وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

(٢) لَا تجالسوا أهل القدر أي لَا توادوهم ولا تحابوهم ..... أن المجالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة ...الخ. (المرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

(٣) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٧٥) وفي المرقاة: من تشبه بـقـوم أي: من شبـه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أى في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٣ ص: ٣١١ طبع اصح المطابع، بمبني).

(٣) گزشته صفح کا حاشی تمبر ۲ ملاحظ فرماتیں۔

 (۵) وأنزل وفد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص: ۵۱ م).

(٢) صفح مطذا كاحواله تمبرا ملاحظ فرمائين\_

## چینی اور دُوسرے غیرمسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا

سوال: یہ پھھ مرسے سے میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے، وہ سے کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ شوقیہ طور پر جائیز ریسٹورٹٹس میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں آیا وہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جب اس نے معلومات کیس تو پہتہ چلا کہ سے ہوگل والے نہ صرف جانورا پنے ہاتھ سے کا شخ ہیں بلکہ بعض اوقات مری ہوئی مرغیاں بھی کا شدو سے ہیں۔میری عرض ہے کہ کیاغیر مسلم کے ہاتھ سے کٹا ہوا جانور حلال ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب:...ا ہے ہوٹل میں کھانانہیں کھانا چاہئے جہاں پاک وناپاک ،حلال وحرام کی تمیز ند کی جاتی ہو۔ اہلِ کتاب کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیکہ و داہلِ کتاب بھی ہوں ،اہلِ کتاب کےعلاوہ باتی غیرمسلموں کا ذبیحہ حرام ہے۔

## مختلف مذا ہب کے لوگوں کا اکٹھے کھانا کھانا

سوال:...اگرسوآ دی انتظے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اُسٹیل کے ہیں یا چینی کے،اوران کوصرف گرم پانی ہے دھویا جاتا ہ سوآ دمیوں میں عیسانی ، ہندو ہسکھ، مرزائی ہیں۔ برتن ایک وُ وسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ،اگر عیسانی ،سکھ، ہندو ،مرزائی کا برتن سمی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟اگر نہیں تومسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے،حکومت اس سے پر ہیز کرتی ہے تو فوج میں انتشار پیدا ہوسکتا ہے،یا فوجیوں کے دِل میں ایک دُ وسرے کے خلاف کوئی بات بیڑ سکتی ہے۔

پیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دِل میں ایک دُوسرے کےخلاف کوئی بات بیٹھ سکتی ہے۔ جواب:...غیر سلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر استعال کرنے میں بھی مضا گفتہ ہیں۔ ہمارا دِین اس معاطع میں تنگی نہیں کرتا ،البتہ غیر سلموں کے ساتھ زیادہ دوئی کرنے اور ان کی عادات واطوارا پنانے سے منع کرتا ہے۔ (۵)

## برتن اگر غير مسلم استعال كرليس تو كيا كرون؟

سوال:...آپ سے ایک مئلہ عرض کرنا جا ہتا ہوں، جواب اخبار میں دے کرسینکڑوں مسلمان غیرملکیوں کا مئلہ حل

<sup>(</sup>۱) ان ما اشتبه أمرهٔ في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويجتنبه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص:٣٤، طبع مكتبه امدادية ملتان).

<sup>(</sup>٢) لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي وموتد .... الغ. (در مختار ج: ١ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) صفح:۱۳۲ کاحاشینمبرا،۲ ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...الخ. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٨٧).

 <sup>(</sup>۵) وفي الجصاص: "يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ امنوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِيَّاءَ، بَعْضُهُمْ أَولِيَّاءُ بَعْض .... ويدل على وجوب البراءة من الكفار والنصارى لكفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم ...الخد (احكام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ٣٣٣، سهيل اكيدمي، لاهور).

فرما ئمیں، تاحیات وُعا گورہوں گا۔گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سوّر کا گوشت اور کتے کا گوشت مرغوب غذا کے طور پر ہے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں۔میرے ساتھ دیگرگورین کام کرتے ہیں، جبکہ کمپنی کامیس ایک ہی ہے، جن برتنوں میں وہ پکاتے ہیں،میرے برتن علیہ ہوں، مگر کوشش کے باوجود بھی پاکیزگی برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسئلہ ہے۔بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعمال کر لیتے ہیں،اب روز روز تو برتن خریدے بھی نہیں جاسکتے کہ یہاں مہنگائی انتہائی حد تک زیادہ ہے۔آ پ فرمائیں،ان ناگریز حالات میں کون سائمل کروں کہ وِل و خمیر مطمئن رہ سکے، تاحیات وُعا گورہوں گا۔

جواب:... بیتو بہت اچھا ہے کہ آپ کے استعال کے برتن الگ ہیں، اس پرتو مکمل پابندی ہونی چاہئے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرّے کے ساتھ بھی آپ کے برتن ملوّث نہ ہوں۔ مثلاً جو چمچہان کے برتن کے لئے استعال ہور ہاہے، وہ آپ کے برتن میں استعال نہ ہو۔

ویے آپ کے خالی برتنوں کواگر وہ لوگ استعال کر لیتے ہیں (اگر چہ ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے ،اور جہاں تک ممکن ہو،اس میں بھی احتیاط کرنی جاہئے ،اس کے باوجوداگروہ آپ کا برتن اُٹھا کر استعال کرلیں ) تو آپ دھوکراور پاک کر کے ان کواستعال کر سکتے ہیں، پاک کر لینے کے بعد آپ کاخم برقطعاً مطمئن رہنا چاہئے۔ (۱)

## ایسے برتنوں کا استعمال جوغیر مسلم بھی استعمال کرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پرڈیکوریشن والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، دیگ کے لئے، پلیٹوں کے لئے، جگ اور گلاس کے لئے، آئیں ہم لوگ بھی استعال میں لاتے ہیں اور دوسری قومیں مثلاً: ہندو، بھنگی، عیسائی، بھیل وغیرہ بھی ۔ان برتنوں کا استعال ہمارے لئے کہاں تک درست وجائز ہے؟

جواب:... دھوکراستعال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... پیہاں'' اُمّ القوین' میں ہرند ہب کے لوگ ہیں، زیادہ تر ہندولوگ ہیں،اور ہوٹل میں ہندولوگ کام کرتے ہیں، اب ہم پاکستانی لوگوں کو بتا ئیں کہ وہاں پر روٹی کھانا جائز ہے یانہیں؟ اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔ جواب:...اگر ہندووں کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اطمینان ہو کہ وہ کوئی حرام یانا پاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے توان

<sup>(</sup>١) عن أبى ثعلبة الخشنى انه قال: يا رسول الله! أنا بأرض أهل كتابٍ فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ..... (ترمذي ج: ٢ ص: ٢، بـاب مـا جاء في الأكل في آنية الكفار).

 <sup>(</sup>٢) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ... الخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٨٤).

کی وُ کان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔(۱)

## ہندو کی بمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھا ناجا ئز ہے

سوال:...ہندو،مسلمان اگرآپس میں دوست ہوں اور ہندوجائز پیشہ کرتا ہوا ور ہندو دوست ،مسلمان دوست کوکھلاتا پلاتا ہو تو کیامسلمان دوست کو ہندود دوست کی چیزیں کھانا پینا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھرمسلمان حرام کھانے کی وعیدوں میں شامل ہوگا۔ جواب:...ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ سے ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔ (۲)

بھنگی پاک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے

۔ سوال:..کوئی بھنگی اگرمسلمان بن کرکسی ہوٹل میں کھانا کھائے اور ہوٹل کے مالک کو پینجبر نہ ہو کہ بیبھنگی ہے، کیا ہوٹل کے برتن پاک رہیں گے؟

جواب: .. بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن نا پاک نہیں ہوتے۔ (۳)

## شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

سوال:...شیعہ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن وسنت کی روشنی میں واضح فرمائیں۔ نیز قادیانی کے گھر کا کھانا کھانا سچھ ہے یا غلط ہے؟

#### شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیساہے؟

سوال: سنی مسلمان اور شیعه میں مذہبی طور پر کممل اختلاف ہے، یعنی پیدائش سے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایمانیات، اخلا قیات، ارکانِ دِینِ اسلام مختلف ہیں، تو شیعه مسلک کے ساتھ دوئتی رکھنا کیسا ہے؟ جو دوئتی رکھنا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہنا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے؟ ان کی خوشی نمی شرکت مسلمان کی جائز ہے یائہیں؟ ان کے ساتھ اُن کے ساتھ اُن کے ساتھ اُن کے ساتھ اُن کی خیرات جا ول رو ٹی وغیرہ کھا نا حلال ہے یائہیں؟ مسلمان اپنی شادی میں ان کو دعوت دے یائہیں؟ اگر شیعہ پڑوئی ہوں تو ان کے ساتھ کیسا برٹاؤ کیا جائے؟ کیا ان کی کی ہوئی چیز استعال کی جائے یائہیں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا، ۲ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>۲) أهدئ الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا بأس به. (فتاوي عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَرُكُنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود:١٣)، "يَــاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيُ وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ ...الخ" (الممتحنة: ١).

جواب: بشیعول کے ساتھ دوتی اور معاشر تی تعلقات جائز نہیں 'اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا ناپاک نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

سوال:...میرے گھر میں ایک عیسائی عورت (جمعدارنی) کپڑے دھوتی ہے، بیلوگ گندا کامنہیں کرتے، شوہر مل میں نوکر ہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے ،کیااس کے دھوئے ہوئے کپڑوں کومیرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگایاوہ اس کے ہاتھوں کے تابل استعال ہوں گے، جبکہ میں بفضلِ خدا پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا چاہئے یا کہ انہیں برتنوں کودھوکراستعال کرنا سیجے ہے؟

جواب:...اگر کپڑوں کو تین بار دھوکر پاک کرویتی ہے تو اس کے دُسطے ہوئے کپڑے پاک ہیں،' دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔غیرمسلم کے جھوٹے برتنوں کو دھوکراستعال کرناضچے ہے۔ <sup>(۴)</sup>

## غيرمسكم كامدية قبول كرنا

سوال:... یہاں پراکٹر غیرمسلم ہندو،عیسائی ہسکھ وغیرہ رہتے ہیں الیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی تہواریااور کوئی دن آتا ہے تو بید حضرات اپنے اسٹاف کے حضرات کوخوشی میں کچھ شروبات اور دیگراشیاء وغیرہ نوش کرنے کے لئے دیتے ہیں، کیا ایسے موقع پر ان کا کھانا پینامسلمانوں کے لئے دُرست ہے یانہیں؟

جواب: ...غیرسلم کامدیقبول کرناجائزے، بشرطیکه ناپاک نه هو۔ (۵)

## غيرمسكم كى امداد

#### سوال:...ایک غیرمسلم کی مدد کرنا اسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ ( کرسچین ) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(١) قَالَ تَعَالَى: "وَلَا تَرُكُنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود:١٣)، "يَــَايُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيٌ وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ...الخ" (الممتحنة: ١).

(٢) ولا باس بطعام المحوس كله إلا الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تغالى الأكل مع المحوسي ومع غيره من أهل الشرك انه هل يحل أم لا؟ وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا باس به وأما الدوام عليه فيكره، كذا في المحيط. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٧٤). أيضًا فلا توكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٨٥).

(٣) (الفصل الأوّل في تطهير الانجاس) ما يطهر به النجس عشرة (منها) الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر .... و ازالتها ان كانت مرئية بازِ الة عينها و أثرها ان كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

(٣) ص:۵ ١٦ كاهاشية بسرا٢٠ ملاحظة فرماتين-

(۵) وأهـل الـذمـة فـي حـكـم الهــة بـمنـزلـة الـمسـلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوى عالمگيرى ج: ٣ ص: ٥٠٥، طبع بلوچستان).

ہیں، جواکثر و بیشتر مجھے مالی امداد کا نقاضا کرتے ہیں، بیامداد کبھی بطورِقرض ہوتی ہے، کبھی وہ روپیہ لے کرواپس نہیں کرتے ، ایسی صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جا ہے؟

جواب:...غیرمسلم اگریدد کا مختاج ہوا دراپ اندرید دکرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی جاہئے ،حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے،البتہ جو کا فر ،مسلمانوں کے درپے آزار ہوں ،ان کی اعانت وید دکی اجازت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تعمیر میں مدوکرنا

سوال:..اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ مسلمان حضرات اقلیتوں کو گرجایا مندروغیرہ بنانے میں مدددیں، اوراس قتم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ اس کوغیر متعصبانہ روبیہ اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے، گو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو ندہجی آزادی حاصل ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب:..اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ندہبی آ زادی ہے، مگراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں درج ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ غیر مسلموں کی ندہبی آ زادی مسلمانوں کی ندہبی ہے عزتی کی حد تک نہیں پہنچنی چاہئے، اللہ تعالی مسلمانوں کوایمان وعقل نصیب فرمائیں۔

مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرمسلم کاخون دینا

سوال: يسىمسلمان كى جان بچائے كے لئے سى غيرمسلم كاخون و يناجائز ؟ جواب: ... جائز ہے۔ (\*)

## غیرمسلم کےخون کاعطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال:...آیاغیرسلم کاخون مسلمان کے لئے جائزہے؟ خواد کسی طرح بھی ہو۔ یاغیرسلم کومسلمان کاخون دیا جاسکتاہے؟ جواب:...انسانی جان کو بچانے کے لئے خون کاعطیہ ضرور دینا جائے۔اوراس میں مسلم وغیرسلم کی کوئی تمیز نہیں۔مسلمان

(۱) ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا، محاربًا كان أو دُميًّا وأراد بالمحارب المستأمن، وأما اذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في الميط. (عالمكيري ج:۵ ص:٣٨٤، طبع بلوچستان).

(۲) تفصیل کے لئے الدظیمو: عالمگیری ج:۵ ص:۳۳۱، شامی ج:۳ ص:۲۰۱، هدایة ج:۲ ص:۵۹۷، البحر الرائق
 ج:۵ ص:۱۲۱، البدائع الصنائع ج:۷ ص:۱۱۱، الأشباه والنظائر مع شرحه للحموی ج:۲ ص:۵۷۱.

(٣) ولا يجوز احداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا خِصَاءَ في الإسلام ولا كنيسة والمراد إحداثها وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها .... ولهذا في الأمصار دون القرئ لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها ... الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٥٩ ٤، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم اذا أخبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه. (ردّ المحتار على الدر المختار ج: ٦ ص: ٣٨٩، طبع ايج ايم سعيد).

کا خون غیرمسلم ( ملکی شہری ) کواور غیرمسلم کامسلمان کودینا جائز ہے۔(۱)

## مرتدول كومساجد سے نكالنے كاحكم

سوال:...اگرکوئی قادیانی، ہماری مسجد میں آکر الگ ایک کونے میں جماعت ہے الگ نماز پڑھ لے، کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے ہیں کہوہ ہماری معجد میں اپنی مرضی ہے بماز پڑھے؟

جواب: ۔۔۔کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت ہے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرنامیجے ہے۔نصاری نجران کا جو وفد بار گاہ نبوی میں حاضر ہوا تھا،انہوں نےمسجدِ نبوی (علی صاحبہالف الف صلوٰ ۃ وسلام ) میں اپنی عبادت کی تھی۔ بیتیم تو غیرمسلموں کا ہے۔ کیکن جو شخص اسلام سے مرتد ہوگیا ہو،اس کوکسی حال میں مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔اسی طرح جومرتد اور نزندیق اپنے کفر کو اِسلام کہتے ہوں (جیسا کہ قادیانی ،مرزائی)ان کوبھی مسجد میں آنے گی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

## بنوں کی نذر کا کھانا حرام ہے

سوال:...ہندوؤں کے تہواروں پڑ' پرشاؤ' نام کی خوراک تقسیم کی جاتی ہے،جس میں پھل اور کیے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں،اور بیخوراک مختلف بتوں کی نذرکر کے تقسیم کی جاتی ہے،اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم! بتا ہے کہ بیمسلمانوں كے كے مطلق حرام بياجائز ہے؟

جواب:...بتوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیز شرعاً حرام ہے، کسی مسلمان کواس کا کھا ناجا رُنہیں۔ <sup>(۳)</sup>

 (٢) قال ابن اسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة ..... قال: لما قدم وفد نجران عـلــي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهم" فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (زاد المعاد في هدي خير العباد ج:٣ ص: ٢٢٩، طبع مؤسسة الرسالة بيروت). فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلك. (زاد المعاد ج:٣ ص: ١٣٨، طبع بيروت).

(٣) "إنَّـــمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...." فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دخوله سائر المساجد تعليلا بالنجاسة بوجوب صيانة المسجد من كل نجس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج:٢ ص: ٩٠٢). أينضًا الكفو من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج: ٢ ص: ٢٣٩) والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلى (أيضًا ج: ١ ص: ١٩١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) "إِنَّـمَـا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ .... وَمَآ أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ". زالبقرة:٣٧١). وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح علني غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلَام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. (تفسير ابن كثير ج: اص: ا ٢ سم) - ين تذركرون برائ اولياء جائز نيست كدندرعباوت است - (ارشاد الطالبين از قاضى ثناء الله باني يتى ص: ١٨ ا).

<sup>(</sup>١) كزشته صفح كاحاشية بمرم ملاحظه بو-

## غیرمسلم اورکلیدی عهدے

سوال:...ایک گروه کہتا ہے کہ: '' کا فرکو کا فرنہ کہؤ' کیا ان کا پیقول دُرست ہے؟ جواب:...قرآنِ کریم نے تو کا فرول کو کا فرکہا ہے! (۱)

سوال:...کیااسلامیمملکت میں کفار ومرتدینِ اسلام گوکلیدی عہدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو یہ بتائے کہ ان لوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائض عاکد ہوتے ہیں؟ جواب:...غیرمسلموں کو اسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز کرنا ہنصِ قرآن ممنوع ہے۔

غيرمسلم ياباطل ندهب كوسلام كرنا ياسلام كاجواب دينا

سوال:...غیرمسلم یاکسی باطل مذہب ہے تعلق رکھنے والے سے سلام کرنااوراس کا جواب وینا وُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غیرمسلم کوسلام نہ کیا جائے۔ ''اگر کرنا ناگز ہر ہوتو فرشتوں کی نیت کرلے۔

جس كامسلمان مونامعلوم نهمو،السيسلام نهكرك

سوال:... یہاں پر بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندو، عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی لباس اور ایک ہی انداز ہے۔علاوہ چند اِنسانوں کے جن کی وضع قطع ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلمان ہیں یا ٹو پی وغیرہ پہننے ہے، تو کیا مشتر کہ اور مشکوک حالت میں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟ جواب:... جس شخص کے بارے میں اطمینان نہ ہو گہ سلمان ہے،اسے سلام نہ کیا جائے۔(\*\*)

غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا

سوال:...اگرأستاد مندو موتو كياس كوالسلام عليم كهنا جا بيت يانهيس؟

(١) "قُلُ يَـاَيُّهَا الْكَلْفِرُونَ" (الكافرون: ١).

(٢) "يَانَّهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ" (المائدة: ٥١). "يَانَّهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ" (المائدة: ٥١). "يَانَّهُمَا الْاَيَةَ دَلَالةَ عَلَى انه لَا تَجُوزُ الْإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٥). تَيْرَتْفُصِل كَ لِنَهُ مِينَ جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع مكتبة دار العلوم كراچي. (٣) فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث: "لَا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى

(٣) قبلاً يسلم ابتنداء على كافر لحديث: "لا تبدوا اليهود ولا النصاري بالسلام، فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه ال أضيقه". رواه البخاري. (در مختار ج: ٢ ص: ٢ ١ ، ٢، طبع ايج ايم سعيد كمپني).

(٣) ولو سلم على من لم يعرفه، فبأن ذميًّا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٥٥٩، طبع بمبئي).

جواب :...غيرمسلمون كوسلام نبين كياجاسكتا-(١)

سوال:...مباح علوم میں غیرمسلم اساتذہ کی شاگر دی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کہرسم وُنیا ہے، شاگر دبی سلام میں پیش قدمی کرتا ہے، تو ان کو کس طرح سلام کے تتم کی چیز سے مخاطب کرے؟ مثلاً: ہندوؤں کو '' نمستے''، یا عیسائیوں کو''گڈ مارننگ' کہے یا بچھ نہ کہے اور کام کی بات شروع کر دے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام وُعا کے ماس سے گزرجائے؟

''' آپ کیے ہیں؟'''' آ ہے' آ ہے' امزاج تو ایتھے ہیں''''' خیریت تو ہے'' وغیرہ ، سال کرے تو صرف ''و عسلیک'' کہد ینا چا ہے'' الیکن اگر کبھی اییا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد دیا جائے: '' آپ کیے ہیں؟'''' آ ہے' آ ہے' امزاج تواجھے ہیں'''' خیریت تو ہے'' وغیرہ ، سے اس کی دِل جوئی کر لی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا رَزہے

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہ آواز بلند رّبّ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دُعا کیں مانگی جاتی ہیں۔اب ہماراایک'' بہائی'' دوست ہے،وہ کہتا ہے کہ دُعا کیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ سب کے لئے مانگن چاہئیں، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی وُعاکرنی جا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں تھی

سوال: ...سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کا فرہوجائے اور اسی حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی ، جس کا خباروں میں بہت چرجا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور فلمی ایکٹر لیس خرس جو پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کرلی اور شادی کے ساتھ ہی اس نے فدہب بھی بدل ویا اور ہندو فدہب کا نام نرملا رکھا، اور ہا قاعدہ پوجا پاٹ اوا کرتی تھی اور اس حالت میں مرگئی ، اور اس کی با قاعدہ نماز جنازہ اوا کر کے دنن کیا گیا اور ہندوؤں نے اس کی چتا بنائی اور اپنی پوری پوری پوری رسوم اوا کی ہیں۔ آپ خووسوچیں کہ اس کی نماز جنازہ کیے اور کس طریقے سے اوا ہو سکتی تھی ؟ اور کیا یہ اسلام کے ساتھ ایک فدا کے لئے اس کا جواب دیں ، کیونکہ ہم اسلام کے ساتھ ایک فدا کے لئے اس کا جواب دیں ، کیونکہ ہم

 <sup>(</sup>۱) وفي شرح البخاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ ...... قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"
 قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج: ٢ ص: ٢ ١٣، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فلا يسلم أبتداءً على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالسلام ...." ولو سلم يهودي .... على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

<sup>(</sup>۳) ولو دغی له رأی لذمی) بالهدی، جاز. النه علیه السلام قال: "اللهم اهد قومی فانهم آلا یعلمون" گذا فی التبیین. (فتاوی عالمگیری ج: ۵ ص: ۱۰ ۱۰ مطبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا گہرااثر ہوا ہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

جواب: ...غیرمسلم کا جنازہ جائز نہیں، اور مرتد تو شرعاً واجب القتل ہے، اس کا جنازہ کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے سیجے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے نرگس مرتدہ کا جنازہ پڑھا، انہوں نے اسلام کا غداق اڑایا ہے، استغفراللہ!

## شرعی اُحکام کے منکر حکام کی نمازِ جنازہ اداکرنا

سوال:...جو حکام شریعت ِمطہرہ کی تو ہین کے مرتکب ہوں تو سورۂ مائدہ پارہ: ۲، آیت نمبر: ۳۷،۳۵،۳۴ کی ژوہے ایسے حکام کی نماز جناز و پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیر نماز کے دنن کرنا چاہئے؟

جواب:...جوفخص کسی شرعی حکم کی تو بین کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے۔ اس کی نمازِ جنازہ نہیں ، کیونکہ نمازِ جنازہ مسلمان کی دیں

## غیرمسلم کے نام کے بعد '' مرحوم'' لکھنا ناجائز ہے

موال:...جب کوئی ہندویاغیر مسلم مرجاتا ہے تو مرنے کے بعدا گراس کا نام لیاجائے تواہے" آنجہانی" کہتے ہیں،لیکن میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آگے لفظ" مرحوم" ویکھا ہے، کیا بیجائز ہے؟ اورلفظ" مرحوم" کی وضاحت بھی فرمادیں۔اللہ سے سے سے نا آپکوجزائے خیردےگا۔

جواب: ...غیرمسلم کومرنے کے بعد" مرحوم" نہیں لکھنا چاہئے "' مرحوم" کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔اور کا فر کے کئے وُعائے رحت جا ئز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

## غيرمسكم كوشهيدكهنا

#### سوال:..عرضِ خدمت ہے کہ ملک بھر میں تکم مئی کے روز مز دوروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال'' شکا گو کے شہیدوں''

(١) "وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ .... الخ" (التوبه: ٨٣). أيضًا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسرأ من المنافقين، وألّا يصلي على أحد منهم اذا مات، وألّا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٢٥، طبع كوثنه). أيضًا: وشرطها ستة: إسلام الميت وطهارته (قوله وشرطها) أي شرط صحتها (قوله إسلام الميت) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبويه ... الخد (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٠، مطلب في صلاة الجنازة).

ويحبس ثلاثة أيام، (٢) واذا ارتــد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله! عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه فان أسلم، والا قتل. وفي الجامع الصغير: المرتد يعوض عليه الإسلام حرًّا كان أو عبدًا فان أبي قتل ...الخ. (هداية ج:٢ ص:٠٠٠).

(٣) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢١٥).

(م) ايضاً حواله تمبرا ملاحظه بو\_

(٥) "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امُّنُواْ أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى .... الآية. (التوبة: ١١٣).

کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں سرکاری چھٹی تھی۔ ' شکا گو کے شہیدوں'' کی یاد میں جلے منعقد ہوئے ، اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کی طرف ہے ' شکا گو کے شہیدوں'' کو خراج تحسین چش کیا گیا، یہ ہرسال ہوتا ہے اور ہور ہا ہے (شاید ہوتا ہی رہے )۔ اس ناچیز کی رائے میں بیدون'' اسلامی جمہوریہ پاکستان'' میں منانا سرا مرفاط ہے، شم تو یہ ہے کہ اس دن اسم میکہ کے شہرشکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جوغیر مسلم سے ) لفظ'' شہید'' ہے مخاطب کر کے ہم اپنی تا ریخ اور اسلامی عظمت کا میں صدی پہلے مارے جان کوئی غیر مسلم' شہید'' کہلانے کا حقدار کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب تو وہ حضرات و سے کیس گے جوان غیر مسلموں کو ' شہید'' کہتے ہیں ، کوئی فیر مسلم' شہید' کہتے ہیں ۔ کیکن افسوں تو تب ہوتا ہے جب یہ حضرات اپنے تو می ہیروؤں کو یکسر نظرا نداز کر دیتے ہیں ، ٹیپوسلطان'' حیرر علی' ' سیداحم شہید' اور احمد شاہ ابدائی وغیرہ اس ماہ میں شہادت توش کر چکے ہیں ، لیکن امارے مزد کیدان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، سات مسلم اور غیر اہم مرنے والوں کو ہر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں ، لیکن ان عظیم ہیروؤں کو یاد کرنے کی بھی زحمت مسندر پارے غیر مسلم اور غیرا ہم مرنے والوں کو ہر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں ، لیکن ان عظیم ہیروؤں کو یاد کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کرتے ۔ ' اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں جائے ، گر ایسا ہور ہا ہے ، کیوں؟ میں آپ کی معرفت اہل وانش و عشل سے یہ پوچھنے کی گستاخی کر رہا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس مسلے کی جانب اُر باب اختیار کی تو جہ مبذول کو اگر میں گے شکریں!

جواب: ...غیر سلم کو' شہید' کہنا جائز نہیں' باتی یہاں کے اہلِ عقل ووانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارے '' اسلامی جمہوریہ' میں کیا پچھنیں ہور ہاہے؟ اور اب تو بُر ائی کو بُر ائی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

## غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُعا و اِستغفار کرنا گناہ ہے

سوال:... آج دبئ کے ٹی وی اشیشن پر آپیشل پر وگرام اندرا گاندھی کی آخری رُسومات دِکھائی جار ہی تھیں تو ایک بات جوزیرِ غور آئی وہ یہ کہ سور و فاتحہ کی تلاوت سی گئی، ہم چونک گئے کہ وہاں پر ہندوؤں کی کتاب گیتا پڑھی جار ہی تھی اور دُوسری طرف تلاوتِ قر آنِ کریم پڑھی جار ہی تھی ، اور سامنے چتا جل رہی تھی ، لہٰذا ہم آپ ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشن میں مطلع فر مائیس کہ غیر مذہب کی میت پرقر آنِ کریم کی آیات پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے لئے نہ دُعاوا ستغفار ہے، نہ ایصال ثواب کی تنجائش، کمکہ جان ہو جھ کر بڑھنے والا گنا ہگار ہوگا۔

## غيرمسلم كمرن ير"إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "بِرِّ هنا

سوال:..جس طرح انسان مسلمان كمرن ير"إنَّا بللهِ وَإِنَّا إِللهِ وَاجْعُونَ" وَعَاسَيَكُمات يرْضَ مِن مكيا وَعاسَيكُمات

(١) الشهيد ... هو كل مكلف مسلم طاهر ... الخ. (درمختار) وفي شرحه: (قوله مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وان قتل ظلمًا. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٧، باب الشهيد).

 <sup>(</sup>٦) ''مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّذِيْنَ الْمَنْوَا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِي قُرْبِي .... الآية (التوبة: ١١٠). "وَمَا كَانَ الْسَيْغُفَارُ الْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ الّا عَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوِّ لِلْهِ تَبَرْأَ مِنْهُ ... إلخ (التوبة: ١١٠). والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر ... الخ. (درمختار ج: ١ ص: ٥٢٢).

غیرسلم کے مرنے پر پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص ہے کہ:'' بیوُ عاہر شخص کے لئے پڑھی جاسکتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا غیرمسلم ،کوئی ہے کہے کہ میں اس چیز کوئییں مانتا کہ بیدؤ عاصرف مسلم کے لئے ہی پڑھی جائے''اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟اس کا جواب حدیث کی رُوسے یعنی حدیث کے تحت دیا جائے۔

جواب:...ميرے علم ميں نہيں كەسى كافر كى موت پر "إِنَّا لِللهِ وَإِنْكَ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ "پِرُهِي كُنْ ہو، قرآنِ كريم ميں اس وُعا كا پڑھنا مصیبت کے وقت بتایا گیا ہے'' اگر کوئی شخص کسی غیرمسلم کے مرنے کو بھی اپنے حق میں مصیبت سمجھتا ہے تب تو واقعی اس دُعا کو پڑھے، مگر حدیث شریف میں توبیہ کے فاجر کے مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے راحت یاتے ہیں۔ جہنم کےخواہش مند شخص سے تعلق نہ رکھیں

سوال:...جارے دفتر کے ایک ساتھی نے ہاتوں ہاتون میں کہا کہ:'' جہنم بڑی مزیدارجگہ ہے، وہاں بوٹیاں بھون کر کھا تیں گے''ہم سب نے کہا کہ بیکلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبراس لئے بھیجے کہ مسلمانوں کوجہنم سے بچایا جائے ، کیونکہ احا دیث کی رُو سے جہنم بہت یُراٹھکانا ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔اس طرح کے جملے سے اللہ اور رسولوں کی نفی ہوتی ہے جو کہ گفر کے مترادف ہے، لیکن موصوف کہنے لگے کہ:'' مجھے تو وہیں (جہنم) جانا ہے،اس لئے پسند ہے''ہم نے کہا کہ:مسلمان توالی بات مذاق میں بھی نہیں كرسكتا، انتهائي گنامگار بھي الله سے رحمت كي أميدر كھتا ہے جمہيں ايسے كلمات كہنے پر الله سے معافی مانكني جا ہے اور توب و إستغفار كرنا ع ہے۔ہم جب بھی ان سے بیہ کہتے ہیں تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ:'' میں نے تو وہیں جانا ہے (جہنم میں)'' یہ بات ہوئے کافی دن ہو گئے اورہم سب کے بار بار کہنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، حالانکہ اے بہت پیارے، آرام ہے، تمام قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا کیکن وہ ہنس کرٹال دیتا ہے۔اب بوچھنا ہے ہے کہ ہماراا پہنے خص ہے کیسا برتا ؤہونا جاہئے؟مسلم والا یا غیرمسلم والا؟ یعنی اسلامی طریقے ہے سلام کرنا، جواب دینا۔

جواب: ۔۔۔کسی مسلمان کے لئے جواللہ تعالی اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایسی باتیں کہنے کی گنجائش نہیں، آپاں شخص ہے کوئی تعلق ندر کھیں ، نہ سلام ، ندؤ عا ، نداس موضوع پراس ہے کوئی بات کریں۔

> کیامسلمان غیرمسلم کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال:..غیرمسلم، ہندویا میگواڑ، بھنگی کے مردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایا ساتھ جانا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "ٱلَّذِيْنَ اِذَآ ٱصْبَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْ ٓ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَجِعُونَ" (البقوة: ٥٦ ١).

<sup>(</sup>٢) عن ابي قتادة أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه، فقالوا: يا رسول الله! مال المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجو والدواب. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٩، باب تمني الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوى المخلاصة: ولو قال: باتودردورُ خرومُ كيكن اندرنيايم! كفر. (الفتاوى التاتارخانية ج: ٥ ص: ١٣٠١).

جواب:...اگران کے مذہب کے لوگ موجود ہوں تومسلمانوں کوان کے جتازے میں شرکت نہیں کرنی جاہئے۔(۱)

# غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال:...کیاکسی غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں جانا سیجے ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگرکوئی غیرمسلم کی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میرے نز دیک سیجے نہیں ہے، کیونکہ غیرمسلم تو نایاک ہوتا ہے اور اگروہ پاک جائے تو وہ بھی نایاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اور صاف رہے اور جو محض کلمہ کوئیس یعنی مسلمان نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔

جواب: ...کوئی غیرسلم،مسلمان کے جنازے میں شرکت کیوں کرےگا؟ باتی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان ناپاک نہیں ہوتا'' اورغیرمسلم پر ہمارے ند ہب کے جائز اُ حکام لا گوہی نہیں ہوتے۔

# غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

سوال: ... کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنا یا جاسکتا ہے؟ جواب: ... غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ (۳)

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نزد کیک کا فروں کا قبرستان بنانا

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے دِین اس مسلے میں کہ کسی کافر کا مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا تو جائز نہیں،کین مسلمانوں کے قبرستان کے متصل ان کا قبرستان بنانا جائز ہے یا کہ دُور ہونا جاہئے؟

جواب:...ظاہر ہے کہ کافروں،مرتدوں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرناحرام اورنا جائز ہے،اس طرح کافروں کے مسلمانوں کے قبرستان این نہ ہوجا کیں۔کافروں کی قبریں مسلمانوں کے قبرستان ایک نہ ہوجا کیں۔کافروں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے دُورہونی چاہئیں، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبرسے دُورہو، کیونکہ اس سے بھی مسلمانوں کو تکیف ہینچے گی۔ تکلیف ہنچے گی۔

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ....الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير
 ج: ۲ ص: ۳۳۲، طبع رشيديه، كوئثه).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١ ٢٩، الفن الثاني).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة، فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١٣، طبع ايچ ايم سعيد).

# ابلِ كتاب ذمي كاحكم

سوال:...(سوال حذف کردیا <sup>ع</sup>یا)۔

جواب: ... جوغیر مسلم حضرات کی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ، انہیں '' ذی'' کہا جا تا ہے۔ '' ذمہ' عہد کو کہتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عہد ہے کہ ان کی جان و مال اور عزّت و آبر و کی حفاظت کی جائے گی، اس لئے وہ'' ذمہ' عہد کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں: ایک بید کہ ان کا ذبیحہ مسلمان کے وہ'' ذمی'' یا' کہ اور دُوسری بید کہ اہل کتاب کی عور توں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جا مَرَ ہے۔ غیر اہل کتاب کا نہ جید حلال ہے، اور دُوسری بید کہ اہل کتاب کی عور توں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جا مَرَ ہے۔ غیر اہل کتاب کا نہ جید حلال ہے، اور دُوسری بید کہ اہل کتاب کا نہ جید حلال ہے، نہ ان کی عور توں سے نکاح حلال ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>۱) الذمى هو المعاهد من الكفار، لأنه أو من على ماله و دمه و دينه بالجزية . (قواعد الفقه ص: ۰۰ ۳).

 <sup>(</sup>٢) "وَطَعَامُ اللَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ .... (يعنى ذبائحهم) .... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابُ .... الخــ" (المائدة: ۵، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولاً تحل ذبيحة غير كتابي ... الخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج: ٥ ص:٢٨٥، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده. (ردّ المحتار ج:٣٠ ص:٣٥).

# عقيرة ختم نبوّت ونزول ِحضرت عيسلى عليه السلام

سوال: ... حضرت عيسى عليه السلام كب آسان سے نازل موں معي

جواب: ..قرآنِ کریم اوراحادیث طیبه میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شار کیا گیا ہے اور قیامت سے ذرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبردی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی میں آئے گی ، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لا کمیں گے۔
میں آئے گی ، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: '' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزکرہ کرتے ہوئے و تا بعین نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے ، حافظ ابن کیٹر گھتے ہیں :

'' یقسیر حضرت ابو ہر بری ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابوما لک ، عکرمہ ، حسن بھری ، قیار ہ ، خیاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر احادیث وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسی علیہ السلام سے قیامت سے قبل تشریف لانے کی خبردی ہے۔'' (۱)

(تفيرابن كثير ج:٣ ص:١٣٢)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد فقل کرتے ہیں کہ:

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةُ أُسُرِى بِى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيُمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: أَمَّا وَجَبُتُهَا بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجَبُتُهَا بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجَبُتُهَا

(١) "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ ... الخ" (الرَّحوف: ٢١).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير كاع ارت يه به القيامة وأبى مالك وعكومة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواتوت الأحاديث عن رسول هريرة وابن عباس وأبى العالية وأبى مالك وعكومة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواتوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسلى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. " (ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعُلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَفِيْمَا عَهِدَ إِلَى وَبِيْ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَصِيْبَانِ فَإِذَا رَآبِى ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسْلِمٌ ا إِنَّ تَحْتِى كَافِرًا فَتَعَالُ فَاقْتُلُهُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمُ وَأَوْطَانِهِمُ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يَتْسِلُونَ، فَيَطُونُ وَأَوْطَانِهِمُ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يَتُسِلُونَ، فَيَطُونُ وَأَوْطَانِهِمُ اللهُ عَرْبُوهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادَهُمُ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يَتُسِلُونَ، فَيَطُونُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوِبُوهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوبُهُوهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوبُهُوهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوبُهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُومُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوْبُوهُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُومُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَوْمُ وَلَا يَمُ اللَّومُ وَلَا يَمُو وَلَا يَمُولُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا اللهُ عَنْ وَجَلَّا إِلَى الللهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَى فَالِكَ إِلَى فَاللَاعُ لَا اللَّاعَةُ كَالُحُومِ اللهُ عَلَى اللَّاعَةُ كَالْمُونَ فَتَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّاعِةُ عَلَاكُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّاعَةُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ:... "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسی (علیہم الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھرموی علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کو معلون نہیں، البتہ میرے رَبّ کا مجھے سے ایک عہدہ کہ قیامت سے پہلے جب دجال فیک گا تو میں اس کوئل کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے دیکھ کراس طرح کی تھلنے لگے گا جمیے سیسہ پھلتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک شجر و ججر بھی پکارائٹھیں گے کہ اے مسلم! میرے پیچھے کا فرچھیا ہوا ہے، اس کوئل کردے۔

قتلِ وجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے۔اس کے پچھ عرصے بعد یا جوج نکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بدوُ عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگی موت شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے طاری کردیں گے، یہاں تک کہ زمین ان کی بد بوسے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو ان کے اُجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے رَبّ کا مجھ سے بیا عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانتے کہ اچپا تک دن میں یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔''

حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے اس ارشاد ہے جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نقل کیا ہے ،معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالكل قربِ قيامت ميں ہوگا۔

سوال: ... نيزا پ کې کيا کيانشانيان دُنيا پرظا هر مون گي؟

جواب:...آپ كن مانے كے جووا قعات، احاديث طيب ميں ذكر كئے گئے ہيں، ان كى فهرست خاصى طويل ہے مختصراً:

\*:..آپ سے پہلے حضرت مہدی کا آنا۔

\*:..آپ کاعین نماز فجر کے دفت اُتر نا۔

الله:...حضرت مهدی کا آپ کونماز کے لئے آگے کرنااورآپ کا انکارفر مانا۔

\*:.. نمازے فارغ ہوکرآپ کافل وجال کے لئے نکلنا۔

اله: ... د جال کا آپ کود کی کرسیسے کی طرح تجھلے لگنا۔

ا بنا باب لد'' نامی جگه پر (جوفلسطین شام میں ہے) آپ کا دجال کوفل کرنا، اورا پنے نیزے پر لگا ہوا وجال کا خون (۱) مسلمانوں کو دِکھا نا۔ (۱)

## الله : "قبل د جال کے بعد تمام وُنیا کامسلمان ہوجانا ،صلیب کے تو ڑنے اور خنز بر کوتل کرنے کا عام حکم وینا۔ (<sup>(2)</sup>

 (۱) عن ابى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وجلهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسي بن مريم الصبح فرجع ذُلُك الإمام ينكص يمشي القهقري ليقدم عيسني يصلي فيضع عيسني يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلٌ لنا فانها لك اقيمت فيصلي بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسني عليه السلام: افتحوا الباب! فيفتح وراثه الدِّجال ..... فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاريًا ويقول عيسمي عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّد الشرقي فيقتله ...الخ. (سنن ابن ماجة ص:۴۹۸، طبع نور محمد كراچي).

(٢) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وينزل عيسني ابن مريم فيؤمّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٥٠).

(٣) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ..... وينؤل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهم أميرهم: يا رُوحِ الله! تـقـدُم صـلٌ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلي فاذا قضي صلاته أخذ حربته فيذهب نحو الدُّجَّال فاذا رآه الدُّجَّال ذاب كما يذوب الرصاص...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٩٣١).

(۴) ایضاً حاشیهٔ نبرا۔

(۵) الصّاً حاشيه تمبرا\_

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه ألانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(2) ..... ويدعو الناسِ الى الإسلام فيهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلَّا الإسلام ...الخ. (التصريح بما تو اتر في نؤول المسيح ص: ٩٦). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. (التصريح ص:٣٠٣). الله الله الله الله الله الله وامان كايبال تك يجيل جانا كه بھيڑيئے، بكريوں كے ساتھ اور چيتے گائے بيلوں كے ساتھ چرنے لگیں اور بچسانیول کے ساتھ کھیلے لگیں۔

المجه: ... بِهِ عَمَر صِے بعد يا جوج مأجوج كا نكانااور جيار سوفساد پھيلانا۔

۔۔۔۔۔۔ ﷺ :...ان دنوں میں حضرت میسنی علیہ السلام کا اپنے رُ فقاء سمیت کو وطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔

ﷺ:... بالآخرآپ کی بدؤعاے یاُ جوج ماُ جوج کا کیدم ہلاک ہوجاناا در بڑے بڑے پرندوں کاان کی لاشوں کواُٹھا کر سمندر میں پچینکنا۔ (\*)

اه نادر پھرز ورگی بارش ہونااور یا جوئ ماجوئ کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کرسمندر میں ڈال دینا۔ 

الله:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضۂ اطہر پر حاضری وینا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا روضۂ اطہر کے اندر ہے دی

(١) عن أبيي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... يدق الصَّليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلايسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده فيء الحيَّة فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كانه كلبها وتملأ الأرض من السلم فما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلَّا الله ...الخ. (سنن ابن ماجة ص:٢٩٨).

 (٢) ثم يرجع الناس الى بالادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطاون بـالادهـم لَا يأتون على شيء الَّا أهلكوه ولَا يمرّون على ماء إلَّا شربوه ثم يرجع الناس اليّ فيكشونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالي ويميتهم حتى تحري الأرض من نتن ويحهم، قال فينزل الله عزّ وجلّ المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. (التصويح بما تواتر في نؤول المسيح ص: ٥٩ ١).

(٣) عن النواس بن سمعان ..... فبينما هو كذَّلك اذا أو حبي الله الي عيسي إن قد خرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرَّرْ عبادي الني الطور ...... ويحصر نبي الله وأصحابه حتّى يكون رأس الثور الأحدهم خيرًا من مائة دينار الأحدكم اليوم فيرغب لبي الله عيسني وأصحابه ... الخ. (مشكوة ص: ٣٤٣، ٣٤٣، باب العلامات بين يدي الساعة).

(٣) ..... فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ... إلخ. (مشكوة ص:٣٥٣).

(۵) دیکھیل جاشیتمبر ۲ صفح مطذابہ

٦١) و إى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لوَ فَد جذام: مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسى، ولا تقوم الساعة حتى يسروح فيكم المسيح ويولد له. ذكره المقريني في الخطط. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٩٣).

١٤٠١ عن اسي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده! ليهلُّنُ ابن مريم بفخ الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو لشينهما. ص: • • ا ، وأخرجه الحاكم وصححه كما في الدر المنثور ولفظه: ..... وليسلكنّ فجا حاجًا اهِ معتمرًا وِلياتينَ قِبرِي حَتَى يسلّم على والأردّنَ عليه الخ. ص:٢٠١ (التصريح بما تواتر في نؤول المسيح).

سیدہ ہے ہوت ورزوں مطرت ہیں ۔.. پید: ...وفات کے بعدروضۂ اطہر میں آپ کا فن ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ (۱) پید: ... آپ کے بعد'' مقعد'' نامی شخص کو آپ کے حکم سے خلیفہ بنایا جانا اور مقعد کی وفات کے بعد قر آپ کریم کاسینوں اور صحیفوں سے اُٹھ جانا۔ (۲)

اللہ ہے۔۔۔۔اس کے بعد آفتاب کا مغرب سے نکلنا، نیز دابۃ الارض کا نکلنا اور مؤمن و کا فر کے درمیان امتیازی نشان لگانا وغیرہ (۳) وغیرہ۔

سوال: ... يكس طرح ظامر موكاكرة باي حضرت عيسى عليه السلام بين؟

جواب: ... آپ کابیسوال عجیب ولچیپ سوال ہے،اس کو سجھنے کے لئے آپ صرف دوبا تیں پیش نظر رکھیں:

اقال:...کتبِ سابقہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی گئی تھیں، جولوگ ان علامات سے واقف تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایبا پہچانتے ہیں جیساایخ لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے دریافت کرے کہ انہوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا فرما تیں گے؟ یہی نا کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی صفات جو کتب سابقه میں ندکورتھیں، وہ آپ سلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس پرمنطبق کرنے کے بعد ہر شخص کو**نوراً یقین آجاتا نقا که آپ و**ہی نبی آخرالزمان ہیں (صلی الله علیه وسلم)۔ای طرح حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی جوصفات آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ذکر کی ہیں ان کوسامنے رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تعیین میں کسی کواوٹیٰ ساشیہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کوئی مخص ان ارشادات نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ناوا قف ہویا کج فطری کی بنا پران کے چسپاں کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یا تحض ہد دھری کی وجہ سے اس سے پہلو تھی کرے تواس کا مرض لا علاج ہے۔

ووم: .. بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجود گی میں آ دمی یقین لانے پرمجبور ہوجا تا ہے اور اے مزید دلیل کی احتیاج نہیں رہ جاتی ،مثلاً آپ و کیھتے ہیں کہ کسی مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں ، پورا بچمع افسر دہ ہے ، گھر کے اندر کہرام مجا ہوا ہے، درزی کفن بنار ہاہے، کچھلوگ پانی گرم کررہے ہیں، کچھ قبر کھودنے جارہے ہیں، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بیہ پوچھنے کی

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسي بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. (مشكواة ص: ١٠٨٠، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال ..... فيستخلفون بأمر عيسى رجلًا من بنى تميم يقال له: المقعد، فاذا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يوفع القرآن من صدور الرِّجال ومصاحفهم. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو .... ان اول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ...الخ. (مشكوة ص: ٣٧٢). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصي موسى وحاتم سليمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلى وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الحوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٨٠ طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>m) "اللَّذِيْنَ اتْيُسْهُمُ الْكِتْبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَانَهُمْ" (البقرة: ٣١).

ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا نقال ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کافی مدّت سے صاحبِ فراش تھے اور ان کی حالت نازک ترجھی تو آپ کو یہ منظر دیکھے کرفور أیقین آ جائے گا کہ ان صاحب کا انقال ہو گیا ہے۔

سیّدناعیسیٰ علیه السلام کی تشریف آ دری کی خاص کیفیت، خاص وفت، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب وہ پورانقشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو بیہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ کہ بیرواقعی عیسیٰ علیہ السلام ہیں یانہیں؟

تصور کیجئے...! حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں، اتنے میں اطلاع آتی ہے کہ د جال نکل آیا ہے، آپ ایپ لشکر سمیت بہ عجلت بیت المقدس کی طرف لوٹے ہیں، اور د جال کے مقابلے میں صف آرا ہوجاتے ہیں، د جال کی فوجیں اسلامی لشکر کا محاصرہ کرلیتی ہیں، سلمان انتہائی تنگی اور سرائیمگی کی حالت میں محصور ہیں، اتنے میں سحر کے وقت ایک آواز آتی ہے: "فد اقا کیم السخوٹ!" (تمہارے پاس مددگار آئی ہے)، اپنی زبوں حالی کو د کیھر ایک شخص کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ: "یک پیٹ مجرے کی آواز معلوم ہوتی ہے" پھر اچا تک حضرت عیسلی علیہ السلام دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے سفید منارہ کے پاس نزول فرماتے ہیں اور عین اس دقت لشکر میں چنچ ہیں جبکہ سے کیا قامت ہوچک ہے اور امام صلی پر جاچکا ہے، وغیرہ وغیرہ و۔ (۱)

سے تمام کوائف جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آتھوں کے سامنے آئیں گےتو کون ہوگا جوحفرت عیسی علیہ السلام کی شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیّد ناعیسی علیہ السلام کی صفات وعلامات ، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ ، ان کے زمانہ نزول کے سیاسی حالات اور ان کے کارناموں کی جزئیات اس قد رتفصیل سے بیان فرمائی ہیں کہ عقل جران رہ جاتی ہے۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو ایک لمجے کے لئے کسی کوان کی شناخت میں ترقد ذہیں ہوگا۔ چنا نچے کسی کمزور سے کمزور روایت میں بھی بے نہیں آٹا کہ ان کی تشریف آوری پرلوگوں کوان کے پہچانے میں وقت میں آئے گی ، یا یہ کہ ان کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوجائے گا ، کوئی ان کو مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا ، اس کے برعس یہ آتا ہو کہ کہ مسلمان تو مسلمان ، وجال کے شکر سے شننے کے بعد غیر مذا ہب کے لوگ بھی سب کے سب مسلمان ہوجا ئیں گے اور وُنیا پرصرف اسلام کی حکم انی ہوگا ۔ (۲)

یہ بھی عرض کردینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کے اور بہت سے لوگ اصل فقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے، اور ناوا قفی کی بناپران کے گرویدہ ہو گئے، کیکن چونکہ وہ واقعتاً'' مسیح''نہیں مسیح تھے،اس لئے وہ وُنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنا کراوران کے درمیان اختلاف وتفرقہ ڈال کر چلتے ہے۔ان

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن أبى العاص ..... فبينما هم كذلك اذ نادئ مناد من السحر يا أيها الناس! أتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: انّ هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ...الخر (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٣٣ ١، طبع دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٢) ويهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج: ٢ ص: ٢٣٨، مسند احمد ج: ٢ ص: ٢ • ٢، طبع بيروت).

کے آنے سے نہ فقتہ وفساد میں کی ہوئی، نہ کفروفسق کی ترقی اُک کی ، آج زمانے کے حالات بیا نگ وہ ال اعلان کررہے ہیں کہ وہ اس تاریک ماحول میں اتنی روشنی بھی نہ کرسکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشنی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کی من مانی تأویلات کے ذریعے ان کی مسیحیت کا سکہ چل فیکھی گا، لیکن افسوس کہ ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشا وفر مود و علامات اتن بھی چسپاں شہوئیں جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی ، کسی کو اس میں شک ہوتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وفر مود و نقشے کو سامنے رکھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ارشا وفر مود و ایک ایک علامت کو ان مدعیوں پر چسپاں کر کے دیکھے ، اُونٹ سوئی کے ناکے سے گزرسکتا ہے مگر ان مدعیوں پر جسپاں کر کے دیکھے ، اُونٹ سوئی کے ناکے سے گزرسکتا ہے مگر ان مدعیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات وعلامات منطبق نہیں ہوسکتیں۔ کاش اان لوگوں نے بزرگوں کی پیفیجت یا در کھی ہوتی :

بصاحب نظرے بنما گوہر خود را عیسی نتوال گشت بہ تقید ای خرے چند

کیاختم نبوّت کاعقیدہ جزوِ ایمان ہے؟

سوال:...کیاختم نبوّت کاعقیده مسلمان ہونے کی لا زمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قرآن وحدیث، فناویٰ اوراً قوالِ فقہاء کےحوالہ جات تحریرفر مائیں۔

جواب:...بلاشبختم نبوت کاعقیدہ جڑو ایمان اورشرط اسلام ہے، کیونکہ جس درجے کو اتر وسکسل ہے، میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا وعویٰ کیا، تو حید کی دعوت دی، قر آن کریم کو کلامُ اللہ کی حیثیت ہے پیش فرمایا، قیامت، جزاوسزااور جنت ودوزخ کی خبر دی، نماز، روزہ اور حج وزکوۃ وغیرہ کی تعلیم دی، ٹھیک ای درجے کے تواتر ہے ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں خاتم النہ بین ہوں، مجھ پر نبوت و رسالت کا سلساختم کردیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ پس جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قر آنِ کریم کے مُنز کی من اللہ ہونے کا عقیدہ '' ضروریات وین'' میں شامل ہے، ای طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔ اور جس طرح آنچ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قر آنِ کریم کے مُنز کی من اللہ ہونے کا افکار، یاس میں تاویل بھی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کا اِنکار، یاس میں تاویل بھی بلاشبہ کفر والحاد ہے، ای طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کا اِنکار، یاس میں تاویل بھی بلاشبہ کفر والحاد ہے، اور إسلامی عقائد پر جو بلاشبہ کفر والحاد ہے، کونکہ یہ عقیدہ قر آنِ کریم کی نصو ضعی، احادیث متواترہ اور إجماع مسلسل سے ثابت ہے، اور إسلامی عقائد پر جو کتا بین کھی گئی ہیں، ان میں ختم نبوت کا عقیدہ درج کیا گیا ہے۔

قرآنِ کريم:

اللِ علم نے قرآنِ کریم کی قریباً سوآیات کریمہ سے عقید ہُ ختم نبوت ثابت کیا ہے ... ملاحظہ سیجئے حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب کی'' ختم نبوت کامل''... یہاں اِختصار کے مدِنظر صرف ایک آیت درج کی جاتی ہے:

" مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا." ترجمہ:...'' نہیں ہیں محمد .. اللہ علیہ وسلم .. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ الیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے فتم کرنے والے ہیں ،اور ہے اللہ تعالی ہرچیز کے جاننے والا۔''

اس آیتِ کریمه میں دوقر ائتیں متواتر ہیں: "خاتم النَّبِینَ" ... بفتح تا...یه إمام عاصم رحمه الله کی قراءت ہے، اور "خاتِم النَّبِینَ" ... بسکسسو تا... جمہور قراء کی قراءت ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں، مہر، یعنی آپ سلی الله علیه وسلم کی تشریف آور کی سے نبیوں کی آمد پر مہرلگ گئی۔ اب آپ سلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور وُوسری قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں: نبیوں کو قتم کرنے والا بھام مضرین اس پر متفق ہیں کہ دونوں قراء توں کا مال ایک ہے، یعنی آپ سلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں، آپ سلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں، آپ سلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں، آپ سلی الله علیه وسلم کے بعد سلسلة نبوت بند ہے۔ چند تفاسیر ملاحظہ ہوں:

ا:...إمام ابن جريررحمداللد (متوفى ١٠٠٥):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده اللي قيام الساعة."

ترجمہ:... "لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النہ بین ہیں، یعنی جس نے نبوت کوختم کردیا، اور اس پرمہرلگادی، پس آپ کے بعد میر میں است تک کسی کے لئے نہیں کھلے گی۔ " ۲:... امام بغوی رحمہ اللہ (متونی ۱۵ھ):

"ختم الله به النبوة وقرأ ابن عامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الإسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ..... عن ابن عباس ان الله حكم ان لا نبى بعده."

(تقير معالم التزيل ج: ۵ ص: ۲۱۸ مطبور ممر)

ترجمہ:.. ' خاتم النبیین کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ بند کردیا ہے، ابنِ عامرا درابنِ عاصم نے ' ' خاتم ' کی ' تا' کو زَبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا مطلب آخری نبی ہے۔ اور دوسرے قراء نے ' ' تا' کی زبر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے سلسلے پر مہرلگادی ہے۔ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیں ہے۔''

٣: ..علامه زمخشري (متوفي ٥٣٨ ٥٥):

"فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسى ممن نبئ قبله، وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّنه."

(تفيركثاف ج: ٣٠٠٠ من مرت محمله الله عليه وكرة وعزت محمل الله عليه والم آخرى في كيے موسكتے بين جبكه حضرت عيل عليه

السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونااس معنی میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا تخری نبی ہونااس معنی میں ہے ہیں جو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم النبیوں میں سے ہیں جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا بچکے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پڑھمل کرنے والے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں گے، گویا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فردشار کئے جا کیس گے۔''

٣:...إمام فخرالدين رازي رحمه الله (متوفي ٢٠١ه):

"وخاتم النبيين وذلك لأن النبى الذي يكون بعده نبى ان ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتى بعده، وأما من لا نبى بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد."

(تغییر بیر ج:۲۵ ص:۸۱ مطبوعه بیروت)

ترجمہ:...'اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کہ جس نبی کے بعدکوئی دُوسرا نبی ہو، وہ اگر نفیجت اور توضیح شریعت میں کوئی کسر چھوڑ جائے تواس کے بعد آنے والا نبی اس کسر کو پورا کر دیتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو، تو وہ اپنی اُمت پرا زحد شفیق ہوتا ہے، اوراس کوزیا دہ واضح ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوایسے بیٹے کا باپ ہو، جس کا ولی وسر پرست اس کے سواکوئی دُوسرانہ ہو۔'' ۵:...علامہ بیضاوی رحمہ اللہ (متونی اور ع):

"و آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولا يقدح فيه نزول عيسلي بعده لأنه إذا نزل كان على دينه."

ترجمہ: " اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے آنے کوختم کردیا ہے، یا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مہر کئے گئے ہیں۔ اورغیسی علیہ السلام کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو وہ آپ کی شریعت پر عامل ہوں گے۔ "

٧:...علامد في رحمه الله (متوفي ١٠٥ه):

"أى آخرهم يعنى لا ينبأ أحد بعده وعيسلى ممن نبى قبله وحين ينزل، ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّته ..... و تقويه قراءة ابن مسعود: وللكن نبيًّا ختم النبيين. " (تفير مدارك التزيل ج: ٢ ص: ٣٣٨ مطبوء معر) ترجمة ... " آپ سلى الله عليه و للم انبياء ك آخرين بين، آپ سلى الله عليه و للم كا بعد كوئى نيانى

نہیں بنایا جائے گا،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے گئے، جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے عامل بن کرنازل ہوں گے، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروہوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی قراءت میں یوں ہے: لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو بند کردیا ہے۔''

٤:...حافظ ابن كثيررحمه الله (متوفى ١٤٧٥):

"فهالده الآیة نص فی الله لا نبی بعد، وإذ کان لا نبی بعده فلا رسول بالطریق الأولی والاً حوای لأن مقام الرِّسالة أخص من مقام النبوّة."

والاً حوای لأن مقام الرِّسالة أخص من مقام النبوّة."

ترجمه:... "بيآيت اس بارے ميں نص قطعی ہے كه آپ صلی الله عليه وسلم كے بعدكوئی نبی نبيس ہے، جب آپ صلی الله عليه وسلم كے بعدكوئی نبی نبيس تو بطريق اولی كوئی رسول بھی نبيس، كيونكه مقام رِسالت، مقام برسالت، مقام نبوت سے خاص ہے۔"

٨:..علامه جلال الدين محلى رحمه الله (متوفي ١٦٨ه):

"بأن لا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسلي يحكم بشريعته."

(جلالين على بامش جمل ج:٣ ص:٢ ١٠٥)

ترجمہ:...'' خاتم النہین کا مطلب بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت ِمجمدی کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

9:...إمام الهندشاه ولى الله محدث وبلوى رحمه الله (متوفى ١١٧ه) لكصة بين:

'' ولیکن پنیمبرخداست ومهر پنیمبرال است \_''

ترجمه:..." اورلیکن آپ الله کے پیغیبراور تمام نبیوں کی مہر ہیں۔''

اس کے بعد فوائد میں لکھتے ہیں:

'' بعنی بعدازوے بیچ پینمبرنه باشد'' (فتح الرحمٰن ص:۵۸۶ مطبوعه دبلی)

'' یعنی'' مہر پیغیبرال'' کامطلب ہیہ کہ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغیبرنہیں ہوگا۔''

• ا: ..حضرت شاه عبد القاور رحمه الله (متونى ١٣٣٠ه) " خاتم النبيين " كاتر جمه كرتے ہيں:

" لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہرسب نبیوں ہر۔"

" موضح القرآن " كفوائد مين اس پرينوث لكھتے ہيں:

"اور پغیروں پرمبرے،اس کے بعد کوئی پغیر نہیں، یہ بڑائی اس کوسب پرے۔" (موضح القرآن)

# خاتم النبتين كالحيح مفهوم وه ہے جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے

سوال:...ایک بزرگ نے خاتم النبتین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"اسلام کو فاتم الادیان کا اور پیغبراسلام کو فاتم الا نبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ فاتمیت کے دومعنے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کو کی چیز ناقص اور غیر کمل ہواور وہ رفتہ رفتہ کامل ہوجائے، دُوسرے یہ کہ وہ چیز نہ افراط کی مد پر ہونہ تفریط کی مد پر، بلکہ دونوں کے درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہونوں پائے جاتے ہیں۔ درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہونوں پائے جاتے ہیں۔ رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس عالیشان محارت کی آخری اینٹ ہوں جس کو گزشتہ انبیا بقیر کرتے آئے ہیں، یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ فد بب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہے اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم پیدا کی میں ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا شہوت ماتا ہے۔ "کیا خاتم النہین کا بیم فہوم سے ہوں جسی فرقوں کا اس پرا تفاق ہے؟ را جنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: ... 'خاتم الانبیاء' کاوئی مفہوم ہے جوقر آن وحدیث کے قطعی نصوص سے ٹابت اوراُمت کا متواتر اورا جماعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ' آخری نبی' ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی کو نبوت عطانہیں کی جائے گی۔ اس مفہوم کو باتی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لیکن اگران کرکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لیکن اگران نکات سے متواتر مفہوم اور متواتر عقیدے کی فی کی جائے ، تو بیصلالت و گراہی ہوگی اورا یے نکات مردود ہوں گے۔

### ختم نبوّت اور إجرائے نبوّت سے متعلق شبہات کا جواب

سوال:... بخدمت جناب مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب، مولا نامحہ یوسف لدھیانوی اورڈ اکٹر عبد الرزاق اسکندر کراچی۔ نہایت مؤد بانداور عاجز اندالتماس ہے کہ خاکسار کی دیریندا کبھن قرآن پاک کی روشی میں حل کر سے ممنون فرما ئیں، قبل ازیں ۳۵ حضرات سے رجوع کرچکا ہوں، تبلی بخش جواب نہیں ملاء آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسانہ کرنا۔ سوال ا:... آیت مبارکہ ۴۰ / ۳۳ سورہ احزاب کی روشی میں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے بعنی کس وقت سے خاتم النہین تسلیم کیا جائے؟

آیا: قبل پیدائش حضرت آدم علیه السلام؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی پیدائش مبارک سے؟ یا آیت • ۳۳/۴ خاتم النبیین کنزول کے وقت ہے؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی و فات کے بعد ہے؟

جس وقت یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبیین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبیین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبیین ہوناتسلیم ہوگا، اور ای وقت یا مقام سے وحی الہی کا انقطاع تا قیامت تسلیم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَلُــكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنّة وأجمعت عليه الأمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (رُوح المعاني ج: ٢٢ ص: ٣٩، طبع بيروت).

سوال: ۴:... آیت مبارکه ۱۱۲ اور ۱۲ اور ۱۹ اور ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۲ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۲ اور ۱۲ اور ۱۹ او

سوال: ٣٠:...اب دُنیا کے کل ندا ہب میں وحی الہی مبارک کا انقطاع تا قیامت تشکیم کیا جاتا ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں وحی الہی مبارک بند ہے، اگر کوئی بد بخت یہ کہد دے کہ وحی مبارک الہی جاری ہے تو فوراً کافر ہوجاتا ہے، موجودہ تغییرات میں ہم کوابیا ہی ملتا ہے، اب جبکہ انقطاع وحی کاعقیدہ تا قیامت تشکیم ہے تو سچے دین کی شناخت کیا ہے؟

سوال: ٣: ...ارشاد باری تعالی ہے کہ: "وَلَا تَسفَرُ قُوا" یعنی فرقہ بندی کفروضلالت ہے،اس کے باوجود فرقہ بندی کو کیوں تبول کیا ہوا ہے؟ یعنی کفر کیوں کمایا جارہا ہے جبکہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے؟ خداورسول اور کتاب موجود ہیں، یہ تینوں فرقہ بندی سے بیزار ہیں،ارشاد باری تعالی ہے: "هُو الَّذِی خَلَقَکُمُ فَمِنْکُمُ کَافِرٌ وَمِنْکُمُ مُوْمِنٌ " ٢ / ١٣،اور: "وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِ کِیْنَ مِنَ الَّذِیْنَ فَوَ قُوا دِیْنَهُمُ ۔ "(الروم: ٣١) آج بم علائے دین کی بدولت ایک معجد میں،ایک امام کے پیجھے نمازادا کرنے کورس رہے ہیں،اوراسلامی آئین کوبھی۔

سوال: ۵: ... قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل نہیں ہوتا، اس کے باوجود مسلمانوں یعنی خدااور رسول کے حامیوں نے ایک دوسر کلہ گوکو پکا کافر قرار دے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے پاس کفر نہیں ہوتا، توان علمائے وین نے کفر کے فقو کے قوے لگا کر باہم کفر کیوں تقسیم کیااور وہ کفر کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفر تو متضاد ہیں، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کفر کہاں سے درآ مد کیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کالائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہے خاندہی کریں، نہایت مہریانی ہوگی، اس گنہگار کے کل پانچے سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحمت للعالمین کا صرف قرآن پاک سے حوالہ ودلیل وے کر جواب سے مستفیض فر مائیں، کیونکہ خدا کا کلام خطا سے پاک ہے، کسی ہوئے سے بڑے عالم کا کلام خطا سے بھی بھی پاک قرار نہیں دیا جاسکتا، والسلام۔

رانا عبدالستار، لا ہور۔

جواب:... جناب سائل نے اپنے تمہیری خط میں لکھا ہے کہ قبل ازیں پینیتس حضرات سے رجوع کر چکے ہیں ، مگر تسلی بخش جواب نہیں ملا ، سوالوں کے جواب سے پہلے اس ضمن میں ان کی خدمت میں دوگز ارشیں کرنا چا ہتا ہوں:

ا:...ایک بید کہ سوالات وشبہات کا سیحے ومعقول جواب دینا تو علائے اُمت کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی کے دل میں بات ڈال
دینا اور اسے اطمینان وتسلی دلا دینا ان کی قدرت سے خارج ہے اور دو ہاس کے مکلف بھی نہیں ، کسی کے دل کو بلیٹ دینا صرف اللہ تعالیٰ
کے قبضہ قدرت میں ہے ، اس نا کارہ نے اپنی بساط کے مطابق خلوص و ہمدر دی سے جناب سائل کے شبہات اور غلط فہمیوں کو دُور
کرنے کی کوشش کی ہے ، ان کا کوئی شبہ مل نہ ہوا ہوتو دوبارہ رجوع فر ماسکتے ہیں ، لیکن اس کے باوجود خدانخواستہ اطمینان وتسلی نہ ہوتو
معذوری ہے۔

بہرحال اگر جناب سائل کا مقصد واقعی اپے شبہات کو دُور کرنا ہے تو مجھے تو قع ہے کہ اِن شاء اللہ العزیز ان کوان جوابات سے شفا ہوجائے گی ، اور آئندہ انہیں کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اور اگر ان کا بیہ مقصد ہی نہیں توبیاتو قع رکھنا بھی بے کارہے ، بہرحال اپنا فرض اداکرنے کی غرض سے ان کے پانچ سوالوں کا جواب بالتر تیب پیش خدمت ہے۔

جواب ا:... آنخفرت سلى الله عليه وسلم كے خاتم النه بين مونے كے معنى بد بين كرآ تخفرت سلى الله عليه وسلم آخرى نبى بين ،
آپ سلى الله عليه وسلم كے بعد كوئى نبى نبيس موگا ، اوركى كونبوت نبيس دى جائے گى ، چنانچرآ تخفرت سلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "

"كَافَتْ بَنُو السّرَ النِيُ لَ مَسُوسُهُمُ الْأَنبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ حَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ اللهُ اللهُ

ترجمہ: "، بنواسرائیل کی سیاست انبیائے کرام علیہم السلام فرماتے تھے، جب ایک نبی کا انتقال ہوجا تا تو دوسرانجی اس کی جگہ لیتا،اورمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔"

اس مضمون کی دوسوے زائد متواتر احادیث موجود ہیں،اور بیاسلام کاقطعی عقیدہ ہے، چنانچیہ مرزاغلام احمد قادیانی ازالہ اوہام (خورد ص:۵۷۷) میں لکھتے ہیں:

" ہریک داناسمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعدہ اور جوآیت خاتم انبیین میں وعدہ دیا گیا

ہاور جوحد بیوں میں بتضری بیان گیا گیا ہے کہ اب جبرائیل کو بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے ہے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں صحیح اور سچ ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔'' (ازالہ او ہام صنے 222، روحانی خزائن ج: ۳ صنع اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔''

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خاتم النبیین ہونا اسلام کا ایسا قطعی ویقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ،ا حادیث متواتر ہ اور اجماع است سے ثابت ہے،اور جومخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے،ایسا مختص با جماع امت کا فراور دائر و اسلام سے خارج ہے، چنانچے ملاعلی قاریؓ (م ۱۰۱۴ھ) شرح فقدا کبر میں لکھتے ہیں :

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر الإجماع." (شرح فقدا كبر ص:٢٠٢)

ترجمہ:... معجز ہ دکھانے کا دعویٰ ، دعویٰ نبوّت کی فرع ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرہے۔''

ر ہایہ کہ آیت خاتم النبیین کی روشی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکس وقت سے خاتم النبیین تسلیم کیا جاوے، اس کا جواب یہ ہے کہ علم اللہی میں توازل سے مقدر تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائیں گے، اور بیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ

"إِنِّى عِنْدُ اللهِ مَكْتُوُبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيُنَةٍ." (مَثَلُوة ص: ۵۱۳) ترجمہ:..." بے شِک میں اللہ کے نزویک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جَبکہ آ دم علیہ السلام ہنوز آب وگل

ين تقي

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہیین کی حیثیت سے مبعوث ہونا اس وقت تجویز کیا جاچکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ، پھر جب تمام انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چکے اور انبیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النہیین کی حیثیت سے دُنیا میں مبعوث فرمایا ، چنانچے حیمین کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا :

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحُسَنَهُ وَأَجُمَلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَلَالِي مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَاللَّبِنَةُ وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِيْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ اللَّبِنَةِ، جَتُتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبُنَيَانُ وَخُشِمَ بِي الرَّسُلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِتُتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ، جِتُتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّكَمُ."

ترجمہ: "میری اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل کل تیار کیا ، مگر اس محکونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی ، پس لوگ اس محل کے گردگھو منے لگے اور اس کی خوبصورتی پرعش عش کرنے لگے ، اور کہنے لگے کہ بدایک این بھی کیوں نہ لگا دی گئی ، فر مایا: پس میں وہ آخری کی خوبصورتی پرعش عش کرنے لگے ، اور کہنے لگے کہ بدایک این بھی کیوں نہ لگا دی گئی ، فر مایا: پس میں وہ آخری این ہوں اور میں خاتم النہین ہوں ۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، مجھ پرعمارت مکمل ہوگی اور مجھ پررسولوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس این کی جگہ میں ہوں ، میں نے آکر انبیائے کرام علیم السلام کے سلسلہ کوختم کردیا۔"

اورامت کوآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کاعلم اس دقت ہوا جب کے قرآن کریم اورا حادیث نبویہ بیں بیا علان فرما یا گیا کہ آپ خاتم النہ بین ہیں۔ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ آمخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النہ بین کی حیثیت ہے دُنیا بیں تشریف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ دم علیه السلام کی تخلیق ہے قبل شلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ از ل ہی ہے ہو چکا تھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کا اسم گرامی انبیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں سب سے آخر میں ہے، اور آپ سلی الله علیه وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، اور اس دُنیا میں آپ سلی الله علیہ وسلم کا خاتم النہ بین ہونا آپ سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا، اور اُمت کوآب سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا، اور اُمت کوآب سلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا، اور اُمت کوآب سلی الله علیہ وسلم کے خاتم اُنہ بین اور آخری نبی ہونے کاعلم اس دفت ہوا جب قرآنِ کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس کا اعلان واظہار فرمایا گیا۔

7: ... سوال نمبر: ٢ ميں وحی شيطانی ہے متعلق جن آيات کا حوالد ديا گيا ہے، ان ميں '' وحی'' ہے مراد وہ شيطانی شبہات و وساوس ہيں جودين حق ہے برگشتہ کرنے کے لئے شيطان اپنے دوستوں کے دلوں ميں القا کرتا ہے، گويا شيطانی القا کو'' يوحون' ہے تعبير کيا گيا ہے، اور القائے شيطانی کے مقابلہ ميں القائے رحمانی ہے، جس کی کئی شکلیں ہیں، مثلاً الہام، کشف، تحديث اور وحی نبوت وحی نبوت کے علاوہ الہام وکشف وغیرہ حضرات اولياء اللہ کو بھی ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، ليکن '' وحی نبوت' چونکہ حضرات انبيائے کرام ميہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ ویکا ہے، اس لئے وحی نبوت کا دروازہ حضرت خاتم النبيين صلی اللہ عليہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، چنانچے حدیث میں ہے:

"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعُدِى وَلَا نَبِى" (الحامع الصغير ج: اص: ٨٠) ترجمه:..." رسالت ونبوت بندمو پچکی پس نه کوئی رسول موگامیرے بعدا درنه نبی۔"

مرزاغلام احمرقاد ما في از الداو مام خورد (ص: ٢٦١) مين لکھتے ہيں:

'' رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بدپیرایۂ وی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خودمتنع ہے کدرسول تو آ و ہے مگرسلسلہ دی رسالت نہ ہو۔''(ازالہ اوبام ص: ۲۱ کے،روحانی خزائن ج: ۳ ص: ۵۱۱) ایک اور جگہ کھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ما ہیئت میں بیا مرداخل ہے کہ دینی علوم کو بذر بعیہ جبرائیل حاصل کرے اور

ابھی ثابت ہو چکا ہے کہاب وتی ُرسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالداوبام ص: ۱۲، روطانی فزائن ج: ۲ ص: ۲۲۳)

ايك اورجگه لكھتے ہيں:

'' حسب تصریح قر آن کریم، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا کد دین، جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں، کیکن وحی نبؤت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی ہے۔''

(ازالداومام ص: ۲۸۵،روحانی خزائن ج: ۲ ص: ۲۸۷)

چونکہ وتی نبوت صرف انبیائے کرام علیہم السلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز ہ بند ہو چکا ہے، اس لئے ملت اسلامیہ کا اس پراتفاق اورا جماع ہے کہ جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وتی کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور خارج از اسلام ہے، چنانچہ قاضی عیاض القرطبی المالکیؒ (م: ۱۳۴۳ھ) اپنی مشہور کتاب'' الشفابہ تعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم''میں کھتے ہیں:

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده ..... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه اخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبى بعدة، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومة المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

ترجمہ: "ای طرح و و شخص بھی کافر ہے جو ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو ۔ " یا سلی کا قائل ہو کہ نبوت کا حاصل کرنا اور صفائے قلب کے ذریعہ نبوت کے مرتبہ تک پہنچنا ممکن ہے ۔ .... اورای طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اے وی موقی ہے اگر چہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے ۔ .... پس یہ سب لوگ کافر ہیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے اگر چہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے ۔ .... پس یہ سب لوگ کافر ہیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تنہیین ہیں ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ نے اللہ تعالیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور یہ کہ ایس کہ ایس کہ ایس کہ ایس کہ ایس کہ ایس کہ کہ بیہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شک نہیں کہ قرآن و کہ ایس خاتم اس کی روسے ندکور و بالاگر وہ قطعاً کافر اور مرتد ہیں ۔ "

الغرض نصوص قطعیہ کی بناپر'' وحی نبوت' کا دروازہ تو بند ہے اوراس کا مدعی کا فراورزندیق ہے، البتہ کشف والہام اور مبشرات کا دروازہ کھلا ہے، پس سائل کا یہ کہنا کہ:'' جب شیطانی وحی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی وحی بھی جاری ہو۔' اگر رحمانی وحی سے اس کی مراد کشف والہام اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لہذا اس کو بند کہنا ہی خلط ہے، البتہ ان چیزوں کو'' وحی' کے لفظ سے تعبیر کرنا درست نہیں، کیونکہ وحی کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے وحی نبوت مراد ہو کئی ہے، اوراگر مندرجہ بالافقرے سے سائل کا مدعا ہے ہے کہ'' وحی نبوت' جاری ہے تو اس کا یہ تیاس چند وجوہ سے باطل ہے۔

اول:...اس کئے کہ اسلامی عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ ہے ہوا کرتا ہے، قیاس آ رائی سے اسلامی عقائد ٹابت نہیں ہوا کرتے،اورسائل محض اپنے قیاس سے' وحی نبوّت' کے جاری ہونے کاعقیدہ ٹابت کرنا جا ہتا ہے۔

دوم:... یہ کداس کا بیر قیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نص کے باطل ہے جھن اپنے قیاس کے ذریعیہ نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکسی مدگی اسلام کا کام نہیں ہوسکتا۔

شفائے قاضی عیاض میں ہے:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به، مجمعًا على حمله على ظاهره." (5:7 ص:٢٣٧)

ترجمہ:..''اورای طرح ہراس شخص کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کسی نص کو توڑے یا ایسی حدیث میں شخصیص کرے جو قطعی اجماع کے ذریعہ منقول ہو، اور اس کے ظاہر مفہوم کے مراد ہونے پراجماع ہو۔''

تھم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کو تھم دیا کہ وہ آ دم کو تجدہ کرے، تواس نے یہ کہہ کراس تھم کوروکر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اورافضل کا مفضول کے آگے جھکنا خلاف تھمت ہے بمحض شبہات ووساوس اور برخو د فلط قیاس کے ذریعہ کتاب وسنت کے نصوص کورد کرنا ابلیس تعین کا کام ہے، اوریہی خیالات ووساوس وہ شیطانی وحی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان رہے کہ جب اس کے سامنے خدااور رسول کا کوئی تھم آئے تو فوراً گردن اس کے آگے جھک جائے اور وہ عقل وقیاس کی ساری منطق بھول جائے ، پس جب خداور سول اعلان فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت اور وحی نبوت کا درواز ہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی قیاس اور منطق قابل قبول نہیں۔

سوم:...اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو یہ قیاس بذات خود بھی غلط ہے کہ'' جب شیطانی وحی جاری ہے تو رہمانی وحی بھی جاری ہونی چا ہے۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً ہرخص جانتا ہے کہ شیطانی وحی ہروقت جاری رہتی ہے، اورکوئی لمحدایسانہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کو غلط شہات و وساوس نہ ڈالٹا ہو۔ پس اگر شیطانی وحی کے جاری ہونے سے وحی نبؤت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس

طرح شیطانی وجی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ای طرح وجی نبوت بھی ہرلحہ جاری رہا کرے، اورا ایک لھے بھی ایسانہ گزرے جس میں وجی نبوت کا انقطاع ہو گیا ہو، اور چونکہ وجی نبوت صرف انبیائے کرام علیم السلام کو ہوتی ہے تو وجی نبوت کے بلاانقطاع جاری رہنے کے لئے یہ بھی لازم ہوگا کہ ہروفت کوئی نہ کوئی نبی وُنیا میں موجو در ہاکرے، گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے کراہ بتک جتناز مانہ گزراہ اس کے ایک ایک لمحہ میں کسی نبی کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ وُنیا کا کوئی عاقل بھی اس کا قائل نبیس ہوگا اور خود جناب سائل بھی اس کو تشایم نبیس کریں گے، پس جب خود سائل بھی اس کو تشایم نبیس کریں گے، پس جب خود سائل بھی اسے قیاس کے نتائج کو تشایم کرنے کے لئے تیاز نبیس تو اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا یہ قیاس قطعا غلط ہے۔

چہارم:... بیتیاس ایک اوراعتبار ہے بھی باطل ہے کیونکہ سائل نے بیفرش کرلیا ہے کہ وقی شیطانی کا تو ژکر نے کے لئے وقی نبوت کا جاری ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے وساوس ہر فر دبشر کو آتے ہیں، پس لازم ہوگا کہ ان کا تو ژکر نے کے لئے ہر فر دوبشر کو وقی نبوت ہوا کر ہے، خصوصاً کفاراور شرکین اور فساق و فجار جن کے بارے میں قر آن کریم نے فرمایا ہے کہ شیطان ان کو وقی کرتا ہے، ان پر تو وجی نبوت ضرور نازل ہونی چا ہے تا کہ وہ وجی شیطان کا مقابلہ کرسکیس، پس سائل کے قیاس سے لازم آئے گا کہ ہر فرد بشر نبی ہوا کر سے اور ہر شخص پر وہی نبوت تازل ہوا کر ہے، خصوصاً کفارو فجار پر تو ضرور نازل ہوا کر ہے کہ شیطانی وہی کہ بر فرد بشر نبی ہوا کر سے اور ہر شخص پر وہی نبوت کا نازل ہونا ضروری نبیس کیونکہ تمام افرادانسانی، شیطانی وساوس کا تو ژکر نے کے لئے نبی کی وہی کی طرف رجوع کر سے تھیں تو ہم کہیں گے کہ وہی نبوت کا جاری ہونا مجی ضروری نبیس، بلکہ تمام انسانی سے مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہی کی طرف رجوع کر کے شیطانی وہی کا تو ژکر کئی ہے، اور شیطانی وساوس سے شفایا ب ہو کئی ہی ہوئی کہنگی پیدا ہوئی ہے، اور جب مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہی کی طرف رجوع کر کے شیطانی وہی کا تو ژکر کئی ہی وہی کی کیاضرور سے دختا یا ب ہوگئی کہنگی پیدا ہوئی ہے، تو شیطانی وہی کے محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وہی کہا ہوئی کہنگی ہی ہوئی کہنگی ہی ہوئی ہوئی کہنگی ہی ہوئی کہنگی پیدا ہوئی ہے، تو شیطانی وہی کے مقابلہ میں ' وہی محمدی' کیون کو کہنگی کہنگی پیدا ہوئی ہے، تو شیطانی وہی کی کیاضرور سے رو جاتی ہے؟

ای تقریرے سائل کا پیشبہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ' وی رحمانی تو رحمت ہے وہ کیوں بند ہوگئی؟'' کیونکہ جب' وی تحمدی'
کیشکل میں اس امت کوا یک کامل وکمسل رحمت ، الله تعالی نے مرحمت فرمادی ہے اور پیکامل وکمسل رحمت امت کے پاس موجود ہے اور
قیامت تک قائم ودائم رہے گی ، پیرحمت امت ہے نہ بھی منقطع ہوئی ، نہ آئندہ منقطع ہوگی ، تو سائل کومز پدکون می رحمت درکار ہے جس
کے جند ہونے کو وہ انقطاع رحمت ہے جبیر کرتا ہے ، پیکس فقد رکفران ٹمت ہے کہ'' وی تحمدی'' کورحمت نہ بمجھا جائے ، یا اس کامل و کمسل
رحمت پر قناعت نہ کی جائے ، اور اس کو کافی نہ بمجھا جائے ، بلکہ ہرکس و ناکس اس کی ہوں کرے کہ'' وی نبوت'' کی نعمت براہ راست اس
کو ملنی چاہئے ،اگر خدانخو استہ'' وی خوجہ کی نیا ہے نا پید ہوگئی ہوتی ، یا اس میں کوئی ردوبدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہی ، تب تو یہ
کہنا تھے جموزہ کہنا مرتب کا اعلان فرمادیا ہے اور قیامت کے لئے وی محمدی کی حفاظت کا فرمہ خود لے لیا ، اس امت کو'' وی نبوت''
سے محروم کہنا صرت کے انصافی نبیس قو اور کیا ہے ؟ میں جناب سائل کی توجہ اس نکتہ کی طرف میذول کرانا چاہتا ہوں کہ '' وی مجمدی'' کے اس حفال کا تعضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداگر'' وی نبوت'' کہ جاری فرض کیا جائے تو تھی محروم کہنا صرت کے جائے ہاری رہنا عقلاً محال ہے اس کے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداگر'' وی نبوت'' کی جاری رہنا عقلاً محال ہے اس کے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداگر'' وی نبوت'' کہ جاری رہنا عقلاً محال ہے اس کے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداگر'' وی نبوت'' کو جاری فرض کیا جائے تو

سوال ہوگا کہ بیہ بعد کی وتی ، وتی محمدی ہے اکمل ہوگی یااس کے مقابلہ میں ناقص ہوگی؟ پہلی صورت میں '' وحی محمدی'' کا ناقص ہونالا زم آتا ہے اور بیاعلان خدائے بزرگ و برتر ''الیوم اکھملت لکھ دینکھ و اتصمت علیکھ نعمتی'' کے خلاف ہے۔

اوراگر بعدی وی، وی محمدی کے مقابلہ میں ناقص ہوتو کامل کے ہوتے ہوئے ناقض کی کیاضرورت رہ جاتی ہے؟ کامل کی موجودگی میں ناقص کو بھیجنا خلاف حکمت اور کارعیث ہے جوجی تعالیٰ شانہ کے جن میں عقلاً محال ہے، اس لئے بیمکن ،ی نہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا کیا جائے اور اس پر وی نبوت نازل کی جائے ، الغرض امت محمد ہید علی صاحبہا الف الفتحیة وسلام ) کے پاس" وی محمدی '' کی شکل میں کامل اور کمل اور کافی وشافی وشافی رحمت موجود ہے ، جواس امت کے ساتھ اب تک الفت تعلیہ وسلام کے کامل ویکن فی میں ہوئے پر ایمان نہیں رکھتا ، انصاف کیا جائے کہ کیا ایسے شخص کے لئے اُمت میں معلام کے کامل ویکن جگہ ہوگئی وشافی ہوئے پر ایمان نہیں رکھتا ، انصاف کیا جائے کہ کیا ایسے شخص کے لئے اُمت میں کہ صفول میں کوئی جگہ ہوگئی ہے ؟ اور کیاوہ: ''در ضیب باللہ ربًا و بالاسلام دیناً و بمحمد صلی اللہ علیہ و سلم دسو لا ونبیًا'' کا قائل ہے؟

سن بناب سائل نے ہندوؤں ،عیسائیوں ، یہودیوں ادر سلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے بیزنا ٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب باطلہ کی طرف سے انقطاع وحی کا دعویٰ غلط ہے ،ای طرح مسلمانوں کا بیدو تویٰ بھی غلط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین میں ،آپ کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے ،گویا سائل کی نظر میں اسمامی عقیدہ بھی اس طرح باطل ہے جس طرح ہنودو یہوداور نصاریٰ کاعقیدہ باطل ہے ،نعوذ باللہ!

اوپرسوال نمبر دو کے جواب میں جو کچھ کھا گیا ہے جو مخص اس پرغور کرے گا، بشرطیکہ من تعالیٰ نے اسے فہم وبصیرت کا کچھ بھی حصہ عطافر مایا ہو، اسے صاف نظراً نے گا کہ اسلام کا بیدعویٰ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد '' وحی نبوت'' کا در داز ہبند ہے، بالکل صحیح ادر بجاہے، لیکن دیگر مذا ہب ایسادعویٰ کرنے کے مجاز نہیں اور اس کی متعدد دجوہ ہیں:

ایک:... بیدگرشته انبیائے کرام علیہم السلام میں ہے کسی نے بید عویٰ نہیں کیا کہ وہ'' آخری نبی' ہیں، اور بید کہ ان کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، بلکہ انبیاء گزشتہ میں سے ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخری دیتا رہا ہے، چنا نچیہ انبیائے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حضرت میسی علیہ السلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی خوشخری سنا رہے ہیں:
رہے ہیں:

"وَإِذُ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ اِسُوَآئِيُلَ اِبِّيُ رَسُولُ اللهِ اِلَيُكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِى اسَمُهُ أَحْمَدُ."
(الشف:٢)

ترجمہ:..''اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہاا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں ، تصدیق کرتا ہوں جومیر ہے سامنے تو رات ہے اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جومیر ہے بعد آئے گااس کا نام احمہ ہے۔'' یتو قرآن کریم کاصا دق ومصدوق بیان ہے، جبکہ موجودہ بائبل میں بھی اس کے محرف ومبدل ہونے کے باوجوداس بشارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے:

الف:... اور میں باپ سے درخواست کروں گاتو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گاجو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔''

ب: "میں تم سے پچ کہنا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے لئے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آگر دُنیا کو گناہ اور رہ کا اور وہ آگر دُنیا کو گناہ اور رہ کا اور عدالت کے بارے میں قصور وارکھ ہرائے گا۔"
راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارکھ ہرائے گا۔"

ج:... بمجھے تم سے اور بھی بہت ی ہا تیں کہنا ہے ، مگراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کیکن جب وہ یعنی سچائی کاروح آئے گا تو تم کوتمام سچائی کی راہ دکھائے گا ، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کچھے سنے گاوہ ی کیے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا ، وہ میراجلال ظاہر کرے گا۔'' (یوحنا:۱۲،۱۲) میں

ہ:...'' کیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی وے گا۔''

بائبل کے ان فقرات میں جس'' مددگار''اور'' سچائی کی روح'' کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، گویاعیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کررہے ہیں جو خاتم النبیین ہوگا ،اور'' ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا۔''

لیکن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشتہ انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشخبری نہیں دی ، بلکہ صاف صاف اعلان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو ئی نبی نہیں ہوگا: "اُفَا آخِرُ الْأَنْبِنَاءِ وَالنَّهُمْ آخِرُ الْأَمْمِهِ."
(ابن ماجہ ص: ۲۹۷)

> ترجمه:...'اور مين آخرى نبى مول اورتم آخرى امت مو-" اور خطبه ججة الوداع كظيم الشان مجمع مين اعلان فرمايا: "أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِي وَلَا أُمَّةَ بَعُدَّكُمُ."

(مجمع الزوائد ج:۸ ص:۳۱۳ مطبع دارالکتاب بیروت) ترجمه:...''اےلوگو! بےشک میرے بعد کوئی نبی نبیس اور تمہارے بعد کوئی امت نبیس۔'' نیز آپ صلی الله علیه وسلم نے أمت کواس ہے بھی آگاہ فر مایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد جو مخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے:

"وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا أَبِي بَيْنَ لَا يَعْدِى."
(رواه ابود اوَدو الرّندي مَكَلَوْ ص:٣٦٥))

ترجمہ: ... ' میری امت میں تعیں جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالا تکہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نبیس ۔''

پس دیگر ندا ہب اگرانقطاع وحی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ اپنے پیشوا وَں کی تعلیم کےخلاف ہے،اوراہل اسلام اگر سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہے تو ان کا دعویٰ قر آن اورارشا دات نبویہ کی روشن میں بالکل صحیح اور بجاہے۔

دوم:... بیرکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قبل جس قدرا نبیائے کرا میلیہم السلام مبعوث ہوئے ان میں ہے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی شیخے تعلیم وُنیامیں موجود نبیس رہی ، بلکہ دستبر دز مانہ کی نذر ہوگئی۔

لیکن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرنازل شده کتاب کا ایک ایک شوشه اورآپ صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے،اس کتاب اوراس تعلیم پرایک لمح بھی ایسانہیں گزرا کہ وہ وُنیا ہے مفقود ہوگئی ہو،قرآن کریم میں ارشاد ہے: "اِنّا مَحُنُ مَزَّ لُنَا اللّهِ کُرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ"

ترجمہ:..'' بے شک ہم نے ہی اس تھیجت نامے کونازل کیااور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔'' اورز مانہ قرآن کریم کے اس اعلان کی صدافت پر گواہ ہے کہ آج تک قرآن کریم ہرتغیر سے پاک ہے اور اسلام کے کٹر سے کٹر دھمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور این شاءاللہ رہتی وُنیا تک اس کی تعلیم دائم وقائم رہے گی۔

پس جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آسانی تعلیم باقی تہیں رہی تو ان غداہب کے پرستاروں کا انقطاع وجی کا دعویٰ بھی حرف غلط تھہرتا ہے، اور جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جوں کی توں محفوظ ہیں تو اہل اسلام کا بید عویٰ بالکل ہجااور درست ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کسی نئ نبوت اور وجی نبوت کی مختاج نہیں۔

سوم: ... یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام مخصوص توم وخاص وقت اور خاص علاقے اور خطے کے مبعوث کئے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فر مایا تو قیامت تک ساری وُنیا آپ کے زیر نگیس آگئی، زمان و مرکان کی وسعتیں سبٹ گئیں، عرب وجم اور اسود واحرکی تفریق مٹ گئی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تمام ملکوں، تمام خطوں اور تمام قوموں اور تمام زمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہوگیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور ٹی "وجی نبوت" کی ضرورت ہی باقی نہیں روگئی، اور بیآپ کا ایسا

خصوصی شرف وامتیاز ہے جوآپ کے سواکسی کونصیب نہیں ہوا، چنانج بھیج مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"فُضِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، أَعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتُ لِى لِى الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِى الْآرُضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا، وَأُرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّوْنَ."

(مَثَلَوة ص: ٥١٢)

ترجمہ: '' مجھے جھے ہاتوں میں دیگرانیائے کرام علیہم السلام پرفضیات دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات عطاکئے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادیا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث گیا گیا اور میرے ذریعہ نبیوں کوختم کردیا گیا۔''

اور محیحین میں حضرت جابرات روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"وُكَانَ النَّبِيُّ يُبُعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِنْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً." (مَثَلُوة ص:۵۱۲) ترجمه:..." مجھے سے پہلے ہر نجی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

ا در مسنداحد میں حضرت ابن عباس رضی الله عند کی روایت سے آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: "اُعْطِیْتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبُلِیْ، وَ لَا اَقُولُهُ فَخُوا، بُعِثْتُ إلیٰ تُکلِّ اَحْمَرَ وَالسُو دَ ..... النح."

ترجمہ: '''' مجھے پانچ چیزیں الی عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں کی گئیں، اور میں یہ بات بطور نخر کے نہیں کہتا، مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خواہ گورے ہوں یا کا لے ۔۔۔۔۔ الخے'' الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری دُنیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے بنچ آجائے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسری نبوت اور وحی نبوت کی احتیاج باقی نہ رہے گی، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اعلان کرایا گیا ہے:

"قُلُ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (الاعراف:١٥٨) ترجمه: "" آپ كهدو يجئ مين تم سب كي طرف الله تعالى كارسول مون ـ"

اس كى تفسير مين حافظا بن كثير لكھتے ہيں:

"يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي

جميعكم وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم انه حاتم النبيين و انه مبعوث الى الناس كافة."
(ج: ۲ ص: ۲۷۳ طبع تابره)

ترجمہ:..''اللہ تعالی اپنے نبی ورسول حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محمد! آپ کہہ دیجے کہ اے لوگو! بیہ خطاب گورہ، کالے اور عربی وعجمی سب کو ہے، میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا رسول ہوں اور بیہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وعظمت میں سے ہے کہ آپ خاتم النہ بین ہیں اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔''

پس جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کی بعثت عام نبیش ہو ئی تو کوئی قوم اس دعویٰ کی مجاز نہیں کہ ان کے نبی کے بعد وحی کا درواز ہ بند ہو چکا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبؤت ادر رسالت چونکہ زمان ومکان کی تمام وسعنوں پرمحیط ہے اس لئے اہل اسلام کا پیعقیدہ قطعاً برحق ہے کہ آپ خاتم النہیین ہیں اور رہے کہ آپ کے بعد نبؤت ودحی کا درواز ہ بند ہے۔

چہارم:... بیا کہ ہرنبی کی وجی اور اس کی شریعت بلاشبہ اس کی قوم کی ضروریات کومکنفی تھی ہگر دین کی بھیل کا علان کسی نبی سے زمانے میں نہیں کیا گیا۔ انہ میں ہوئے میں انہ مالی وجی واثر بعت سے قیامت تک انسانست کی کامل وکھمل رہنمائی اور رشد وہدایت کا سامان کرویا گیا توجیۃ الوواع کے موقع پردین کی تحمیل کا اعلان کردیا گیا، چنانچی قرآن مجید میں ارشاو خداوندی ہے:

"ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا"
(المائدة:٣)

ترجمہ:... '' آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا اور تم پراپی نعمت پوری کر دی اور تہارے لئے دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پیند کر لیا۔''

حافظ ابن کثیرًاس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

("قيراين كثير ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ: "پیاس امت پراللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کا دین کامل کردیا، پس وہ اس دین کے سواکسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور نبی کے محتاج نہیں، اس بنا پراللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوجن وائس کی طرف مبعوث فرمایا۔"

پس جب پہلے کسی نبی سے زمانے میں محمیل دین کا اعلان نبیس ہوا تو دیگر مذاہب کے ہیرو کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کے نبی سے

بعد نبؤت کا در داز ہبند ہےاور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی پھیل ہو چکی اور حق تعالیٰ شانہ کی نعمت اس امت پرتمام ہو چکی تواہل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبؤت اور وحی نبؤت کے دست نگر کیوں ہوں ۔

اس آیت کریمہ سے میجھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہیان ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقی نبوت کا درواز و بند ہو جانا اس امت کے بق میں کمال نعمت ہے جس کوئی تعالی شانہ بطور امتیان کے ذکر فرمار ہے ہیں، جولوگ اس کو انقطاع رحمت سے تبییر کرتے ہیں بیان کی ناحق شنا ہی ہے ، اس نعمت کا ایک پیہلو میجھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث کیا جا تا تو اس پرایمان نہ لانے والے لوگ کا فرتھ ہرتے ، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی ایک ایک بات کو ما نتا ہے، اس کے باوجود کا فرقر ار پاتا ہے، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاتا ہے، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بیات ہوئے کے لئے کافی نہیں ہوا ، پس جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بیات ہوئے ہوجا تا ہے کہ اس اُس کے بعد کوئی ہوں ، بیا ہوئی کے بعد کوئی میں نبوت کا جاری ہونا آپ کی تنقیص اور اُمت کی تکھیر کو معالی مسئر م ہے، مرز اغلام احمد قادیا فی لکھتے ہیں :

" خدائے تعالیٰ ایسی ذات اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہتک اور کسرشان اپنے نبی مقبول خاتم الا نبیاء کے لئے ہرگز روانہیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالانکہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔"

(ازالہ او ہام ص:۵۸۱، روحانی خزائن ج: ۳ ص:۳۱۸)

ندکورہ بالا چاروجوہ سے واضح ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقیدۂ ختم نبوت اور اِنقطاع وحی کو ہندوؤں ، یہود اوں اور عیسائیوں کے غلط دعوؤں کی صف میں شار کرنا ایک ایساظلم ہے جس کی تو تع کسی صاحب بصیرت عاقل ومنصف سے نہیں کی جانی چاہئے۔

ر پا جناب سائل کا یہ کہنا کہ جب مسلمانوں کے علاوہ باقی قو میں بھی انقطاع وجی کا دعویٰ کرتی ہیں تو '' سیچ وین کی شناخت

کیے ہوگی؟'' یہ سوال در حقیقت اس وعوے پر مبنی ہے کہ سیچ اور جھوٹے ند جب کی شناخت کا بس ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو
ند جب'' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سیچا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ جھوٹا ہے، کیا میں جناب سائل سے باادب
دریافت کرسکتا ہوں کہ ان کا یہ خود تر اشیدہ معیار قر آن کریم کی کس آیت میں، یا آنحضرت صلی الشعلیہ وسلم کے کس ارشاد میں ذکر کیا گیا
ہے کہ جو ند جب'' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سیچا ہے اور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے؟ کیا ند جب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور
من گھڑت معیاروں سے جانجی جاسکتی ہے؟

اب اگراس معیار کوایک لحدے لئے سیجے فرض کرلیا جائے تواس کی روسے بابی ، بہائی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کا مذہب

سپا قرار پاتا ہے، کیونکہ بیسب لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد '' وی نبوت' کے جاری ہونے کے قائل سے ، کیا جناب سائل ایسے مقرر کردہ معیار کی روے مسیلمہ کذاب ہے ۔ لے کر بہاء اللہ ایرانی تک کے تمام ندا ہب کوسچاتشلیم کرنے کے لئے تیار ہوں گے؟ مجھے توقع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بوجھے کے اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا پیش کر دہ معیار خود ان کی نظر میں بھی غلط ہے کہ جو ندہب وی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سپا ہے اور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے ۔ کسی نہ ہب کی خطانیت کا معیار اس کی پیش کر دہ تعلیمات ہیں اور بیہ بات میں اور پروض کر چکا ہوں کہ اسلام کے سواکوئی نہ ہب ایسانہیں جواپنے بائی نہ ہب کی سپھے تعلیم پیش کر نے کی جرائت کر سکے ، کوئی ند ہب ایسانہیں جواپنی نہ بہی تعلیمات کو خصوص قوم اور خصوص خطر کے وائز ہے سے نکال کر انسانہ بیت کی عالمیٹیر براوری کی ہر شعبہ ذندگی میں رہنمائی کے فرائض انجام دے سکے ، کوئی ند ہب ایسانہیں جس کے اصول وفر وع علی کہ میں اور کوئی ند ہب ایسانہیں جس کے اصول وفر وع علی سے ، تو بھلے رائسانی مشکلات کا حل چیش کیا ہو، اسلام اپنے امتیازی اوصاف وخصائص کی بنا پر فطری دین ہے ، جیسا کہ ارشادا لی ہے : ''فیطر وَ الله الَّذِی فَعَلَو النَّاسَ عَلَيْهَا'' کیا ہے کہ کی جناب سائل کو سپے ند ہب کی شاخت کے لئے کا رآئہ نہیں ہو سکتے ؟

۳:... جناب سائل مسلمانوں کی فرقہ بندی ہے پریشان ہیں، لیکن انہوں نے بینہیں بتایا کہ وہ اس ہے کیا متیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم ہے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں؟'' اختلاف امت'' کی بقدر ضرورت بحث میں اپنی کتاب'' اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں عرض کر چکا ہوں، خلاصہ یہ کہ اختلاف کی دو تسمیں ہیں، ایک فروقی مسائل میں اختلاف، بیدا کی ناگز برفطری امر ہے اور اس کوکوئی معیوب قرار نہیں دے سکتا۔ دوسری قشم نظریا تی اختلاف کی ہے، یہ بلا شبہ مذموم ہے لیکن اس کی ذمد داری اسلام پریااہل حق پرعائد نہیں ہوتی بلکہ وہی لوگ مور دالزام ہیں جونت نے نظریات تراش کر امت میں افتراق وانتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً امت میں مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے پیرو کھڑے ہوئے اور امت کو افتر اق وانتشار کی بھٹی ہیں جھونک کر چلتے ہے، مشکرین حدیث کھڑے ہوئے اور ایک نے فتنے کا درواز و کھول کر امت میں تفرقہ پیدا کر گئے ، اہل بدعت کھڑے ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی بدعات پھیلا کرفرقہ بندی کو ہوادی۔

ظاہرہے کہ اس طرح جس قدر فرقہ بندیاں وجود میں آئیں،ان کے لئے نداسلام موردالزام ہے اورنہ وہ حضرات ہوسلف صالحین، صحابہ وتا بعین کے نقش قدم پرگامزن ہیں۔ فرقہ بندیوں کا اہل حق کو الزام دیناعقل ودائش کے خلاف بدترین ظلم ہے اوراس کی مثال ایسی ہوگی کہ کسی شریف کے گھرچور نقب زنی کرے، مقدمہ عدالت میں جائے، تو جج صاحب بجائے چور کو ملزم گھہرانے کے، دونوں فریقوں کو'' مجرم'' کھہرا کرجیل بھیج دے، ظاہرہے کہ اس کو انصاف نہیں کہاجائے گا، ٹھیک ای طرح جب مختلف قتم کے نقب زنوں نے اسلامی نظریات میں نقب لگا کر فرقہ بندیوں کوجمنے دیا، تو عقل وانصاف کا نقاضایہ ہے کہ ان چوروں کی نشاندہ ہی کی جائے اوران کی خیانتوں کی نشاندہ ہی کی جائے اوران کی خوری وسینہ زوری کا الزام الثا اہل حق کو بھی دیا جائے۔اورا گرسائل کا خیال ہیہ ہے کہ امت کے ان فرقوں میں ہے کوئی فرقہ بھی حق پر قائم نہیں، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہے، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"لَا يَسْزَالُ مِنْ اُمَّتِى اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَّنْ خَذَلَهُمٌ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِى اَمُوُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ."

ترجمہ:..''میری امت میں ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گی ، ان گونقصان نہیں دے گا وہ شخص جوان کی مدد جھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے گا درانحالیکہ وہ اس پر ہوں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيُنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا! إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا! إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ مَلَى اللهِ اللهِ اللهُ مَّةِ. " (الشَّحِمَلَمُ جَ: السَّخَمَلَمُ جَ: السَّخَرِمَةَ اللهِ هَذِهِ اللهُ مَّةِ. " (الشَّحِمَلُمُ جَ: السَّخَرِمَةَ اللهِ هَذِهِ اللهُ مَّةِ. " (الشَّحَمَلُمُ جَ: السَّخَرَمَةَ اللهِ هَذِهِ اللهُ مَّةِ. "

ترجمہ:...'میری امت کا ایک گروہ حق پرلڑتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک، پس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کا امیر آپ ہے کہے گا کہ: آ ہے تماز پڑھا ہے ، وہ فرما ئیں گے: نہیں! بلکہ تمہی پڑھاؤ، بے شک تم میں سے بعض بعض پرامیر ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا اعز از ہے۔''

خاتم النبتين اورحضرت عيسلى عليه السلام

سوال:...خاتم النبتین کے کیامعنی ہیں؟ آخری نبی یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطاکی جائے گ۔ مولانا صاحب!اگرخاتم النبتین کے بیمعنی ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو حضرت عائشہ کے تول کی وضاحت کردیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں:'' اے لوگوا بیتو کہو کہ آپ صلی الله علیہ وسلم خاتم النبتین تھے،مگریہ نہ کہو کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (حضرت عائشہ مجمع البحار)۔

سوال:..مهدیّان وُنیامیں کب تشریف لائیں گے؟ اور کیامہدی اورعیسیٰ "ایک ہی وجود ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها: قولوا الله خاتم الأنبياء ولا تقولوا: لا نبى بعده، وهذا ناظر الى نزول عيسى. (مجمع بحار الانوار مع التكملة ج: ۵ ص: ۳۲۳، طبع دائرة المعارف العثمانيه دكن، هند).

<sup>(</sup>٢) ازالداوبام حصددوم ص: ١٣٣١، مطبع رياض بندام تسريد

جواب: ... حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ، آخری زمانے میں قربِ قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد د جال نظے گا وراس کوقل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ ای سے بیجی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی ؓ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیاتی نے خودغرضی کے لئے عیسیٰ اور مہدی کوایک ہی وجو د فرض کرلیا، عالانکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ سال ہیں ہوسال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي مين فرق

سوال:...إمام عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں: "مطلق نبوت نہیں اُٹھائی گئی مجض تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ جس کی تائید حدیث میں حفظ القرآن ....الخے۔ ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرلیا، اس کے دونوں پیہلوؤں ہے نبوت بلاشیدداخل ہوگئی) اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک "لَا نبسی بعدی و لَا رسول" ہے مرادصرف یہ ہے کہ: میرے بعدکوئی ایسا نبی نہیں جو شریعت لے کرآئے ہے اللہ بن ابن عربی فرماتے ہیں: "جو نبوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آئے میں منقطع ہوئی ہے، وہ صرف غیرتشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہریان ہے اس لئے اس نے ان کی عاطر تشریعی نبوت باق رکھی ۔ فہ کورہ بالا دواقوال واضح فرمادیں۔ تشریعی اور غیرتشریعی بھی واضح فرمادیں، کیا اس کواپنے لئے دلیل عاصکتے ہیں؟

جواب: ... شخ ابن عربی الله کے شف والہام کو'' نبوت'' کہتے ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو جومنصب عطا کیا جاتا ہے اے'' نبوت ان کے زد یک تشریع کے بغیر عطا کیا جاتا ہے اے'' نبوت ان کے زد یک تشریع کے بغیر نہیں ہوتی ، اس لئے ولایت والی نبوت واقعتا نبوت ہی نہیں۔ علامة شعرائی اور شخ ابن عربی تجھی انبیائے کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے ) کوختم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری۔ اور یہی عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ "واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد، كتاب المهدى ج:٢ ص:٢٣٢ طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢) ازالهاوبام حصدوم ص: ١٦١٧، اليفياً خطبه إلهاميه ص: ١٦، رُوحاني خزائن ج: ١٦ ص: ١١ـ

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الله بن وينظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثره، وان عيسلي عليه السلام ينزل بعده ... الخ. (تحفة الأحوذي ج: ٢ ص: ٣٨٣، باب ما جاء في المهدى، فتح الباري ج: ١ ص: ٣٥٨، طبع لاهور).

# کیا پاکستانی آئین کےمطابق کسی کو صلح یا مجد و ماننا کفر ہے؟

سوال:...آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام وُنیا میں تشریف لا ئیں گے،لیکن پاکستانی آئین کے مطابق ، جوبھٹود ور میں بناتھا، آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح ،کوئی مجد دیا کوئی نبی نبیس آسکتا۔ اگر کوئی محفض اس بات پریفین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔اس لحاظ ہے تو میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوئے ، کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے، براہ مہر بانی اس مسئلے پرروشنی ڈالیس۔ جواب :... جناب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے، اس کے سجھنے میں آپ کوغلط نہمی ہوئی ہے ، اور آپ نے جواب نے ساب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے، اس کے سبجھنے میں آپ کوغلط نہمی ہوئی ہے ، اور آپ نے

اس كفل بھى غلط كيا ہے۔آئين كى دفعہ ٢٦٠ (٣) كا پورامتن بيہے:

'' جو شخص محمصلی اللہ علیہ دسلم (جوآخری نبی ہیں) کے خاتم النہتین ہونے پر تطعی ادر غیر مشر وط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو شخص محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قشم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو شخص کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح نشلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔'' آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے شخص کو غیر مسلم کہا گیا ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے حصول کا مدعی ہو یا ایسے مدعی نبوت کو اپناوینی پیشوانسلیم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نجی نہیں ہوں گے، نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نہ کوئی ان کونی مانتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاشہ نبی ہیں، مگران کونبوت آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ملی بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے چھسوسال پہلیل چکی ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت مویٰ اور دیگرانیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے (علی نبینا علیہم الصلوت والتسلیمات)۔ اس لئے آئین پاکتان کی اس دفعہ کا اطلاق نہ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدی نبوت نہیں ہوں گے، نہ حضرت عہدی منی علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ اور نہ ان مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔ اطلاق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعه کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والی نبوّت کا دعویٰ کیا۔ " نِیَا یُھَا النَّاسُ إِنِّی دَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمُ جَمِیْعًا" (الاعراف:۱۵۸) کا نعرہ لگایا،اورلوگوں کواس نی نبوّت پر ایمان لانے کی دعوت دی،

(بقيما في البسوية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدى الملك النبوة البسوية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدى الملك في خق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا فينزل عليهم البروح الأمين بشريعة من الله تعالى في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل. (اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٨٣ المبحث السادس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيو ذلك. تقصيل ك ليّ ديمس: اضاب قاديا ثيت ج: ٢ ص: ١٣٨، ايشاً بوادرالنوادر ص ٥٣٥ تا ٢٥٠٥.

نیزاس کا اطلاق ان لوگوں پرہوتا ہے جنھوں نے ایسےلوگوں کواپنادِیٹی مصلح اور پیشوانسلیم کیااوران کی جماعت میں داخل ہوئے۔ أميد ہے میخضری وضاحت آپ کی غلط نبی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

# حتم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟

سوال: ..ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ آیارسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد جب جھوٹے مدعیانِ نبوت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب: ..ختم نبوت كى تحريك آنخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد: "أنَّا حَساتَهُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعُدِيُ " ہے ہوئى۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عندنے مدعیانِ نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ (

#### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وُنیا میں دو ہارہ تشریف لا ئیں گے۔حدیث کی روشنی میں بیان کریں کہوہ دوبارہ اس دُنیامیں پیدا ہوں گے یا پھراس عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں آپ کوآسان پراللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا۔ میں ایک مرتبہ پھرآپ ہے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ،اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش سے چند قادیانی اپناعقیدہ دُرست کرلیں، بیا یک قتم کا جہاد ہے، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جواب :... حضرت عیسیٰ علیدالسلام جس عمر میں آسان پراُٹھائے گئے ،اسی عمر میں نازل ہوں گے،ان کا آسان پر قیام ان کی 

#### حضرت عیسلی علیہ السلام جہاں اس وقت قیام فرما ہیں ، وہاں زمین کے نہیں آسان کے قوانین جاری ہیں ، قر آنِ کریم میں

 (۱) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وانه سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وأنا خاتم النبيّين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتّى يأتي أمر الله. رواه أبو داؤ د والتومذي. (مشكواة ص:٣٦٣، ٣٦٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني).

(٢) مرقباة المفاتيح ج: ٥ ص: ٢٣، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١ ١٣ تا ٢ ٣١، فصل في تصدى الصديق لقتبال أهبل المردّة ومانعي الـزكـواة، طبع دارالفكر بيروت. ثم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذَّاب في أواخر العام والتقي الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حمزة، واتشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص:٥٨ طبع قديمي)۔

(٣) عن أبيي هريرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يباس ولا يبلي ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادٍ ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبدًا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبدًا وان لكم ان تشبّوا فلا تهرموا أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا أبدًا. رواه مسلم. (مشكُّوة ٩٩٦، باب صفة الجنَّة وأهلها، الفصل الأوّل). فرمایا گیاہے کہ:" تیرے زب کا ایک دان تمہاری گنتی کے صاب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔"(۱)

اس قانونِ آ سانی کے مطابق ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں ہے گئے ہوئے دوون بھی نہیں گزرے ۔ آپ غور فر ما سکتے ہیں کہ صرف دوون کے انسان کی صحت دعمر میں کیا کوئی نما یاں تبدیلی رُونما ہوجاتی ہے؟

مشکل میہ ہے کہ ہم معاملات الہیہ کو بھی اپٹی عقل وہم اور مشاہدہ وتجر بہ کے تراز ومیں تولنا جاہتے ہیں ، ورنہ ایک مؤمن کے کئے فرمود ۂ خدااور رسول سے بڑھ کریقین وایمان کی کون می بات ہوسکتی ہے...؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ پیدا ہونے کا سوال تو جب پیدا ہوتا کہ وہ مرچکے ہوتے ، زندہ تو دوبارہ پیدا نہیں ہوا کرتا ، اور پھر کسی مرے ہوئے شخص کا کسی اور قالب میں دوبارہ جنم لینا تو'' آوا گون' ہے جس کے ہندو قائل ہیں۔ کسی مدعی اسلام کا بیدو ہوگ ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوحانیت نے اس کے قالب میں دوبارہ جنم لیا ہے۔

## حضرت عیسی علیه السلام بحثیت نبی کے تشریف لائیں گے یا بحثیت اُمتی کے؟

سوال: بضورصلی الله علیه وسلم کے دور میں حضرت عیسیٰ علیه السلام تشریف لائیں گے۔کیا حضرت عیسیٰ علیه السلام بحثیت نجی تشریف لائیں گے یا حضورصلی الله علیه وسلم کے اُمتی ہونے کی حثیت ہے؟ اگر آپ بحثیت نجی تشریف لائیں گے تو حضورصلی الله علیہ وسلم خاتم اُنتہین کیسے ہوئے؟

جواب: ۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بدستور نبی ہوں گے اہمین آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی تشریف آوری ہے ان کی شریعت منسوخ ہوگئی اوران کی نبؤت کا دورختم ہوگیا۔ اس لئے جب وہ تشریف لائیں گے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی شریعت کی چیرت کی چیروی کریں گے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے اُمتی کی حیثیت ہے آئیں گے۔ ان کی تشریف آوری ختم نبؤت کے خلاف نہیں ، کیونکہ نبی آخرالز مان آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہیں ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونبؤت آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم سے پہلے ل چی تھی۔

#### حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کس حیثیت سے تشریف لا کیں گے؟

سوال:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائنیں گے تو نبی ہوں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی؟اورکس شریعت پڑھل کریں گے؟

جواب:...خطرت عیسیٰ علی نبینا وعلیه الصلوٰ ۃ والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لا نمیں گے تو بدستور نبی ہوں گے،مگر چونکہ ان کا دورختم ہو چکا،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑمل کریں گے،اس لئے اُمت محمدیہ میں شارہوں گے۔الغرض

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رُبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ " (الحج: ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا ان عيسى ابن مريم ليس بينى وبينه نبى ولا رسول، إلا أنه خليفتى في أُمِّتى من بعدى". (مجمع الزوائد ج: ٨ ص:٢٦٨، باب ذكر المسيح عيسى بن مريم ... إلخ).

وہ نبی ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں گے۔ (۱)

# کیا حضرت عیسی علیہالسلام کے رفع جسمانی کے متعلق قرآن خاموش ہے؟

سوال:...زید بیاعقادر کھے اور بیان کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اُٹھائے جانے یا وفات دیئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے،جیسا کہ زید کی میرعبارت ہے:'' قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم ورُوح کے ساتھ کر ہون ہے اُٹھا کرآ سان پرکہیں لے گیااور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت یا کی اور صرف ان کی رُوح اُٹھائی گئی ،اس لئے قرآن کی بنیاد پرنہ توان میں ہے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہےاور نہ اِ ثبات ۔''

توزيد جوبيه بيان كرتام، آياس بيان كى بناپرمسلمان كهلائے گايا كافر؟ وضاحت فرمائيں ـ

کی اصلاح کردی گئی ہے۔اس لئے اس پر کفر کا فتوی نہیں دیا جا سکتا ،البتہ گمراہ کن علطی قرار دیا جا سکتا ہے۔

قرآنِ كريم مين حضرت عيسى عليه السلام كرفع جسماني كى تصريح" بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء: ١٥٨) اور" إِنّي مُتوَ فِيْكَ وَدَافِعُكَ إِلَىُّ" (آل عران: ٥٥) مين موجود ، چنانچيتمام أئم يَفسيراس پرمتفق بين كدان آيات مين حضرت عيسى عليدالسلام كر فع جسمانی کوذکرفر مایا ہے اور رفع جسمانی پراحادیث متواتر ہ موجود ہیں۔ ''قرآنِ کریم کی آیات کواَ حادیث متواتر ہ اوراُمت کے اجماعی عقیدے کی روشنی میں و یکھا جائے تو بیآیات رفع جسمانی میں قطعی ولالت کرتی ہیں اور سد کہنا غلط ہے کہ قرآنِ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام كرفع جساني كي تصريح نبيس كرتاء

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئس طرح پہچانا جائے گا؟

سوال:...اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں توجب وہ اُتریں گے تو لازم ہے کہ ہر محض ان کو اُترتے ہوئے دیکھےلےگا،اس طرح تو پھرا نکار کی گنجائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

جواب:... بی ہاں! یہی ہوگا اور قرآن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

<sup>(</sup>١) إُوْإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ "أَى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسٰي بالتقدم فيمتنع معللًا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أوُلْي بأن تكون الإمام في هذا المقام، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لو كان موسى حيًّا لمَّا وسعه إلَّا اتباعي". (شرح فقه اكبر ص: ١٣١، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: كفهيم القرآن ج: اص: ٢٠٠٠ الحاروال المديش مارج ١٩٨١ء \_

<sup>(</sup>٣) والأحاديث الواردة في نزول عيسي بن مريم متواترة. (الأذاعة لشوكاني ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ مِن أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا". (النساء: ٥٨ ا ، ٩٥ ا ).

'' اور نہیں کوئی اہلِ کتاب میں ہے، مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔'' اور حدیث شریف میں ہے:

'' اور پیل سب لوگوں نے زیادہ قریب ہوں پیسی بن مریم کے، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نی نہیں ہوا، پس جب متم اس کود کیھوتو اس کو پیچان لینا۔ قدمیانہ، رنگ سرخ وسفید، بال سید ھے، بوتت نز ول ان کے سرے گویا قطرے ٹیک رہے ہوں گے، خواہ ان کوری نہ بھی پیچی ہو، بلک رنگ کی دوزر دچا دریں زیب بن ہوں گی، پس صلیب کوتو ڑ ڈالیں گے، خز ریکوتل کریں گے، جزیہ کو بند کردیں گے اور اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے، اور اللہ تعالی ان کردیں گے۔ اور اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے، اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں سبح دجال کذاب کو ہلاک کردیں گے۔ زمین میں امن وامان کا دوردورہ ہوجائے گا، یہاں تک کہ اُونٹ شیروں کے ساتھ میں جو جال کذاب کو ہلاک کردیں گے۔ زمین میں امن وامان کا دوردورہ ہوجائے گا، یہاں تک کہ اُونٹ شیروں کے ساتھ کے بیل جناع رصاتھ اور بھیڑ ہے بر بیل کے ہران کی وفات ہوگی، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حسیں گے اور آئیس ڈن گریں گے، پس جتناع رصہ اللہ تعالی کومنظور ہوگاز مین پر دہیں گے جران کی وفات ہوگی، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حسیں گے اور آئیس ڈن کریں گے، پس جتناع رصہ اللہ تعالی کومنظور ہوگاز مین پر دہیں گے جران کی وفات ہوگی، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پر حسیں گے اور آئیس ڈن

#### حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا موكا؟

سوال: ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقعد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دِینِ اسلام اللہ تعالیٰ کا کمسل اور پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی آمد عیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہو تکتی ہے۔ اگر اسلام کے لئے تشکیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الزمان نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دیے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سیجے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامشن کیا ہوگا؟

جواب: ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری تفصیل ووضاحت سے ارشاد فرمادیا ہے، اس سلسلے میں متعدّد آحادیث میں پہلے نقل کر چکا ہوں، یہاں صرف ایک حدیث پاک کاحوالہ دینا کافی ہے۔
'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیاء علّاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں گران کا دین ایک ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ ان کے اور

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأنّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسبح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يهلك الله في زمانه المملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسبح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع المعنم ويلعب الصبيان والعلمان بالحيّات لا يضر بعضهم بعضا فيسمكث ما شاء الله أن يسمكث ثم يتوفّى فيصلّى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص: ١١١ طبع دار العلوم كراچي).

میرے درمیان کوئی نی نہیں ہواا وروہ نازل ہونے والے ہیں، پس جب ان کودیکھوتو پہچان لو۔

قامت میانہ، رنگ مرخ وسفیدی ملا ہوا، ملکے زردرنگ کی دو چادریں زیب تن کئے نازل ہوں گے۔ سرمبارک ہے گویا قطرے فیک رہے ہیں، گواس کوتری نہ پینچی ہو، پس وہ نازل ہو کرصلیب کوتوڑ دیں گے، خزیر کوتس کریں گے، جزیہ موقوف کردیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سے دوبال کو ہلاک کردیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سے دوبال کو ہلاک کردیں گے۔ رُوئے زمین پر امن وامان کا دور دورہ ہوجائے گا۔ شیر اُونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ بچسانیوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نددیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین میں چالیس برس کھریں گے۔ بچسانیوں کے ساتھ کھیلیں گا دروہ وہ ان کو نقصان نددیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین میں چالیس برس کھریں گے۔ بچسانیوں کے ماتھ کی اور ان کی تماز جنازہ پردھیں گا دران کو فات ہوگی ، مسلمان ان کی تماز جنازہ پردھیں گا دران کو وفن کریں گے' (منداحمہ ج:۲ من ۲۰۱۰)۔ الفرق کریں گے' (منداحمہ ج:۲ من ۲۰۱۰)۔

اس ارشادِ پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یبود ونصاریٰ کی اصلاح اور یبودیت ونصرانیت کے آثار سے اُور یہودیت ونصرانیت کے آثار سے اُور مین کو پاک کرنا ہے، مگر چونکہ بیز مانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وبعثت کا ہے، اس لئے وہ اُمت مجدید کے ایک فردین کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچایک اور حدیث میں ارشادہ:

'' سن رکھوکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا ، سن رکھوکہ وہ میرے بعد میری اُمت بیس میرے فلیفہ ہیں ، سن رکھوکہ وہ دوجال کوئل کریں گے ، صلیب کوئو ڑ دیں گے ، ہزیہ بند کر دیں گے ، بڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے گی ، سن رکھو جو محض تم سے ان کو پائے ان سے میر اسلام کے'' (مجمع الزوائد ج:۲ ص:۲۰۵ ، درمنثور ج:۲ ص:۲۴۲)۔ (۲)

اس لئے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم کی حیثیت سے اُمت محمد بیس اس کر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیا دت و قیادت اور میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیا دت و قیادت اور شرف و منزلت کا شاہ کار ہے ، اس وقت وُنیا دیکھے کی کہ واقعی تمام انہیاء گزشتہ (علی نہینا ولیہم الصلوات والتسلیمات ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہیں ، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع العنم ويلعب الصبيان والعلمان بالحيّات لا تضرّهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى فيصلّى عليه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣، واللفظ لله، فتح البارى ج: ٢ ص: ٢٥٤، التصريح ص: ٢٠١). فيصلّى عليه المسلمون. وسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٠ ، واللفظ لله، فتح البارى ج: ٢ ص: ٢٥٤، التصريح ص: ٢٠١). خليفتى في أمنى مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول الله الله عن ادركه منكم خليفتى في أمنى من بعدى، الا انه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الا من ادركه منكم فليقرأ عليه السلام. (درمنثور ج: ٢ ص: ٢٠٠).

" الله كافتم! موى عليه السلام زنده ہوتے توان كوبھى ميرى اطاعت كے بغير جياره نه ہوتا'' (مشكوٰة شريف ص: • m)\_ (<sup>()</sup>

## حضرت عيسى عليه السلام آسان پرزنده ہیں

سوال:..جیسا کہ احادیث وقر آن کی روشیٰ میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون سے آسمان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے نقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثلًا: کھانا پینا، سونا جا گنا اور اُنس واُلفت اور دیگر اشیائے ضرورت إنسان کو کیسے ملتی ہوں گی ؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب:...حضرت عیسی علیه السلام کا آسانوں پر زندہ اُٹھایا جانا ، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تواسلام کا قطعی عقیدہ ہے،جس پرقر آن دسنت کے قطعی دلائل قائم ہیں اورجس پراُمت کا اِجماع ہے۔ حدیثِ معراج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسی علیہ السلام ہے وُوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آسمان پر مادّی غذا اور بول و براز کی ضرورت پیش ٹہیں اللہ علیہ وسلم کی حضرت بیش نہیں آئے گی۔ (\*\*)

# حضرت عيسىٰ عليهالسلام كى حيات ونزول قرآن وحديث كى روشنى ميں

میرے دِل میں دوتین سوال آئے ہیں، جن کے جواب چاہتا ہوں، اور یہ جواب قرآن مجید کے ذریعہ دیئے جائیں، اور میں آپ کو یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ میں'' احمدی''ہوں، اگرآپ نے میرے سوالوں کے جواب سیح دیئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آ جاؤں۔

### سوال ا:...کیا آپ قرآن مجید کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اوراس جہان

(۱) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال ..... ولو كان موسلي حيًّا لما وسعه إلّا اتباعي. (مشكوة ص:۳۰).

(٢) وبه صرح الحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره .... انه لعلم للساعة، وقد تواتوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير سورة النساء ايضًا، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح البارى) تواتر نزول عيسى عليه السلام عن أبي الحسين الآبرى، وقال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع ببدنه حيًا ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٨ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٥٣٠ طبع رشيديه).

(٣) عن قتادة عن أنس بن مالك .... ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح .... ففتح فلما خلصت أذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة ...الخ. (مشكوة، باب المعراج ص:٥٢٧).

(٣) ان الطعام انسا جعل قوتًا لمن يعيش في الأرض .... وأما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كسا اغنى الملائكة عنهما فيكون حينئذ طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انى أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعراني ج: ٢ ص: ٣١). أيضًا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتعوظون ولا يتعوظون، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٩).

میں فوت نہیں ہوئے؟

سوال ۲:...کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وُنیا میں تشریف لائیں گے؟ اوروہ آکر اِمام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟

سوال سن... "مُحُلُّ نَفُسِ ذَانِفَةُ الْمَوْتِ" كَالْفَظَى مَعَىٰ كيا ہے؟ اور كيا اس ہے آپ كے دوبارہ آنے پركوئی اثر نہيں پڑتا؟ جواب:... جہاں تک آپ كے اس ارشاد كاتعلق ہے كہ: "اگر آپ ئے مير ہوالات كے جواب سچے ديئے تو ہوسكتا ہے كہ ميں آپ كے قريب آجاؤں' بيرتو محض حق تعالیٰ كی توفيق وہدايت پر منحصر ہے۔ تا ہم جناب نے جوسوالات كئے ہيں، ميں ان كا جواب پيش كر دہا ہوں اور بيد فيصلہ كرنا آپ كا اور ديگر قار كين كا كام ہے كہ ميں جواب سيح دے رہا ہوں يانہيں؟ اگر مير ہے جواب ميں كى جگہ لغزش ہوتو آپ اس پر گرفت كر سكتے ہيں، و ہاللہ التوفيق!

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ ایک اُصولی بات پیش خدمت کروں۔وہ یہ کہ حضرت میں علیہ السلام کی حیات اوران کی دوبارہ تشریف آوری کا مسئلہ آج پہلی بار میر سے اور آپ کے سامنے بیں آیا بلکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک یہ اُمت اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایسانہیں گزراجس میں مسلمانوں کا پی عقیدہ نہ رہا ہو، اور اُمت کے اکا برصحابہ کرام "، تابعین اور اسمہ مجددین میں سے ایک فرد بھی ایسانہیں جو اس عقید سے کا کا نہ ہو۔جس طرح نمازوں کی تعدادِر کھات قطعی ہے، اس طرح اسلام میں حضرت میسی علیہ السلام کی حیات اور آ مد کا عقیدہ بھی قطعی ہے، خود جناب مرزاصاحب کو بھی اس کا اقرارہے، چنانچہ کھھے ہیں:

'' میں این مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجے کی پیش گوئی ہے، جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں کھی گئی ہیں گوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن ثابت نہیں ہوتی ، تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

(ازالہ او ہم ، روحانی ٹرائن ج: ۳ من میں موقی ہوگی کہ میں ہوتی ، تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

دُوسري جگه لکھتے ہيں:

"اس امرے وُنیا میں کی کوبھی انکارنہیں کہ احادیث میں سے موجود کی کھلی کھلی پیش گوئی موجود ہے،

بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رُوسے ضرورا کیکھنے کے والا ہے جس کا نام
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ پیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی
ہے جوا کیک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے۔"

'' یے خبر سے موعود کے آنے کی اس قدرزور کے ساتھ ہرایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ
اس سے بڑھ کرکوئی جہالت ندہوگی کہ اس کے تواتر سے اٹکار کیا جائے۔ میں سے بچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ
کتابیں جن کی رُوسے بیخر سلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جا میں توالیں
کتابیں ہزار ہائے بچھ کم نہ ہوں گی۔ ہاں! یہ بات اس شخص کو سمجھا نامشکل ہے جو اِسلامی کتابوں سے بالکل

بخبرہے۔'' بخبرہے۔'' مرزاصاحب،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اوراُمت کے اعتقادی عقا ٹد کا مظہر قرار دیتے ہوئے میں . .

" کھرالی احادیث جو تعاملِ اعتقادی یا عملی میں آکر اِسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار مظہر گئی تخصیں،ان کو قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوائلی کا ایک شعبہ ہے۔''
(شہادۃ القرآن ص: ۵، روحانی خزائن ج: ۲ ص: ۲ ص: ۲ ص: ۳۰۱)

جناب مرزاصاحب کے بیارشادات مزیدتشری ووضاحت کے مختاج نہیں، تاہم اس پراتنا اضافہ ضرور کروں گا کہ:

ا:...احادیث نبویہ میں (جن کومرزاصاحب قطعی متواتر تسلیم فرماتے ہیں)، کسی گمنام'' مسیح موعود' کے آنے کی پیش گوئی نہیں کی گئی، بلکہ پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ حضرت میسی علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

پوری اُمتِ اسلامیہ کا ایک ایک فردقر آنِ کریم اوراحادیث کی روشنی میں صرف ایک ہی شخصیت کو'' عیسی علیہ السلام'' کے نام سے جانتا پہچانتا ہے، جو آنخضرت صلی اللہ علیہ والم سے بہتا ہی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کسی اور کے لئے'' عیسیٰ بن مریم علیہ السلام'' کا لفظ اسلامی و کشنری میں کبھی استعال نہیں ہوا۔

۲:.. آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لے کرآج تک اُمتِ اسلامیہ میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ متواتر رہا ہے، اور بید دونوں عقید سے ہمیشہ لازم دملز وم رہے ہیں۔ متواتر رہا ہے، اور بید دونوں عقید سے ہمیشہ لازم دملز وم رہے ہیں۔ سن ... جن ہزار ہا کتابوں میں صدی وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کھا ہے، ان ،ی کتابوں میں بی بھی لکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار مرز اصاحب کے بقول "دیوانگی اور جنون کا ایک شعبہ ہے" تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقیناً یہی تھم ہوگا۔ ان تمہیدی معروضات کے بعد اب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

#### ا:...حيات عيسى عليه السلام:

آپ نے دریافت کیاتھا کہ کیا قر آنِ کریم سے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جوابا گزارش ہے کہ قرآنِ کریم کی متعدّد آیتوں سے بیعقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی گرفت سے بچاکرآسان پرزندہ اُٹھالیا۔

بہنی آیت:...سورۃ النساء آیت: ۱۵۸،۱۵۷ میں یہود کا یہ دعوی نقل کیا ہے کہ:''ہم نے مسیح بن مریم رسول اللہ کولل کر دیا۔'' اللہ تعالی ان کے اس ملعون دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' انہوں نے نہ توعیسیٰ علیہ السلام کولل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کواشتہاہ ہوا .....اور انہوں نے آپ کو یقدینا قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کواپنی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالی زبر دست ہے

برای حکمت والاہے۔''(۱)

يهال جناب كوچندچيزول كى طرف توجددلاتا هول:

ا:...یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر دیدفر مائی ، بعدازاں قبل اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے قبل کی نفی کی اور اس کی جگہ رفع کو ثابت فر مایا۔

۲:... جہاں قبل اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وہاں رفع ہے رُوح اور جسم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، یعنی زندہ اُٹھالینا صرف رُوح کا رفع مراد نہیں ہوسکتا اور نہ رفع درجات مراد ہوسکتا ہے۔قر آن کریم، حدیث نبوی اورمحاورات عرب میں ایک مثال بھی ایمی نہیں ملے گی کہ کسی جگفتل کی نفی کر کے اس کی جگدر فع کو ثابت کیا گیا ہو،اور وہاں صرف رُوح کار فع یا درجات کار فع مراد لیا گیا ہو،اور نہ بیعربیت کے لیا ظ ہے ہی سیجے ہے۔ (۲)

۳: ... جن تعالی شانهٔ جہت اور مکان سے پاک ہیں ، مگر آسان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی جن تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس لئے قر آنِ کریم کی زبان میں "رفع الی الله "کے معنی ہیں آسان کی طرف اُٹھایا جانا۔

ہ:...حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میہود کی وست بُر و سے بچا کر شیح سالم آسان پراُٹھالیا جانا آپ کی قدرومنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بیر فعِ جسمانی بھی ہے اور رُوحانی اور مرتبی بھی۔ اس کو صرف رفعِ جسمانی کہہ کراس کو رفعِ رُوحانی کے مقابل سجھنا غلط ہے، ظاہر ہے کہ اگر صرف'' رُوح کا رفع''عزّت وکرامت ہے تو'' رُوح اور جسم دونوں کا رفع''اس سے بڑھ کرموجب عزّت وکرامت ہے۔

۵:... چونکہ آپ کے آسان پر اُٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھاا وراس بات کا اختال تھا کہ لوگ اس بارے میں چرمیگوئیاں کریں گے کہ ان کو آسان پر کیسے اُٹھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین پران کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شبہات کا جواب ''و گے ان اللہ عَندِیْرا حکیمیا'' (انساء:۱۵۸) میں دے دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالی زبردست ہے،
پوری کا نئات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوچے سالم اُٹھالیٹا اس کے لئے بچھ بھی مشکل نہیں اوران کے ہاں زندہ رہنے کی اِستعداد بیدا کردینا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا نئات کی کوئی چیز اس کے ارادے کے درمیان حائل نہیں ہوسکتی اور پھروہ تھیم مطلق بھی ہے، اگر تہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُٹھائے جانے کی حکمت بھے میں نہ آئے تو تہ ہیں اِجمالی طور پریہا بمان رکھنا چاہئے کہ اس تھیم مطلق کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اُٹھالیٹا بھی خالی از حکمت نہیں ہوگا، اس لئے تہ ہیں چون و چرا کی

<sup>(</sup>١) "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ۖ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء:١٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) قوله (إنِّي مُتَوَقِيْكَ) يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ النَّي) كان هذا تعيينًا للنوع ولم يكن تكرارًا. (تفسير كبير ج: ٨ ص: ١٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنيو ص: ١٣٩).

بجائے اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پریقین رکھنا جائے۔

۱۱:..اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی ہے لے کر تیر ہویں صدی تک کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ: حضرت میس علیہ السلام کوآسان پرزندہ اُٹھایا گیااور وہی قرب قیامت میں آسان سے نزول اِجلال فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزرگوں کے حوالے وینا ممکن نہیں ،اس لیئے میں صرف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں۔'' جوقر آن کریم کے جھنے میں اقران میں سے بیں اور اس بارے میں ان کے قل میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی آیک دُعا بھی ہے۔'' (۱)

تفییر درمنثور (ج:۲ ص:۳۹) تفییرابن کثیر (ج:۱ ص:۳۹۱) تفییرابن جریر (ج:۳ ص:۲۰۲) میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بدارشانقل کیا ہے کہ آپ سلم کا بدارشانقل کیا ہے کہ آپ سلم کا اللہ علیہ وسلم کا بدارشانقل کیا ہے کہ آپ سلم کا مداری اللہ علیہ وسلم کا بدارشانقل کیا ہے۔''(۲) میں گے۔''(۲)

تفییر درمنتور (ج:۲ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد سے مباحثہ کرتے ہوئے فر مایا: '' کیاتم نہیں جاننے کہ ہما را رَبّ زندہ ہے، بھی نہیں مرے گا ،اورعیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟''<sup>(۳)</sup>

تفسیرابن کثیر (ج:۱ ص:۵۷۴)،تفسیر درمنثور (ج:۲ ص:۴۳۸) میں حضرت ابن عباسؓ ہے بہ سند سیحے منقول ہے کہ: '' جب میہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شاہت ایک شخص پر ڈال دی، میہود نے ای ''مثیلِ میح''' کو سی سمجھ کرصلیب پرلئکا دیااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اُو پر سے زندہ آسان پراُٹھالیا۔''(\*\*)

جیسا کداُویرِعرض کرچکاہوں اُمت کے تمام اکا برمفسرین و مجدّد نین متفق اللفظ ہیں کداس آیت کے مطابق حضرت میسیٰ علیہ السلام کوسیح سالم زندہ آسان پراُٹھالیا گیا،اورسوائے فلاسفہ اور ذَ نادقۃ کے سلف میں سے کوئی قابلِ ذَ کرشخص اس کا منکرنہیں ہوا، اور نہ کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر صیعبی زخموں سے شفایا بہونے کے بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں سے برس بعدان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللّهم عَلِّمه الحكمة ، وفي رواية: علّمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءٌ فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللّهم فقّهه في الدّين. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩ه، باب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: ان عيسىٰ لم يمت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣).
 (٣) عن الربيع قال: ان النصارى أتو ارسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسنى بن مريم .... قال: الستم تعلمون ان ربّنا حين لا يموت وان عيسنى يأتى عليه الفناء؟ قالوا: بلنى! (تفسير درمنثور ج: ٢ ص: ٣، طبع إيران).

 <sup>(</sup>٣) ﴿وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عَنَ ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسلى الى السماء خرج الى أصحابه ..... فالقى عليه
 (أى على أحد من حواريه) شبه عيسلى ورفع عيسلى من روزنة فى البيت الى السماء، قال: وجاء الطالب من اليهو د فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ... الخ. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع إيران).

 <sup>(</sup>۵) فان قيل: فيما البدليل على نؤول عيسى عليه السلام من القرآن؟ فالجواب: الدليل على نزوله قوله تعالى: وَإِنْ مَنْ آهُلِ
 الْكِتبِ اللّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. أى حين ينزل ويجمعون عليه، وأنكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود والنصارى عروجه بجسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص٢٠٠ احصه دوم، طبع مصر).

اب آپ خود بی انصاف فرما تھتے ہیں کہ اُمت کے اس استقادی تعامل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی میں شک کرنا، اور اس کی قطعیت اور تو اتر میں کلام کرنا، جناب مرزا صاحب کے بقول'' ورحقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ'' ہے یانہیں ...؟

۲: .. حضرت عيسلى عليه السلام كى دوبار ه تشريف آورى:

سیّدنامیسیٰ علیہالسلام کی دوبارہ تشریف آوری کامضمون قر آن کریم کی گئی آیوں میں ارشادہواہے،اوریہ کہنابالکل صحیح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر احادیث جن میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرز ا صاحب کے'' اُمت کا اعتقادی تعامل چلاآ رہاہے'' وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفییر ہیں ۔ پہلی آیت!

سورۃ القف آیت: ۹ میں ارشاد ہے:'' وہی ہے جس نے بھیجا اپنارسول، ہدایت اور دِینِ حق دے کرتا کہ اے غالب کردے تمام دِینوں پر،اگر چیکتناہی نا گوار ہومشرکوں کو۔''''

(پراہین احمد یہ مصنفہ مرز اغلام احمد صاحب ص: ۴۹۹، ۴۹۸، دُوحانی خزائن ج: اص: ۵۹۳، ۵۹۳)

د لیعنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کامل ہدایت اور سپے دِین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہرایک قتم کے دِین پرغالب کردے یعنی ایک عالم گیرغلبہ اس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالم گیرغلبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خداکی پیش گوئی میں پچھ تخلف ہو، اس لئے آیت کی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خداکی پیش گوئی میں پچھ تخلف ہو، اس لئے آیت کی نبیت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیرغلبہ سے موجود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔'' (چھہ معرفت مصنفہ مرز اغلام احمد صاحب ص: ۹۱،۸۳، دوحانی خزائن ج: ۲۳ ص: ۹۱) جناب مرز اصاحب کی اس تفسیر سے چند ہا تیں معلوم ہوئیں:

<sup>(</sup>١) شهادة القرآن ص:۵، رُوحانی خزائن ج:٦ ص:١٠ ٣\_

<sup>(</sup>٢) "هُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" (الصف: ٩).

ا:...اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر دوبارہ آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ۲:...مرزاصاحب پر بذریعہ اِلہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کی پیش گوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پرمصداق ہیں۔

":...أمت كے تمام مفسرين اس پرمشفق ہيں كہ اسلام كاغلبه كاملہ حضرت سے عليه السلام كے وقت ميں ہوگا۔ جناب مرز اصاحب كى اس إلها می تغییر ہے جس پرتمام مفسرين كے اتفاق كى مهر بھى ثبت ہے، بيثا بت ہوا كہ خدا تعالى كے اس قرآنی وعدہ كے مطابق سيّد ناعيسىٰ عليه السلام ضرور دوبارہ تشريف لائيس گے اور ان كے ہاتھ سے اسلام تمام ندا ہب پر غالب آجائے گا۔ چنانچي آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم كا بھى ارشاد ہے كہ: '' اللہ تعالى عيسىٰ عليه السلام كے زمانے ميں تمام ندا ہب كومناديں گئن (ابوداؤد ص: ۵۹۳) منداحمہ ج: ۲ ص: ۲۰ ص: ۳۰)۔

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خود میسیمت کا منصب سنجال لیا، لیکن یہ تو فیصلہ آپ کر علتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کو غلبہ کا ملہ نصیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برعکس میہ ہوا کہ دُنیا بھر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کو نہ مانے کی وجہ سے کا فر تھم مسلمانوں نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقہ سمجھا، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزاصاحب کے دعوی میسیمیت کے باوجود زمانہ قرآن کے وعدے کا منتظر ہے اور یفین رکھنا چاہئے کہ سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے ایفاء کے لئے خود بنفسی نفیس تشریف لا کیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب ...'د ممکن نہیں کہ خدا کی بیش گوئی میں کے خلف ہو۔''

#### دُوسری آیت:

سورۃ النساء آیت: ۱۵۹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام اہلِ کتاب کے ان پر ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: <sup>(۲)</sup>

"اورنبیں کوئی اہلِ کتاب ہے مگر البتہ ایمان لاوے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور ون قیامت کے ہوگا اُوپران کے گواہ۔" (فصل الخطاب ج: ۲ ص: ۸۰مؤلفہ عیم نور دین قادیانی)

تھیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے فاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحبؒ اس کے حاشیہ میں کھتے ہیں:

'' یعنی یہودی کہ حا ضرشوندنز ول عیسیٰ راالبیته ایمان آ رند۔''

ترجمہ:...'' یعنی آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔''

<sup>(</sup>١) ..... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (سنن أبي داوّد ج:٢ ص:٣٣٨، باب خروج الدجال). (٣) "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْلِ اِلّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا" (النساء: ١٥٩).

ال آیت کر جے ےمعلوم ہوا کہ:

ا: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لا نامقدرہے۔

٢: .. جب سارے اہلِ كتاب ان پرايمان لائيں گے۔

m:...اوراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام اہلِ کتاب کا ان پر ایمان لا ناشرط ہے۔

اب اس آیت کی و تفسیر ملاحظ فرمائے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اورا کا برصحابہ و تا بعینؓ ہے منقول ہے۔ صحیح بخاری ج: اس : ۹۰ میں حضرت عیسلی علیہ السلام کے حالات میں اِمام بخاریؓ نے ایک باب باندھا ہے:'' باب نزول عیسلی بن مریم علیہ السلام''اوراس کے تحت سے حدیث ذکر کی ہے:

" حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے! البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت ہے، پس تو ڈویں کے صلیب کو اور قبل کریں گے خزریکو اور موقوف کریں گے کڑائی اور بہہ پڑے گا مال، یہاں تک کہ نہیں قبول کرے گا اس کوکوئی شخص، یہاں تک کہ ایک بجدہ بہتر ہوگا وُنیا بھر کی دولت ہے۔ پھر فرماتے تصابو ہر رہے کہ پڑھوا گرچا ہوقر آن کریم کی آیت:" اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرورا یمان لائے گا (حضرت) عیسیٰ پران کی موت سے پہلے اور ہوں گے میسیٰ (علیہ السلام) قیامت کے دن ان پر گواہ۔"()

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیدار شادِگرامی قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے حضرت ابوہریرہ رضی الله عنه نے اس
کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔ إمام محمد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریرہ کی ہرحدیث آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے ہوتی ہے۔ (۲)
بخاری شریف کے اس صفح پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے
"وامام کم منکم" فرمایا۔ (۲)

میحدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ دونوں حدیثوں سے آنخضرت صلی

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتَّى لَا يقبله أحد حتَّى تكون السجدة الواحدة خير من الدُّنيا وما فيها، ثم يقول ابوهريرة: واقرؤا إن شئتم: وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمٌ شَهِيدًا. (بخارى، باب نؤول عيسىٰ عليه السلام، ج: ١ ص: ٩٠٠).

 <sup>(</sup>۲) عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبى هريرة فقيل له عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبى
 هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ... الخـ (طحاوى شريف ج: ١ ص: ٩ ١ طبع مكتبه حقانيه).

أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا
 ص: ٩٩٠، باب نزول عيسلى عليه السلام).

۔ اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں حاکم عاول کی حیثیت ہے اس أمت میں تشریف لانا۔

۲:...کنزالعمال ج:۱۳ ص:۹۱۹ (حدیث نمبر:۳۹۷۲) میں بردایت ابنِعباس رضی الله عنهما آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے....الخ ۔''<sup>(۱)</sup>

س:... إمام بيہ في كى كتاب الاساء والصفات ص:٣٢٣ ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ: '' تم كيے ہوگے جب عيسلى بن مريم تم ميں آسان سے نازل ہوں گے اورتم ميں شامل ہوكرتمہا رے إمام ہوں گے۔''(۲)

۳: تفسیر درمنثور ج:۲ ص:۲۴۲ میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے کہ: '' میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، دیکھو! وہ میرے بعد میری اُمت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔''<sup>(۳)</sup>

۵:...ابوداؤد س: ۱۹۵۳ درمنداحد ج: ۳ ص: ۲۰ مین آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ: "انبیائے کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ان کی مائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور دِین سب کا ایک ہے، اور مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ بن مریم سے ہے کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔اور بے شک وہتم میں نا زل ہوں گے، پس جب ان کود کیھوتو بہچان لینا، ان کا حلیہ یہ ہے: قدمیانہ، رنگ سرخ وسفید، دوزر درنگ کی چا دریں زیب بدن ہوں گی، سرسے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے،خواہ ان کوتری نہیجی ہو، پس لوگوں سے اسلام پر قال کریں گے، پس صلیب کوتوڑ دیں گے، خزیر گوتل کریں گے، جزیہ موتوف کردیں گے اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں تمام ندا ہب کومٹادیں گے اور میں دجال کو ہلاک کردیں گے، پس زمین میں چالیس برس تھریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پر حسیں گے۔ "(\*)

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أخي عيسَى ابن مريم من السماء ...الخ

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم منكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>۳) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان عيسَى بن مريم ليس بينى وبينه نبى ولا رسول الا أنه خليفتى في أمّتى من بعدى. (تفسير در منثور ج: ۲ ص: ۲۳۲، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعَلات أمّهاتهم شتّى و دينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وانه نازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدَّجّال الكذّاب ...... فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلّى على المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠ ٩). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس بينى وبينه يعنى عيسى عليه السلام نبى وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصوتين كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنن أبى داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨).

یہ و آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن ہے آیت زیرِ بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔ اب چندصحابہ و تابعین کی تفسیر بھی ملاحظہ فرمائے:

ا:...متدرک حاکم ج:۲ ص:۳۰۹، درمنثور ج:۲ ص:۳۴۱، اورتفییرابن جریر ج:۲ ص:۱۳ میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفییر فرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے توان کی موت ہے پہلے سب اہلِ کتاب ان پرایمان لائیں گے۔ (۱)

۳:...ائم المؤمنین حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها اس آیت کی تفسیر بیفرماتی میں که ہراہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جینے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جینے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے (تفیر درمنثور ج:۲ ص:۱۳۱)۔

m:...درمنثور کے مذکورہ صفحے پریمی تفییر حصرت علی کرتم اللہ وجہہ کے صاحبز اوے حصرت محمد بن الحصفیہ رحمہ اللہ ہے منقول (۳) ہے۔

۳:...اورتفییرابن جریر ن:۲ ص: ۱۴ میں یہی تفییراکا برتا بعین حضرت قبادہؓ، حضرت محمد بن زید مدنی " (اِمام مالک ّ کے استاذ)، حضرت ابو مالک غفاری اور حضرت حسن بھری ؓ ہے منقول ہے۔ حضرت حسن بھری ؓ کے الفاظ بیہ بیں: " آیت میں جس ایمان لانے کا ذکر ہے بیعیلی علیہ السلام کی موت ہے پہلے ہوگا۔ اللہ کی قتم! وہ ابھی آسان پر زندہ ہیں، لیکن آخری زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے توان پرسب لوگ ایمان لا کیں گے۔ " " " )

اس آیت کی جوتفییر میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابةً و تابعین سے نقل کی ہے بعد کے تمام مفسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کوتشلیم کیا ہے، لہذا کوئی شک نہیں کہ الله تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ک

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في قوله: "وَإِنُ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ اِلَا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ" قال: قبل موت عيسني. وأخرج ابن جريو عن ابن عباس في الآية قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسني سيؤمنون به.

 <sup>(</sup>۲) قال الله: وإن مِّن أهْلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُـوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ..... فاذا كان عند نزول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به مؤتاهم ..... قال شهر وايم الله ما حدثنيه إلّا أمّ سلّمة. (تفسير در منثور ج: ۳ ص: ۱۳۲۱، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محمد بن على محمد بن على بن أبى طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتته الممالاتكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال: يا عدو الله! ان عيسلى رُوح الله و كلمته كذبت على الله و زعمت انه الله، ان عيسلى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقلى يهودى ولا تصرانى إلّا آمن به. (در منثور ج: ٢ ص: ١٣١). (٣) عن الحسن اليصرى في قوله تعالى: "وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ هُوْتِهِ" قال: قبل موت عيسلى، والله إنّ الآن لحيّ عند الله ولكن اذا نزل امنوا به أجمعون. (تفسير ابن جويو ج: ٢ ص: ١٣ م عيروت).

خبردی ہےا درد و رنبوی ہے آج تک یہی عقیدہ مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہاہے۔

#### تيري آيت:

سورهٔ زخرف آیت: ۲۱ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:'' اور وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں مت شک کرو۔'' (۱)

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تا بعین کا ارشاد ہے کہ: عیسی علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قربِ قیامت کی نشانی ہوگی۔

ا: ... این حبان میں ابن عباس رضی الله عندے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شادُقل کیا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: "قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیه السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے " (موارد الظمآن ج: ۵ من ۳۳۵ مدیث: ۱۷۵۸)۔ (۲)

۲:... حضرت حذیفہ بن اُسیدالغفاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: ہم آپس میں نداکرہ کررہے تھے، اسے میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ: کیا نداکرہ ہور ہاتھا؟ عرض کیا: قیامت کا تذکرہ کررہے تھے! فرمایا: قیامت نہیں آئے گی جب تک کداس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو! وُخان، وَجال، وَابّة الارض، مغرب سے آقاب کا طلوع ہونا بھیلی بن مریم کا نازل ہونا، یا جوج و ما جوج کا لکانا ..... الخ" (صحیم مقلوۃ ص ۲۷۰)۔ (۳)

سند..اورصد بيث معراج جے بيس پہلے بھى كئى بارتقال كر چكا ہوں۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه: معراج كى رات ميرى ملا قات حضرت ابراہيم ،حضرت موى اور حضرت عيسى عليهم السلام ہے ہوئى ، قيامت كا تذكره ہوا كه كب آئے گى؟ حضرت ابراہيم عليه السلام ہے دريافت كيا گيا تو انہوں نے ہمى لاعلمى ظاہرى ، پھرعيسى عليه السلام ہے يو چھا گيا تو انہوں نے بھى لاعلمى ظاہرى ، پھرعيسى عليه السلام كى بارى آئى تو انہوں نے فرمايا:

'' قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوائسی کو بھی معلوم نہیں ، البتہ مجھ سے میرے رَبّ کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نکلے گا تو میں اسے قتل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ ( آ گے قتل دجال اور یا جوج کا جوج کے نکلنے کی تفصیل ہے ، اس کے بعد فرمایا ) پس مجھ سے میرے رَبّ کا عہد ہے کہ جب بیسب پچھ ہوجائے گا تو قیامت کی مثال پورے دنوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. (الزخرف: ٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة.
 (٣) عن حذيفة بن اسيد الغفاري رضى الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدَّجَال والدَّابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى ابن مريم وياجوج وماجوج ...الخ. (مشكواة ص: ٧٧٣).

حاملہ جیسی ہوگی''(منداحمہ ج:ا ص:۳۷۵،این ماجہ ص:۲۲۹،تغییراین جریر ج:۷۱ ص:۷۲،منندرک حاکم ج:۴ ص:۳۸۸،۵۴۵، فتح الباری ج:۱۳ ص:۵۹،درمنٹور ج:۴ ص:۳۳۱)۔

ان ارشادات نبوبی الله علیه وسلم سے آیت کی تغییر اور حضرت عیسی علیه السلام کا ارشاد جوانہوں نے انبیائے کرام علیم السلام کے مجمع میں فرما یا اور جسے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قال کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پردوبارہ تشریف لا نا اور آکر دجال تعین کوتل کرنا، اس پراللہ تعالیٰ کا عہد، انبیائے کرام کا اتفاق اور صحابہ کرام کا اِجماع ہے، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجدّدین اس کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کسی مؤمن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں شک رہ جاتا ہے ...؟

٣:...اس آیت کی تفسیر بہت سے صحابہ و تا بعین سے یہی منقول ہے کہ آخری زمانے میں سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، حافظ ابنِ کثیراس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

" ایون مین قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا نا قیامت کی نشانی ہے، یہی تفییر حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عباس "، ابوالعالیہ ، عکرمہ ، حسن بھری ، ضحاک اور و وسرے بہت سے حضرات سے مروی ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے ک خبروی ہے ' (تغییر ابن کیٹر ج: ۴ ص: ۳۲)۔ (۱۳)۔

## چوهی آیت:

سورهٔ ما کده کی آیت: ۱۱۸ میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بارگاہِ خدا وندی میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عرض کریں گے:

"اےاللہ!اگرآپان کوعذاب دیں توبیآپ کے بندے ہیں،ادراگر بخش دیں تو آپعزیز و مکیم ہیں۔""
سیدناابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة، فبدؤا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى بن مريم فقال: قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها الاالله، فذكر خووج الدجال، قال: فأنزل فأقتله ..... فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجاهم بولادتها ...الخ. (واللفظ لابن ماجة ص: ٢٩٩، مسند احمد ج: ١ ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آية للساعة خووج عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهنكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسنى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣٢ قديم نسخه، طبع جديد ج: ٥ ص: ٥٣٠ رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَاللهُمْ عِيدَاتَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنْكَ آنُتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ (المائدة: ١١٨).

'' عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ: البی! یہ تیرے بندے ہیں ( مگرانہوں نے میری غیرحاضری میں مجھے خدا بنایا اس لئے) واقعی انہوں نے اپنے اس عقیدے کی بناپراپ آپ کوعذاب کا مستحق بنالیا ہے اورا گرآ پ بخش دیں ،لیمنی ان لوگوں کو ،جن کوسیح عقیدے پر چھوڑ کر گیا تھا اور (اس طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جھوں نے اپنے عقیدے ہے رُجوع کرلیا، چنانچہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کمبی کردی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں وجال کوئل کرنے کے لئے آسان سے زمین کی طرف آتا رہ جا کیں گے، تب عیسائی لوگ اپنے قول سے رُجوع کرلیں گے، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے رُجوع کیا اور تیری تو حید کے قائل ہوگئے اورا قرار کرلیا کہ ہم سب (بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے ) خدا کے بندے ہیں، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبہ انہوں نے اپنے قول سے رُجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و حید میں " ( تغیر درمنثور ج : ۲ مین ۔ ۳۵ )۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تعیار کے دعفرت عیسی علیہ السلام کا زل ہوکر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتناعوض کر دینا کافی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تیر ہویں صدی کے آخرتک اُ مت اسلامیہ کا بہی جواب میں صرف اتناعوض کر دینا کافی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تیر ہویں صدی کے آخرتک اُ مت اسلامیہ کا بہی عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں ، اور یہ کہنا زل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسی علیہ السلام حضرت مہدی کی افتد امیں پڑھیں گے۔ جناب مرزاغلام احمدصا حب قادیانی پہلے حض ہیں جضوں نے عیسی اور مہدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجا دکیا ہے ، اس کی دلیل نہ قرآن کریم ہیں ہے ، نہ کی صحیح اور مقبول حدیث میں ، اور نہ سلف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے وقت حضرت مہدی اس اُ مت

سا:...حيات عيسى عليه السلام پرشبهات:

جناب نے یہ بھی دریافت قرمایا ہے کہ کیا" کی اُ مَفُسِ ذَائِفَةُ الْمَوْتِ" کی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پراثر انداز نہیں ہوتی ؟ جواباً گزارش ہے کہ بیآیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو، مجھ کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر فری اُروح مخلوق کوشامل ہے۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ ہر تنفس کو ایک ندایک دن مرنا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی لیکن کب؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت بھی بتا دیا ہے کہ آخری زمانے میں نازل ہوکروہ چالیس برس زمین بررہیں گے، پھران کا انقال ہوگا، مسلمان ان کی نما فرجنازہ پڑھیں گے ادر میرے روضے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله تعالى: إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبْدُكَ .... يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُـمُ أَى مِن تركتُ منهم ومُدَّ في عمره حتَّى أهبط من السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأقروا أنا عبيد وان تعقر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ. (تفسير در منثور ج: ۲ ص: ٣٥٠، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٩٢، ٢٩٣، طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>٢ و ٣) وتواترت الأخبار بأن المهدى من هذه الأمّة، وأن عيسلى يصلى خلفه ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس وفيه لا مهدى إلّا عيسلى ـ (فتح الباري ج: ٢ ص:٣٩٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور) ـ

میں ان کووٹن کیا جائے گا (مفکوٰۃ شریف ص:۸۰)۔ (۱)

اس لئے آپ نے جو آیت نقل فرمائی ہے وہ اسلامی عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتی ، البتہ یہ عیسائیوں کے عقیدے کو باطل کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پاوریوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا:'' کیاتم نہیں جانے کہ ہمارا رَبِّ زندہ ہے، بھی نہیں مرے گا اور عیسی علیہ السلام کوموت آئے گی۔'' یہیں فرمایا کہ:'' عیسی علیہ السلام مرچکے بیں۔'(درمنثور ج:۲ ص:۳)۔

## آخری گزارش

جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا مسئلہ آج پہلی بار میرے آپ کے ساسنے پیش نہیں آیا اور ندقر آن کریم ہی پہلی مرتبہ میرے ، آپ کے مطالع میں آیا ہے ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دورے قر آن مجید متواتز چلا آتا ہے اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی ۔ اس اُمت میں اہلی کشف ، اہم و مجد دبھی گزرے ہیں اور بلند پا یہ مضرین و مجہدین بھی ، مگر ہمیں جناب مرزا صاحب سے پہلے کوئی ملہم ، مجدوں سحابی ، تا بعی اور فقیہ و محدث ایسانظر نہیں آتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں دوبارہ تشریف آوری کا محر ہو قر آن کریم میں جن آتیوں سے جناب مرزا غلام احمد صاحب وفات کے ثابت کرتے ہیں ، ایک لمحے کے لئے سوچئے کہ کیا ہے آیات قر آن کریم میں پہلے موجود نہیں تھیں ؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بار نازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکا ہر . . نعوذ باللہ . . قر آن کو سمجھنے سے معذورا ورعقل ونہم سے عاری تھے؟

(شبادة القرآن ص: ۵۵،۵۴ مؤلفه جناب مرز اغلام احمرقا دياني)

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم الى الأرض فيتزوّج ويولد له
 ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى ... الخد (مشكّوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسى عليه السلام).
 (٣) الستم تعلمون ان ربَّنا حيَّ لَا يموت وان عيسى يأتى عليه الفناء. (در منثور ج: ٣ ص: ٣، طبع إيران).

بلاشبہ جس شخص کوقر آنِ کریم پرایمان لا ناہوگا اے اس تعلیم پر بھی ایمان لا ناہوگا جوگز شتہ صدیوں کے مجدّدین اورا کا برأمت قر آنِ کریم سے متواتر سمجھتے چلے آئے ہیں،اور جوشخص قر آنِ کریم کی آئیتیں پڑھ پڑھ کراُ مُنہ مجدّدین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، سمجھنا چاہئے کہ وہ قر آنِ کریم کی حفاظت کا منکر ہے۔

سیّدناعینی علیه السلام کی حیات پر میں نے جوآیات پیش کی ہیں،ان کی تفیر صحابہ و تا ابعین کے علاوہ خود آن مخضرت سلی اللہ علیہ و کیا ہے۔

سے بھی نقل کی ہے۔ ان کے علاوہ جس صدی کے اُئمہ وین اور صاحب کشف و الہام مجدّدین کے بار نے میں آپ چاہیں، میں حوالے پیش کردُوں گا کہ انہوں نے قر آن کریم سے حضرت عیسی علیه السلام کے زندہ ہونے اور آخری زمانے میں دوبارہ آنے کو فاہت کیا ہے۔
جن آجوں کو آپ کی جماعت کے حضرات، حضرت عیسی علیه السلام کی وفات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، من گھڑت تفییر کے بچائے ان سے کہنے کہ ان میں ایک ہی آجت کی تفییر آنخضرت علی اللہ علیہ و سلم سے، صحابہ کرائے ہے، تابعین سے یا بعد کے کسی صدی کے مجائے ان سے کہنے کہ ان میں ایک ہی آجت کی تفییر آنخضرت علی اللہ علیہ و سلم اور محابہ گرائے ہیں آئیس گے، بلکہ ان کی جگہ صدی کے مجدد کے حوالے سے پیش کردیں کہ حضرت علی علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ آخری زمانے میں نہیں آئیس گے، بلکہ ان کی جگہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ کیا بیظ موسم کی انہائہیں کہ جو مسلمان آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم اور حابہ تو تابعین اور آئمہ مجدد میں کے خلاف پر قائم ہیں ان کوئی مثیل آئے گا۔ کیا بیش گر میں گراہ اور کی روگ کی کہا جائے، اور جولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اکا ہراً مت کے خلاف قرآن کی قفیر کریں اور ان تمام ہر ڈرگوں کو ''مشرک'' مشہرائیں ، ان کوئی پر مانا جائے۔

# رفع ونزول عیسیٰ کامنکر کا فرہے!

سوال: يمحتري ومكري!

ایک مضمون جوملک کے مشہور پندرہ روزہ رسالے: '' تقاضے' میں چھپا ہے، جس کے ایڈیٹر میں پیام شاہ جہاں پوری ،اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان پڑئیں اُٹھائے گئے ،مضمون ایڈیٹر صاحب نے خودتحریر فرمایا ہے، اور یہ مضمون روز نامہ مشرق کراچی کے اسٹینٹ ایڈیٹر اختر رضوی کے ۸ رجولائی ۱۹۸۲ء کے اخبار '' امن' میں مضمون'' بات صاف ہونی چاہئے'' کے جواب میں لکھا گیا ہے، ہم سوال وجواب نقل کئے دیتے ہیں، علمائے کرام سے جواب کا منتظرر ہوں گا۔

جواب ضرور عنایت فرما ئیں ،نہایت مشکور ہوں گا، جوابی لفافدار سال کیا جار ہاہے۔

'' سوال:...کیا بیعقیدہ اسلام کے مطابق ہے کہ تعبۃ اللہ اللہ کا گھر (جائے رہائش ہے) اور وہ عرش اعظم پررکھی ہوئی جلیل القدرکری پررونق افر وز ہوا کرتا ہے ،عرش اعظم ساتویں آسان کے اوپر ہے۔ جواب:...کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے گھراس کی جائے رہائش ہرگز نہیں ،اللہ کے گھرے مراد بیہ کہ اس گھر میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی ، غیراللہ کی عبادت یہاں حرام ہے ، جہاں تک جائے رہائش کا تعلق ہے ، یہ خیال قد وری خواں مولویوں کو ہوسکتا ہے ،کوئی روش خیال عالم دین اس فتم کے لغوعقیدے کا تصور ہمی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پررکھی ہوئی کی کری پرونق افروز ہوا کرتا ہے ،اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی

قیود سے بالا ہے، اگر وہ عرش اعظم بیاس پر رکھی ہوئی کری پر رونق افروز ہوگیا تو اس کے معنی ہیہ و ہے کہ وہ محدود و مقید ہوگیا، ایساسو چنا بھی اللہ تعالی کی ارفع واعلی شان کے بارے میں انتہا در ہے کی بے ادبی ہے، بیہ مغالط عوش کے لفظ سے بیدا ہوا ہے، عربی زبان میں عرش کے معنی حکومت کے ہیں، مقصد ہیکہ جب اللہ تعالی نے اس کا مُنات کی تخلیق کا عمل مکمل کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت مثر و ع ہوگی، اور اس کا مُنات کی ہر چیزاس کی تابع فرمال ہوگی، ' اسپنے عرش پر مضبوطی سے قائم ہوگیا'' کی تغییر اتنی ہے اور باقی قصے کہا نیاں میں جو بائبل سے تابع فرمال ہوگئے، اور میسائیول نے حضرت میسی علیہ السلام میں واضل ہوگئے، اور میسائیول نے حضرت میسی علیہ السلام میں داخل ہوگئے، اور میسائیول نے حضرت میسی علیہ السلام ہیں داخل ہوگئے، اور میسائیول نے حضرت میسی علیہ السلام ہی دو تو دو ہزار سال سے اللہ تعالی کے خداوند تعالی کے دائیں جانب بٹھا دیا، اس سے عیسائی حضرات کا مقصد بیٹا بت کرنا تھا کہ نعوذ باللہ احسال سے اللہ تعالی کے علیہ السلام ہمارے آقا و مولا آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سے کہ وہ تو دو ہزار سال سے اللہ تعالی کے دائیں جانب رونق افروز ہیں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مدید کی زمین میں مدفون ہیں، افسوس کہ ہمارے دائیں جانب بوتی وہ دونوں کھا یا کرتے ہے۔'

غور کرنا چاہئے کہ کون سانبی ایسا گزرا ہے جو کھانا نہیں کھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر آئیس آسان پر بٹھا دیا، مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فر مایا کہ جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوسکتا، کیونکہ خدا کھانے پینے کا محتاج نہیں، اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریہ کی تر دید فرمادی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر تشریف فرما ہیں۔

ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، جس شخص کا مادی جسم دُنیاوی اور مادی غذا کا محتاج ہو وہ میں گروں بلکہ ہزاروں سال تک کھائے گھیے نغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ آسان پر گندم یا مکئی کے کھیت یا آٹا پیسنے کی چکی اور باور چی خانہ کی موجود گی کا کوئی ثبوت قر آن سے نہیں ملتا، نہ وہاں کیاس کے کھیت اور کھیت اور کیٹر ابنے کی مشینیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی مادی زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے، ہاں اگر بیاتیکم کرلیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مادی جسم دُنیا میں چھوڑ گئے جو کھانے پینے اور کپڑے کا محتاج تھا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدانہیں ہوتا، کیونکہ سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں جن کے بارے میں وہ فرما تا ہے کہ ہم آئیسی غذا مراح دیے ہیں (جس کے ذریعہ وہ زندہ ہیں)، ظاہر ہے وہ مادی غذا نہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انبیاء اور شہداء کے جسم تواس دُنیا میں رہ گئے۔

ہمارے بعض علمائے سلف بھی غلط نہی کا شکار ہوگئے اور بیعقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروز ہیں، اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبین سے آسان پر گئے ہی نہیں تو اس کے دائیں طرف کیے بیٹھ گئے، جب اللہ تعالیٰ لامحدوداور زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے تو حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کیے جائے ہیں، یا بیٹھ کئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آئیں اپنے پاس بلالیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کس محدود جگہ جلوہ افروز ہے اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہیں۔ پاس بلالیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کس محدود جگہ جلوہ افروز ہے اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان پر اس کا عرش اللہ تعالیٰ نے آسان پر اس کا عرش میں ضرور تقسیم کیا ہے، مگریہ کہنا کہ سانویں آسان پر اس کا عرش ہے جس پر وہ کری بچھائے رونق افروز ہے ، خداوند کریم کی شان سے نا واقفیت کی دلیل ہے۔'

ہے جس پروہ کری جچھائے رون افروز ہے ،خداوند کریم کی شان سے ناوا ففیت کی دبیل ہے۔'' ہم نے مضمون نقل کرویا ہے ،علمائے کرام ہے وضاحت کے طلبگار ہیں ،وعاہے کہ ہادی برحق ہم تمام مسلمانوں کوراہ ستقیم پر

جواب كامنتظر: ظفرا قبال اعوان

قائم رکھے۔ آمین

جواب:.. یہ ضمون سارے کا سارا غلط اور لغوب، اللہ تعالی تو عرش پر بیٹیا ہے کوئی نہیں مانیا، اور حضرت بیسی علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کا واقعہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، گرابل اسلام میں ہے کوئی شخص اس کا قائل نہیں کہ وہ عرش پر ضدا کے پاس تشریف فرما ہیں، بلکہ شیخے بخاری اور شیخے مسلم کی متفق علیہ صدیث معراج کے مطابق بیسی علیہ السلام دوسرے آسان پر ہیں۔ دحضرت میسی علیہ السلام کا آسان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر ناز ل ہونا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کے گرتمام صحابہ کرائم، تابعین عظائم، مجدوین امت اور پوری امت اسلام یہ کامنو تابعی متواز عقیدہ ہے، اس کا متکر کا فر ہے۔ لئے گرتمام صحابہ کرائم، تابعین عظائم، مجدوین امت اور پوری امت اسلام یہ کامنوں تابیاں کے لئے ان کے مناسب حال غذا مہیا کروینا مشکل ہے؟ یہ کھیت، چکیاں، کارخانے بھی اللہ تعالی کے لئے ان کے مناسب حال غذا مہیا کروینا خود ان چیزوں کا محتاج نہیں، بغیران اسباب کے بھی مشکل ہے؟ یہ کھیت، چکیاں، کارخانے بھی اللہ تعالی کے پیرائے ہوئے ہیں، وہ خودان چیزوں کا محتاج نہیں، بغیران اسباب کے بھی غذامبیا کرسکتا ہے، قرآن کریم میں حضرت مریم والدہ عیسی علیہ السلام کا واقعہ فدگور ہے کہ ان کے پاس غیب سے درق آتا تھا اور ہوگی خدا تعالی کے بیرائیس ملتے تھے، وہ کی کی تیں خوب ہوں کا محتال کے بیرائیس ملتے تھے، وہ کی کا کرنے نے بیرائیس ملتے تھے، وہ کی کی قدرت کوئیں اپنے بیرائی کے دیں تھیں۔ جب احق کوگ خدا تعالی کی قدرت کوئیں اپنے بیرائی ہے تیا نے بیں۔

الغرض حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر اٹھایا جانا اور آخری زمانے میں ان کا نازل ہونا، اسلام کاقطعی عقیدہ ہے، اور جو شخص اپنی جہالت کی وجہ سے اس کاا زکار کرے وہ مسلمان نہیں ۔ واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) "إِذْ قَالَ اللهُ يَغِيْلَى إِنِّي مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفْرُوا" الآية (آل عمران:٥٥).

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان تبى الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم عن ليلة اسرى به ...... ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل! قيل: ومن معك؟ قال: محمد! قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا بنه فنعم المحى جاء! ففتح فلما خلصت! ذا يحيى وعيشى وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسلمت فردًا ثم قالًا مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . (مشكوة، باب في المعراج ص: ٥٢٥).

(٢) "كُلُّمَا دَحَلُ عَلَيْهَا ذَكُويًا المحراب وَجَدَ عندها ورُقًا، قال يَمَوْيَهُ آئى لك هذا، قالتُ هُوَ مَنْ عند الله، أن الله يَرْقُ مَنْ

<sup>(</sup>٣) "كُـلْـمَـا دَخَـلَ عَلَيْهَا زَكُويًا الْمِحْرَابِ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا، قَالَ يَمَرُيّمُ انَى لَکِ هٰذَا، قَالَتْ هُوَ مِنَ عِنْدِ اللهِ، إنَّ اللهَ يَرُزُقُ مَنُ يُشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (آل عمران:٣٤).

## حضرت عيسى عليه السلام كارُوح الله مونا

سوال:...ایک عیسائی نے بیہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رُوح اللّٰہ میں اور حضرت محمد رسول اللّٰہ ہیں ، اس طرح حضرت عیسیٰ رسول اللّٰہ کے ساتھوڑ وح اللّٰہ بھی ہیں ، لہٰذا حضرت عیسیٰ کی شان بڑھ گئی۔

جواب: ... یہ سوال محض مغالط ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورُ وج اللّہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ان کی رُوح بلاواسطہ باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈ الی گئی، باپ کے واسطے سے بغیر پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ضرور ہے مگراس سے ان کا رسول الله صلی اللّه علیہ وسلم سے افضل ہونا لا زم نہیں آتا۔ ورنہ آدم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونا لا زم آئے گا، کہ وہاں ماں اور باپ دونوں کا واسط نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر واسطہ والدین کے محض حق تعالی شانہ کے کلمہ ''کن' سے پیدا ہوئے ، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ۔

# حضرت عيسى عليه السلام كامدفن كهال موكا؟

سوال: بیس اس وقت آپ کی توجه اخبار" جنگ' میں" کیا آپ جانتے ہیں؟" کے عنوان سے سوال نمبر: ۲ " جس جرے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم فن ہیں، وہاں مزید کنٹنی قبروں کی گنجائش ہے؟ اور دہاں کس کے فن ہونے کی روایت ہے؟ یعنی وہاں کون فن ہوں گے؟" اس کے جواب میں حضرت مہدی گھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آج تک علماء سے سنتے آئے ہیں کہ جرے میں حضرت میس فن ہوں گے۔

جواب: ... جره شريفه ميں چوتھی قبر حضرت مهدي کي نہيں بلکہ حضرت عيسیٰ عليه السلام کی ہوگی۔(۱)

## حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال: ...مسلمانوں کو حضرت مریمؓ کے بارے ہیں کیاعقیدہ رکھنا چاہئے اور ہمیں آپؓ کے بارے میں کیا معلومات نصوصِ قطعیہ سے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاوت کے وقت آپؓ کی شادی ہوئی تھی، اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریمؓ حضرت عیسیؓ کے'' رفع الی السماء'' کے بعد زندہ تھیں؟ آپ نے کتنی عمریائی اور کہاں دفن ہیں؟ کیا کسی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی مستند کتا ہا تھی ہے؟ میری نظرے قادیانی جماعت کی ایک ضخیم کتا ہا گزری ہے، جس میں کئی حوالوں عالم نے اس بارے میں کوئی مستند کتا ہا تھی ہے۔ میری نظرے قادیانی جماعت کی ایک ضخیم کتا ہا گزری ہے، جس میں کئی حوالوں سے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مریمؓ یا کستان کے شہر مری میں وفن ہیں، اور حضرت عیسیٰ مقبوضہ شمیر کے شہر سری گرمیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن سلام قال: يدفن عيسى بن مويم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صاحبيه وضى الله عنهما، فيكون قبره رابع. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٢٤٠٠ طبع بيروت).

جواب: ..نصوص صححہ ہے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی کسی ہے نہیں ہوئی ''حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما ، کے وقت زندہ تھیں یانہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات پائی؟ اس بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤرخین نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں ،ان کا مأخذ بائبل یا إسرائیلی روایات ہیں ۔قادیا نیول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو کچھ کھا ہے ،اس کی تائید قرآن وحدیث تو کجا، کسی تاریخ سے بھی نہیں ہوتی ،ان کی جھوٹی مسحیت کی طرح ان کی تاریخ بھی' میں '' ہے۔

# آخری زمانے میں آنے والے سے کی شناخت اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت

روں کا باست ہے، ک حودوں و حراس ہے، اور ای بازال کا گراہ ہونے ، اور احروہ ک یا ہمدی ہیں و بووں ان ک پیزوں خداور سول کے خالف ہونے میں ہمی کوئی شرنیس ہے۔ اگر واقعی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں علیہ السلام کوسلام کی بیتیانے خداور سول کے خالف ہوئی بات ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں ہوگی کہ حضرت میں اور ان کے زمانے کا نقشہ کیا کیا علامتیں ہیں؟ وہ کہ تشریف لا میں گے؟ کتنی مدّ تربیل گے؟ کیا کیا کارنا ہے انجام دیں گے؟ اور ان کے زمانے کا نقشہ کیا ہوگا؟ لیس اگر مرزا صاحب اس معیار پر ، جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلیم نے ارشاو فرمایا ہے ، پورے اُتر تے ہیں تو تھی ہے ، انہیں ضرور میں گا اور ان کی دعوت ہیں ہوگا کہ کوئی خفر باب و غیرہ جھوٹے مدعیان مضرور میں گا اور ان کی دعوت کی در انہاں کی حیثیت سید محمد جو نیوری ، مُلَّا محمد انکی اور علی محمد باب و غیرہ جھوٹے مدعیان مسیحت و مہدویت کی ہوگی ، اور ان کو سی کہ اور لوگوں کو اے '' ہما'' سیجھنے کی دعوت دے ۔ لبندا بھی پر ، آب پر اور سارے انسانوں پر صفات و کمالات اس پر چسپاں کر نا ایسا ہوگا کہ کوئی خضر'' ہو م' آب کی کر میا کو سوئی پر جانچیں ، وہ کھر نے کلیں تو مانیں ، کورور قلم کی دعوت دیتا ہوں ، اور ان کو صوت دیتا ہوں ، اور اسلیم میں چند نکات مختصر اُس کورو کر کی وقت دیتا ہوں ، اور اسلیم میں چند نکات مختصر اُس کوری کروت دیتا ہوں ، اور اسلیم میں چند نکات مختصر اُس کوری کوت دیتا ہوں ، اور اسلیم میں چند نکات مختصر اُس کوری کوروں ، وہ اللہ اُلتَّ فیشن اُد

## ا ... حضرت سي عليه السلام كب آئيں گے؟

اس سلسلے میں سب سے پہلاسوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام کب آئیں گے؟ کس زمانے میں ان کی تشریف آوری ہوگی؟ اس کا جواب خود جناب مرزاصا حب ہی کی زبان سے سننا بہتر ہوگا۔ مرزاصا حب اپنے نشانات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' پہلانشان:قبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یبعث لہذہ الاُمّة علیٰ رأس

کوتازه کرےگا۔

اور بی بھی اہلِ سنت کے درمیان متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجد داس اُمت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اب تنقیح طلب بیدا مرہے کہ بیر آخری زمانہ ہے یا نہیں؟ یہود و نصاری وونوں قویس اس پر اِتفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو یو جھلو۔''
اِتفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو یو جھلو۔''
(هیفة الوی ص: ۱۹۳)

مرزاصاحب نے اپنی دلیل کو تین مقدموں سے تر تیب دیا ہے:

الف:...ارشادِ نبوی کہ ہرصدی کے سرپرایک مجدد ہوگا۔

ب:...ا مل سنت كا إتفاق كه آخرى صدى كا آخرى مجد ديج موكا به

ج:... يہود ونصاري كا تفاق كەمرزاصا حب كاز ماند آخرى زماند ہے۔

نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زمانہ ہے تو اس میں آنے والامجدد بھی'' آخری مجدد'' ہوگا،اور جو'' آخری مجدد'' ہوگالا زما وہی سیج موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے ختم ہونے پر پندرھویں صدی شروع ہوگئی تو فرمود ہ نہوی کے مطابق اس کے سر پر بھی کوئی مجدد آئے گا،اس کے بعد سولہویں صدی شروع ہوئی تولاز مااس کا بھی کوئی مجدوضر ور ہوگا۔

پس نه چودهوی صدی آخری زمانه به وااور نه مرزاصاحب کا" آخری مجدو "بونے کا دعوی صحیح به وار اور جب وه" آخری مجدو" نه به وئ تو مهدی یا مسیح بھی نه بوئ ، کیونکه" اہلِ سنت میں بیام متفق علیه امر ہے که" آخری مجدو " اس اُمت کے حضرت سیح علیه السلام بول گے۔" اگر آپ صرف ای ایک نکتے پر بنظرِ إنصاف غور فرمائیں تو آپ کا فیصله بیہ بوگا که مرزاصاحب کا دعوی غلط ہے، وہ مسیح اور مهدی نہیں۔

٢:..جضرت مينج عليه السلام كتني مدّت قيام فرما ئيس گے؟

ز مانة نزول مسيح كا تصفيه موجانے كے بعد وُوسرا سوال بيہ ہے كمسيح عليه السلام كتنى مدّت زبين پر قيام فرمائيں گے؟ اس كا

<sup>(</sup>۱) یتر یندرهوی صدی شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔

جواب سے ہے کہ احادیث طیب میں ان کی مدّت قیام جالیس سال ذِکرفر مائی گئی ہے۔ (هیقة النوۃ ص:۱۹۲) ازمرزامحموداحرساب) میہ مدّت خود مرزاصاحب کوبھی مسلم ہے، بلکہ اپنے بارے میں ان کا چہل (۴۰) سالہ دعوت کا اِلہام بھی ہے، چنا نچوا پنے رسالے'' نشانِ آسانی'' میں شاہ نعمت ولی سے شعر:

> تا چہل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می سینم

> > كوفل كر كے لكھتے ہيں:

" لین اس روز ہے جو وہ امام کہم ہوکرا ہے تین طاہر کرے گا، چالیس برس تک زندگی کرے گا، اب واضح رہے کہ بیعا جزا پی عمر کے چالیہ ویں برس میں وعوت فل کے لئے بالہام خاص مامور کیا گیااور بشارت دی گئی کہ اُسٹی ۸۰ برس تک یااس کے قریب تیری عمر ہے، سواس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن میں سے دس برس کامل گزر بھی گئے۔"

(ص: ۱۳ طبع چہارم اگست ۱۹۳۹ء)

مرزاصاحب کے اس حوالے ہے واضح ہے کہ حضرت سے علیہ السلام چالیس برس زمین پرر ہیں گے اور سب جانتے ہیں کہ مرزاصاحب نے اماء میں مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ۲۷ مرش ۱۹۰۸ء کو داغ مفارقت دے گئے ، گویا سے ہونے کے دعوے کے ساتھ کل ساڑھے سترہ برس دُنیا میں رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ زمانہ بھی شامل کرلیا جائے جبکہ ان کا دعویٰ صرف مجدّ دیت کا تھا ، مسیحیت کا نہیں تھا، تب بھی جون ۱۸۹۲ء (جو''نشانِ آسانی'' کاسِ تصنیف ہے ) تک '' دس برس کامل'' کا زمانہ اس میں مزید شامل کرنا ہوگا اور ان کی مرتب تھی وہ پورے نہ اگر نا ہوگا اور ان کی مرتب تھی وہ اور ہو گئیس برس زمین پررہیں گے ) کے معیار پر تب بھی وہ پورے نہ اُنزے ، اور نہ کا دعویٰ مسیحیت ہی جب ہوا۔ یہ دُوس انکت ہے جس ہوا بت ہوتا ہے کہ مرز اصاحب سے نہیں تھے۔

# ٣: .. حضرت مسيح عليه السلام كاحوال شخصيه:

#### الف:...شادى اوراولاد:

حضرت سے علیہ السلام زمین پرتشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، اوران کے اولا دہوگی (مقلوۃ ص:۴۸۰)۔ (۱)
یہ بات جناب مرز اصاحب کوبھی مُسلَّم ہے، چنانچے وہ اپنے '' ٹکارِ آسانی'' کی تائید میں فرماتے ہیں:
''اس پیش گوئی'' کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللّم صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی پہلے ہے پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے: ''یعزوج و یولد لہ'' یعنی وہ سے موعود ہوی کرے گا، اور نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ترزوج اور اولا دکاؤ کرکرنا عام طور پر مقصور نہیں، کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے،

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له. (مشكوة ص: ۴۸۰، باب نزول عيسنى). (۲) محمرى بيكم سے مرزاصا حب كے تكاتِ آسانى كى إلهامى پيش كوئى۔

ال میں کچھ خوبی نہیں، بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جوبطورِنشان ہوگا۔اوراولا دسے مراد خاص اولا دہے،
جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ان سیاہ دِل منکروں کوان کے
شبہات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہول گی۔''
بلاشیہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے منکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بلاشیہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے منکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بلاشیہ جو ا

جناب مرزاصاحب کی یی تر بر ۱۸۹۱ء کی ہے، اس وقت مرزاصاحب کی شادیاں ہو پچکی تھیں، اور دونوں سے اولا دہمی موجود تھی، گربقول ان کے'' اس میں پچھ خوبی نہیں' لیکن جس شادی کو بطور نشان ہونا تھا اور اس ہے جو'' خاص اولا د' پیدا ہونی تھی ، جس کی تھید بی کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم نے ''یہ نوع ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا دکا ہونا پچھ ضروری نہیں ، نبوی پر بھی پورے ندار ہے۔ اور جولوگ خیال کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا دکا ہونا پچھ ضروری نہیں ، اس کے بغیر بھی کوئی شخص'' موجود'' کہلا سکتا ہے، مرزاصاحب کے بقول آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالاار شادییں ان ہی سا ویل مشکروں کے شہبات کا اِز الدفر مایا ہے۔ یہ تیسر انکتہ ہے جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب میں نہیں تھے۔

### ب:... جج وزيارت:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حصرت سے علیہ السلام کے حالات ذِکرکرتے ہوئے ان کے حج وعمرہ کرنے اور روضۂ اقدی پر حاضر ہوکر سلام پیش کرنے کوبطورِ خاص ذِکر فر مایا ہے (متدرک حاکم ج: ۲ ص: ۵۹۵)۔ <sup>(۶)</sup>

جناب مرزاصاحب کوبھی بیمعیار مُسلَّم تھا، چنانچہ ''ایام اُسلِح'' میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اب تک ج کیوں نہیں کیا ؟ کہتے ہیں:

'' ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب وجال بھی کفراور دجل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا، کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے وہی وقت سے موعود کے حج کا ہوگا۔''

ایک اور جگه مرزاصاحب کے ملفوظات میں ہے:

'' مولوی محرحسین بٹالوی کا خط حضرت میسے موعود کی خدمت میں سنایا گیا۔ جس میں اس نے اِعتراض کیا تھا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے ؟اس کے جواب میں حضرت میسے موعود نے فر مایا کہ:

(۱) سیّدناعیسیٰعلیہ السلام نے پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھااور بیوی بچوں کے قصے ہے آزادر ہے تھے،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا کہ وہ دوبار وتشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گےاوران کے اولا دبھی ہوگی۔

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهبطن عيسَى ابن مريم حَكَمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجا حاجًا أو معتمرًا او بنيّتها وليأتين قبرى حتى يسلّم على والأردن عليه. يقول أبو هريرة: أى ابن أخى إن رأيتموه فقولوا أبوهريرة يقرنك السلام. (مستدرك حاكم ج: ٢ ص: ٥٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرا پہلا کا مختزیروں کاقتل اورصلیب کی شکست ہے، ابھی تو میں خنزیروں کوقتل کر رہا ہوں، بہت سے خنزیر مرچکے ہیں اور بہت بخت جان ابھی باقی ہیں، ان سے فرصت اور فراغت ہولے۔''

(ملقوظات احديد حصد ينجم ص: ٦٦٣ ، مرتبه: منظور إللي صاحب)

تگرسب دُنیاجانتی ہے کہ مرزاصاحب جج وزیارت کی سعادت ہے آخری لمحد سے تک محروم رہے،لہذا وہ اس معیارِ نبوی کے مطابق بھی سے موعود نہ ہوئے۔

## ح:...وفات اورتد فين:

حضرت میں علیہ السلام کے حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجی ارشاد فرمایا کہ: اپنی مدّت قیام پوری کرنے کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا اِنتقال ہوگا،مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے،اورانہیں روضۂ اطہر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے پہلو میں فن کیا جائے گا(مشکلوۃ ص:۴۸۰)۔ (۱)

جناب مرزاصاحب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔"' تمشقی نوح'' میں تحریر فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیجِ موعود میری قبر میں دفن ہوگا، یعنی وہ میں ہی ہوں۔'' (ص:۵)

دُ وسرى جَلَّهُ لَكُفِيَّةٍ مِينٍ:

'' ممکن ہے کوئی مثیلِ میں ایسا بھی آ جائے بوآ مخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم کے روضے کے پاس وفن ہو۔'' (ازالہ اوہام ص: ۲۰۵۹)

اورسب وُنیا جانتی ہے کہ مرز اصاحب کوروضۂ اطہر کی ہوا بھی نصیب نہ ہوئی ، وہ تو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں دفن ہوئے ،الہذاوہ سیج موعود بھی نہ ہوئے۔

٣:..حضرت مسيح عليه السلام آسمان سے نازل ہوں گے:

جس سے علیہ السلام کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچانے کا حکم فر مایا ہے ، ان کے بارے میں بیہ وضاحت بھی فر مادی ہے کہ دوآ سان سے نازل ہوں گے۔

یہ معیارِ نبوی خود مرزاصا حب کوبھی مُسلّم ہے، چنانچہازالہاوہام میں لکھتے ہیں: ''مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے نازل ہوں گے توان

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسَى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيُدفن معى في قبوى، فأقوم أنا وعيسَى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسي عليه السلام). كالباس زردرنگ كاموگانه " (ص:۱۸)

. اورسب کومعلوم ہے کہ مرز اصاحب، چراغ بی بی کے پیٹ سے پیرا ہوئے تھے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ کانام" آ سان" نہیں ، لہذا مرز اصاحب کے نہ ہوئے۔ پیٹ کانام" آ سان" نہیں ، لہذا مرز اصاحب کے نہ ہوئے۔

۵:.. جعزت می علیه السلام کے کارناہے:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کے آنے کی خبر دی اور جنہیں سلام پہنچانے کا حکم فر مایا ، ان کے کا رہا ہے بوی تفصیل ہے اُمت کو بتا ہے ، مثلاً سجیح بخاری کی حدیث ہیں ہے:

"وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه! لَيُوشِكُنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرِّيَمَ حَكَمًّا عَدَلًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيُبَ وَيَقُتُلُ الْحِنُزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبِ." (مَجْعَ بَخَارَى جَ: اص: ۴۹۰)

ترجمہ:... وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! کہ عقریب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پس صلیب کوتوڑ ویں گے، خنز بر کوتل کر دیں گے اور لڑائی موقوف کر دیں گے۔''

اس حدیث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بعداً زنزول متعدّد کارنا ہے فدکور ہیں ، ان کی مختفر تشریح کرنے ہے پہلے لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کومن وعن تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھا کر ہیان فر مائی ہے۔ کیونکہ قسم اس جگہ کھائی جاتی ہے ، جہاں اس حقیقت کوشک وشبہ کی نظر ہے دیکھا جا تا ہو ، یا وہ مخاطبین کو پچھا بجو بہ اور چنجامعلوم ہوتی ہو ، اورا ہے بغیر کسی تاویل کے تسلیم کرنے پر آ مادہ نظر خدآتے ہوں ، قسم کھانے کے بعد جولوگ اس قسم کو سچا جمجھیں گے وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کریں گے لیکن جولوگ اس حقیقت کو تشم پر بھی اعتبار نہیں ، اور شدہ اس حقیقت کو تشم پر بھی اعتبار نہیں ، اور خدم زاصاحب کو بھی سگم ہے ، وہ لکھتے ہیں :

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر، لا تأويل فيه ولا استثناء."

(حقيقة النبوة ص: ١٢)

(قشم اس أمركي دليل ہے كەخبراپ ظاہر پرمحمول ہے،اس ميں نەكوئى تأويل ہےاورنداشتناء۔)

الف: ... عليه السلام كون بين؟

آنخضرت صلى الله عليه وسلم تتم كها كرفر ماتے بيں كه:

ا:...آنے والے سی کا نام عیسیٰ ہوگا، جبکہ مرزاصاحب کا نام غلام احمد تھا، ذراغور فرمایئے کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں غلام احمد؟ ان ِ دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٢: مسيح كى والده كا نام مريم صديقة ٢، جبكه مرز اصاحب كى مال كا نام چراغ بي بخار

٣: .. مي عليه السلام آسان سے نازل ہوں گے ، جبکہ مرز اصاحب نازل نہيں ہوئے۔

بیتینوں خبریں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفا دی ہیں۔اورا بھی معلوم ہو چکاہے کہ جوخبرت مکھا کر دی جائے اس میں کسی تاویل اور کسی اِستثناء کی تنجائش نہیں ہوتی۔اب انصاف فر مائے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حلفیہ خبروں میں تاویل کرتے ہیں کیاان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہر گرنہیں ...!

ب:...حاكم عاول:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں عین مریم علیہ السلام کے بارے میں حلفیہ خبر دی ہے کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور ملت اِسلامیہ کی سربراہی اور حکومت وخلافت کے فرائض انجام ویں گے۔اس کے برنگس مرزا صاحب پشتوں سے انگریز ول کے حکوم اور غلام چلے آتے ہے ،ان کا خاندان انگریز ی سامراج کا ٹوڈی تھا،خود مرزا صاحب کا کام انگریز ول کے لئے بھی کی جگہ کی حکومت انگریز ول کے لئے بھی کی جگہ کی حکومت منہیں بلی ۔اس کے ان پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق نہیں آتا۔ چنانچے وہ خود کھتے ہیں:

''مکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسامیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ صادق آسکیں ، کیونکہ ریماجز اس وُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔''

(ازالداولم ص: ٢٠٠٠)

پس جب مرزاصا حب بقول خود حکومت و بادشاہت کے ساتھ نہیں آئے ،اوران پر فرمانِ نبوی کے الفاظ صا دق نہیں آتے ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ سے نہ ہوئے۔

## ج: .. كسرصليب:

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کاسب ہے اہم اوراصل مشن اپنی قوم کی اِصلاح کرنا ہے، اوران کی قوم کے دوجھے بیں: ایک مخالفین بعنی یہود، اورؤوسر مے جبین ، یعنی نصاریٰ۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت دجال یہودی کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت میسی علیہ السلام تشریف لاکرسب سے پہلے دجال کونل اور یہود کا صفایا کریں گے، (میں اے آگے چل کر فرکر کروں گا)۔ ان سے خٹنے کے بعد آپ اپنی قوم نصار کی کی طرف متوجہوں گے، اور ان کی غلطیوں کی اصلاح فرما کمیں گے۔ ان کے اعتقادی بگاڑی ساری بنیا دعقیدہ سٹیٹ، کفارہ اورصلیب پرسی پر بنی ہے، حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی دُوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، الہٰذا سٹیٹ کی تر دبیران کا سرا یا وجود ہوگا، کفارہ اورصلیب پرسی کا مدار اس پر ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو ...معاذ اللہ ...سولی پرائے کا گاگی ہوگا۔ اس کے تمام عیسائی اسلام کے حلقہ بگوش حضرت عیسی علیہ السلام کا بقید حیات ہونا، ان کے عقیدہ کفارہ اور تقدیر صلیب کی فی ہوگی۔ اس کئے تمام عیسائی اسلام کے حلقہ بگوش

<sup>(1)</sup> صرف ممكن "نبيس بلكة قطعي ويقيني ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حلفيه بيان يورانه ، و، ناممكن ...! (ازمصنف )

ہوجا تیں گےاوراپنے سارے عقائد باطلہ ہے تو برکرلیں گے،اورایک بھی صلیب وُ نیامیں باقی نہیں رہے گی۔

رہ ہیں ہے اور ہے جو ہو ہو ہوں ہے اور ایک کی بنیاد تھی ، حضرت میسی علیہ السلام صلیب کوتو ڑ ڈالیس گے، اور خزیر کوتل کریں خزیر خوری ان کی ساری معاشرتی بٹیاد کی منباد میں منہدم ہوجا کیں گی۔ اور خود نصاری مسلمان ہو کرصلیب کو گے۔ جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاشرتی بگاڑ کی ساری بنیاد میں منہدم ہوجا کیں گی۔ اور خود نصاری مسلمان ہو کرصلیب کو تو ٹریونل کرنے کا کا کریں گے۔ اور جو شخص صلیبی طاقتوں کا جاسوں ہو، اس کو کسرصلیب کی تو فیق ہو بھی کیسے عتی تھی ۔۔ ؟ تو ٹریف آوری کے ذیل میں جلفا میں جان فرمایا ہے۔ دو'د کسر صلیب' جس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں جلفا بیان فرمایا ہے۔

جناب مرزاصاحب کوکسرِصلیب گی تو نیق جیسی ہوئی، وہ کسی بیان کی مختاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مزعومہ'' کسرِصلیب'' کے دور میں عیسائیت کوروز افز وں ترقی ہوئی ،خو دمرز اصاحب کا بیان ملاحظ فر مائیے :

''اور جب تیرهویں صدی کی گھانصف سے زیادہ گزرگئی تو یک دفعداس دجالی گروہ کا خروج ہوااور پھر ترقی ہوتی گئی۔ یہاں تک کداس صدی کے اُواخر میں بقول پادری میکر صاحب پانچ کا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی ہوتی گئی۔ یہاں تک کداس صدی کے اُواخر میں بقول پادری میکر صاحب پانچ کا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی ہوتی گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں ایک لاکھ آ دمی عیسائی ند ہب میں داخل ہوجا تا ہے۔''

بیتو مرزا صاحب کی سبزقدمی ہےان کی زندگی میں حال تھا،اب ذراان کے دُنیا ہے رُخصت ہونے کا حال سنئے!اخبار ''الفضل'' قادیان ۱۹ رجون کی اشاعت میں صفحہ:۵ پرلکھتا ہے:

''کیا آپ کومعلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں عیسائیوں کے (۱۳۷) مشن کا کررہے ہیں، یعنی ہیڈمشن ۔ ان کی برانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پادری کام کررہے ہیں۔ ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پادری کام کررہے ہیں۔ (۴۰۳) ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے اور تقریباً (۱۰۰) اخبارات مختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ (۵۰) کالجی، (۱۲۷) ہائی اسکول اور (۲۱) ٹرینگ کالجی ہیں۔ ان میں ساٹھ ہزارطالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ کتی فوج میں (۲۰۸۱) پورپین اور (۲۸۸۱) ہندوستانی مناد کام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت (۷۰۵) پرائمری اسکول ہیں جن میں (۱۸۷۵) طالب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) بستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اواروں کے شمن میں (۲۲۹) آومیوں کی پروَرِش ہورہی ہورہی ہدوستان میں عیسائی ہورہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ ووٹو شایداس کام کو قابل توجہ ہمی نہیں جمتے۔ (یوں بھی یہ چاری میں کے سپر دکیا جاچا تھی، سلمانوں کواس طرف توجہ کیوں ہوتی ؟ بھی نہیں جمتے۔ (یوں بھی یہ چاری می کے سپر دکیا جاچا تھا، اس لئے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیوں ہوتی ؟

<sup>(</sup>۱) عیسائی مشنریوں نے ایک'' سیاویشن آری' بنائی ہے،جس کے معنی ہیں'' نجات دہندہ فوج'' عرف عام میں'' مکتی فوج'' کہلاتی ہے،اس کے آ دی یا قاعدہ دردیال پہنتے ہیں ادراس کے زموزے بے خیر مسلمان ملکوں نے اس فوج کو ارتداد پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ (ازمصنف ؓ)

...ناقل) احمدی جماعت کوسو چنا چاہئے کہ عیسائیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدروسیع جال کے مقابلے میں اس کی مساعی کی کمیا حیثیت ہے، ہندوستان بھر میں ہمارے دو درجن مبلغ ہیں اور وہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔''

دیدہ عبرت سے "الفضل" کی رپورٹ پڑھئے کہ ۱۹۴۱ء میں (۱۷۲۰) اکیای ہزارسات سوساٹھ آدمی سالانہ کے حساب سے صرف ہندوستان میں عیسائی ہورہ تھے، باتی سب و نیا کا قصدالگ رہا۔ اب انصاف سے بتائے کہ کیا یہی " کسرِصلیب" تھی جس کی خوشخبری رسول اللہ علیہ وسلم حلفا دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی " کاسرِصلیب" میں ہے جے سلام پہنچانے کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمارہ ہیں؟ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کو پڑ کھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے ضمیر کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم " کو تاری ورک کی میں ہے تا دور کیا گار میں عیسائیت کے آثار رُوئے زمین سے صفایا کردے گا، صلوات اللہ وسلام منطیہ۔ اور بی میں عیسائیت کے آثار رُوئے زمین سے صفایا کردے گا، صلوات اللہ وسلام منطیہ۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تأویلات کی بیسا کھیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوئتی تھی، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفیہ بیان ہے جس میں تأویلات کی سرے سے گنجائش ہی نہیں، اس لئے مرزاصاحب نے '' کسرِصلیب' کے معنی '' موت مسیح کا اعلان' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرزاصا حب نے برغم خووسی علیہ السلام کو مارکر .. نعوذ باللہ ... یوزا آسف کی قبروا قع محلّہ خانیار سرینگر میں انہیں فن کردیا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ گئی، اناللہ وانا الیہ راجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگداس بات کو بڑے مطراق ہے بیان کیا ہے کہ میں نے عیسائیوں کا خدامار دیا، ایک جگہ کھتے ہیں کہ: ''اصل میں ہمارا وجود دو باتوں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے، دُوسرا شیطان کو مار نے کے لئے۔''

اگراللہ تعالی نے کہی کو عقل وہم کی دولت عطافر مائی ہے تواسے سوچنا چاہئے کہ ہندوستان میں عیسائیوں کے خدا کو مارنے کا سہرا'' سرسید'' کے سر پر ہے، جس زمانے میں مرزا صاحب حیات میں کاعقیدہ رکھتے تھے اور'' براہین احمد بین' میں صفحہ: ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۵۰۵ میں قرآن کریم کی آیات اوراپنے البہامات کے حوالے دے کر حیات میں ٹابت فرماتے تھے، سرسید برعم خودای وقت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ... نعوذ باللہ ... از رُوئے قرآن ثابت کر چکے تھے۔ حکیم نورالدین، مولوی عبدالکریم، مولوی محمداحس امروہوی اور پکھ جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسید کے نظریات سے متاکر ہوکروفات میں کے قائل تھے۔ اس لئے اگروفات میں ثابت کرنا'' کسرِصلیب'' ہے تو جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسید کے نظریات سے متاکر مولوں بلکہ سرسید احمد خان کو ملنا چاہئے۔
''میں مولود'' اور'' کا سرِصلیب'' کا خطاب مرزاصا حب کو نیس بلکہ سرسیداحمد خان کو ملنا چاہئے۔

اوراس بات بربھی غور فرمایئے کہ عیسائیوں کی صلیب پرتی اور کفارے کا مسلمہ کے اس تقدس پر بہنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ... بعوذ باللہ ... صلیب پر لئکائے گئے ، اور اس نکتے کو مرزا صاحب نے خود شلیم کرلیا۔ مرزا صاحب کو عیسائیوں سے صرف اتنی بات میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے ، بلکہ کا لمیت (مردے کی مانند) ہوگئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے۔

بهرحال مرزاصاحب کومیسی علیه السلام کاصلیب پراٹکایا جانا بھی مُسلّم اور ان کا فوت ہوجانا بھی مُسلّم ،اس سے توعیا کے عقیدہ وتقدسِ صلیب کی تائید ہوئی نہ کہ '' سرصلیب''۔

ال کے برعکس اسلام بیکہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پرلٹکائے جانے کا افسانہ ہی یہودیوں کا خودتر اشیدہ ہے، جسے عیسائیوں نے اپنی جہالت سے مان لیا ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پرلٹکائے گئے، اور نہ صلیب کے تقدی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی، اور دونوں تو موں پر ان کی غلطی واضح ہوجائے گی۔ جس کے لئے نہ مناظروں اور اِشتہاروں کی ضرورت ہوگی نہ ''لندن کا نفرنسوں'' کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجو دِسا می ان کے عقائد کے غلط ہونے کی خودولیل ہوگا۔

## د:..لِرُا أَيُ موقو ف، جزيه بند:

صحیح بخاری کی مندرجه بالاحدیث میں حضرت مسیح علیه السلام کا ایک کارنامه "یضع المحوب" بیان فر مایا ہے، یعنی وہ لڑائی اور جنگ کوختم کردیں گے۔اوروُ وسری روایات میں اس کی جگه "ویضع المجزیة" کے لفظ ہیں، یعنی جزید موقوف کردیں گے۔

مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں بے شار جگہ اس ارشا دِنبوی کے حوالیے ہے انگریزی حکومت کی دائمی غلامی اوران کے خلاف جہاد کوحرام قرار دِیا۔ حالانکہ حدیث نبوی کا منشا بیتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے مذہبی اور نفسانی اختلافات مٹ جائیں گے (جیسا کہ آگے'' زمانے کا نقشہ'' کے ذیل میں آتا ہے )، اس لئے نہ لوگوں کے درمیان کوئی عداوت و کدورت باتی رہے گی، نہ جنگ وجدال۔ اور چونکہ تمام مذاہب مٹ جائیں گے، اس لئے جزید بھی ختم ہوجائے گا۔

ادھرمرزاصاحب کی سبزقدمی ہے اب تک دوعالمی جنگیں ہوچکی ہیں،روزانہ کہیں جنگ جاری ہے،اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار إنسانیت کے سروں پرلٹک رہی ہے،اور مرزاصاحب جزیدتو کیا بند کرتے، وہ اوران کی جماعت آج تک خود غیر مسلم قوتوں کی باخ گزار ہے۔اب انصاف فرمائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلح علیہ السلام کی جو بیعلامت حلفاً بیان فرمائی ہے کہ ان کے زمانے میں لڑائی بند ہوجائے گی اور جزیہ موقوف ہوجائے گا، کیا بیعلامت مرزاصاحب میں پائی گئی؟ اگر نہیں،اوریقیناً نہیں،تو مرزاصاحب میں پائی گئی؟ اگر نہیں،اوریقیناً نہیں،تو مرزاصاحب کوسے ماننا کتنی غلط بات ہے…!

## ه: ..قبل د جال:

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم الثان کا رنامہ''قتلِ وجال'' ہے۔احادیث ِطیبہ کی روشنی میں وجال کامخضر قصہ یہ ہے کہ وہ یہود کارٹیس ہوگا، ابتدا میں نیکی و پارسائی کا اِظہار کرےگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا (فتح الباری ج: ۱۳ ص: ۹۱)۔ وہ آئکھ سے کا ناہوگا، ماتھے پر'' کا فر''یا (ک، ف، ر) لکھا ہوگا، جے ہرخوا ندہ و ناخوا ندہ مسلمان پڑھےگا،اس نے اپنی جنت ودوز خ بھی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب، وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعى النبوة ثم يدعى الإلهية. (فتح الباري ج:۱۳ ص:۱۹، باب ذكر الدَّجَّال، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

بنار کھی ہوگی (مقلوۃ ص:۳۷۳)۔ اِصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے (مقلوۃ ص:۵۵۳)۔ شام وعراق کے درمیان سے خروج کرے گا ،اوردا کمیں با کمیں فساد پھیلائے گا ، چالیس دن تک زمین میں اورهم مچائے گا ، ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا ، دُوسراایک ماہ کے برابر ، تنیسراایک ہفتے کے برابر ،اور باقی ۳۶ ون معمول کے مطابق ہوں گے۔الی تیزی سے مسافت طے کرے گا جیسے ہوا کے پیچھے بادل ہوں (مقلوۃ ص:۳۷۳)۔ (۳)

لوگ اس کے خوف ہے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ ''حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کوفتنہ و استدراج دیا جائے گا۔ اس کے خروج ہے پہلے تین سمال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال ایک تہائی بارش اور ایک تہائی غلے کی کمی ہوجائے گی، ' دُوسرے سال دو تہائی کی کمی ہوگی۔ اس شدت قبط ہے جیوانات اور سال دو تہائی کی کمی ہوگی۔ اس شدت قبط ہے جیوانات اور در ندرے تک مریں گے۔ جولوگ د جال پر ایمان لائیں گے ان کی زمینوں پر بارش ہوگی اور ان کی زمین میں روئیدگی ہوگی، ان کے در ندرے کو یائے کو کھیں بھرے ہوئے چرا گاہ ہے لوٹیں گے، اور جولوگ اس کونییں مانیں گے، وہ مفلوک الحال ہوں گے، ان کے سب مال مولی تی تاہ ہوجائیں گے (مھلوۃ ص: ۲۵۷،۳۷۳)۔ (۲)

د جال وہرانے پرے گزرے گا تو زمین کو تھم دے گا کہ:'' اپنے خزانے اُگل دے!'' چنانچہ خزانے نکل کراس کے ہمراہ ہولیں گے(مفکوۃ ص:۳۷۳)۔

ایک دیہاتی اُعرابی ہے کہ گا کہ:'' اگر میں تیرےاُونٹ کو زندہ کردُوں تو مجھے مان لے گا؟'' وہ کہے گا:'' ضرور!'' چنانچہ شیطان اس کے اُونٹوں کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے اُونٹ زندہ ہو گئے ہیں،اوراس شعبدے کی وجہ ہے وجال کوخدامان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>١) وان الدَّجَّال مَمْسُوعُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدَّجَّال أعور العين اليُسرى جفال الشعر معه جنَّته وناره، فناره جنَّة، وجنّته نارُ. (مشكّوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجّالِ من يهو د إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

 <sup>(</sup>٣) أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله فاثبتوا! قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟
 قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟
 قال: كالغيث استدبرته الرّيخ. (مشكوة ص:٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٩) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغرّن النّاس من الدَّجّال حتّى يلحقوا بالجبال. (مشكوة ص: ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۵) فقال: ان بين يديه ثلاث سنين، سنةٌ تُمسکُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسک السماء ثلثي قطرها ... إلخ. (مشكوة ص: ۷۷).

 <sup>(</sup>٢) قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر
 السماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فتروح عليهم سارحتهم الحول ما كانت ذُرى واسبغه ضروعا وامده خواصير ... إلخـ

 <sup>(</sup>٤) ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها ... الخ. (مشكوة ص: ٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أنّى ربّك؟ فيقول: بلي! فيمثلُ له الشيطان نحو إبله
 كأحسن ما يكون ضروعًا واعظمه استمه. (مشكوة ص: ٤٤٣).

ای طرح ایک شخص سے کہے گا کہ:'' اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کر دُوں تو مجھے مان لے گا؟''وہ کہے گا:'' ضرور!'' چنانچہاس کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! یہ خدا ہے، اسے ضرور مانو!''(مفکلوۃ ص:۷۷س)۔(۱)

ای متم کے بے شارشعبدوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے گا ،اور اللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بند ہے ہوں گے جواس کے دجل وفریب اور شعبدوں اور کرشموں سے متأثر نہیں ہوں گے۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فر مائی کہ جوشف خروج و جال کی خبر سنے ،اس سے وُور بھاگ جائے (مقلوۃ ص: ۴۷۷)۔ (۲)

بالآخرد جال اپنے لاؤولشکر سمیت مدینہ طیبہ کا رُخ کرے گا، مگر مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوسکے گا، بلکہ اُحدیباڑے پیچھے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا رُخ ملکِ شام کی طرف پھیردیں گے، اور وہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (مشکوۃ ص:20)۔

دجال جبشام کا رُخ کرے گا تو اس وقت حضرت إمام مہدی علیہ الرضوان قسطنطنیہ کے محاذ پر نصاری ہے مصروف جہاد ہوں گے،خروج دجال کی خبرس کر ملک شام کو واپس آئیں گے، اور دجال کے مقابلے بیں صف آرا ہوں گے، نماز نجر کے وقت، جبکہ نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی، علیہ السلام نزول فرما ئیں گے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے، اور خود پیچھے ہٹ آئیں گے، گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو نماز پڑھانے کا حکم فرما ئیں گے (مشکوۃ ص:۴۸۰)۔ نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے، وہ آپ کود کیمتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، اور سیسے کی طرح نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے، وہ آپ کود کیمتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، اور سیسے کی طرح کیمتے ہی بھاگ کو اور اسے قبل کردیں گے (مشکوۃ ص:۳۲)۔ اسے جالیس گے اور اسے قبل کردیں گے (مشکوۃ ص:۳۳)۔ اسے جالیں گے اور اسے قبل کردیں گے (مشکوۃ ص:۳۳)۔ اسے ہالیں گے اور اسے قبل کردیں گے (مشکوۃ ص:۳۳)۔ اسے ہالیں گا ور اسے قبل کردیں گے (مشکوۃ ص:۳۳)۔ اسے ہالیں گا ور اسے قبل کردیں گ

اِ مام ترندیؓ، حضرت مجمع بن جاربیرضی الله عنه کی روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شادُقل کر کے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو بابِلّد برِقل کریں گۓ' فر ماتے ہیں:

" اس باب میں عمران بن حصین "، نافع بن عقبه "، ابی برزه "، حذیفه بن اُسید "، ابی ہر مرہ "، کیسان "، عثمان بن ابی العاص "، جابر "، ابی اُمامیہ "، ابن مسعود "، عبداللہ بن عمر "، سمرہ بن جندب "، نواس بن سمعان "، عمر بن عوف "، حذیفه بن

<sup>(</sup>۱) قال: وياتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييث لك أباك وأخاك ألستَ تعلم أنّى ربّك؟ فيقول: بلي! فيُمثّلُ له الشيطان نحوه أبوه و نحو أخيه. (مشكّوة ص:٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدَّجَّال فَلَينًا منه فوالله! ان الرَّجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. (مشكوة ص:٣٤٥)، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتى المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبَرَ أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يَهلِك. (مشكوة ص: ٤٥٥).

<sup>(</sup>م) فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله (مشكوة ص: ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل) ـ

یمانؓ (بیعنی پندرہ صحابہ) سے احادیث مروی ہیں ، بیحدیث صحیح ہے۔'' (ترندی ج:۲ ص:۳۸) بیہ ہے وہ دجال جس کے تل کرنے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، اور جس کے قاتل کوسلام پہنچانے کا کم فرمایا ہے۔

تحتم فرمایا ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوتو اس کی بات وُ وسری ہے، لیکن جوشخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے،اسے انصاف کرنا چاہئے کہ کیاان صفات کا دجال بھی وُ نیامیں نکلا ہے؟اور کیا کسی عیسیٰ ابینِ مریم نے اسے قتل کیا ہے ۔۔۔؟

جس طرح مرزا صاحب کی مسیحیت خودساخته تھی ، اس طرح انہیں دجال بھی مصنوعی تیار کرنا پڑا، چنانچہ فرمایا کہ عیسائی پادر یوں کا گروہ دجال ہے، یہ بات مرزاصاحب نے اتنی تکرار ہے کسی ہے کہاس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ سال میں مرہ بیخنہ صل میں سل مجھ برا ہے ایس میں توسی سے میں است وہ بیخنہ صل کے ا

اوّل توبیہ پاوری آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہے بھی پہلے ہے چلے آ رہے تھے،اگریہی دجال ہوتے تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم اللّه علیہ وسلم اللّه علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فرمائے ہیں،ان عیسائی پاوریوں میں پائے جاتے ہیں؟

اورا گرمرزاصاحب کی اس تا ویل کوچیج بھی فرض کرلیا جائے توعقل وانساف سے فرمایا جائے کہ کیا مرزاصاحب کی مسیحت سے پادری ہلاک ہو چکے؟ اور اَب وُنیا میں کہیں عیسائی پادریوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ یہ تو ایک مشاہدے کی چیز ہے، جس کے لئے قیاس ومنطق لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزاصاحب کا وجال قتل ہو چکا ہے تو پھر وُنیا میں عیسائی پادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائی پادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائیت روزافزوں ترتی کیوں کررہی ہے ۔۔۔؟

# ٢:... عليه السلام كزمان كاعام نقشه:

آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی علیہ السلام کے بابر کت زمانے کا نقشہ بھی بڑی وضاحت و تفصیل ہے بیان فر مایا ہے۔ اِخضار کے مدِ نظر میں یہاں بطورِ نمونہ صرف ایک حدیث کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، جے مرزامحمود احمد صاحب نے هیقۃ النہوۃ کے صفحہ: ۱۹۲ پنقل کیا ہے، بیز جمہ بھی خود مرزامحمود احمد صاحب کے قلم ہے ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

'' انبیاء علاقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہیں، اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں ابن مربم ہے سب زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں، اور وہ نازل ہونے والا ہے، ہیں جب اسے دیکھوتو یہ پیان او کہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ، زرد کیڑے نازل ہونے والا ہے، ہیں جب اسے دیکھوتو یہ پیان اور کہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ، زرد کیڑے کردے گا اور خزیر کوئی نے دیا ہے میں سب نہ اہر کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے زمانے میں سب نہ اہر بہ لاک ہوجائیں گے، اور صرف اسلام ہی رہ جائے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، چھتے گائے بیلوں کے ساتھ، میں گائے بیلوں کے ساتھ، جھتے گائے بیلوں کے ساتھ، جسلے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، جھتے گائے بیلوں کے ساتھ، جو ساتھ، جھتے گائے بیلوں کے ساتھ، جھتے گائے بیلوں کے ساتھ، جھتے گائے بیلوں کے ساتھ، جو ساتھ کے بیلوں کے ساتھ کے بھوٹی کے بیلوں کے ساتھ کے بھوٹوں کے بیلوں کے ساتھ کے بھوٹوں کو بیلوں کے ساتھ کے بھوٹوں کے بیلوں کے ساتھ کے بیلوں کے ساتھ کے بھوٹوں کو بیلوں کے بیلوں کے ساتھ کے بھوٹوں کو بیلوں کے بیل

بھیڑیے بگریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے،اور بچے سانپوں سے تھیلیں گےاوروہ ان کونقصان نہ دیں گے۔ عیسیٰ بن مریم جالیس سال زمین پر رہیں گے اور پھروفات پاجائیں گے اورمسلمان ان کے جنازے کی نماز ردھیں گے۔''(۱)

اس حدیث کو بار بار بنظر عبرت پڑھا جائے ، کیا مرزا صاحب کے زمانے کا یہی نقشہ ہے؟ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑائی بند ہوجائے گی ، مگرا خباری رپورٹ کے مطابق اس صدی میں صرف ۲۴ دن ایسے گزرے ہیں جب زمین انسانی خون سے لا لدزار نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امن و آشتی کا بیرحال ہوگا کہ دو آ دمیوں کے درمیان تو کیا ، دور زندوں کے درمیان ہوگا کہ دو آ دمیوں کے درمیان ہوگا کہ دور زبروں کے درمیان ہوگا ۔ مگر یہاں خود مرزا صاحب کی جماعت میں عداوت ونفرت کے شعلے بحر کے ہیں ، دُوسروں کی تو کیا بات ہے ...!

## 2:... وُنيا ہے بے رغبتی اور إنقطاع الى الله:

صحیح بخاری شریف کی حدیث ... جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے ... کے آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلا ب کی طرح بہ پڑے گا، یہاں تک کہ اے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک مجدہ وُنیا وما فیہا ہے بہتر ہوگا (صحیح بخاری ج: اص: ۴۹۰)۔

اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے وُنیا کو قیامت کے قریب آگئے کا یقین ہوجائے گا،
اس لئے ہرخص پروُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ کی کیفیت غالب آجائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کیمیا اثر اس لئے ہرخص پروُنیا ہے ہے۔
ور من پر جلا بخشے گی۔ دُوسرے، زمین اپنی تمام برکتیں اُگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتی کہ کو کی فخص زکو ہ لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے مالی عبا دات کے بجائے نماز ہی ذریعہ تقریب رہ جائے گی اور دُنیا و مافیہا کے مقابلے میں ایک سجدے کی قبیت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاصاحب کے زمانے میں اس کے بالکل برعکس حرص اور لا کچ کوالیسی ترقی ہوئی کہ جب سے دُنیا پیدا ہوئی ہے، اتنی ترقی اے شاید بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبى داؤد وأحمد، واللفظ لأحمد: الأنبياء إخوة لعلّات، أمّهاتهم شتّى، ودينهم واحد، وأنا أولّى الناس بعيسَى ابن مريم، لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه، رجلًا مربوعًا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصَّران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسبح الدَّجَّال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع فيهلك الله في زمانه المسلمون مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٥٥، ١ ٩ ، طبع دارالعلوم كراچى). ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٥٥، ١ ٩ ، طبع دارالعلوم كراچى). (٢) إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! ...... ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد، حتّى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. (صحيح البخارى ج: ١ ص و ٩٠ ، باب نزول عيسَى ابن مريم عليه المسلام).

#### حرف آخر

چونکہ آنجناب نے حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں خدا اور رسول کی مخالفت ترک کرنے کی اس نا کار ہ کوفہمائش کی ہے، اس کئے میں جناب ہے اور آپ کی وساطت ہے آپ کی جماعت اور جماعت کے إمام جناب مرز اناصر احمد صاحب ہے اپیل کروں گا کہ خدااور رسول کے فرمودات کوسامنے رکھ کرمرزا صاحب کی حالت پرغور فرمائیں۔اگر مرزا صاحب سے ثابت ہوتے ہیں تو ب شک ان کوما نیں،اوراگروہ معیار نبوی پر پورے نہیں اُ ترتے توان کو''مسیح موعود'' ماننا خدااور رسول کی مخالفت اوراپی ذات ہے صریح بانصافی ہے،آب چونکہ پندرھویں صدی کی آ مدآ مد ہے، ہمیں نی صدی کے نے مجدد کے لئے منتظرر ہنا جاہے۔اور مرزاصاحب کے دعوے کوغلط بچھتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تصدیق کرنی چاہئے ، کیونکہ خودمرزا صاحب کا ارشاد ہے : " أكرميس نے اسلام كى حمايت ميں وہ كام كر دِكھا يا جوتے موعودا ورمہدى موعود كوكرنا چاہئے ، تو پھر ميس سچا ہوں ،اوراگر کچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔

يس اگر مجھ ہے كروڑ نشان بھى ظاہر ہوں اور بيعلت ِغانى ظہور ميں نہ آ و بے تو ميں جھوٹا ہوں \_'' (مرزاصاحب كاخط بنام قاضى نذرصين مندرجدا خبار "بدر "١٩١٩ جولا كي ١٩٠١ء)

جناب مرزاصاحب كا آخرى فقره آپ كے پورے خط كاجواب ہے۔ پیش گوئیوں کی ، بلند آ ہنگ دعووں کی ، اشعار کی ، رسالوں کی ، کتابوں کی ، پرلیں کانفرنسوں کی ، پرلیں ( وغیرہ وغیرہ ) کی صدافت وخفانیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، دیکھنے کی چیزوہ معیارِ نبوی ہے جوحضرت مسیح علیہالسلام کی تشریف آوری کے لئے آ پخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کوعطا فر مایا۔اگر مرزا صاحب ہزار تاُدیلوں کے باوجود بھی اس معیارِ صدافت پر پورے نہیں اُتر تے تو اگر آپ ان کی حقانیت پر'' کروڑ نشان'' بھی پیش کردیں تب بھی نہ وہ''مسیح موعود'' بنتے ہیں اور نہ ان کومیح موعود کہنا جائز ہے۔ میں جناب کو دعوت دیتا ہوں کہ مرز اصاحب کے دعاوی ہے دست بردار ہو کر فرمو داتِ نبوی پر ایمان لائیں، حق تعالیٰ آپ کو

> ستعلم ليلى أى دين تداينت وأي غريم في التقاضي غريمها وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَّآخِرًا

اس کا آجردیں گے،اوراگرآپ نے اس ہے إعراض کیا تو مرنے کے بعد اِن شاءاللہ حقیقت کھل کرسا منے آ جائے گی۔

تخكه لوسف عفااللهءنه

<sup>(</sup>۱) مینط ۹۹ ۱۳ ھے وسط میں آج سے بارہ سال پہلے لکھا گیا تھاء آج پندرھویں صدی کے بھی دس سال گزر چکے ہیں، اور چودھویں صدی کے فتم ہونے ہے مرزا غلام احمد کا دعویٰ قطعاً غلط ثابت ہو چکا ہے۔ (ازمصنفٌ)

# المہدی واسیح کے بارے میں یانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

# سوال نامہ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کے ساتھ ایک دود فعہ جمعہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ، آپ کی تقاریر بھی سنیں ، آپ کو دُوسرے علائے کرام سے بہت مختلف پایا۔اور آپ کی باتوں اور آپ کے علم سے بہت متأثر ہوا ہوں ۔ آپ سے نہایت ادب کے ساتھ اپنے دِل کی تسلی کے لئے چندا یک سوال پوچھنا جا ہتا ہوں ، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...إمام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اوروہ کب آئیں گے؟ اور کہاں آئیں گے؟ ۲:...إمام مہدی علیہ السلام کو کیا ہم پاکستانی یا پاکستان کے رہنے والے مانیں گے یانہیں؟ کیونکہ پاکستانی آئین کے مطابق ایسا کرنے والاغیر مسلم ہے؟

س:.. جعشرت عیسیٰعلیهالسلام کی وفات کے متعلق ذراوضاحت ہے تحریر فرما ئیں۔

ہم:.. جھٹرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک آ دمی کلمہ پڑھنے کے بعد دائر وُ اسلام میں داخل ہوجا تا ہے، یعنی کلمہ صرف وہی آ دمی پڑھتا ہے جس کوخدا تعالیٰ کی وحدا نیت اور خاتم انتہین پرکمل یفین ہوتا ہے ،اس کے باوجودا یک گروہ کو جو صدقِ دِل سے کلمہ پڑھتا ہے ،ان کو کا فرکیوں کہا جا تا ہے؟

۵:...اگرآپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پر مانتے ہیں توان کی واپسی کیسے ہوگی؟ اوران کے واپس آنے پر'' خاتم النبیین''لفظ پر کیااٹر پڑے گا؟

اُمید ہے کہ آپ جواب سے ضرورنوازیں گے،اللہ تعالیٰ آپ کومزید علم سے سرفراز فیرمائے (آمین ثم آمین)۔ آپ کا تخلص پرویز احمد عابد،اسٹیٹ لائف اسٹیٹ لائف بلڈنگ،نوال شم،ملتان

#### جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلۡحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى

## ا:...إمام مهدئ كي نشانيان:

ا مام مهدی رضی الله عنه کی نشانیاں تو بہت ہیں ، گر میں صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ یہ کہ بیت الله شریف میں جمرِ اُسؤدا ورمقام ِ اِبراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگی۔ اِمام الہندشاہ ولی الله محدث دہلوگ ''إذاك المنحفاء'' میں کھتے ہیں:

مابیقین ہے وائیم کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نص فرمودہ است ہا آنکہ اِمام مہدی دردامان قیامت موجود خواہد شد، ود بے عنداللہ وعندرسولہ اِمام برحق است و پُرخواہد کرد زبین را بعدل وانصاف، چنا نکہ فیش از و بے در از و بیش بایں کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخلاف اِمام مہدی را واجب شد اِ تباع و بے در آنوے پُرشدہ باشد بجور وظلم ..... پس بایں کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخلاف اِمام مہدی را واجب شد اِ تباع و بے در آنچ تعلق بخلیفہ دارد، چول وقت خلافت اوآید ، لیکن ایں معنی بالفعل نیست مگر نز دیک ظہور اِمام مہدی و بیعت بااو میان رُکن ومقام ۔''

ترجمہ: "'نہم یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی ہے کہ إمام مہدیؓ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزو دیک إمام برحق ہیں، اور وہ زمین کوعدل وانصاف کے ساتھ بھردیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہوئی ہوگی ۔۔۔۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے امام مہدیؓ کے خلیفہ ہونے کی چیش گوئی فرمائی۔ اور امام مہدیؓ کی چیروی کرناان اُمور میں واجب ہوا جوخلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، کیکن سے پیروی فی الحال نہیں، بلکہ اس وقت ہوگی جبکہ امام مہدیؓ کا ظہور ہوگا، اور ججرِ اُسوَد اور مقام ایرا ہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگی۔''

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کی رُوسے:

ا:... يچ مهدى كاظهور قرب قيامت مين موكا\_

٢:...إمام مهدي مسلمانوں كے خليفه اور حاكم ہوں گے۔

سا:...اورژکن ومقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ،ان کا دعویٰ خالص جھوٹ تھا۔

## ٢:...إمام مهدي اورآئين ياكستان:

ام مہدی علیہ الرضوان جب ظاہر ہوں گے توان کو پاکستانی بھی ضرور مانیں گے، کیونکہ اِمام مہدی نبی نہیں ہوں گے، نہ وہ بخوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر اِیمان لائیں گے۔ پاکستان کے آئین میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹے مدعیانِ نبوت پر اِیمان لانے والوں کو غیر مسلم قرار دِیا گیا ہے، نہ کہ سچے مہدی کے مانے والوں کو۔ اِمام مہدیؓ کا نبی نہ ہونا ایک اور دلیل ہے اس بات کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو'' نبی اللہ'' کی حیثیت سے پیش کیا، وہ نبی تو کیا ہوتے اِ اِن کا مہدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سچا مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سچا مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ نبیس کرے گا، نہ وہ نبی ہوگا۔ پس مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی ولیل ہے کہ بیا مہدی جھوٹا ہے۔ مُلًا علی قاریُ شرح فقیا کبر میں لکھتے ہیں:

"دعوی النبوّۃ بعد نبیّنا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالإجماع۔" (شرح نقباکبر ص:۲۰۲) ترجمہ:... "اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا دعویؑ نبوّت کرنا بالا جماع گفرہے۔" سے ہمینہ سے اللہ میں اللہ علیہ وسلم سے بعد کسی کا دعویؑ نبوّت کرنا بالا جماع گفرہے۔"

ظاہر ہے کہ جو مخص حضرت خاتم النہیین صلّی اللہ علیہ وسلّم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بالا جماع کا فرہو، وہ مہدی کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو مسیلمہ کذا ب کا جیوٹا بھائی ہوگا ،اس کواوراس کے ماننے والوں کواگرآ کین پاکستان میں ملت اسلامیہ سے خارج قرار دِیا گیا ہے، تو بالکل بجاہے۔

٣:...حيات عيسى عليه السلام:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لے کرآج تک تمام اُمت ِمحدید ... علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام ... کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قربِ قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کا ناوجال نکلے گاتو اس کوئل کرنے کے لئے آسان سے اُتریں گے۔

يهال تين مسئلے بيں:

ا:...حضرت عيسى عليه السلام كازنده آسان برأ ثهايا جانا \_

۲:...آسان پران کا زنده رہنا۔

س:...اورآ خری ز مانے میں ان کا آسان سے نازل ہونا۔

یہ تینوں باتیں آپس میں لازم وملزوم ہیں، اور اہلِ حق میں سے ایک بھی فرداییا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قرآنِ کریم کے بارے میں ہرزمانے کے مسلمان میہ ماننے آئے ہیں کہ بیہ وہی کتاب مقدس ہے جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے اس تو انزکے بعد کسی شخص کے لئے ریگنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قرآنِ کریم کے بارے میں کسی شک وشبہ کا إظہار کرے۔ اس طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہلِ اسلام ہی بھی

مانتے آئے ہیں کو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پراُٹھالیا گیاا ور بیر کہ وہ آخری زمانے میں دوبارہ زمین پراُٹریں گے۔اس لئے نسلاً بعد نسل ہر دور، ہر زمانے ، ہر طبقے اور ہر علاقے کے مسلمانوں کاعقیدہ جومتواتر چلاآ تاہے، کی مسلمان کے لئے اس میں شک وشبہ اور تردی گنجائش نہیں ،اور جو محف ایسے قطعی ، اِجماعی اور متواتر عقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔
تر دّدی گنجائش نہیں ،اور جو محف ایسے قطعی ، اِجماعی اور متواتر عقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔
ہر اعلیٰ کے نز دیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ بتھے اور قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونے والے بتھے ، چنانچہوں" برا بین احمد بیہ مصد چہارم میں (جو ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ کھتے ہیں :
سے نازل ہونے والے بتھے ، چنانچہوں کو ناقص چھوڑ کرآسانوں پر جابیٹھے۔"
(ص:۲۱)

ايك اورجكه لكصة بين:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله."

ير يت جسما في اورسياست ملكى كي طور حضرت من كي كون مين پيش گوئى ب،اورجس غلبه كامل وين اسلام كا وعده ويا گيا به وه غلبه من كي قرريع سي ظهور مين آئ كا،اور جب حضرت من عليه السلام دوباره اس و نيا مين تشريف لا كي گوان كي ما تجو سي وين اسلام جميع آفاق اوراً قطار مين كيميل جائ گا."

و نيا مين تشريف لا كين گوان كي ما تجو سي وين اسلام جميع آفاق اوراً قطار مين كيميل جائ گا."

(ص ٢٩٩،٣٩٨)

#### ايك اورجگدا پناولهام ورج كركاس كى تشريح اس طرح كرتے ہيں:

''عسیٰ ربکم ان یوحم علیکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکفوین حصیوا۔
خدائے تعالیٰ کاارادہ اس بات کی طرف متوجہ جوتم پررجم کرے، اور اگرتم نے گناہ اور سرکتی کی طرف رُجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قد خانہ بنار کھا ہے۔۔۔۔۔۔۔یآیٹ اس مقام میں حضرت سے کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر فق اور زی اور لطف اور إحسان کو قبول نہیں کریں گے، اور چی محض جود لائل واضحہ اور آیات بینہ سے کمل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین سے شدت اور عضف اور قبر اور کخی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہا یت جلالیت کے ساتھ و نیا پرائریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کو خس و خاشاک سے صاف کردیں گے اور کج اور نا راست کا نام ونشان خدرہے گا اور جلالی الہی گمرا ہی کے فتح کو اپنی بخلی قہری سے نیست و نا پود کرد سے گا ور بیز ما نداس زمان نا مانے کے لئے بطور ارہاس جلالی الہی گمرا ہی کے فتح کو اپنی بخلی قہری سے نیست و نا پود کرد سے گا اور بیز مانداس زمانے کے لئے بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے۔''

مندرجہ بالاعبارتوں سے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تتے اور قرآن نے ان کے دوبارہ وُ نیا میں آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ قرآنِ کریم کے علاوہ خود مرز اصاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا اِلہام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء سے لے کراب تک نہ عیسیٰ علیہ السلام وُ نیا میں دوبارہ آئے ہیں ،اور نہ ان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اس لئے قرآنِ کریم کی پیش گوئی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اوراُمت اِسلامیہ کے چودہ سوسالہ متواتر عقیدے کی روشنی میں ہرمسلمان کو یقین رکھنا چاہئے کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسان سے نازل ہوکر دوبارہ وُ نیامیں آئیں گے، کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں ان کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے، مرزاصا حب'' اِز الداوہام''میں لکھتے ہیں:

''متے ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجے کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے با تفاق قبول کرلیا ہے۔ اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں کھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن ٹابت نہیں ہوتی ۔ تو اثر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ اِنجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس قدر شوت پر پانی پھیر نا اور سے کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت و بی اور حق شنای سے پچھ بھی بخ واور حصہ نہیں دیا، اور بباعث اس کے کہان لوگوں کے دِلوں میں قال اللہ اور قال الرسول شنای سے پچھ بھی بخ واور حصہ نہیں دیا، اور بباعث اس کے کہان لوگوں کے دِلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لئے جو بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہواس کو کا لات اور ممتعات میں واخل کر لیتے کی میں اسلام میں پیدا ہوگیا جس کا قدم ون بدن الحاد کے میدانوں میں ہیں اسلام میں پیدا ہوگیا جس کا قدم ون بدن الحاد کے میدانوں میں جی آگے جل رہا ہے۔'

مرزاصاحب كان حوالول مدرجه ذيل باتيس واضح موكيس:

اقال:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دُنیا میں تشریف لانے کا قرآنِ کریم نے چیش گوئی کی ہے۔ دوم:... آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی متواتر اُ حادیث میں بھی یہی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سوم:... تمام مسلمانوں نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اور پوری اُ مت کا اس عقیدے پر اِجماع ہے۔ چہارم:... اِنجیل میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اس پیش گوئی کی تصدیق و تا سُدکر تا ہے۔ پنجم:... خودمرز اصاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اِ طلاع اِلہام کے ذریعے دی تھی۔ ششم:... جو خص ان قطعی شہوتوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو نہ مانے ، وہ دِنی بصیرت سے یکسر

محروم اور ملحدوبدرین ہے۔

### ہم:..مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟

إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَلْدِبُونَ " يَعِيْ اللَّه كُوابِي دِينا بَ كَدِمنا فَق قطعاً جَوي في إِن "

متافق لوگ ایمان کا دعوی جھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کو بھی علاقرار دیاا در قرمایا: "وَ مَسا هُسهُ وَمِنِیْنَ یُخادِ عُونَ اللّٰهُ وَالَّذِیْنَ المُنُوا" لیعن" یوگ ہر گزموَمن نہیں جھن خدا کو ادر اہل ایمان کو دھوکا دینے کے لئے ایمان کا دعوی کرتے ہیں۔ "پس ان کے کلمہ طیبہ پڑھے اور ایمان کا دعوی کرنے کے باوجود اللہ تعالی نے ان کوجھوٹے اور بے ایمان کہا ، تواس کی وجہ کیا تھی ؟ یہی کہ وہ کلمہ صرف زبانی پڑھتے تھے، اور ایمان کا دعوی کھن مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کرتے تھے، ورنہ دِل سے وہ آنکو تھے نہیں اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وین کو جو با تیں ارشاو فرماتے تھے، ان کوچھے نہیں جھتے تھے۔ پس اس بیا صول نکل آیا کہ مسلمان ہونے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کس ایک بات کو چل وجان سے ماننا شرط ہے، اور جو خفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کس ایک بات کو چھی جھلا تا ہے، یاس میں میں میں میں میں ایک واقعت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا میں مین وقت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے بڑھتا ہے تو محض منا فقت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے بڑھتا ہے تو محض منا فقت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے بڑھتا ہے تو محض منا فقت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے بڑھتا ہے تو میں منا فقت کے طور پر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے بڑھتا ہے۔

یبان ایک اور بات کابھی پیشِ نظرر کھنا ضروری ہے، وہ بیر کہ ایک ہے الفاظ کو ماننا، اور دُوسرا ہے معنی وَ مَفہوم کو ماننا۔ مسلمان ہونے کے لئے صرف دِین کے الفاظ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ ان الفاظ کے جومعنی و مفہوم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے لئر آج تک تواتز کے ساتھ تسلیم کئے گئے ہیں، ان کوبھی ماننا شرطِ اِسلام ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی دِینی لفظ کوتو ما نتا ہے، مگر اس کے متواتز معنی ومفہوم کونہیں مانتا، بلکہ اس لفظ کے معنی وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے، تو ایسافخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ کافر و ملحدا ور زِند اِن کہلائے گا۔

مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قرآنِ کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوا قیا، گرمیں پینییں ما نتا کہ قرآن سے مرادیمی کتاب ہے جس کومسلمان قرآن کہتے ہیں'' تو پیخص کا فرہوگا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں'' محمد رسول اللہ'' پر ایمان رکھتا ہوں ،گر'' محمد رسول اللہ'' سے مراد مرزاغلام احمد قادیا نی ہے کیونکنہ مرزاصاحب نے وقی ٔ الہی سے اِطلاع پاکر بیدوی کیا ہے کہ وہ'' محمد رسول اللہ'' ہیں، چنانچہوہ اپنے اشتہار'' ایک غلطی کا اِزالہ'' میں لکھتے ہیں:

'' پھرای کتاب(براہین احمدیہ) میں بیوتی اللہ ہے:''صحصد رسول اللہ والذین معد اشداء علی الکفار رحماء بینھم۔'' اس وی الہی میں میرانام محمدرکھا گیااوررسول بھی۔'' یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ سلمانوں پر نماز فرض ہے، گراس سے بیعبادت مرازنہیں جو پٹنج وقتہ اداکی جاتی را شخص مسلماں نہیں

قا دیانی یا کوئی زُوسراشخص ہے۔'' تواپیاشخص بھی کا فرکہلا ہے گا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیں ہیں ،گراس کے معنی و ونہیں جو سلمان سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں ، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطاکی جائے گی ، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آپ کی مہرسے ملا کرے گی۔'' توابیا شخص بھی مسلمان نہیں ، بلکہ پکا کا فرہے۔

الغرض آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تمام حقائق کو ماننا اور صرف لفظانہیں بلکہ ای معنی و مفہوم کے ساتھ ماننا، جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک متواز چلے آتے ہیں، شرط اِسلام ہے، جوشخص دین محمدی کی کمی قطعی اور متواز حقیقت کا اِنکارکرتا ہے، خواہ لفظا و معنا دونوں طرح اِنکارکرے، یا الفاظ کوشلیم کر کے اس کے متوازمعنی و مفہوم کا انکارکرے، وہ قطعی کا فر ہے، خواہ وہ اِیمان کے کتے ہی دعوے کرے، کلمہ پڑھے، اور نماز روزے کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی ایک بات کو جھٹلانا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے، اور جو خص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھٹلانا ہے، یا اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، وہ دعوی ایمان میں قطعا جھوٹا ہے۔

### كفركى ايك اورصورت:

ای طرح اگر کوئی مخص کسی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے:

" ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر حجوثی نکلیں ،اورکون زمین پرہے جواس عقدے کول کرہے۔'' (اعجازِ احمدی ص: ۱۴،مصنفہ: مرزاغلام احمد قادیانی) تو ایبا شخص بھی کا فر ہوگا ، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ، تمام نبیوں کو ، بلکہ... نعوذ باللہ ... خدا تعالیٰ کوجھوٹا کہنے کے ہم معنی ہے۔

ای طرح اگر کوئی شخص خدا کے نبی کی تو بین کرتا ہے، مثلاً یوں کہتا ہے:

'' کیکن سے کی راست بازی اپنے زمانے میں وُ وسرے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی ، بلکہ یجی نبی کو اس پرایک فضیلت ہے ، کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا ، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ، اسی وجہ سے قرآن میں کیجیٰ کا نام'' حصور''رکھا ، مگرمہے کا نام نہ ( دا فع البلاء آخری صفحه، مصنفه: مرز اغلام احمد قادیانی )

رکھا، کیونکہ ایے قصاس نام رکھنے ہے مانع تھے۔''

ایساشخص بھی دعوی اسلام کے باوجود إسلام سے خارج اور پکا کا فرہے۔

ای طرح اگرکوئی شخص حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے یا بیہ کیے کہ مجھ پروی نازل ہوتی ہے ، یا معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ کرے ، یاکسی نبی ہے اپنے آپ کوافضل کیے ،مثلاً یوں کیے :

> آبنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء، مصنفہ: مرزاغلام احمد قادیانی)

اس شعر کا کہنے والا اور اس کو سیح صبح نے والا ایکا ہے ایمان اور کا فر ہے ، کیونکہ وہ اپنے آپ کوئیٹی ابنِ مریم علیہ السلام ہے بہتر اور افضل کہتا ہے۔

يايوں كے:

محمد پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار" بدر" قاديان، جلد ٢ ش: ٣٣ مؤرند ٢٥ مراكة بر١٩٠٦)

ایسا شخص بھی پکا ہے ایمان اور کا فرہے ،اوراس کا کلمہ پڑھناابلہ فریں اورخود فریبی ہے۔

خلاصہ بیر کہ گلمہ طیبہ وہی معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی حقیقت کی تو لا یا فعلا تکذیب نہ ک گئی ہو۔ جو شخص ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور دُوسری طرف اپ تول یافعل سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی بات کی تکذیب کرتا ہے ، اس کے بچلے کا کوئی اعتبار نہیں ، جب تک کہ وہ اپ کفریات سے تو بہ نہ کرے ، اور ان تمام حقائق کو ، جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تو امر کے ساتھ منقول ہیں ، اس طرح تسلیم نہ کرے جس طرح کہ ہمیشہ سے مسلمان مانتے چلے آئے ہیں ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ،خواہ لا کھ کلمہ پڑھے۔

جن لوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای فتم کے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں،لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دِین کا مُداق اُڑاتے ہیں،آپ خود إنصاف فرمائیں کہ ان کو کا فرنہ کہا جائے تو کیا کہا جائے ...؟

جس گروہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تحریفر مایا ہے کہ:'' وہ صدقِ دِل سے کلمہ پڑھتا ہے''اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا جاہئے کہ وہ لعینِ قادیان ،مسیلم پہنجاب مرزاغلام احمد قادیانی کو'' محمد رسول اللّٰد'' مان کر کلمہ'' لا إللہ إلاَّ الله محمد رسول اللّٰد'' پڑھتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کومیرے رسالے'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمۂ طیبہ کی تو ہین'' میں ملے گی ، یہاں صرف مرزا بشیراحمد

قادیانی کاایک حواله ذِ کرکرتا ہوں، مرز ابشر احد لکھتا ہے:

''مشیح موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت کے بعد'' محمد رسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول ( یعنی مرزا قادیانی) کی زیادتی ہوگئی،لہٰذا سیح موعود (مرزا قادیانی) کے آنے سے نعوذ باللہ'' لا اِللہ اِلّا اللہ محمد رسول اللہ'' کاکلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے جیکنے لگ جاتا ہے۔'' آگے لکھتا ہے:

" ہم کونے کلے کی ضرورت پیش نہیں آتی ، کیونکہ سے موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ۔۔۔۔ پس مسے موعود (مرزا قادیاتی) خود" محمد رسول اللہ" ہے جو اِشاعتِ اسلام کے لئے دو بارہ وُنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کوکسی نئے کلے کی ضرورت نہیں ، ہاں! اگر" محمد رسول اللہ" کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی ،فقد بروا۔" فضرورت پیش آتی ،فقد بروا۔" (کلمة الفصل ص:۱۵۸ ،ازمرز ابشیراحم قادیاتی)

پس جوگروہ ایک ملعون، کذّاب، دجالِ قادیان کو'' محمد رسول الله'' ما نتا ہو، اور جوگروہ اس دجالِ قادیان کوکلمہ طیبہ' لا إلله إلاً الله محمد رسول الله'' کے مفہوم میں شامل کر کے اس کا کلمہ پڑھتا ہو، اس گروہ کے بارے میں آپ کا بیکہنا کہ:'' وہ صدق ول سے کلمہ پڑھتا ہے'' نہایت افسوس ناک ناواقفی ہے، ایک ایسا گروہ، جس کا پیشوا خودکو'' محمد رسول الله'' کہتا ہو، جس کے آفر اد:

> محمد پھر اُر آئے ہیں ہم میں اورآگے سے ہیں بڑھ کراپنی شال میں

کے ترانے گاتے ہوں،اوراس نام نہاد'' محمد رسول اللہ'' کو کلمے کے مفہوم میں شامل کرکے اس کے نام کاکلمہ پڑھتے ہوں، کیاا لیے گروہ کے بارے میں پیکہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدقِ دِل ہے کلمہ پڑھتا ہے''؟ اور کیاان کے کافر بلکہا کفر ہونے میں کسی مسلمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے ۔۔۔؟

## ۵:.. نزولِ عيسى عليه السلام اورختم نبوّت:

حفرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنالفظ' خاتم النہین' کے منافی نہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب سے ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام کی جوفہرست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نام نامی پر مکمل ہوگئ ہے، جتنے لوگوں کو نبوت ملی ہوئی ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے مل چکی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائر نہیں ہوگا۔ شرح عقائد سفی میں ہے:

"أُوَّلُ اللَّنبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يعني "سب سے پہلے بی حضرت آ دم عليه السلام اورسب سے آخری نبی حضرت محصلی الله عليه وسلم ہیں۔" حضرت عیسی علیہ السلام بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جن انبیائے کرام علیم السلام پر إیمان رکھتے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، پس جب وہ تشریف لا ئیں گے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں وی جائے گی، اور نہ سلمان کسی نئی نبوت پر ایمان لائیں گے، لہٰذا ان کی تشریف آوری لفظن فاتم النہیں ''کے منافی نبوت نہیں۔ ان کی تشریف آوری" خاتم النہیین'' کے خلاف تو جب مجھی جاتی کہ ان کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہوتی، لیکن جس صورت میں کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہوتی، اللہٰ علیہ وسلم ہی رہے۔

ای تشریج کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبا تیں اور عرض کرتا ہوں۔

ایک بیرکہ تمام صحابہ کرائے، تابعین عظام ، اُئر کروی نی ، مجدوین اور علائے اُمت ہمیشہ سے ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم انبہین ہونے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں ، اور وُوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر بھی ان کا اِیمان رہا ہے ، اور کی صحابی ، کسی تابعی ، کسی اِمام ، کسی مجدو ، کسی عالم کے ذہن میں سے بات بھی نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا خاتم النہین کے خلاف ہے ، بلکہ وہ ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں کہ خاتم النہین کا مطلب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خص کو نبوت نہیں دی جائے گی ، اور یہی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شیخ الاسلام حافظ ابن ججرع سقلانی " الاصاب "میں کھتے ہیں :

"فوجب حمل انفي على إنشاء النبوّة لكل أحد من الناس لا على وجود نبي قد نبئ قبل ذلك."

ترجمہ:...'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نفی کواس معنی پرمحمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس، اس نفی کواس معنی پرمحمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہخص کو نبوت عطانہیں کی جائے گی، اس سے کسی ایسے نبی کے موجود ہونے کی نفی نہیں ہوتی جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا جاچکا ہو۔''

ذراإنصاف فرمائي كه كيابيتمام اكابر" خاتم النبيين "كمعنى نبيس جهية تعييج

دُوسرى بات بيب كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشادب:

"أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِي. " (مَثَلُوة ص: ١٥٠٥)

ترجمه:... میں خاتم النبیین مول، میرے بعد کوئی نی نبیس موگا۔ "

ای کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں یہ پیش گوئی بھی فر مائی ہے کہ قرب قیامت میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جبیسا کہ پہلے باحوالہ قل کر چکا ہوں ، مناسب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذِکر کر دُوں۔

اقِلْ:... "عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، يَعْنِيُ عِيُسِلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُونُهُ فَأَعْرِفُونُهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوعٌ، إلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيُنَ مُمَصَّرَتَيُنِ، كَأَنَّهُ رَأْسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيب، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزُيَةِ، وَيَهَلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الْإَسُلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيب، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزُيَةِ، وَيَهَلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسُلَامُ، وَيَهُلِكُ الْمَسِينَ اللَّجَّالَ، فَيَمُكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّي إِلَّا الْإِسُلَامُ، وَيَهُلِكُ الْمَصِينَ اللَّجَّالَ، فَيَمُكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوفِّى فَيُصَلِّي إِلَّا الْإِسُلَامُ، وَيَهُلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ:.. '' حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میر سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم ان کودیکھو
تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قد کے آدمی ہیں، سرخی سفیدی مائل ، دوزَر دچا دریں زیب بین ہوں گی، گویاان کے سرسے
قطرے ٹیک رہے ہیں، اگر چہاس کوتری نہ پہنچی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے، پس صلیب کوتو ڑ
ڈالیس گے، اور خزیر کوتل کریں گے، اور جزیہ کوموتو ف کردیں گے، اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے
علاوہ باقی تمام ملتوں کومٹا دیں گے، اور وہ سیح د جال کو ہلاک کردیں گے، پس چالیس برس زمین پر رہیں گے۔
پیران کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔''

ووم:... "عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَوَدُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَوَدُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَوَدُوا أَمْرَ اللّى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمُرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمُر إلى مُؤسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا اللّهُ مَواللهِ اللهُ تَعَالَى ذلِكَ، وَفِيمَا عَهِدَ إلَى وَرَيِّهُ اللّهُ وَجَلًا إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيبَانِ، فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهُ لِحُدُ اللهُ وَولِهِ ... قَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَيَ اللهَ لِللهُ اللهُ وَولِهِ ... قَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَيَ اللهَ لَكُهُ اللهُ (وَفِي رُوايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: قَالَ: فَأَنْوِلُ فَأَقْتُلُهُ ) ... إلى قَولِه ... قَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَيَهُ لِكُهُ اللهُ (وَفِي رُوايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: قَالَ: فَأَنْولُ فَأَقْتُلُهُ ) ... إلى قَولِه ... قَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي وَيَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ مِن السَّاعَة كَالُحَامِلِ اللهُ مَتِ اللهِ يَدُولُ عَمَى مَعْهَ أَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِهُ ... قَفِيمًا عَهِدَ إلَى مَا حَدُهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

ترجمہ: ... ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات میری ملا قات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی (اور دیگر انبیائے کرام) علیم السلام سے ہوئی ، مجلس میں قیامت کا تذکرہ آیا (کہ قیامت کب آئے گی؟) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھر حضرت عیسی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ: قیامت کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو

بھی معلوم نہیں۔ اور میرے رَبّ عزوجل کا مجھے ایک عہدہ کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا تو میں نازل ہو کراس کونل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں دوشاخیں ہوں گی، پس جب وہ مجھے دیکھے گا توسیسے کی طرح پھلنے لگے گا، پس اللہ تعالی اس کو ہلاک کردیں گے، (آگے یا جوج ماجوج کے خروج اوران کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے رَبّ کا جو مجھ سے عہد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری ہاتیں ہو چکیں گی تو قیامت کی مثال بورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں کوئی پتانہیں ہوتا کہ س وقت اچا تک اس کے وضع صل کا وقت آجائے، رات میں یاون میں۔''

> محمد بوسف لدهیانوی ۲۶ربر ۱۳۰۱ه

# نزول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، اَمَّا بَعُدُ!

"أيك تعليم يافتة صاحب نے راقم الحروف كے نام ايك خط ميں نزول عيسىٰ عليه السلام كے عقيدے پر إظهار خيال كيا، ذيل ميں ان كے خط كا إبتدائى حصة قل كرك ان كے شبهات كے إزالے كى كوشش كى گئ ہے، اللہ تعالى فہم سليم نصيب فرمائيں اور صراط متنقيم كى ہدايت سے دھيرى فرمائيں، وَاللهُ الْسَمْسُوفِيَ فَي لِكُلِّ خَيْسٍ وُسَعَادَةٍ."

مكرم ومحترم جناب خان شنرا ده صاحب!السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مزاجِ گرامی...! میری کتاب "آپ کے مسائل اور اُن کاحل' (جلد اوّل) میں نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کی بحث ہے متعلق آنجناب کا طویل گرامی نامہ موصول ہوا، آنجناب کے الطاف وعنایات پرتہ وِل سے ممنون ہوں۔

آنجناب نے خط کے اِبتدائی تھے میں ان اُصولِ موضوعہ کو قلم بندفر مایا ہے جن پرآپ کی تفید کی بنیاد ہے ،اس لئے مناسب ہوگا کہ آج کی صحبت میں آنجناب کی تحریر کے اس'' اِبتدائی تھے'' کو حرفا حرفا فل کر کے آپ کے ان اُصولِ موضوعہ کے ہارے میں چند معروضات پیش کروں۔

آنجناب لکھتے ہیں:

"محترم مولا نامحر يوسف لدهيانوي صاحب!

السلام علیم، مجھے میرے ایک بزرگ حاجی محمد یونس چوہدری صاحب نے آپ کی کتاب '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' صفحہ نمبر: ۲۲۵ تا ۲۲۵ کے نقول مطالعہ کے لئے بھیجے ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں مسائل اور اُن کاحل' صفحہ نمبر: ۲۲۵ تا ۲۲۵ کے نقول مطالعہ کے لئے بھیجے ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہیں۔ مولا ناصاحب! اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گوبلیغ ، تعلیم ، تبشیر ، تنذیر اور وین اسلام کے ہرکام میں قرآنی

ہدایات کا پابند کیا ہے، آپ گی زبان مبارک ہے کوئی دینی ارشاد قرآنی تعلیمات کے علاوہ نہ ہوا، اور نہ آپ کا کوئی دینی قدم قرآنی اِحاطے ہے بھی باہر نکلا، مگر بھد ہاافسوس کہ ملاحدہ اور منافقین عجم نے تابعین اور تیج تابعین کے لیے کہ اور اُھال ، دینی حیثیت کے نئے نئے بیدا کر کے ان کورسول اللہ گی کے لبادے اور ھاوڑھ کرا ہے متعدد وقتیدے اور اُ ممال ، دینی حیثیلائے اور اس کے ماتحت بیعقیدہ لوگوں کے طرف منسوب کر کے ممالک میں ہے اُطراف وا کناف میں پھیلائے اور اس کے ماتحت بیعقیدہ لوگوں کے اور اُصول اخلاق ومعاملات کی تشم کے بھی ۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدر عوام میں بھر کا یا کہ عوام تو در کنار فراصول اخلاق ومعاملات کی تشم کے بھی ۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدر عوام میں بھر کا یا کہ عوام تو در کنار خواص بھی اس متعدی مرض میں جتال ہوکر رہ گئے۔ یہاں تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ متنقل دین بن کررہ گئی اور قرآن کریم جواصل دین تفاس کوروایتوں کا تابع ہوکر رہنا پڑا۔ اس کے بعد بیسوال بھی کی کے ذہن میں نہ آیا کہ قرآن کریم جواصل وین تھا اس کوروایتوں کا تابع ہوکر رہنا پڑا۔ اس کے بعد بیسوال بھی کی کے ذہن میں نہ آیا کہ این نہیں ہوسکتا۔ نزول سے کی تر دید میں ہر کہ ایک مسکلہ ہرگز نہیں بن سکتا اور ای ورکشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات پائیں، زن میں بوسکتا۔ نزول سے کی تر دید میں ہونک نہیں بان بین بر مثل این جن مثار نہیں بین بین بی کہ اس میضوع عقیدے سے مسلمان نجات پائیں، نان میں ابن جزم مُن اور ابن تیمیہ تو میں میں۔ "

اس إقتباس كي تنقيح كى جائة آنجناب كادعوى ورج ذيل نكات ميس پيش كيا جاسكتا ہے:

ا:...آنخضرت سلی الله علیه وسلم چونکه قرآن کی ہدایت پڑمل پیراہونے کے پابند تھے، اس لئے آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے قرآن کریم کی ہدایت و تعلیمات کے إحاطے ہے باہر بھی قدم نہیں رکھا، اور نہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی دینی ہدایت جاری فرمائی۔

۲:...قرآن کریم چونکه بذات خودایک مکمل کتاب ہے، تمام دینی ہدایات پرحاوی ہے، لبندا ہر دینی مسئلے کے لئے قرآن کریم ہی ہدایات پرحاوی ہے، لبندا ہر دینی مسئلے کے لئے قرآن کریم کے دوجوع کرنا لازم ہے، روایات کی طرف کرجوع کرنا قرآن کریم کے دوجوع کرنا کی بیاند ہوئیں:

اوّل:... بید که جس مسئلے کا ذِکر قرآن میں نہ ہو، وہ دِین کا مسئلہ ہیں ہوسکتا ہے، نہ اس کوعقیدہ وایمان کی حیثیت دی جاسکتی ہے،ادر ندا سے مدارِ کفروایمان بنایا جاسکتا ہے۔

دوم :... بیرکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے إرشادات، دینی مسائل وعقا ئد کا ما خذنہیں ہوسکتے ، کیونکہ ان کوخود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی دینی حیثیت نہیں دی گئی ، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی۔

المناسبة البعين اور تبع تابعين كے دور ميں منافقوں اور طوروں نے'' أحادیث' کے نام سے جھوٹی باتیں خود گھڑ گھڑ کر آ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کردیں اور انہیں إسلامی ممالک کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ رفتہ رفتہ ان جھوٹی روایات کو درجه مقتل ماصل ہوگیا، اور مسلمانوں نے انہی خود تراشیدہ افسانوں کو دین وایمان بنالیا، گویا'' قرآنی دین' کے مقابلے میں یہ'' روایاتی دین' قرآن کے مامیا بی سے ہم کنارہوئی۔ دین' قرآن کے محاذی ایک مستنقل دین بن گیا، اور یوں منافقوں اور طوروں کی بریا کی ہوئی سازشی تحریک کا میابی سے ہم کنارہوئی۔ ۵:... بیسازشی جال جومنافقوں اور ملحدوں نے اُمت کو قر آن کے اصل اسلام سے منحرف کرنے کے لئے پھیلایا تھا، صرف عوام کالاَ نعام ہی اس کاشکار نہیں ہوئے، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صیدِ زبوں بن کررہ گئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسابا تی ندر ہا، جومنافقوں کے پھیلائے ہوئے روایاتی جال سے باہررہ گیا ہو،' اس کے بعد بیسوال ہی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آنِ کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں؟''

۲:...علمائے اسلام نے ہرزمانے میں'' عقید وُنزول سے'' کی تر دید کی اوراس کے خلاف قلمی جہاد کیا۔
 2:...ان جیدعلماء میں حافظ اِبن حزم اور اِبن تیمیہ سرفہرست ہیں، جنہوں نے'' عقید وُنزول سے'' کوغلط قرار دیا۔

آ نجناب کا مقصد و مدعا مندرجہ بالا تکات میں ضبط کرنے کے بعد، اب إجازت چا ہوں گا کہ ان کے بارے میں اپنی معروضات پیش کروں، لیکن پہلے سے وضاحت کروینا چا ہتا ہوں کہ میرا مدعا مناظراندر و وقد خ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے بے تکلف اپنا عندیہ پیش کروں، اگراس کوتا ہ اللہ سے کوئی بات تکلف اپنا عندیہ پیش کروں، اگراس کوتا ہ اللہ سے کوئی بات صحیح نکل جائے اور عقل خدا دا داس کی تائید و توثیق کرے تو قبول کرنے سے عارنہ کی جائے، اور اگر کوئی غلط لکھ و وں تواس کی تھیجے فرما کر منون فرما ہے، اور اگر کوئی غلط لکھ و وں تواس کی تھیجے فرما کر منون فرما ہے، ان اُرینڈ اِلّا الْاصللاح مَا استَطَعَت، وَمَا تَوْفِیْقِی اِلّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَ حَکُلْتُ وَالِیْهِ اُنِیْبُ!

## تنقيح اوّل

ا: ... آنجناب کاإرشاد بالکل صحیح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر قرآنِ کریم کی ہدایات کے پابندرہ، اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی قرآنِ کریم کی ہدایات کے حصارے باہر نہیں نکلا، چنانچہ جب سعد بن ہشام نے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا ہے ، تو جواب میں فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ عرض کیا: پڑھتا ہوں! فرمایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا:

"يَا أُمُّ الْمُوْمِنِيُنَ! نَبِّنِيَنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلسُتَ تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنُ." (صحام ج:أ ص:۲۵۹)

إمام نوويٌ شارحٍ مسلم حضرت أم المؤمنين على اس فقرے كى تشريح ميں فرماتے ہيں:

"معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته."

ترجمہ:..."اس سے مراد ہے قرآنِ کریم پڑمل کرنا،اس کے حدود کے پاس کھیرنا،اس کے آ داب کے ساتھ متأدب ہونا،اس کی بیان کردہ مثالوں اور قصول سے عبرت پکڑنا،اس میں تدبر کرنا،اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔"

الغرض! آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ہر قول و فعل ، ہر حال و قال ، ہر طور وطریق اور ہر خلق وطر زِعمل قرآنِ كريم كے مطابق ما۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى حيات مقدسة كمل طور پرقرآنِ كريم ميں وصلى ہوئى تھى ، اور قرآنِ كريم كو ياعملى طور پرآنخضرت صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيب ميں متشكل تھا۔ آگر آنجناب كى يہى مراد ہے توبينا كارہ آنجناب كى اس رائے سے وفيصد متفق ہے ، فنعم الوفاق و حبد الله تفاق!

۱:..ای کے ساتھ میہ حقیقت بھی نا قابلِ فراموش ہے کہ قہم قر آن کی دولت میں بھی لوگ کیساں نہیں ،قر آپ کریم کومؤمن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی ،خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی ،ایک عامی بھی اورایک عالم بھی ،ایک عام قسم کا عالم بھی اورایک راسخ فی افعلم بھی ،ایک ایسا شخص بھی جوقر آن نہی کے لئے اُردوانگریزی ترجموں کی بیسا کھیوں کا مختاج ہے ،اورایک قرآپ کریم کی زبان کا ماہر اور لغت عرب کا اِمام بھی ہے۔ مگرینہیں کہہ سکتے کہ ان سب کافہم قرآن بکساں ہے ،ایک مؤمن بھی قرآن سے بس اتن ہی بات سمجھتا ہے جتنی کہ ایک بدوین منافق ،اورایک راسخ فی افعلم بھی قرآپ کریم کا بس اتناہی مطلب سمجھ سکتا ہے جتنا کہ ایک جاہل۔

الغرض فہم قرآن میں لوگوں کے ذبن وا دراک کامختلف ہونا ایک ایسی بدیمی حقیقت ہے جس کو جھٹلا نا پی عقل ودائش اور حس
ومشاہدہ کو جھٹلا نا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے پڑھنے میں ایک جماعت شریک ہے، اُستاذان کے سامنے کتاب کے مطالب
کی تشری کرتا ہے، ذبین طالب علم فوراً سمجھ جاتے ہیں، اور بعض غی اور کند ذبین طالب کئی بار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ
پاتے۔ جب ایک عام کتاب، جو اِنسانوں ہی کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے، اس کے جمجھنے میں لوگوں کے ذبین کا اِختلاف اس قدر واضح
ہاتو کلام رَب العالمین کے اِشاروں کو سمجھنے میں لوگوں کے ذبی تفاوت کا گیا عالم ہوگا...؟

ساند..قرآنِ کریم کے فہم وادراک میں لوگوں کی ذبئی سطح کا مختلف ہوتا، اس کی ایک خاص وجہ بیہ ہے کہ قرآنِ کریم کا ام البی ہے، اور اس کے معانی و مطالب اس قلب و ذبئ میں جلوہ گرہوتے ہیں جس کا دِل نورِ ایمان سے منور اور کفروشرک اور بدعات وخواہشات کی ظلمتوں سے پاک ہو، ایک کا فراور بدعتی پرقرآنِ کریم کا فہم حرام ہے۔ اس طرح قرآن فہمی کے لئے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات و اَغراض سے پاک ہو، اورآ دمی کا ظاہر و باطن حق تعالیٰ شانۂ کے ارشادات کے سامنے سرنگوں ہو، اس کے دِل میں حق تعالیٰ شانۂ کی عظمت اور بندے کی بے چار گی و بے مائیگی کا سمندر موجز ن ہو، جو شخص اپنی جبلی عادات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے مخصوص اَغراض کے خول سے باہر نہ نگا ہو، وہ قرآن فہمی کی لذت سے بھی آشنا فہیں ہوسکتا۔ اس طرح جس شخص کا قلب کبر ونخوت، عجب وخود پسندی اور اَ خلاق ر ذیلہ کے حصار میں بند ہو، اس کا طائر فہم قرآنِ کریم کی رفعتوں تک بھی پرواز نہیں گرسکتا۔علائے اُمت نے قرآن فہمی کی شرائط کو ہزئی تقصیل سے قلم بند فرمایا ہے، گرمیں نے دو تین باتوں کی طرف اِشارہ کیا ہے، یہ اُمور جوقرآن فہمی سے مائع ہیں، ان میں لوگوں کے اُحوال چونکہ مختلف ہیں، اس لئے قرآنِ کریم کے مطالب ِ عالیہ تک ان کے فہم کی رسانی کا مختلف ہونا مالکل واضح ہے۔

۳:...اورفہم قرآن میں بیاختلاف تو ہم لوگوں کے اعتبارے ہے۔اگرعام اُفرادِاُمت کامقابلہ صحابہ کرام ؓ ہے کیا جائے تو اُندازہ ہوگا کہ عام لوگوں کے فہم قرآن کوحضرات ِ صحابہ کرام ؓ کے فہم ہے وہ نسبت بھی نہیں ، جوذر ّے کوآ فتاب سے ہوسکتی ہے:

#### چراغ مرده کبا و آفتاب کبا به بین تفاوت ره از کباست تا به کبا

صحابہ کرام تنزیلِ قرآن کے عینی شاہد تھے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے براہِ راست اس کا ساع کیا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ فلاں آیت کس موقع پرنازل ہوئی؟ کس سیاق وسباق میں نازل ہوئی؟ اوراس کے ذریعے کن لوگوں کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی برکت سے رشک آئینہ تھے، اور ان کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی برکت سے رشک آئینہ تھے، اور ان کے کیل ونہارکود کھے کراہیا لگتا تھا کہ ویا پا کباز فرشتوں کا انشکر زمین پرائز آیا ہے، پھرقر آنِ کریم خودان کی زبان اور لغت میں نازل ہوا تھا، انہیں نہ صرف ونحواور بلاغت کے قواعد سکھنے کی ضرورت تھی، نہ الفاظ قرآن کریم کے مفہوم ومعنی سمجھنے کے لئے قاموں، لسان العرب اور لغات القرآن کھولنے کی ضرورت تھی۔ الغرض ان میں اور ہم میں وہی فرق تھا جو دید وشنید میں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید' تھا، اور ہمارے سامنے قرآن کے صرف الفاظ ونقوش ہیں اور فہم قرآن کا پورامنظر نظروں سے غائب ہے۔

غور کیا جاسکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کافہم قرآن ،صحابہ کرامؓ کے فہم کے ہم سنگ کیونکر ہوسکتا ہے...!

اور پھر صحابہ کرام گئی جماعت میں بھی تفاوت موجود تھا،ان میں سے بعض اکابر نہایت عالی نہم تھے، جوصحابہ کرام گئے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی نہم قرآن کا مرجع تھے، اور انہیں نہم قرآن میں اِ مامتِ کبریٰ کا درجہ حاصل تھا،مثلاً حضراتِ خلفائے راشدین ،عبداللہ بن مسعود، اُبی بن کعب ،عبداللہ بن عباس تر جمان القرآن ، رضی اللہ عنہم۔

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه کابدارشا وتفسیر کے ہرطالب علم کو یاد ہے:

"والله الذى لا إله غيره! ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مِنَى تناله المطايا لأتيته." (الاتقان،الوع الثمانون) ترجمه: "اس ذات كي فتم جس كسواكوئي معبود نبيس! قرآن كريم كي برآيت كي بار بي بي مجصل معلوم ہے كہ يكس كے بار بي مين نازل ہوئي اوركهان نازل بوئي؟ اورا كر مجصے يعلم ہوجاتا كه اس وقت دُنيا ميں كوئي ايسا محض محص موجود ہے جو مجھ سے زيادہ كتاب الله كاعلم ركھتا ہے تو ميں اس كي خدمت ميں ضرور حاضر موتا، بشرطيكه سواري كااس تك پنجنا مكن ہو۔"

3:...اورفیم قرآن کا آخری درجہ...جس سے بالاتر کوئی درجہ عالم امکان میں متصور نہیں نہ بخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ صاحب کلام جل شانۂ براہِ راست آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کاعلم خود حق تعالیٰ شانۂ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علوِ استعداد کا یہ عالم کرحق تعالیٰ شانۂ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب ونقائص سے پاک بیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے عرض کیا:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

#### خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ: "اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخص میری آئکھوں نے نہیں دیکھا،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخص میری آئکھوں نے نہیں دیکھا،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحبِ جمال کسی مال نے کوئی بچنہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرعیب سے پاک اور مبرا پیدا کئے گئے۔ "
اور مبرا پیدا کئے گئے ہیں، گویا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے بیدا کئے گئے۔ "

پھر دی تعالیٰ شانۂ نے پوری کا کتات میں سے نبوت ویسالت اورختم نبوت کے لئے آپ سلی الدعلیہ وسلم کا انتخاب فرمایا،
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مبارک مرکزِ ایمان واہل ِ ایمان ہے، قلب مبارک تجلیات ِ اللہ یہ سے رشک شعلہ صدطور ہے، سینہ مبارک آب الرار اللہ یکا المین اورعلوم رہانی کا مرچشہ ہے، علوم الاق لین والآخرین کا بحرِ بے کراں آپ سلی اللہ علیہ و کم کی قوت قد سیہ میں ودیعت ہے، وجودِ مبارک کو و نیا کی آلائٹوں، نفسانی خواہشوں اور بشری چاہتوں سے پاک وصاف کر دیا گیا ہے، ول و دماغ اور زبان پر عصمت کا پہرہ بٹھا دیا گیا تا کہ غبار بشریت کا کوئی شائبہ بھی وامن ِ سالت کوآلودہ نہ کر سکے، گوٹی مبارک غیب سے پیام ہروٹی من رہے ہیں، بشمانِ مبارک جنت و دون خی قبر وحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر رہی ہیں، آسمان سے فرضت نازل ہوکر مناجات کی سعادت حاصل کر یے ہیں، جبریل ومیکا ٹیل وزیرومشیر ہیں، ابو بکر عمر معالیہ علی کرام علیم السلام کے قدی صفات جمع میں سیادت و قیادت کا تاج فرق آفدس پر سجایا جا تا ہے۔ کیا کمی فرد بشر کے لئے ممکن کا تاج فرق آفدس پر سجایا جا تا ہے۔ کیا کمی فرد بشر کے لئے ممکن کے ہمہ جہتی کمالات کا اور اک کر سکے ؟ گلا وَ دَ بّ الْکُونَةُ اللہ علیہ وسلم کے ہمہ جہتی کمالات کا اور اک کر سکے ؟ گلا وَ دَ بّ الْکُونَةُ ا

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآنِ کریم کے معلَم اوّل خود حق تعالیٰ شانۂ ہیں اور متعلّم اوّل خود حاملِ قرآن صلی اللّه علیہ وسلم ہیں ، تواسی سے بیجی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کے لطیف اِشاروں کو جبیبا سمجھا ، ناممکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایباسمجھ سکے ، مثلاً :

پلا...قرآنِ کریم نے إقامتِ صلوٰۃ کا حکم فرمایا، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے قول وفعل ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ نہ صرف" إقامتِ صلوٰۃ" کا مجسم نمونہ اُمت کے سامنے آگیا، بلکہ نماز کی شرائط وارکان، آ داب واوقات، تعدادِ رکعات، فرائض ونوافل اور حضور مع اللہ کی کیفیت وغیرہ کی تفصیلات بھی معلوم ہوگئیں۔کیاکسی دُوسرے کے لئے ممکن ہے کہ قرآنِ کریم کے ختصرے اِشارے "اَقِیْمُوا الصَّلوٰۃ ہَ"کی ایسی شرح وَنفصیل بیان کرسکے...؟

پیں۔ قرآنِ کریم نے مسلمانوں کو'' اپتائے زکوۃ'' کا حکم فرمایاء آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم خداوندی کی پوری شرح وتفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرزکوۃ نرض ہوتی ہے؟ شرح وتفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرزکوۃ فرض ہوتی ہے؟ اورزکوۃ کی مقدارِ واجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اگر حاملِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفرماتے تو کیاکسی کے لئے ممکن تھا کہ اس حکم کی تشریح منشائے اِلہی کے مطابق کرسکتا ۔۔۔؟

ﷺ .. قرآنِ کریم نے ''تُحتِبَ عَلَیْگُمُ الصَّوْمُ'' میں مسلمانوں کوروزے رکھنے کا حکم فرمایا، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم خداوندی کی ایسی تفصیلات بیان فرمائیس جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کے إحاطة کم وإدراک میں ہرگزنہیں آسکتی تھیں، خواہ وہ کیسا بی علامہ وفہا مداور ماہر لسان عرب ہوتا۔

الله الله الله الله الله الله المحركة و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم الله عليه و المحمل الله عليه و المعلم الله على الله على الله عليه و المحمل الله على الله عليه و المحمل الله على الله عليه و المحمل الله على الله عليه و المحمل الله على الله عليه و المحمل الله على الله عل

اس نا کارہ نے بیہ چندمثالیں عرض کردی ہیں، در نہ اہل نظر جانے ہیں کہ اسلام کے تمام اُصول وفروع کا معدن وہنیع قرآنِ کریم ہی ہے، مگر قرآنِ کریم کے ان اشاروں کو سجھنے کے لئے حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی چیٹم بصیرت، نورِ نبوّت اور وہی کا خداوندی کے ذریعے تعلیم درکارہے، حضرت اِمام شافعی کا یہ اِرشاد بہت سے اکابر نے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن."

(تفيرابن كثير ج: اص:١٩)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جو حکم بھی فرمایا، وہ قرآنِ کریم ہی ہے سمجھ کرفر مایا ہے۔'' یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقول وفعل اور ہر حکم اور فیصلہ قرآنِ کریم ہی سے ماخوذ ہے۔

ے:..جن تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو خود بلاواسط قر آن کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فرمایا کہ قر آن کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فرمایا کہ قر آن کریم کے اقدین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے،ان کی تعلیم وتربیت کے لئے ہادی اعظم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومر شدومر بی اور معلم وا تالیق مقرر فرمایا، چنانچہ اِرشاد ہے:

"لَفَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذَ بَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايلتِهِ
وَيُوَكِيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْلٍ مَّبِينِ." (آل مران: ١٢٣)

ترجمه:... حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر إحسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے
پنجمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آبیتیں پڑھ کرستاتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور
کتاب اور فہم کی ہا تیں بتلاتے رہتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح علطی میں تھے۔" (اس مضمون میں
آیات کا ترجمہ حضرت کیم الامت تھا نوی سے نقل کیا گیا ہے)

يمضمون قرآن كريم مين جارجك پرآيا ب، البقرة: ٩ ١١،١٥١، آل عمران: ١٦٣، الجمعه: ٢\_

اس ارشادِ خداوندی میں، جے قرآنِ کریم میں جار ہار دُہرایا گیاہے، ہمارے لئے چنداُ موربطورِ خاص توجہ طلب ہیں: اوّل:...آیت شِریفہ میں حق تعالی شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جارفر اکضِ نبوّت ذکر فرمائے ہیں:

ا-لوگوں کےسامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا۔

۲-ان کو کتاب الله کی تعلیم دینا۔

۳- حکمت کی تعلیم دینا۔

۳-اوراً خلاقِ رذیلہ سے ان کا تزکیه کرنااوران کو پاک کرنا۔

دوم:...آیت شریفه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعث کومعرض إنتان میں ذکر فرماکران فراکض چهارگانه کا ذکر کرنا،
اس آمر کی دلیل ہے کہا گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری نه ہوتی تو اُمت ان چاروں چیزوں ہے محروم ہتی ، نه ان کو آبیات قرآنی کے الفاظ معلوم ہوتے ، نه کتا ہو الله کے صحیح معنی و مفہوم اور مراد خداوندی کا ان کوملم ہوتا ، نه حکمت و دائش کی ان کوخرہوتی ، اور نه قرآنی کے الفاظ معلوم ہوتے ، نه کتا ہو الله کے صحیح معنی و مفہوم اور مراد خداوندی کا ان کوملم ہوتا ، نه حکمت و دائش کی ان کوخرہوتی ، اور نه ان کے قلوب و اُبدان کا تزکید ہوتا ، بیساری چیزیں انہیں آنخضرت صلی الله علیه والصفة اس موم :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے الله تعالی کی تعلیم کے مطابق جومطالب سمجھے ، اور ان کی اپ تعلیم کے مطابق جومطالب سمجھے ، اور ان کی اپ قول و ممل سے جوتشری و تفصیل فرمائی ... جس کو اُور پرنکتہ ششم میں ذکر کرچکا ہوں ... اس کو آیت شریفہ میں لفظ ' کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ۔ آپ کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ۔ آپ کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا نے آپ کے مرکز کا ساتھ الله علیہ وسلم کو دو چیزیں عطافر مائی گئی تھیں ، ایک قرآن ، دُومری قرآن کریم کی و و تعلیمات جو الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم اِلها موالقافر ما گیں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ان دونوں کی تعلیم پر ما مورفر مایا گیا۔

چہارم: ... سحابہ کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، قر آن کریم کی زبان ہے واقف تھے ، بلکہ کہنا چاہئے کہ قر آن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا ،اس کے باوجود وہ صاحب قر آن صلی اللہ علیہ ملکہ کے تعلیم کے محتاج تھے ،اورا گرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ان کو قر آن کریم کے مطالب کی تقریح قضیل تعلیم نفر ماتے تو وہ اپنی عقل وہم اور زبان وانی کے زور سے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل نہ کر سکتے ۔ جب صحابہ کرام گا یہ حال ہے تو بعد کے لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی ان تعلیمات کے سی قدر محتاج ہوں گے ؟اس کا اندازہ کچھ مشکل نہیں ۔اس ہے معلوم ہوا کہ قرآن وہنی کے لئے اگر صحابہ کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیم و تربیت کے محتاج ہیں ، تو بعد کی اُمت نہم قرآن میں صحابہ ہے ہو صحابہ ہوا کہ بعد کی اُمت بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح محتاج ہی ، جس طرح بعد کی اُمت نہم نہ اُسلام کے تو اور محتاج سے بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح محتاج ہے ، جس طرح صحابہ کرام شخص کو لئے اگر موا کہ رہتی و نیا تک بعد کی اُمت بھی تحفوظ رہیں ، چنا نچہ اللہ تعلیمات کی ای طرح محتاج ہی بھی کو خوظ رہیں ، چنا نچہ اللہ تعالی نے ان علوم نیوت کی بھا کا یہ اِنتظام فر مایا کہ صحابہ کرام شخص کی انتظام فر مایا کہ وقت سے آج تک قر نابعد قر ن اور نسلا بعد نسل مسلسل چلا اور مدت کے لئے محل اور مدالہ کو مسلسلہ اللہ علیہ وہ مسلسلہ بھی بھی انتظام نہیں ہوا۔

ﷺ ۔۔۔ ایک جماعت ان مجاہدوں اور غازیوں کی جنہوں نے میدانِ کارزار میں جراُت وبسالت اور مردا گلی کے جوہر وکھائے ،اوراپنی جان پرکھیل کر اِسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔

ﷺ بیعض حفزات نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت و خدمت کو اُپنا وظیفہ زندگی بنالیا، انہوں نے کلامِ اِلٰہی کی ترتیل وتجوید، حروف کے بخارج وصفات اوران کے طریقۂ اَ دا کومحفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قرآنِ کریم کی تلاوت وقر اُت، ترتیل وتجوید اور اس کی تحفیظ میں صَرف فرمادی، اور قرآنِ کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایساشا ندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی، یہ حضرات قراء وحفاظ کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حضرات نے دِینی مسائل کی تنقیح وتخر تکے کو اپنا مقصدِ حیات بنالیا، اور انہوں نے شرعی مسائل میں اُمت کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیا، بیرحضرات ِفقہاءاور اہلِ فتو کا کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حضرات نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات اور کلمات طیبات کی حفاظت وصیانت کا فریضہ اپنے ذمے لے این اللہ فریضہ اپنی کا پانی اللہ فریضہ اللہ کی سے کے اس میں اس طرح تمیز کردی کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی الگ کردیا، پہ حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حفزات نے کتابِ اِلٰہی کی تشریح وتفسیر کا منصب سنجالا ، اور کتابُ اللّٰہ کے مطالب اُمت کے سامنے پیش فرمائے ، بیر حفزات ِمفسرین کی جماعت ہے۔

ﷺ..بعض حضرات نے ملحدین ومنافقین اوراہل ِباطل کے پھیلائے ہوئے شکوک وشبہات کا تحقیقی و اِلزامی ولائل ہے اِ زالہ کیا ، اوراُمت کے لئے ان کا نٹول سے صراطِ منتقیم کا راستہ صاف کیا ، بیر حضرات ِ مشکلمین کی جماعت ہے۔

ﷺ...بعض حضرات نے اپنے انفائ طیبات ہے اُمت کے دِلوں کومز کی وصفی کیا،اوران کے دلوں کے زنگ وُور کرکے ان کو یا دِ اِلٰہی ہے معمور کیا:

> دور باش افكار باطل! دور باش اغيار ول! تج ربا ہے شاہ خوبال كے لئے دربار ول

> > یہ حضرات اہلِ قلوب صوفیا کی جماعت ہے۔

ﷺ بعض حضرات نے وعظ وتذ کیراور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سوتے ہوؤں کو جگایا، غافلوں کو ہوشیار کیا،ان کی تأثیرِ وعظ سے اُمت کا قافلہ روال دوال رہا۔

الغرض حق تعالیٰ شانۂ نے اپنے تکویی نظام کے ذریعے دین اوراس کے تمام شعبوں کی حفاظت کا ایسا اِنتظام فرمایا کہ دین کا چشمۂ صافی نئہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔اس طرح اللہ کے بندوں پراللہ کی حجت پوری ہوئی، اور اِن شاءاللہ جب تک وُنیا میں قرآنِ کریم باقی ہے،اس کے بیخدام بھی تا قیامت قائم ودائم رہیں گے، بیسلسلہ نہ بھی ایک کمھے کے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ حضرت اِمام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرۂ کے قصیدے" اطیب النغم فی مدح سیّد العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم'' کی نویں فصل میں اس مضمون کونظم کیا گیاہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِکر کیا ، مناسب ہوگا کہ بطورِ تبرک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کے بیاَ شعاریہاں نقل کر دیئے جائیں :

> "وأيد دين الله في كل دورة عصائب تتلوا مثلها من عصائب فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضب ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا ومساكسان فيمه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد تمرتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان منه من صحيح و ذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدي بعظاتهم فيام اللي دين من الله واصب على الله ربّ الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عده ذهن حاسب"

ترجمہ:...'' ا – اور ہردور میں اللہ کے دِین کی تائیدا لیسی جماعتوں نے کی کہان کے بعد لگا تارو لیسی ہماعتیں آتی رہیں۔ جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچے کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گول نیزوں اور کا ٹنے والی تیز تلواروں کے ذریعے وُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بیمجاہدین کی جماعت ہے۔ ۳- پچھ حضرات ایسے ہیں جواپنے وُسمن پرغالب آتے ہیں اور قوی ترین دلائل کے ذریعے معاندین کامنہ بند کردیتے ہیں ، یہ مشکلمین اسلام کی جماعت ہے۔

۳۰- کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے رَبّ کی شریعت کو بیان فرمایا،اوراس میں جوحرام اور اجب وغیرہ اُحکام شرعیہ ہیں،ان کی شرح وتو شیح فرمائی، بید حضرات فقہائے اُمت اور اَر بابِ فتویٰ کی جماعت ہے۔

۵- پچھ حضرات وہ ہیں جواللہ کی کتاب کی تدریس میں مشغول ہیں، عمدہ ترتیل اور حفظ مراتب کے ساتھ، یعنی حروف کے مخارج وصفات اور طریقہ اُوا کی رعایت کے ساتھ، یہ حضرات قراء کی جماعت ہے۔
ساتھ ، یعنی حروف کے مخارج وصفات اور طریقہ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، یہ حضرات قراء کی جماعت ہے۔
۲- پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب اِلٰہی کی تضیر فرمائی ، اور قرآن کریم میں جو مجیب وغریب لطائف ونکات ہیں ، جمیں ان کی تعلیم دی ، یہ حضرات مفسرین ہیں۔

2- پچھ حضرات حدیث ِ نبوی کے عاشق ہیں ، اور انہوں نے صحیح وضعیف اَ حادیث کو چھانٹ کر رکھ دیا ، پیر حضرات ِمحدثین کی جماعت ہے۔

۸- کچھ حضرات وہ بیں جواہے رّب کی عبادت میں اِخلاص کا اِہتمام کرنے والے ہیں، انہی کے دم قدم سے خشک علاقوں میں سرمبزی وشادا لی ہے، یہ حضرات صوفیا صافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور کچھ حفرات ہیں جن کے وعظ وقعیحت اور دعوت وتبلیغ سے إنسانوں کے گروہ درگروہ اللہ تعالی کے دین حق کی طرف ... جو قائم و دائم ہے ... ہدایت پاتے ہیں ، یہ حضرات مبلغین و واعظین کی جماعت ہے۔
1- ان سب حضرات کی بہترین جز االلہ تعالی نے جو زَبّ الناس ہے ، اپنے ذیے لے رکھی ہے ، اور قیامت کے دن ان حضرات گوائی جزاعطا فر مائیں گے کہ کسی حساب لگانے والے کا ذہن اس کا إحاطہ نہیں کرسکتا۔''

افسوں ہے کہ آنجناب کی پہلی تنقیع پر گفتگوطویل ہوگئی، ہر چند کہ میں نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر نکتے کے اَطراف وجوانب کے پہلوؤں کوقلم انداز کرتا چلا گیا ہوں ،اس کے باوجود گفتگواندازے سے زیادہ طویل ہوگئی، مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کر دُوں:

ان کے ذریعے قرآنِ کریم عطاموا۔ ان کے ذریعے قرآنِ کریم عطاموا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَاظِقَرِ آنِ كَرِيمَ كَمْعَىٰ وَمَفْهُومِ اورمرادِ خداوندى كَى تَعليم بَهِى فرما لَى: "قُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهَا بَيَانَهُ" (القيامه) ' ' پھرہارے ذھے رہااس قرآن کو بیان کرنا بھی''۔

الله الله الله عليه والله عليه والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله وال

رسالت مقرّر فرمائ: ١- تلاوت آیات، ٢- تعلیم کتاب، ٣- تعلیم حکمت، ٣- أمت کاتز کید

﴿ .. آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ميه وظا نُف ِ ثبوّت اليسے فيس طريقے ہے أدا فرمائے ، جس كى كوئى مثال عالم إمكان اور تاریخ اِنسانیت میں ہمیں ملتی۔

الله المنتخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كو جوتعليم اپنے قول ومل ہے دى ، اسى كانام ' سنت وحديث' ہے ، اور اس تعليم نبوی کے بغیر قرآن کریم کومرا دِخداوندی کےمطابق سمجھنا ناممکن اورمحال ہے۔

\*...حق تعالی شانهٔ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ قرآن کے الفاظ ومعانی اور مراداتِ خداوندی کی قیامت تک حفاظت

الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم كے بعد ہر دوراور ہرز مانے میں الله تعالیٰ نے اس دِینِ قیم کی خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کرویاء پیسلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

\* ... " كارخانة حفاظت "جس كا إنظام حق تعالى شانة نے بقائے دين كے لئے قرمايا، اس كے نتيج ميں الحمدللة "محكشن محمدی'' سدا بہار ہے،قرآنِ کریم کا ایک ایک حرف ہی نہیں ،اس کا طریقۂ اُ دا اور لب واچہ تک محفوظ ہے ، اور معانیٰ قرآن ، جن کی تعلیم آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے باذنِ البی اپنے قول وفعل ہے دی ، اس کا بھی پورے کا پورار یکارڈ آج تک محفوظ ہے ، اور إن شاء الله ق<u>یا</u>مت تک محفوظ رہے گا۔

آنجناب كابيكهناكة" آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرآنِ كريم كے علاوہ بھى كوئى دِينى بات إرشاد ہى نہيں فرمائى" عجيب وغريب دعوي ہے، كيونكم برخض جانتاہےكه:

﴿ .. أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نماز، روزه، حج، زكوة وغيره قرآني أحكام كى اپنے قول ومل سے تشريح وجميل فرمائی۔ الله اوربيه بات بھی سب کومعلوم ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر، نماز ،روز ہ اور حج وز کو ق کی بید تفصيلات تواتر كے ساتھ محفوظ چلى آئى ہیں، اور تمام مسلمان نسلاً بعد نسلِ ان كو مانتے چلے آئے ہیں، مسلمان تو مسلمان كافر تك جانتے ہیں کہ نماز ،روزہ، حج اورز کو ۃ مسلمانوں کے دِین کاجزوہیں۔

بیساری چیزیں قرآنِ کریم میں صراحة ندکورنہیں ، بلکہ اُمتِ إسلامیہ نے ان چیز وں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وعمل سے سیکھا ہے، اگر بیساری چیزیں آپ کے نز ویک قرآن ہی میں داخل ہیں، بایں معنی کہ بیقر آنِ کریم ہی کے اُحکام کی شرح وتفسیر ہے تو جزاک اللہ، مرحبا، کہ آپ نے بھی سنت نبوی کے اس ذخیرے کو تر آنِ کریم کی شرح وتفییر قرار دے کراپنے اُمتی ہونے کاحق اُدا كرديا،كوئى شك نبيس كه قرآن كريم كلام إلهى ب-اور ... جيها كه پهلےعرض كر چكا موں ... آمخضرت صلى الله عليه وسلم كا أسوة حسنه، آپ صلی الله علیہ وسلم کے اُقوال واُ فعال اوراً عمال واُحوال، آپ صلی الله علیہ وسلم کی سیرتِ مطہرہ اورسنتِ مبار که قر آنِ کریم کی نہایت مستند شرح ہے، اور ایک شرح جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے قلب مبارک پر بالقائے رہانی والہامی ربانی نازل ہوئی، یہ قرآن کریم کی
الیں حکیمانہ شرح ہے کہ کوئی اُمتی تو کجا! آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اُوسرے انبیائے کرام علیہم السلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی، نہ
کوئی ایسابلند مرتبہ شارح عالم اِمکان میں تھا، جس کا قلب حکمت ربانیہ معرفت الہیہ، خشیت خداوندی، علوم نبوت اور نوراز لی ہے اس
طرح لبرین ہواور نہ کلام حکیم کی شرح قونسیر حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے بہتر عالم وجود میں آسکتی تھی، اس بنا پر فرمایا
...اورواللہ العظیم کہ بالکل برحق فرمایا ...کہ:

"لَوُ كَانَ مُوسِنى حَيَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَا اتِبَاعِيْ." (مَثَلُوة ص:٣٠) ترجمه:..." اگرموی علیه السلام زنده ہوتے توان کو بھی میری پیروی کے بغیر جارہ نہ ہوتا۔"

الغرض قرآن کیم متن متین ہے، اور سنت نبوی .. علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام ... اس کی شرح وتفییر ہے، جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پرمن جانب اللہ القا ہوتی تھی ، لہذا نہ اس متن متین کواس شرح تغییر سے جدا کیا جاسکتا ہے، اور نہ بیشر ح اس متن کے بغیر وجود میں آسکتی تھی ، اس لئے یہ کہنا ہالکل سیجے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و ممل قرآن کریم سے باہز ہیں تھا ، اور قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ بعینہ سنت نبویہ کے آئینے میں منعکس ہے ، دونوں کے درمیان اگر فرق ہے تو بس متن اور شرح کا ، وہ اجمال ہے اور بیاس کی شرح و تفصیل ہے ، واللہ الموفق ! .

۲:...اورا گرآ نجناب کا خیال بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سالہ دور نبوت میں صرف قرآن کریم پڑھ کرسنایا، اس کے اُحکام وفرامین کی تفصیل نہیں فر مائی ،اس لئے سنت کے نام ہے اُمت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، وہ بعد کا ساختہ و پر داختہ ہے، اور قرآن کریم کے بحاذی اور مقابل ہے، لہذا'' قرآن کا اِسلام''اور ہے'' سنت کا اِسلام''اور ہے ...العیاذ ہاللہ ... تو بیسراسر غلط نہی ہوگی ، اور مجھے تو قع نہیں کہ آنجنا ہے جیسالنہ چھی اتن بڑی غلط نہی میں مبتلا ہوسکتا ہے۔

":... کیونکه اگر بالفرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ِطیبه کو در میان میں سے ہٹا و یا جائے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذریعے شریعت اسلام کی جوتشکیل فرمائی ،اس کو'' ایں دفتر بے اپنے نورِ نبوت ،اپنی نہم وفراست اور حق تعالی شانۂ کے اِلقا والہام کے ذریعے شریعت ِ اسلام کی جوتشکیل فرمائی ،اس کو'' ایں دفتر بے معنی غرق مے ناب اولی'' کا مصداق قرار دے کراس سے دستبر داری اِختیار کرلی جائے تو ہمیں پورے وینِ اسلام کی ازسرِ نوشکیل کرنا ہوگی ،مثلاً'' و قامت ِ صلوٰ ق'' کے فریعے کو لیجے ، جس کا ہار بار قرآنِ کریم نے اعلان کیا ہے ،ہمیں پوری نماز کا نقشہ قرآنِ کریم کے حوالے سے ... نہ کہ مضل اپنی عقل سے ... مرتب کرنا ہوگا ، اور میہ بتا نا ہوگا کہ:

ا بنماز کے فلال فلال اوقات ہیں، اور ہروفت کی اِبتداوا نتہا ہے۔

البرنماز کی فرض رکعات اتنی بین اورزائداً زفرض نوافل استے بیں۔

﴿ .. بنماز کے اندرشرا نط وارکان یہ ہیں ،فرائض و واجبات سے ہیں۔

الله الله الله الكامول مع نماز فاسد ہوجاتی ہے، فلاں فلاں أفعال سے مکروہ ہوجاتی ہے۔

الله ... فلال فلال كام تمازيين جائزين ، فلال فلال نا جائز ہيں۔

الله الشخاص برنماز فرض ہے، فلاں فلاں پہیں۔

﴾ ..نماز کا پوراطریفنداوّل ہے آخرتک میہ ہے،اس طرح قیام کیاجائے،اس طرح رُکوع وجود بجالا یاجائے،اس طرح نماز کوشروع کیاجائے،اس طرح فتم کیاجائے۔

الغرض صرف ایک تھم'' اِ قامت ِصلوٰۃ'' کی تفصیل وتھکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوٰۃ'' اَزسرِنو مرتب کرنا ہوگی ،اور ہر مسئلے میں صرف قرآن کا حوالہ دینالازم ہوگا،اورحوالہ بھی بالکل سیح اور صاف، جس کے مفہوم میں اِ ختلاف کی گنجائش نہ ہو، اور نہ اسے چیلنج کیا جاسکے۔

ای طرح" کتاب الطہارة" سے" کتاب الفرائض" تک تمام ابوابِ فقہدی اَزسرِنوتھکیل کرنا ہوگی،اور ہر بحث کے ہر مسئلے میں قرآنِ کریم کی صاف اور صرح آیات کا حوالہ دینا ہوگا۔ پھراَ خلاق وعقائد، معاملات ومعاشرت اوراَ وابِ زندگی کی بہتمام وکمال تفصیل مرتب کرنا ہوگی، جس میں ایک ایک عقیدہ،ایک ایک اُخلاق،ایک ایک معاملہ اور ایک ایک شرعی اوب کوقر آنِ کریم کی صرح آیات بینات کے حوالے سے قلم بند کرنا ہوگا،اور جب بیکام بحسن وخوبی پایئے تھیل کو پہنچادیا جائے تب کسی کویہ کہنے کاحق ہوگا کہ بیتو" قرآن کا اِسلام" بہاری روایات کا اِسلام" ہے۔

خوداً تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا...اور بخدا الصحح فر مايا...كه:

"لَقَدُ تَرَكُتُكُمُ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيُلُهَا كَنَهَارٍ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ."

(كتزالعمال حديث نمبر:١٠٩٢)

ترجمہ:...' میں نے تمہیں روثن شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روثن ہے، میرے بعداس سے اِنحراف نہیں کرےگا مگر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض اگر کمی مخص کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پیش کردہ'' قرآنی اسلام'' پراعتاد نہیں، یا کوئی شخص سے بحصا ہے کہ اُمت نے نماز، روزہ، زکو ۃ اور جج وغیرہ کی تفصیلات کواً زخود گھڑ کررسول الله صلی الله علیه وسلم سے منسوب کردیا ہے، اس لئے وہ وین اسلام کی ان تمام تفصیلات کو، جواُمت کے ملی تواری ہے، کم تک پہنچی ہیں، یا جواَ حادیث محجد ومقبولہ سے ثابت ہیں'' روایات کا اِسلام' سمجھتا ہے، اس اسلام' کم نفتہ پیش کرے، جس میں نہ کی اِختلاف کی گنجائش ہو، نہ کی کے اُنگل رکھنے کی، جب تک

'' قرآنی اِسلام'' کی تفکیل کابیکارنامدانجام نہیں دے لیاجاتا...اورناممکن ہے کہ گوئی شخص ایسا کرسکے... تب تک محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور خیرِاً مت کے طبقہ در طبقہ توانز کے ساتھ قل کئے ہوئے دین کو'' روایات کا اِسلام'' کہہ کرمستر دکر دیناکسی عقل مند کا کا منہیں ہوسکتا..!

٣:... أنجناب ال تكتم برجمي غور فرما من كرقم آنِ كريم في سات جُلد كتاب كساته حكمت كاذِ كرفر مايا ب: (القرة: ١٢٩)

ترجمه:.." اوروه ني سكهائ ان كوكتاب وحكمت "

الِقرة: ١٥١) (القرة: ١٥١) ﴿ الْجِكُمَةُ الْجَاءِ الْجَلْمُ الْجُلْمُ الْجَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْجَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

ترجمه: " أورآپتم كوكتاب وحكمت كي تعليم ديتي بين."

العران: ١٢٥) ﴿ الْحِتْبُ وَالْحِكُمْةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمْةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمْةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمْةَ

ترجمه:..." اورآپان (اہلِ إيمان) كوكتاب وحكمت كى تعليم ديتے ہيں۔''

الجمد: "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكُمَةَ" (الجمد: ٢)

ترجمه:.." اورآب ان كوكتاب وحكمت كي تعليم ديت بين."

﴿ ... "وَاذْكُرُوا لِنَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ لِمَآ اَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ لِهُ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ " (البقرة: ٢٣١)

ترجمہ:...''اور حق تعالی کی جوتم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو اور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) کمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل ہوئی ہیں کہتم کوان کے ذریعے سے نصیحت فر ماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواوریفین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

﴿ ... "وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ، وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا " (الناء:١١٣)

ترجمہ:..'' اوراللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اورعلم کی باتیں نازل فرمائیں ، اور آپ کووہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پراللہ کا بڑافضل ہے۔''

﴿ الاحزاب: ٣٣) ﴿ اللهِ وَالْمِحْمَةِ " (الاحزاب: ٣٣) ﴿ اللهِ وَالْمِحْمَةِ " (الاحزاب: ٣٣) ﴿ مَدَ: " أورتم الن آياتِ إللهِ يكواوراس علم (أحكام) كوياوركهوجس كاتمهار علم ول ميں چرچا في - " منه الن آياتِ إللهِ يكواوراس علم (أحكام) كوياوركهوجس كاتمهار علم ول ميں چرچا في - " في - " (جمة حضرت تعانویؓ)

﴾ پُیلی چارآ یات ِشریفہ میں فرمایا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کو کتاب وحکمت کی تعلیم فرماتے ہیں، پانچویں آیٹ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ اِیمان کو اَپنا اِنعام یا د وِلا یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ( آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ذریعے

کتاب وحکمت نازل فرمائی ہے۔

چھٹی آیت ِشریفہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وفضیلت اورعلومر تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرکتاب و حکمت نازل فرمائی ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم سکھائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم نہیں تھے،اور حق تعالیٰ شانۂ کافضل عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھا۔

ساتویں آیت ِشرایفہ میں اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کوفر مایا کہ ان کے گھروں میں جوآیا ہے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ،اس کا تذکرہ کیا کریں۔

ان آیاتِ شریفه پرنظرِنهم واِنصاف ڈال کرغورفرمائے که''الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ''الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو ''الحکمة'' کا تذکرہ بار بارچلاآ رہاہے، یہ کیاچیزہے؟

ا کابراُمت نے اس'' تحکمت'' کومختلف تعبیرات میں بیان فرمایا ہے ہمفہوم سب کا متقارب ہے، اس کا جامع ترین مفہوم اِمام تنائلی اور دیگراً کابرنے صرف ایک لفظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی ''الشنّد''۔

ہمارے گئے جو چیز لائق تو جہ ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم یہ إعلان کرتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر" الکتاب"
کے ساتھ" الحکمۃ " بھی نازل کی گئی، اور یہ حکمت آبخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل ہی ہے معلوم کی جاتی تھی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اُمت کو اس کی تعلیم فرمایت تھے، اور اُمت کو کتاب وحکمت دونوں کے یاداور محفوظ رکھنے کا تھم فرمایا گیا، تو اس ہے بدیمی طور پر چرخص یہ سمجھے گا کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ" الحکمۃ " بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جب کی تعلیم پر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ما مور فرمایا گیا، اور یہ بات بھی ہرآ دی جمحتا ہے کہ جب صحابہ کرام جھی تعلیم کتاب و حکمت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے تو بعد کی اُمت ان سے زیادہ محتاج ہوگی، اور اس بات کو بجھنے کے لئے بھی کسی دقیق علم وہم کی ضرورت نہیں کہ اُمت و یہ ناک جس چیز کی محتاج ہے، اس کا باقی اور محفوظ ر بہنا لازم بھی ہے، اگر وہ محفوظ ہی نہر ہوتو اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی اس سے کیسے مستقید ہوگی ۔ معلوم ہوا کہ کتاب و حکمت دونوں اِسلام کا منبع ہیں، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی خاطب حق شروری ہیں، اور دونوں کی خاطب حق تو تاکہ و بن اسلام رہتی دُنیا تک ہر محف پر جمت رہے۔

جب صاحب قرآن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كالرشادلوگوں كے سامنے آتا ہے:

(مشكوة ص:٢٩)

"أَلَا! إِنِّي أُوْتِيتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

ترجمه:.. "سنو! مجھے قرآن دیا گیاہے اورای کی مثل کے ساتھ۔"

تو بعض لوگ اس اِرشادِ نبوی کا نداق اُڑاتے ہیں اور مزے لے لے کراس پر پھبتیاں اُڑاتے ہیں،کیکن انصاف کیجئے کہ کیااس حدیث شریف میں وہی بات نہیں کہی گئی جس کا اِعلان خودقر آن کررہاہے؟ کیاان کو بھی ان آیاتِ شریفہ کی تلاوت کی بھی تو فیق نہیں ہوئی :

"وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ"

"وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمِ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ"

"وَاذُّكُونَ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یجی تحکمت جس کے بارے میں قرآن نے إعلان فرما یا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی گئے ہے۔ یجی تحکمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کوآگاہ فرمار ہے ہیں کہ ان پر کتاب کے ساتھ تحکمت نازل کی گئی ہے۔ یجی تحکمت جس کے فدا کرے کامسلمانوں کی ماؤں (اُمہات المؤمنین ؓ) کو تھم دیا گیا۔ اگرای تحکمت کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلیغ پیغیمران الفاظ میں یوں تعبیر فرماتے ہیں:

"أَلَا! إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

تو إنصاف فرمائيے كەكيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ٹھيك وہى بات نہيں وُہرائى جس كا بار بار إعلان قر آنِ كريم نے" الكتاب والحكمة" كےالفاظ ميں فرمايا ہے؟

اس صورت میں اس حدیث کانداق اُڑانا خودقر آن کانداق اُڑانا نہیں تو اور کیا ہے ...؟

یہ توالیک ضمنی بات تھی ، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قرآنِ کریم کے إعلان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو توں کی تعلیم پر ما مور بھی کیا گیا، تو علیہ وسلم کو دو توں کی تعلیم پر ما مور بھی کیا گیا، تو آن ہے خارت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر ما مور بھی کیا گیا، تو آن ہے خارت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ مسلمانوں کو کسی چیز کی تعلیم نہیں دی، نہ قرآن کے علاوہ کو گئی ویٹی بات این زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، کیا یہ دعوی خود قرآن کی زبان سے غلط اور باطل نہیں ہوجاتا...؟

3:.. یہاں میہ ذکر کردیتا بھی اُ زبس ضروری ہے کہ، میں تحکمتِ نبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے قرآن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ قرآن ہی ہی ثابت کررہا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطاکی گئی، ملاحظہ فرمائے:

ا-"وَإِذْ اَحَدَ اللهُ مِنْ أَلَ النّبِيّنَ لَمَا اثْنَتُكُمْ مِنْ كِتَبْ وَّحِكُمَةٍ"
 آل عمران: ۱۱ (الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله من الله من

٣٠- "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيُلْ"

٦- "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيُلْ"

ترجمه: ... "اورالله تعالى ان كو (عيسى عليه السلام كو) تعليم فرما "ميل ك كتابيل اور تجهد كى با تيل اور توراة اور إنجيل ... "

اور إنجيل ... "

"-"وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلُ"

(المائدو: ١١٠)

ترجمہ: ... ' اور جَبکہ میں نے تم کو (عیسیٰ علیہ السلام کو) کتابیں اور بجھ کی باتیں اور تو را قاور اِنجیل

مرکیں ۔ ' '

ر ترجمہ حضرت تعانویؓ)

ان آیات ِشریفہ سے واضح ہے کہ ہرنبی کو...اللہ تعالیٰ کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں وبرکتیں ہوں... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی ،لطیفہ میہ ہے کہ نگی کتاب تو ہر نئے نبی کوئہیں دی گئی ، بلکہ بہت سے انبیائے کرام ...کیہم السلام ... پہلی کتاب کے پابند تھے،مثلاً حضرت مویٰ علیہ السلام کوتورا ۃ دی گئی ،اوران کے بعد بنی اِسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ،جیسا کہ خووقر آنِ کریم کا اِرشاد ہے:

"وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَقَفَيْنَا مِنُ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاتَّيُنَا عِيسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنَةِ وَآيَدُنهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" (القرة: ٨٤)

ترجمہ:...' اور ہم نے موکیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ، اور ان کے بعد میکے بعد دیگر ہے پینمبروں کو جیجے رہے ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطافر مائے ، اور ہم نے زُوح القدس سے تائید دی۔''

(ترجمه حضرت تفانويٌ)

"إِنَّا آنُوزَلُنَا التَّوْرةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَّحُكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ اَسُلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبْنِيُونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ" (المائدة: ٣٣) وَالرَّبْنِيُونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ" (المائدة: ٣٣) ترجمہ: " بم نے توراة نازل فرمائی، جس میں ہدایت تھی اوروضوح تھا، انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطبع تقاس کے موافق یہووکو تھے، اورائل اللہ اورعلماء بھی، بوجہ اس کے کہ ان کواس کتاب کی گمہداشت کا تھے اور ایک اللہ اور وہ اس کے إقراری ہوگئے تھے۔ "

بیا نبیائے کرام علیہم السلام جوحضرت موکی علیہ السلام کے بعد یہود کی اِصلاح وتربیت کے لئے تشریف لاتے رہے ، ان ک کتاب تو وہی'' کتاب موکیٰ'' ( تو را ق)تھی 'لیکن ظاہر ہے کہ ان پر وحی بھی نازل ہوتی تھی ، کیونکہ یہی چیز ایک نبی کوغیر نبی سے ممتاز کرتی ہے۔

ہ بہرحال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنجا کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنجی پر کتاب کے علاوہ وہی نازل ہوتی رہی، جو حکمت پر مشتل تھی، جس کے ذریعے حضراتِ انبیائے کرام ملیہم السلام کتاب اللی کے سیحے منشا کومرا دِخداوندی کے مطابق خود سیحے سے اور دُوسروں کو سیحے سے اور دُوسروں کو سیحے اور دُوسروں سے عمل کرواتے تھے، پس کتاب اللی کا فہم و تفہیم، اس کی تعلیم و تبلیغ، اس کی تعمیل و سیفیذ، اس حکمت کی روشنی میں ہوتی تھی جو انبیائے کرام علیہم السلام کو وہی اللی کے ذریعے القا کی جاتی تھی، گویا کتاب اور حکمت نبوی دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک دُوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔

یہیں سے یہ بھولیا جائے کہ یہ ' حکمت' جوا نبیائے کرام علیم السلام کو بذریعہ وی وی گئی، حضرات الم علم کی اِصطلاح میں اس کو' وی خفی' کہا جاتا ہے، کتاب کی وی ' وی خفی کہلاتی ہے۔ اور' حکمت کی وی ' وی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی'' کتاب وحکمت' کونہیں سمجھتے ، اور جوحقیقت ِ نبوت اور مرتبہ نبوت سے ناآشنا ہیں، وہ'' وی جلی' اور'' وی خفی' کے الفاظ کا مذاق اُڑانا، تمغهٔ وانشوری سیجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوحق تعالی شانہ نے چھم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے یہ جھنا کچھ مشکل نہیں کہ'' وی جائی' اور ' وی خفی'' کی اِصطلاح قرآن ہی کے الفاظ ' کتاب و حکمت' کے مراتب کی تعیین و شخیص ہے:

الفاظ کے پیچوں میں اُلجے نہیں دانا غوّاص کومطلب ہے صدف سے کہ گہرے!

۲:...کتاب و حکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نبی کا ظاہر و باطن اور قلب و قالب رضائے البی پرؤھل جاتا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

"قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَاَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۞" (الانعام:١٩٣،١٩٢)

ترجمہ: " آپ فرماد یجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میر اجینا اور مرنا بیسب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا ،اس کا کوئی شریک نہیں ، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے ، اور میں سب مانے والوں میں پہلا ہوں۔ "

(ترجمہ حضرت تعانویؓ)

دُوسری جگه حضرت إبراجيم عليه السلام كے بارے ميں فرمايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَّمِينَ ۞" (البقرة:١٣١)

ترجمہ:.. ' جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ: تم اطاعت اِختیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اِطاعت اِختیار کر وا انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اِطاعت اِختیار کی رَبّ العالمین کی۔' (ترجمہ حضرت تھانویؒ) اورخود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشادِگرای ہے:

"مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصُنَعَهُ فَوَاللهِ! إِنِّي أَعُلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً."

ترجمہ:...' ان الوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز سے پر ہیز کرتے ہیں جس کومیں کرتا ہوں، پس اللہ کی متم ایمن اللہ کی متم ایمن ان سب سے زیادہ اللہ کو مانتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کے قررتا ہوں۔''

نی کاوِل وجی اِلہی سے سراپانورا درزشک صدشعلہ طور بن جاتا، اور بینو روی اس کی رُوح وقلب میں سرایت کرجاتا ہے تو نبی کا ہرقول وفعل مرضی اِلہی کے سانچے میں وُھل کر نکاتا ہے، گویا نبی کا قول وفعل خود رضائے اِلہی کا بیانہ بن جاتا ہے، نبی کومن جانب اللہ ایک شاہراہ اور ایک صراطِ متنقیم عطا کیا جاتا ہے، جس کوچشم نبوت دیکھتی ہے، مگر وُوسروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے قول وفعل اور کردارو گفتار میں ہوتا ہے، اسی کا نام شریعت ہے:

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنُهَاجًا" "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنُهَاجًا" ترجمہ: "" تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے فاص شریعت اور فاص طریقت تجویز کی تھی۔" (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

#### "ثُمُّ جَعَلُنكَ عَلَى شَرِيُعَةٍ مِّنَ الْآمُرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعُلَّمُونَ

(الجائية:١٨)

ترجمہ:..' پھرہم نے آپ کو دِین کے ایک خاص طریقے پر کردیا، سوآ پ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلئے۔''

قرآنِ کریم کی ان آیاتِ بینات ہے واضح ہے کہ نبی پر نازل کی جانے والی کتاب وحکمت ایک رُوح ہے، جو نبی کے تول وفعل اوراس کی سنت کے قالب میں جلوہ گر ہوتی ہے، وہ برگے گل ہے توبیہ بوئے گل ہے، کسی نے قرآن وحکمت کا جلال و جمال ظاہری مستحصوں ہے دیجینا ہوتو اسے نبی کے قول وفعل اوراس کی سنت میں جلوہ گرد کھے لے، زیب النساء استخلص بہ'' مخفی'' مرحومہ کے بقول:
مرحومہ کے بقول:
مرحون'' مخفی'' منم چول ہوئے گل در برگے گل

ہر کہ ویدن میل وارد در سخن بیند مرا

ترجمہ:...' جس طرح ہوئے گل برگ ِ گل میں مخفی ہوتی ہے،ای طرح میں اپنے بخن میں مخفی ہوں، جو شخص مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔''

چونکہ نبی کی پوری شخصیت سرایا مرضی الہی بن جاتی ہے،اس لئے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ذاتِ عالی کواہلِ اِیمان کے لئے اُسوۂ حسنہ... بہترین نمونہ ... قرار دِیا گیاہے:

"لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيْرًا"

ترجمہ:..'' تم لوگوں کے لئے .. یعنی ایسے شخص کے لئے ... جواللہ ہے اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو، اور کنڑت سے زِکرِ الٰہی کرتا ہو، رسول اللہ .. سلی اللہ علیہ وسلم ... کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔'' (ترجمہ حضرت تھانو گ) آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا قول وفعل، آپ کا اُسوہ حسنہ، آپ کی سنت ِمطہرہ ہی وہ شریعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا تھا، اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے کی تو فیق ہرنماز کی ہررکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ"

(ياالله اجميس صراط متنقيم كي مدايت نصيب فرما)

ے:...گزشته نکات ہے واضح ہو چکا ہے کہ کتاب وحکمت ہر نبی کو دی گئی، جو ہر نبی کے قول وفعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلوہ گر ہوکران کی اُمت کے لئے شریعت بنی ،ای بنا پر ہراُمت کواپنے نبی کی اِطاعت کا حکم دیا گیا:

"وَمَا ارْسَلُنا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطاعَ بِادُنِ اللهُ" (الساء: ١٣)

ترجمہ:...' اور ہم نے تمام پیمبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بہ تھم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے ۔''

چونکه نبی سرا پاطاعت خداوندی موتا ہے، اس لئے اس کی إطاعت کوئین إطاعت خداوندی قرار دِیا گیا:
"وَمَنُ يُعْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنُ تُولِّی فَمَآ اَرُسَلُنْ کَ عَلَیْهِمُ حَفِیظًا" (النہاء: ۸۰)
ترجمہ: " جس شخص نے رسول کی إطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی إطاعت کی ، اور جو شخص رُوگردانی

کرے، سوہم نے آپ کوان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔'' (ترجمہ حضرت تفانویؓ)

آنخضرت سلی الله علیه وسلم کوجو کتاب و حکمت عطاکی گئی ، اورجس نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے قول وفعل میں ڈھل کر شریعت ِ محمرید ... علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ... کی شکل اختیار کی ، اس میں اور پہلے انبیائے کرام علیہم السلام کوعطا کی جانے والی سکتاب و حکمت اور سنت و شریعت میں چندوجہ سے فرق ہے :

پی ... ایک میر کہ پہلے انبیائے کرام ... بیہم السلام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لئے تشریف لاتے تھے،
لامحالدان کی کتاب و حکمت بھی اور سنت وشریعت بھی ای خاص وقت یا قوم کے پیانے سے محدود تھی ،لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی
آخر الزمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کسی خاص وقت وقوم اور زمان و مکان کے پیانے سے محدود نہیں، بلکہ کون
ومکان اور زمین و زمان سب کو محیط ہے، تمام آفاقِ انفس اور تمام زمان و مکان و آکوان اس کے وسیع ترین دائر سے میں سمٹے ہوئے ہیں،
اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب و حکمت اور ایسی سنت و شریعت عطاکی گئی جو تمام آفاق و زمان کو محیط ہو، اور ہرقوم، ہر ملک اور
ہرزبان و مکان کی ہدایت کے لئے مکتفی ہو، ایسی جا مع ہدایت اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطانہیں کی گئی۔

ﷺ ... ایک بید ہوئی، اس کے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا ب اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا تقام ہوں کا عطر۔ سنت مطہرہ کو یا تمام انبیائے کرام علیہ مالسلام کی سنتوں کا مجموعہ ہوا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کا عطر۔ است مطہرہ کو یا تمام انبیائے کرام علیہ مالسلام کی سنتوں کا مجموعہ ہوا وہ آ نہنا ہے کہ علیہ عقل مستقیم سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کم فہم ، بی ہدان نے جو پچھوض کیا ہے ... اگر بنظر فہم و إنصاف غور فر ما ئیں جو پچھوض کیا ہے ... اگر بنظر فہم و إنصاف غور فر ما ئیں گے تو آ نجناب علم و دائش کی روشن میں خود یہ فیصلہ فر ما ئیں گے کہ:

ﷺ...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ۲۳ سالہ دور میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کرسنانے پر اِکتفانہیں کیا، بلکہ وحی اللی ادر حکمت ِ ربانی کی روشنی میں اس کی تعلیم بھی فرمائی۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الله عليه وسلى الله عليه وسلم برقر آنِ كريم كے ساتھ ساتھ حكمت بھى نازل كى گئى، اور آپ صلى الله عليه وسلم اس كى تعليم پر بھى مأمور تھے۔

ﷺ...آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى اس قولى ومملى تعليم سے اسلام كے أصول وفروع كى تشكيل ہوئى ، اور جس شريعت پر الله تعالىٰ نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوقائم فر ما يا تھا، وہ كامل وكمل عيں جلوہ گر ہوئى۔ ﷺ .. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يهى ملت بيضااور يهى شريعت غراب جو إنسانيت كى شاہراواعظم ہے، جس كے لئے ہادئ عالم صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرمايا گيا، اور يهى وه صراط متنقيم ہے جس كى قرآن كريم نے دعوت دى، اورآج بھى پورى إنسانيت كو جس كى دعوت دے رہا ہے، اور قيامت تك ديتارہے گا:

"وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞"

ترجمہ:...''اور میہ کہ بید دِین میراراستہ ہے، جو کہ متنقیم ہے، سواس راہ پڑچلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کوالٹد کی راہ ہے جدا کردیں گی ، اس کا تم کوالٹد تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے، تاکہ تم اِحتیاط رکھو۔''

اس آیت شریف کی تغییر خود صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم نے اس طرح فرمائی:

"وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَا وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَا وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَا وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقَالَ: هاذِهِ سُبُلُ، وَسَلَّمَ خَطَّ أَنَ هَذَا صِرَاطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَآنَ هاذَا صِرَاطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَآنَ هاذَا صِرَاطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَآنَ هاذَا صِرَاطِي مَسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ" اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَآنَ هاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ" الآيَة."

(رواه احمدوالتمائى والدارى مَحَلُوة صُ: ٣٠)

ترجمہ:.. "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا: "یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ "پھراس کے دائیں بائیں خطوط کھینچا ورفر مایا: "یہ وسرے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا: "یہ وسرے سامنے ہیں، ان ہیں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا لوگوں کو اس کی دعوت وے رہا ہے۔ "اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی: "وَ أَنَّ هَٰلَا اَ صِورَاطِی مُسْتَقِیْهُ اَ فَاتَّبِعُونُ " الله یہ (یہ وہی آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ اُورِ نقل کیا گیا)۔ "

ﷺ...حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے إرشادات واقوال، آپ کاعملی اُسوہُ حسنہ اور آپ کی سنتِ مطہرہ قرآن کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ'' برگے گل' سے مہلنے والی'' بوئے گل' ہے۔

ﷺ ۔ قرآن بہی کے لئے یا کسی بھی دینی عقیدہ وعمل کے لئے سنت سے رُجوع کرنا قرآنِ کریم کی جامعیت و کمال کی نفی نہیں، بلکہ اس کے جامع ومکمل کتاب ہونے کا اِشات ہے، کیونکہ صاحبِ قرآن صلّی اللّه علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کی جوتشریحات اپنے قول عمل سے اِلہام ِ ربانی اوروی َ اِلٰہی کی روشنی میں فرمائی ہیں، وہ قرآنِ کریم ہی کے اِجمال کی تفصیل، اس کے مطالب کی تشریح اوراسی کے مقاصد کی تشکیل ہے۔

اللہ علیہ وسلم کی تولی و ملی سنت واجب التسلیم بیر ایمان رکھنے والوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تولی ومملی سنت واجب التسلیم بھی ہے، اور واجب العمل بھی ، کیونکہ بیعقلآ ناممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہی اپنی زبان مبارک ہے پڑھ کر

سنائیں اس پرتوایمان لا ناواجب ہو،اور بحکم خداوندی اس کے اُحکام کی جوتشر تکے وتشکیل فرمائیں ، ان کونہ تو ما نناضروری ہواور نہان پر عمل کرنالازم ہو۔

ﷺ ۔.. شریعت محمد میں اللہ علی صاحبها وسلم ... جوقر آنِ کریم اوراس کی تشریحات نبویہ سے تشکیل پاتی ہے ، چونکہ قیامت تک کے لئے ہے، للہذا ضروری ہوا کہ قیامت تک قر آنِ کریم بھی محفوظ رہے ، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وہس ہے اس کی جوتشر کے وتشر کے والی سلوں پر ' اللہ کی جست' قائم نہیں ہو سکتی تشی ، وَ لللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة ۔

# تنقيح سوم

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

" جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وایمانیات کا مسئلہ ہر گزنہیں ہوسکتا، اوراس وجہ سے دہ مدارِ کفر وایمان نہیں ہوسکتا۔''

چونکہ بیفقرہ پہلی دوتنقیحات کا نتیجہ ہے، اس لئے گزشتہ نقیحات کے ذیل میں جو پچھلکھ چکا ہوں، اس پرغور فر مالینا کا فی ہوگا، تاہم" مدارِ کفروا بمان" کی وضاحت کے لئے چند نکات عرض کرتا ہوں، واللّٰدالموفق!

ا:...آنجناب کے خیال میں مدارِ کفر وابیان صرف وہ مسکہ ہے جوقر آنِ کریم میں مذکور ہو، کہاس پر اِبیان لا نا ضروری ہے، اور اس کا اِنکار کفر ہے۔ اور نہاں کا اِنکار کا اِنکار کفر ہے۔ بخلاف اس کے جومسئلہ قرآنِ کریم میں صراحة مذکور نہیں، نہاس پر اِبیان رکھنا ضروری ہے، اور نہاس کا اِنکار کردینا کفر ہے۔ مگر جناب کا یہ خیال سیجے نہیں کیونکہ مدار کفر وابیان کی مسئلے کا قطعی ثبوت ہے، پس وین اسلام کی جو با تیں قطعی ثبوت کے ساتھ ہم تک بینچی ہیں،ان کا ماننا شرط اِبیان ہے اوران میں سے کسی کا اِنکار کردینا کفر ہے۔

٣: كسى چيز كاقطعى يقين حاصل مونے كے عقلاً دوطريقے ميں:

اوّل میہ کہ آ دمی اپنی آئکھوں سے کسی چیز کو دیکھے لیے یا خودا پنے کا نوں سے کسی بات کوس لے ، تو اس کا قطعی یقین حاصل جا تاہے۔

دوم یہ کہ خبر متواتر کے ذریعے ہمیں وہ بات پنجی ہو، یعنی کسی بات کواس قدر کثیر التعداد لوگوں نے نقل کیا کہ عقل یہ سلیم نہیں کرتی کہ ان سب لوگوں نے جھوٹ پر اِ تفاق کر لیا ہوگا۔ مثلاً لندن یا نیویارک کا شہر بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا،لیکن ان کو بھی ان دونوں شہروں کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ خودا پنی آئکھ ہے دیکھنے والوں کو۔ جب کوئی خبرنقلِ متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچے تو ہمیں اس کا ایسا ہی یقین حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ آئکھوں دیکھی چیز کا ،اور کا نوں بنی بات کا۔

ت:..جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ان کے لئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات قطعی ویقینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا شرط ایمان ، اورکسی ایک بات کاا نکار کرنا کفر ہے۔ چنا نچے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ۳۳ سالہ دورِ نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ جو بات آپ صلی الله علیہ وسلم قر آن کے حوالے سے بیان فر مائیں ،اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں ،اور جو بات آپ صلی الله علیہ وسلم قرآن سے باہر بیان کرتے ہیں ،ہم اس کونہیں مانے ۔

۳۷:...جولوگ آنخضرت سلی الله علیه و تلم کے بعد آئے انہوں نے نہ آنخضرت سلی الله علیہ و تکم کودیکھا، نہ آپ سلی الله علیه و تلم کی زبان سے قر آن کریم کوسنا، اور نہ آپ سلی الله علیہ و تلم کی لائے ہوئے دین اسلام کی کوئی بات برا و راست آپ سلی الله علیه و تلم کی زبان سے قر آن کریم کوسنا، اور نہ آپ سلی الله علیه و تلم کے و تلم کے دسلم کے ماصل کی ، ان کو آنخضرت سلی الله علیه و تلم کے و تلم کے اللہ علیہ و تا کی ایک بات نقل وردایات کے ذریعے پنجی ، پس بعد والوں کے لئے ان تمام چیز وں کے جوت کا مدار نقل وروایت پر تفہرا۔

ٰ :... پس دِینِ اسلام کی جوبا تیم نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پنچیں ، وہ ہمارے لئے اتنی ہی تطعی ویقینی ہیں گویا ہم نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان ہے ان کو سنا ہے ، ایسی تمام چیزیں جونقش متواتر کے ذریعے ہمیں پیچی ہیں ان کو '' ضروریا ہے دِین'' کہا جاتا ہے ، ان تمام'' ضروریا ہے دین'' کو ما ننا شرط ایمان ہے ، اور ان میں ہے کسی ایک بات کا اِ اِکا رکر دینا گفر ہے۔۔

آپ ذراغور وگرے کام لیں گے تو واضح ہوگا کہ خود قرآن کریم کا، اور اس کے ایک ایک حرف کا ماننا اور اس پر ایمان لانا
بھی ہمارے لئے ای وجہ سے ضروری ہے کہ بینتل متواتر کے ذریعے ہے ہم تک پہنچا ہے، ای طرح ویگر ان ضروریا ہے وین انہونلو
متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچ ہیں، اس لئے ان کاماننا اور ان پر ایمان لانا بھی لازم ہوگا، کیونک اگر اہل تواتر قرآن کریم کے قل کرنے
میں سے میں تو ہی تالہ دیگر ان ضروریا ہے وین 'کنقل کرنے میں لائق اعتماد ہوں گے۔ اور اگر بیفرض کر ایما جائے کہ اضروریا ہے وین '
میں سے کی ایک بات کے نقل کرنے میں لائق اعتماد ہوں اور قرآن کریم کے نقل کرنے میں بھی لائق احتماد ہیں رہے۔
میں سے کی ایک بات کے نقل کرنے میں لائق اعتماد ہوں ، تواتر لفظی ، تواتر معنوی ، تواتر قد رہ شترک اور تواتر طبقہ عن طبقہ ۔ تواتر کی بیدچاروں تشمیس یقین اور قطعیت کا فائدہ ویق ہیں ، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطعی اور یقینی کہلاتی ہے۔ جبیبا کہ آئھوں ویکھی اور کا نوس بی چیز ،
اور قطعیت کا فائدہ ویق ہیں ، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطعی اور یقینی کہلاتی ہے۔ جبیبا کہ آئھوں ویکھی اور کا نوس بی چیز ،
اور قطعیت کا فائدہ ویق ہیں ، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطعی اور متواتر چلاآر ہا ہے۔

٤: ... جوخبر كه درجة تواتر كونه پنجي مهووه "خبروا حد" كهلاتي ٢٠٠١ ور" خبر واحد" كي تين قتميس بين:

ا - وہ خبر جس کے نقل کرنے والے حفظ و إنقان اور دیانت وامانت کے لحاظ ہے لائق اِعتاد ہوں، ایسی خبر کو اِصطلاحاً ''صحیح'' کہاجا تا ہے(حدیث ِحسن بھی ای میں داخل ہے)۔

۔ ۳-وہ خبر جس کے فقل کرنے والے مندرجہ بالاصفات میں پوری طرح لائقِ اعتاد نہ ہوں، تاہم ان پرجھوٹ بولنے کی تہمت نہیں، ایسی روایت کو'' ضعیف'' کہا جا تا ہے۔

٣-وه خرجس كفتل كرنے والوں ميں ہے كى يرجيوٹ بولنے كى تہمت ہو، يااى نوعيت كى كوئى اور جرح ہو،اليمي روايت كو

''موضوع''…یعنی من گھڑت …کہاجا تا ہے۔

دِینِ اسلام کی جو با تیں''صحیح''نقل وروایت ہے ہم تک پینچی ہیں،اگر چدوہ ایمانیات میں داخلنہیں،اور نہان کو مدارِ کفرو ایمان قرار دِیاجا تاہے،تاہم وہ واجب لعمل ہیں،گویا پیقل موجب قطعیت نہیں،کیکن موجب عمل ہے۔

'' ضعیف''روایات ندموجب یقین ہیں اور ندموجب عمل ،البیتدان کو طعی طور پرمن گھڑت اور موضوع قرار دینا بھی دُرست نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پرفضائل اعمال میں بشرا نظِمعروفدان پڑمل کی گنجائش ہے۔

۱۵ اور" أخباراً حاد" كالالم كا بيشتر حصداً خبار صيحه ومقبوله كے ذريعے ہم تك پہنچا ہے، اور" أخباراً حاد" كالائقِ إعتماد ہونا وُ نيا بھر كى عدالتوں ميں اور تمام مہذّب معاشروں ميں مُسلِّم ہے، جبكدان كے قتل كرنے والے لائقِ إعتماد ہوں ، بياس كى وضاحت كے لئے چند مثاليس ذِكركر دينا كا فى ہے:

یں۔۔ایک شخص دُوسرے پرایک لا کھرو پے کا دعویٰ کرتا ہے ،اوراس کے ثبوت میں دوعادل اور ثقة گواہوں کی شہادت پیش کردیتا ہے ، مدعاعلیہ ان گواہوں کی دیانت وامانت پر کوئی جرح نہیں کرتا ،عدالت ان دوگواہوں کی شہادت پر اعتاد کرتے ہوئے مدعاعلیہ کے خلاف ڈگری صادرکردے گی۔

پید..کی مقتول کا وارث کسی شخص پراس کے آل کا دعویٰ کرتا ہے، اوراس دعو سے کے ثبوت میں دولائقِ اعتماداور ثقة گواہ پیش کر دیتا ہے، اور وہ چیثم دید گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اس مقتول کو آل کیا تھا، مدعاعلیہ ان گواہوں کی دیانت وامانت کوچینج . کرسکتا، تو عدالت ان دو گواہوں کی شہادت پر مدعاعلیہ کے خلاف فیصلہ کردے گی۔

ﷺ ...ایک رکسی خاتون پر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دوگواہ پیش کر دیتا ہے ، وہ خاتون ان گواہوں کی دیانت وامانت پر جرح نہیں کر علتی ،تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پرمجبور ہوگی۔

میں نے بیتین مثالیں ذِکر کی ہیں،ایک مال ہے متعلق ہے، دُوسری جان ہے،اور تیسری عزّت وناموس ہے۔گویا دُنیا مجر کی عدالتیں جان ومال اورعزّت وآبرو کے معاملات میں'' خبرِ واحد'' پر اعتماد کرتی ہیں،اوردُنیا مجرکا نظامِ عدل'' خبرِ واحد'' کولائقِ اعتماد قرار دینے پر قائم ہے۔

9:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کا مطالعه سیجئے تو معلوم ہوگا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام ٌ '' خبرِ واحد'' کولائقِ اِعتمادا ورواجب لعمل قرار دیتے تھے۔اس کی چندمثالیس عرض کرتا ہوں:

پی ... آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم نے بے شار صحابہ کرام کو دعوت إسلام کے لئے بھیجا، بہت ہے لوگ ان کی دعوت پر مشرف باسلام ہوئے، مگر کسی نے بینکت نہیں اُٹھایا کہ اس مسلغ کی خبر '' خبر واحد'' ہے، لہذالائق اِعتبار نہیں، نداس کی خبر پر ممل کرنا ضروری ہے۔
پی ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہ صدقات وصول کرنے کے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں گئے اور صدقات وصول کرکے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں گئے اور صدقات وصول کرکے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں گئے اور صدقات وصول کرکے لئے مگر کسی نے بید اعتراض نہیں کیا کہ بیامل صاحب فر دِواحد ہیں، ان کی خبر کا کیا اِعتبار؟
پی ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کا کو حاکم کی حیثیت سے بھیجا، اور ان لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے بھیجے ہوئے حاکموں کو بسر وچیٹم قبول کیا،اور کسی نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہان صاحب کا بیکہنا کہ:'' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہوں''،خبر واحد ہے،اورخبر واحد لائق اِعتماد نہیں۔

ﷺ ... آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے شاہانِ عالم اور رئیسانِ مما لک کے نام گرامی نامے تحریر فرمائے ، اوران کواپے معتمد صحابہ کرامؓ کے ہاتھ بھیجا، جن لوگوں کے پاس بیرکرامت نامے پہنچے، انہوں نے ان پراپنے رَدِّعمل کا إظہار کیا، مگرکسی کے ذہن میں بیہ نکتہ نہیں آیا کہاس خط کالانے والافر دِواحد ہے،اور'' خبرِ واحد''لائقِ إعتبار نہیں۔

ان! جمالی!شارات سے واضح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے خبرِ واحد کو ججت ِملز مہ قرار دِیا۔علاوہ ازیں قر آنِ کریم بھی'' خبرِ واحد'' کو ججت قرار دیتا ہے ،مگر چونکہ بحث غیر ضروری طور پر پھیل رہی ہے ،اس لئے تفصیل کوچھوڑتا ہوں۔ مندرجہ بالانکات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

اللہ ... پورے دِین کامدار نقل وروایت پرہے۔

ا المام کا جو حصه نقلِ متواتر ہے پہنچا، اس کا ثبوت قطعی ویقنی ہے، اس کو ما ننا شرطِ ایمان ہے، اور اس میں ہے کسی چیز کا اِ تکار کفر ہے۔

الرمتواترات دين كاإعتبارنه كياجائة قرآن كريم كاثبوت بهي ممكن نبيس ـ

ﷺ...أخبار صححه ومقبوله کے ذریعے جو کچھ پہنچاوہ واجب العمل ہے۔

البية أخبار ضعيفه رغمل نهيس كياجا تا، نه أخبار موضوعه بر\_

اس تمام تفصیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈنڈے سے ہانگنا، اُونٹ اور بلی کوایک ہی زنجیر میں باند ھنے کے مترادف ہے، ظاہرے کہ بیصحت فِکر کے منافی ہے۔

۱۰:...آ ہے !اب قرآنِ کریم کی روشی میں اس پرغور کریں کہ جو چیز قرآنِ کریم میں مذکور شہو، آیاوہ مدارِ کفرواِ بمان ہو علی ہے۔ ہے یانہیں؟

پلا...قرآن کریم نے بار بار إقامت صلوۃ کا تھم فرمایا ہے، گریتفصیل ذکر نہیں فرمائی کہ دِن میں کتنی نمازیں پڑھی جا ئیں؟

کن کن وقتوں میں پڑھی جا ئیں؟ اور ہرنمازی کتنی رکعتیں پڑھی جا ئیں؟ بیٹمام چیزیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود ہے لے کر آج تک ہر دوراور ہرزمانے میں جس طرح اُمت نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قل کیا ہے، ای طرح نمازی تھی اور ان کی تعداد رکعات کو، اوران کے اوقات اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قل کیا ہے، اوران کا اِنکار قطعی کفر ہے، وشرا لکو کو بھی نقل کیا ہے، چونکہ یہ تمام چیزیں نقل متواتر ہے ثابت ہیں، اس لئے ان کو ما ننا شرط اِلیمان ہے، اوران کا اِنکار کر ڈالے، اور سیا ایس کی اور چوچیزیں تو اتر ہوئی کتاب کا اِنکار کر ڈالے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس تو اتر ہے ثابت ہیں، ای تو اتر ہے نماز پٹے گانہ بھی ثابت ہے، اور جوچیزیں تو اتر ہوئی کتاب ہوں، ان میں کے دیکی ایس کو کا فروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورہ مدثر میں کے کی ایک چیز کا اِنکار تمام متواترات کا اِنکار ہے، چنانچ قرآن کریم نے بھی اس کو کا فروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورہ مدثر میں سے کی ایک چیز کا اِنکار تمام متواترات کا اِنکار ہے، چنانچ قرآن کریم نے بھی اس کو کا فروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورہ مدثر میں

إرشاد بكه: "جبكافرول سے يو جها جائے گاكة م كودوزخ ميں كس چيز نے داخل كيا؟ "وہ جواب ديں گے: "لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ "

ترجمه:... " بهم نبيس تضنما زير صنے والوں ميں \_"

یعنی کفار سے اقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کو تعلیم فرمائی، ہم اس کے قائل نہیں تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز پنج گانہ پر ایمان لا نافرض ہے، اور اس کا إنکار کفر ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز پر ایمان لا ناضروری نہ ہوتا تو قرآ نِ کریم اس کو کفار کے اِقرارِ کفر میں کیوں نقل کرتا؟

ﷺ۔۔۔ای طرح قرآنِ کریم نے زگوۃ کا حکم فرمایا ،لیکن زکوۃ کا نصاب کیا ہے؟ کن کن لوگوں پرز کوۃ ادا کی جائے گی اور مقدارِز کوۃ کتنی ہے؟ بیساری تفصیلات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرما کمیں ، جواُمت میں تواتر کے ساتھ منقول ہیں ،اب اگر کو کی صحف اس زکوۃ کا منکر ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا ،قرآنِ کریم کافتوی سفئے!

"وَوَيُلٌ لِلمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ" (حَمَ السجدة: 2) ترجمه: ..." اور ایے مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے جوز کو ہ نہیں دیے ، اور وہ آخرت کے منکر بی

رج بيں۔"

\* ... ای طرح قرآنِ کریم نے ج کی فرضیت کو ذِکر فرمایا، لیکن ج کس طرح کیا جائے؟ کس طرح احرام با ندھا جائے؟ کس طرح دیگر مناسک اُ داکئے جائیں؟ بیتمام تفصیلات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے قول وعمل سے اِرشاد فرمائیں، اور بیطریقهٔ جی آمخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے کرآج کی اُن متواتر اُفعال کا متکر ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا، چنانچے قرآن کریم نے فرضیت کے کو ذِکر کرنے کے بعد فرمایا:

"وَمَنُ كَفَرَ فَانَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ" (آلَ عَرِان: ٩٤)

، ترجمه:... اور جو محض منكر بورتوانتد تعالی تمام جہان والوں ہے نی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ جو محض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ حج کامنکر ہو، وہ کا فرے۔

ان مثالوں سے داضح ہوا کہ جو محص متواترات دین کامنکر ہووہ مسلمان نہیں ،خواہ وہ قرآن کریم میں مذکور ہوں یا قرآن کریم

ے باہر کی چیز ہوں۔

اا:...اس پربھی غورفر ماہیے کہ قرآنِ کریم ان چیز وں میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِطاعت کوشرطِ اِیمان قرار دیتا ہے جوقر آنِ کریم میں مذکورنہیں ، چنانچے سورۃ الاحزاب میں اِرشاد ہے:

"وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَوَةُ مِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَوَةُ مِنْ اللهُ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ صَلَّ صَلَّلًا مُّبِينًا ۞" (الاحزاب:٣٦)) أمْرِهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ صَلَّ صَلَّلًا مُبِينًا ۞" (الاحزاب:٣٦)) ترجمه:..." اوركى إيمان وارم واوركى إيمان وارعورت كُرِّخَانَشْ بْبِيس، جَبِه الله تعالى اوراس كارسول ترجمه:..."

(صلی الله علیه وسلم) کسی کام کافتکم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے کسی کام میں کوئی اِختیار (باقی) رہے، اور جو خص الله کا اور اس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صرت گر اہی میں پڑا۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ)

اس آيت شريف مين چندا مورتو جيطلب بين:

ﷺ ۔۔۔ بیآ بیت ِشریفہ ایک خاص واقعے ہے متعلق ہے، وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدٌ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زیبنب بن جحشؓ ہے کرنا چاہا، چونکہ حضرت زیدٌ عام لوگوں میں غلام مشہور ہو چکے تھے، اس لئے حضرت زیبنب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے اس رشتے کی منظوری سے عذر کیا، اس پر یہ آیت ِشریفہ نازل ہوئی، تو یہ حضرات مع وطاعت بجالائے۔

ﷺ۔۔۔کی لڑکی کا نکاح کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ بیا یک خالص ذاتی اور نجی معاملہ ہے، جولڑ کی اور اس کے اولیاء کی رضا پر موقوف ہے،لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایسے ذاتی اور خالص نجی معاطے میں کوئی تھم صادر فرمادیں توان کے تھم کی تعمیل واجب ہوجاتی ہے۔

پی ۔۔۔ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے جو تھم فرمایا تھا کہ حضرت زینب کا ذکاح حضرت زیر سے کردیا جائے ،اس کے بارے میں قرآنِ کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کے ذریعے ذاتی طور پر إرشاد فرمایا تھا، کین اللہ تعالیہ وسلم کی جانب ہے جو تھم بھی صادر ہوا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے جو تھم بھی صادر ہو، وہ '' اللہ ورسول کا تھم'' ہے، اور اہل اسلام پر اس کی تعیل واجب ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تھم صادر ہونے بود وہ '' اللہ ورسول کا تھم'' ہے، اور اہل اسلام پر اس کی تعیل واجب ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تھم صادر ہونے بعد اس کو قرآنِ کریم میں ڈھونڈ نا، اور اس مور قرآنِ کریم میں نہ ملے تو اس کے مانے سے انکار کردینا، غیر دائش مندی کا ایسا مظاہرہ ہے، جس کی قرآنِ کریم اجازت نہیں ویتا۔

الله المرداوركى إيمان دارعورت كے لئے مختائن الله عنوان سے فرمائى كەن مىلىن دارمرداوركى إيمان دارعورت كے لئے مختائش الله عنوان سے فرمائى كەن مىلى كان مىلى كان دارمرداوركى إيمان جاوران سے إنحاف مىلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى كان كام وفرامين كى تيمل مقتضائے إيمان جاوران سے إنحراف تقاضائے إيمان كے منافى ہے۔

الله ورسول الله الله ورسول کے علم کی نافر مانی کرے وہ صریح گمراہی میں جاپڑا''اگر کوئی شخص الله ورسول کے علم کی نافر مانی کرے وہ صریح گمراہی میں جاپڑا''اگر کوئی شخص الله ورسول کے علم کو واجب التعمیل سمجھنے کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو بیملی گمراہی ورجہ فسق میں ہوگی ،اورا گرائلہ ورسول کے علم کو واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا ، تو صریح گمراہی ورجہ بکفر میں ہوگی ،اورآ بیت بشریفہ میں صریح گمراہی سے یہی مراو ہے ،واللہ اعلم!

اللہ علیہ وسل کے جاتب ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کوقبول کرنا... خواہ قر آنِ کریم میں مذکور نہ ہو... ایمان ہے، اور اس سے اِنحراف کرنا کفر ہے۔

١٢: .. مورة النساء مين إرشاد ب:

"مَنُ يُطِعِ الوَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنُ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا" (النهاء: ۸۰)

ترجمہ:... 'جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ،اور جو شخص (آپ کی اطاعت) سے رُوگردانی کرے سو (آپ کچھ منہ کیجئے ، کیونکہ ) ہم نے آپ کوان کا نگران کر کے نہیں بھیجا (کہ آپ ان کو کفرنہ کرتے دیں )۔''
آپ ان کو کفرنہ کرتے دیں )۔''

ال آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ طاعت بعینہ اللہ نتعالیٰ کی اِ طاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ومی اَ اللہ کے ترجمان ہیں، لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ طاعت کا اِلترزام شرطِ اِ بمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ طاعت سے اِنحراف کفر ہے، لہٰذا مدارِ کفرو اِسلام یہ ہیں کہ وہ مسئلہ قر آنِ کریم میں ندکور ہے یانہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا اِلترزام مدار اِ بمان اور اس سے اِنحراف موجب کفر ہے۔

الله الله الله الله عليه وسلم كَ اطاعت سے إنحراف كرنے والول كومنا فق قرار دِيا گياہے، چنانچ سورة النساء كنويں رُكوع ميں ان منافقين كا تذكرہ ہے جوآ تخضرت سلى الله عليه وسلم كے فيصلے سے إنحراف كرتے تھے، اسى ضمن ميں فرمايا:

"وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا اَنْذَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينُ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا قَالَ اللهُ عَالَوْا إِلَى مَا اَنْذَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينُ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا قَالَ اللهُ عَالَوْا إِلَى مَا اَنْذَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا قَالَ اللهُ عَالَوْا إِلَى اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينُ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَالَا عَنْدَ اللهُ وَإِلَى اللهُ عَالَوْا إِلَى اللهُ عَالَوْا إِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَالِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَوْا إِلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

ترجمہ:..."اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاس حکم کی طرف جواللہ تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف اور ترجمہ نافقین کی بیرحالت دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلوتھی کرتے ہیں۔" (ترجمہ حضرت تعانویؓ) معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلوتھی کرنے والے منافق ہیں۔
اسی ضمن میں یہ بھی ارشا وفر مایا:

"وَهَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ"

رالنساء: ١٣)

ترجمہ: "دُور ہم نے تمام پیغیروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔"

اطاعت کی جائے۔"

اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف ہیں، وہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منکر ہیں۔

نيزائ شمن ميں فرمايا:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ۞"

ترجمہ:...'' پھرفتم ہے آپ کے رَبّ کی! بیلوگ اِیمان دار نہ ہوں گے جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو،اس میں بیلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دِلوں میں تنگی نه پاوین ،اور پوراپوراتشلیم کرلیں۔"

معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دِل وجان سے قبول کر لینا شرطِ اِ بمان ہے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کوقبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونفاق ہے۔

ای طرح سورہ توبہ سورہ محمداور دیگر سورتوں میں منافقین کے کفرونفاق کو بیان فرمایا گیا ہے، جوزبان سے تو تو حید ورسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دِلول میں ایمان واخل نہیں ہوا تھا، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما نبر داری سے پہلوتہی اور اِنحراف کرتے تھے، حق تعالیٰ شانۂ نے ان کے اس منافقانہ کروار کی بار بار ندمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کا شیوہ بیہ کہ جب اس نے '' لا إللہ إلاً الله محمد رسول الله'' کا دِل وجان سے إقرار کرلیا تو ہر بات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اِلتزام کرے، بخلاف اس کے کہ جوشخص زبان سے ' لا إللہ إلاَّ الله محمد رسول الله'' کا إقرار تو کرتا ہے لیکن ساتھ بیہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ذعصر ف قرآنِ کریم کا ماننالازم ہے، اس کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کسی بات کا مانتا ہمارے ذمے لازم نہیں، ایسافحض منصب رسالت سے نا آشناہ، اس نے رسول کی حیثیت و مرتبے ہی کونہیں سمجھا، اور نہ رسول اوراً متی کے باہمی ربط تعلق کو جانا، پیخص در حقیقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو اس کا شار مسلمانوں کے بجائے منافقین کی صف میں ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلِ!

# تنقيح چهارم و پنجم

آنجناب نے چوتھی اور پانچویں تنقیع کے ذیل میں جو کچھ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور لے کرآج تک اُمت گمراہ چلی آتی ہے۔ بیرخیال واستدلال درج ذیل نکات پر مبنی ہے:

ا:...تابعین وتبع تابعین کے دور میں ملحدوں اور منافقوں نے جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کرانہیں اُمت میں پھیلایا، اورانہیں تقدیں کا درجہ عطا کردیا،اورقر آن کے مقابلے میں جھوٹی روایات پر بنی ایک نیادین تصنیف کرڈ الا۔

۲:...اوربیسادہ لوح اُمت ان منافقوں اور طحدوں کے پھیلائے ہوئے سازشی جال کا شکار ہوگئی،قر آن کے دِین کوچھوڑ کر جھوٹی روایات والے اس دِین پر ایمان لے آئی، جومنافقوں اور طحدوں نے تصنیف کیا تھا، اور مسلمانوں کی سادہ لوحی اور بے وقونی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کوان جھوٹی روایات کے تابع بنادیا گیا۔

":...وہ دن اور آج کا دِن! بیاُمت روایات کی پرستار چلی آتی ہے،قر آن کے لائے ہوئے دِین کا کہیں نام ونشان نہیں، اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ خود ساختہ روایات کا اِسلام ہے۔

اُزراہِ کرم! اپنی تحریر کے الفاظ پردوبارہ ایک نظر ڈال لیجئے ،اور فرمائے کہ آپ یہی کہنا جا ہے ہیں یا پچھاور؟ ''مگر بصد ہاافسوں کہ ملاحدہ اور منافقین عجم نے تابعین اور تبع تابعین کے لیادے اوڑھ اوڑھ کرا ہے متعدّد عقید ہے اور اُعمال دِی حیثیت کے نئے نئے پیدا کر کے ان گورسول اُللہ کی طرف منسوب کر کے مما لک اِسلامیہ کے اُطراف وا کناف میں پیدا کرنے کا وراس کے ماتحت سے عقیدہ لوگوں کے دِلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قر آن کرنم سے باہر بھی بعض دِین اُحکام ہیں ،عقائد وعبادات کی قتم کے بھی ،اوراُ صول واَ خلاق ومعاملات کی قتم کے بھی .....اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدرعوام میں بھڑ گایا کہ عوام تو در کنارخواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوکر رہ گئے ..... یہاں تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ مستقل دِین بن گر رہ گئی ، اور قر آن کریم جواصل دِین تھا، اس کوروایتوں کا تابع ہوکر رہنا پڑا، اس کے بعد بیسوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آن کریم ایک ممل کتاب ہے بھی یانہیں ؟''

میں بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ آنج ایسے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جوتصور کیٹی کی ہے، پیمض فرضی تصویر ہے، جو دورِحاضر کے ملحدوں کے ذہن کی اختراع ہے، پیمض ایک تخیلاتی افسانہ ہے، جس کا حقائق سے کوئی واسط نہیں۔ نہ جانے آنجناب کی مدد سے مرتب فرمائی ہے؟ اور اس افسانہ تراشی کا ماخذ کیا ہے؟ میں آنجناب کی جہ چندنکات کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ ٹھنڈے ول سے ان پرغور فرما کیں، واللہ السموف قلق لکلٌ خیر وسعادہ!

ا :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوحق تعالی شانهٔ نے قیامت تک آنے والی إنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا،اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذریعے رہتی دُنیا تک إنسانوں پر ججت قائم فرمائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا،ان پر نوخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہوئی،اور جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دُنیا میں آئے،ان پراللہ تعالیٰ کی ججت اسی صورت میں قائم ہوسکتی تھی جبکہ ان تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی العلیمات صحیح اور محفوظ تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی العلیمات صحیح اور محفوظ حالت میں پہنچیں، ورنداگریہ فرض کر لیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وین پہنچاہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ حالت میں پہنچیں، ورنداگریہ فرض کر لیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وین پہنچاہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ججت قائم نہیں ہوگی۔

اور ہم تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دِین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نقل و روایت کے فرایع پہنچی ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُقوال واَ مجال اور اُحوال کا خود مشاہدہ کیا، نہ قر آنِ کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ قر آنِ کریم کوخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بنا، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے فرریعے بلی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے نقل کیں، ان سے تابعین ؓ نے، ان سے تبع تابعین ؓ نے، وعلی طخذ اہر قرن کے حضرات نے ان چیز وں کو بعد کے قرن تک منتقل کیا ہے۔

اورابل عقل جانتے ہیں کہ کسی روایت کے لائق اعتماد ہونے کا مدار نقل کرنے والوں کی دیانت وامانت پرہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لائقِ اِعتاد ہیں ،توان کی نقل کی ہوئی بات بھی لائقِ اِعتاد قرار پائے گی ،اورا گرنقل کرنے والے لائقِ اِعتاد نہیں ، بلکہ بے دِین اور بددیانت ہیں ،توان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگی ۔

اب آنجناب غور فرما ئیں کہ اگر آنجناب کے بقول عجمی منافقوں اور ملحدوں نے تابعین اور بیع تابعین کے زمانے میں جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کران کواُ مت میں پھیلادیا،اور پوری کی پوری اُ مت اس روایاتی دِین کی قائل ہوگئی،اور بقول آپ کے:

''عوام تو در کنار؟ خواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوگر رہ گئے، یہاں تک که روایت پرتی رفتہ رفتہ مستقل دِین بن کر رہ گئی، اور قرآن جواصل دِین تھا، اس کوروایتوں کے تابع ہوکر رہنا پڑا، اس کے بعد بیہ سوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں؟''

تو ظاہر ہے کہ جواُمت قر آنِ کریم کوچھوڑ کر ملحدوں اور منافقوں کی خودتر اشیدہ روایات پر ایمان لا پھی ہو، اور جس نے قر آنِ کریم کے بجائے روایت پرتی کو آپنا دین وایمان بنالیا ہو، ایس اُمت بکسر گراہ، بے دین بلکہ بددین کہلائے گ، اور اس کی حیثیت یہود و نصار کی ہے بھی بدتر ہوگی، ایس گراہ اور بے دین اُمت کے ذریعے ہمیں جو چیز بھی پہنچ گی وہ کسی طرح بھی لائق اعتا ذہیں ہوگی! آپ ہی فرما کیں کہاں صورت میں تابعین اور تبع تابعین کے بعد والوں پرالٹدی جست کس طرح قائم ہوگی ...؟

ادریہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جوقر آنِ کریم موجود ہے، اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کوبھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو بقول آپ کے گمراہ تھی، بد دِین تھی، ملحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی تھی،اور جس نے آنجناب کے بقول جھوٹی روایات کا نیادِین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کر دیا تھا۔

میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیک گمراہ قوم کے ذریعے جوقر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجناب کے نزدیک کیے لائقِ اعتاد ہوسکتا ہے؟اوراس پر ایمان لا نا آپ کے لئے مس طرح ممکن ہے ...؟

اس تکتے پرغورکر نے کے بعد آپ اس نتیج پر پنچیں گے کہ اُمت کے بارے میں جو پچھ آپ نے لکھا ہے، وہ صحیح نہیں، کیونکہ پوری کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہ قر آن رہ جاتا ہے، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نہ دِینِ اسلام کی کوئی اور چیز...!

۲:... بتمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآنِ کریم کلامِ اللّٰہی ہے، جوحق تعالیٰ شانۂ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھرحق تعالیٰ شانۂ کے درمیان اور ہمارے درمیان جارواسطے ہیں، یا یوں کہو کہ ہماراسلسلۂ سند جارواسطوں کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

ہ۔.. پہلا واسطہ جریلِ امین علیہ السلام ہیں کہ وہ قر آنِ کریم کو لے کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ،جیسا کہ قر آنِ کریم میں ارشادہے:

"وَإِنَّهُ لَتَنْ زِيُلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِيُنٍ۞" الْمُنْذِرِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينٍ۞" ترجمہ:..''اور بیقر آن رَبّ العالمین کا بھیجا ہوا ہے ،اس کو اُمانت دارفرشتہ لے کرآیا ہے ، آپ کے قلب پر،صافی عربی زبان میں ، تا کہ آپ ( بھی ) من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؓ) پہ... دُوسرا واسط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِگرا می ہے ، جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس قر آن کریم کواُ خذکیا ،اوراُ مت تک پہنچایا۔

الله عليه وسلم عنرات صحابه كرام رضوان الله عليهم بين، جنهول في براهِ راست آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے اس قرآن كوأخذ كيا، اور بعد كى أمت تك پہنچايا۔

پہ... چوتھا واسطہ تابعینؓ کے دورے لے کرآج تک کے مسلمان ہیں، جنہوں نے قر نابعد قرنِ اس قرآنِ کریم کو بعد کی نسلوں تک پہنچایا،اس طرح بیقر آن ہم تک پہنچا۔

اگران چارواسطوں کولائق اِعتاد سمجھا جائے تو قرآنِ کریم کاسلسلۂ سنداللہ تعالیٰ تک پہنچےگا،اورقر آنِ کریم کےمنزل من اللہ موٹے پر ایمان لا ناممکن ہوگا،اوراگرکوئی شخص ان چارواسطوں میں ہے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ اِیمان بالقرآن کی دولت ہے محروم رہےگا، چنانچہ:

" بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میس کر کہ جبریل علیہ السلام وقی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہاری عدادت ہے، اُحکامِ شاقہ اور واقعاتِ ہا کلہ ان ہی کے ہاتھوں آیا گئے ہیں، میکا ئیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وقی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ، حق تعالی اس پررَدٌ فرماتے ہیں۔''
بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وقی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ، حق تعالی اس پررَدٌ فرماتے ہیں۔''
(بیان القرآن ال حضرت تعالی گ

پہ... مشرکین مکہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بداعتادی کا إظهار کیا، اور ایمان بالقرآن کی دولت ہے محروم رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت ی جگہ مشرکین مکہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، بلکہ... بعوذ باللہ ... محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کو تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَدِّ بلیغ کیا گیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں:

"فَدُنَعُلَمُ اِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَجُحُدُونَ۞" ترجمہ:... '' ہم خوب جانتے ہیں کہآپ کوان (کفار) کے اُقوال مغموم کرتے ہیں ،سویہ لوگ آپ کو جوٹانہیں کہتے ،لیکن بیظالم تواللہ کی آئیوں کا (عمر آ) اِنگار کرتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

ﷺ ...ایک فرتے نے اس سلسلۂ سند کی تیسر کی کڑی ...صحابہ کرام ؓ ...کو ..نعوذ باللہ ... گمراہ اور مرتد قرار دِیا، چونکہ قرآنِ کریم بعد کی اُمت تک سحابہ کرام ؓ ہی کے ذریعے سے پہنچا تھا، اس لئے بیلوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے، (اس کی تفصیل میری کتاب '' شیعہ ٹی اِختلافات اور صراطِ منتقیم'' میں دکھے لی جائے )۔

پہ ... منگرین حدیث نہ یہود کی طرح جریل علیہ السلام پر جرح کر سکتے تھے، نہ مشرکین مکہ کی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی ذات عالی شان کونشانہ بنا سکتے تھے، ورنہ کھلے کا فرقر ارپاتے ، نہ عبداللہ بن سہا کی طرح صحابہ کرام گوگراہ اور منافق و مرتد قر اردے سکتے تھے، ورنہ ان کا شار بھی مجمی منافقین میں ہوتا، انہوں نے ہوشیاری و چالا کی ہے '' مجمی سازش' کا افسانہ تراشا، اور صحابہ کرام گل بیں ظاہر ہوگا، کے بعد کی پوری اُمت کو گراہ قرار وے دیا۔ مگر وہ نہیں جانے تھے کہ اس کا بقیجہ بھی '' ایمان بالقرآن' سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ جب قرنِ اوّل کے بعد کی پوری کی متر اور ہوئی تھاں ہو گائوان کے ذریعے جوقر آنِ کریم ہم تک پہنچا، اس پر ایمان لا نا کسے ممکن ہوسکتا ہے؟ منگرین حدیث نے بعد قرآنِ کریم ہم تک بینچا، اس کر ایمان لا نا عقلاً کیے ممکن ہوسکتا ہے ؟ منگرین حدیث کی مثال وہ کی ہے جوشخ سعد گئے نے بعد قرآنِ کریم ہم تک میں مثال وہ کی ہے جوشخ سعد گئے۔ نایک حکایت کے ممن میں کھی ہے:

کے برسرشاخ وبن می برید خداوند بستان نگه کرد ودید بگفتا گرای شخص بدمی کند نه بامن که بانفس خودمی کند

ترجمہ:..''ایک شخص شاخ پر بیٹھااس کی جڑ کوکاٹ رہاتھا، باغ کے مالک نے ایک نظراہے دیکھا، اور کہا کہ:اگر بیٹنٹس پُر اکررہا ہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خودا پنے ساتھ کررہا ہے۔'' بیر مدید میں مصال

أردومين ضرب الامثال بين:

"جس برتن/ ہانڈی میں کھا کیں ،ای میں چھید کریں۔"

"جس ركاني مين كها،اي مين چهيدكر-"

"جس ركاني مين كها نااي مين بكنا/موتنا-"

" جس کی گود میں بیٹھنااس کی داڑھی کھسوٹنا۔"

ہارے زیانے کے منکرین حدیث ان ضرب الامثال کے مصداق ہیں ، وہ عجمی سازش کا فسانہ تراش کرجس اُمت کو گمراہ ، بے ایمان اور'' عجمی سازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں ،ای اُمت کے ذریعے جوقر آنِ کریم ہم تک پہنچاہے ،اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ، بزعم خود اپنے آپ کوعقل کُل سجھتے ہیں ،لیکن عقل کے نام پر بےعقلی کا ایسا تماشا دِکھاتے ہیں جو بھلے زمانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کا مقدمہ پیش کیجئے تو ان کے لئے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ یہود، مشرکینِ مکہ اور سبائی پارٹی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبردار ہوجاتے، اور صاف صاف اِعلان کردیتے کہ ہم قرآن کونہیں مانتے جو روایت پرست گمراہوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرائت نہیں، وہ قادیا نیوں کی طرح اِسلام کی جڑوں پر تیشہ بھی چلاتے ہیں، گر اِسلام کامصنوعی لبادہ بھی اُتار بھینکنے کے لئے تیانہیں۔

وُوسراراستدان کے لئے بیتھا کہ قرآنِ کریم کی سندا پنے سے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ، اور یہ احتیاط علی ظرظ رکھتے کہ درمیان میں کسی '' روایت پرست' راوی کا نام نہ آنے پائے ، ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا چاہئے کہ ہم نے بیقرآن اوّل ہے آخرتک سناہے فلال شخص ہے ، اور وہ منگرِ حدیث تھا ، آخرتک سلسلۂ سند اوّل ہے آخرتک سناہے فلال شخص ہے ، اور وہ منگرِ حدیث تھا ، آخرتک سلسلۂ سند ای طرح چلا جاتا۔ تو ہم سمجھتے کہ یہلوگ کم ہے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ، لیکن بحالت موجودہ گراہوں اور روایت پرستوں کے ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھنے کا ان کا دعوی سراسر جھوٹ ہے ، کیونکہ در حقیقت یہلوگ منگرِ قرآن ہیں ، بیعقل کی عدالت کا فیصلہ ہے ، اور کوئی منگرِ حدیث اس فیصلے کو چینے نہیں کرسکتا ۔

سن...مشہور ہے کہ حضرت علیٹی علیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کومنے کردیا تھا، اور اُب نصاریٰ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالایا ہوا اُصل دِین نہیں، بلکہ پولس کا خود تر اشیدہ دِین ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیدرحمه الله نے بھی'' منہاج السنہ'' میں اس کی تصریح فرمائی ہے، چونکه آنجناب نے حافظ ابن تیمینہ پر اعتاد کا إظہار فرمایا ہے، اس لئے ان کی عبارت کا پیش کر دینا مناسب ہوگا ، وہ لکھتے ہیں :

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصّ على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى، لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارى وعقلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت المسلوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج النه ج: ٣ ص:٢١١)

ترجمہ:...'' اور شیعہ جوالم سنت کے خلاف امام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں ، بدداصل ایک منافق نے ندیق کا اختراع ہے ، چناخچہ بہت ہے الم علم نے فرکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے وض ایجاد کیا ، وار جوسب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت و عصمت کا قائل ہوا ، وہ ایک سنافق نے ندیق ..عبداللہ بن سہا.. تھا، جس نے وین اسلام کو رگاڑ نا جا ہا اور اس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلنا جا ہاجو پولس نے نصار گ سے کھیلا تھا، کیکن اس کے لئے وہ کچھ مکن نہ ہوا جو پولس کے لئے ممکن ہوا ، کیونکہ نصار کی ہیں گئر ور تھا اور عقل کی تھی کی تھی کہ تھی کہ تھی کہ تو وہ کھی مکن نہ ہوا جو پولس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلنا تھا ہاجو پولس نے بیاد مسلمانوں سے وہی کھیل کھیل اور کا رہا تھی کر ور تھا اور عقل کی تھی کی تھی کہ کوئکہ حضرت میں علیا اسلام ... آنان پر... اُٹھا گئے ، جبکہ ان کے پیرو ہوگئے ، اور وہ نہ تنے ، جو علیا اسلام کے علیہ السلام کے بارے میں غلق اختراع کیا تو اس پر بہت سے گروہ اس کے پیرو ہوگئے ، اور وہ ت تا علیہ السلام کے علیہ السلام کے بارے میں غلق اختراع کیا تو اس پر بہت سے گروہ اس کے پیرو ہوگئے ، اور وہ ت تا علیہ السلام کے خطرت ہو تا کہ ، اور وہ ت تا ہوں اور خلوت علیہ کہ اور ان کی غلق پر تکیر کی ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان ابل حق کی اور ان کے غلق پر تکیر کی ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان ابل حق کی اور ان وہی غلق پر تکیر کی ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان ابل حق کی اور اور خلوت نین ہوئی کہ اور ان میں باں ملائی ، اور پھش گر جوں اور خلوت خلاوں کی میں اور کی ہوں اور خلوت ہیں جوان کی گرائی میں ان قائم اور خلا وہ تا ہوگئی کہ اس کی کہ اس میں ایک جماعت ہیں تو ان کی گرائی میں ان قائم اور خوات اور کی خل وہ کی کہ اس میں ایک جماعت ہیں ہوئی کہ اور کی میں ان کی چروی اختر ان کی گرائی میں ان کی چروی اخترائی کی گرائی میں ان کی پروی اختیار کر کین ہو ان کی گرائی میں ان کی پروی اختیار کر کین ہوں کی گرائی میں ان کی پروی اختیار کر کین کی چروی اختیار کی گرائی میں ان کی چروی اختیار کر کین کی چروی اختیار کی کردیا چون کی گرائی میں ان کی چروی اختیار کی کروں کی کروں کی کروں کی گرائی میں ان کی چروی اختیار کی کروں کی کروں کی کروں کی گرائی میں ان کی چروی اختیار کی کروں کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کروں کروں ک

عافظ ابنِ تیمیدگی عبارت کا حاصل میہ ہے کہ پولس نے جوسازش دِین میسی کے خلاف کی تھی ، ابنِ سپااوراس کی جماعت نے …دورِ صحابہ میں، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں … وہی سازش دِینِ اسلام کے خلاف بھی کرنا جاہی ، کیکن بحمراللہ! یہ سازش ناکام ہوئی ، پولس کی سازش کے کا میاب ہونے اوراس اُمت کے منافقین کے ناکام ہونے کے اسباب مخضراً حسبِ ذیل تھے:

پی ... حضرت عیسی علیہ السلام کے براہ راست فیض یافتہ حضرات کی تعداد بہت کم تھی ،اس لئے ان کی شیخے تعلیمات بہت کم لوگوں کے ذہن شین ہوئی تھیں،ادھرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ حضرات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے متجاوز تھی ،ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اُٹھائی تھی ،اوروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے، گویااس آیت شریفہ کے مصدات تھے:

" صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبغُةُ وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُوُنَ ۞"

رَجِمهِ:.." ہم اس حالت پرر ہیں گے جس میں اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے، اورکون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالی ہے خوب تر ہو؟ اور ہم ای کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں۔" (ترجمہ حضرت تعانویؓ)

ہے... حضرات صحابہ کرامؓ کے فیض یا فتہ حضرات ... جن کو تا بعین بالاحیان کہا جا تا ہے ... ان کی غالب اکثریت صحابہؓ کے بھرات صحابہؓ کے بعد اس کی غالب اکثریت صحابہؓ کے بعد اس کی غالب اکثریت صحابہؓ کے بعد اس کی عالب اکثریت صحابہؓ کے بعد اس کی عالم اس کی عالم اس کے بیا کہ بعد اس کی عالم اس کے بیا ہوئے ہیں۔ اس کی عالم اس کر بیا ہوئے ہوئے کے بعد اس کی عالم اس کی بیا ہوئے ہیں۔ اس کی عالم اس کر بیا ہوئے ہوئے کی معالبہ کے بیا ہوئے کی بعد اس کی خوب کر بیا ہوئے کی بعد اس کی بالاحیان کہا جا تا ہے ... ان کی عالم اس کر بیا ہوئے کی بعد کر بیا ہوئے کی بعد کر بیا ہوئے کہ بیا کہ بیا ہوئے کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوئے کی بیا کہ بیا کے بیا کہ بیا

ساتھ والہانہ عشق رکھتی تھی ،اورانہی کے رنگ میں رنگین تھی ، بہت کم لوگ تھے جن کا حضرات صحابہ ہے رابط نہیں تھا۔

ان کی میسازش نه حضرات صحابہ کرائے کے بلکہ خلافت ِراشدہ کے دور میں پھیلا ناشروع کردیا تھا، ظاہر ہے۔ ان کی میسازش نه حضرات صحابہ کرائم پرکارگر ہو تکی تھی ،اور نه حضرات ِ صحابہ کے فیض یافتہ تابعین بالاحسان پر۔

اس سازش کا شکارا گرہو تکتے تھے تو وہ معدودے چنداً فراد جن کا حضرات صحابہؓ ہے اوران کے فیض یافتہ حضرات ہے کوئی رابط نہیں تھا۔

ﷺ ۔۔۔ان سازش لوگوں کی کوئی حرکت حضرات ِ صحابہ کرامؓ اوران کے تابعینؓ تک پہنچی تو وہ برملااس کی تر دید کردیے تھے، جیسا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی شکایت ملنے پر،ان لوگوں کے خیالات کی برسرِ منبرتر دیدفر مائی،اوران لوگوں پر لعنت فرمائی، بعض کوکیفرِکردارتک پہنچایا۔

اونوں فریقوں کوالگ الگ پہچان چکے تھے۔ دونوں فریقوں کوالگ الگ پہچان چکے تھے۔

﴿ ﴿ … چونکه آنخضرت ملی الله علیه وسلم کالایا ہوا دِین قیامت تک کے لئے تھا، اس لئے اس اُمت میں اہلِ تِن ، اہلِ باطل پر ہمیشہ غالب رہیں گے، تاکوت کا تواتر قیامت تک کے لئے باقی رہے، اور قیامت تک الله تعالیٰ کی ججت اس کے بندوں پر قائم رہے۔ ﴿ … اور الله تعالیٰ نے حق و باطل کا ایسامعیار بیان فرما و یا جس پر جانچ کر آج بھی ہر شخص حق و باطل کو الگ الگ پہچان سکتا ہے، اور وہ معیار یہ ہے:

"وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ 'بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞"
(الناء:١١٥)

ترجمہ:.. 'اور جو خص رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا، بعداس کے کہاں کو آمرِ حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (دِین) راستہ چھوڑ کر دُوسرے رَستے ہولیا تو ہم اس کو (دُنیا میں) جو پچھ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور وہ کری جگہہ ہے جانے گی۔'' ہے کرنے دیں گے، اور وہ کری جگہہ ہے جانے گی۔'' ہے کرنے دیں گے، اور ( آخرت میں )اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کری جگہہ ہے جانے گی۔'' (ترجہ حضرت تھانویؓ)

الغرض وعدہ خداوندی کے مطابق الحمد لللہ ہر دوراور ہر زمانے میں اہلِ حق کی جماعت غالب ومنصور رہی ، اور اہلِ باطل ... اپنی تمام تر شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود ... مقہور ومغلوب رہے ، اور جن لوگوں نے سبیل المؤمنین کوچھوڑ کر دُوسراراستہ اپنایاوہ حق کا پچھ نہیں بگاڑ سکے ، بلکہ وہ خود جہنم کا ایندھن بن گئے۔اللہ تعالیٰ کا راستہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، خلفائے راشدین اور سے اسلام من اللہ علیہ واضح اور روشن تھا ... الحمد للہ شم الحمد للہ ... آج بھی اسی طرح روشن اور تابناک ہے ، اور قیامت تک رہے گا، پہلے دین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں برگمانیاں بھیلاتے رہتے ہیں ، اس آیت کا مصداق ہیں :

"يُسرِيْـدُوْنَ لِيُسطُفِتُوا نُورَ اللهِ بِٱفْوَاهِهِمُ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُوْنَ۞ هُوَ الَّذِي

اُرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِیْنِ الْحَقِ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الذِیْنِ کُلّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِ کُونَ (القف:٩،٨)

ترجمه:... بیلوگ یول چاہتے ہیں کہ اللہ کے تور (یعنی دین اسلام) کواپ منہ سے (پھونک مارکر)

بجمادی، خالانکہ اللہ اپندا پنے نورکو کمال تک پہنچا کر رہے گا، گو کا فرلوگ کیے ہی ناخوش ہوں (چنانچہ) وہ اللہ ایسا
ہے جس نے (ای اِتمامِ نور کے لئے) اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا
دین (یعنی اِسلام) دے کر (دُنیا میں) بھیجا ہے، تا کہ اس (دین) کوتمام دینوں پر عالب کر دے، گومشرک کیے
دین (یعنی اِسلام) دے کر (دُنیا میں) بھیجا ہے، تا کہ اس (دین) کوتمام دینوں پر عالب کر دے، گومشرک کیے
تی ناخوش ہوں۔''

الغرض حافظ ابن تیمیہؓ کے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اور وہ اپنے چند پیرو کاروں کوجہنم کا اِیندھن بنا کرؤنیا ہے چلتے ہے۔

کیکن اس کے برعکس آنجناب کی تحریرے بیتا اُڑ ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دِینِ مسیحی کومنٹے کر دیا تھا، اس اُ مت ک منافقین نے بھی وہی کھیل کھیلا، اور بیمنافقین والحدین اپنی اس سازش میں پوری طرح کا میاب ہوئے۔غالبًا بیہ بات آنجناب نے کسی سے فقل کی ہوگی۔

میں بیگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزدیک اِسلام کی حیثیت بھی دینِ نصاری کی ہوکررہ گئی ہے، اور یہاں بھی حق وباطل کے تمام نشانات .. بغوذ باللہ ... مثادی گئے ہیں، تو بید حضرات اس اِسلام کی طرف اپنااِ بنتساب کیوں فرماتے ہیں؟ کیا ان کے لئے مناسب نہ ہوگا کہ کسی غارے '' قرآن کا اِسلام'' برآ مدکریں اور بصد شوق اس کی پیروی کریں ...؟ موجودہ اِسلام، جوان کے خیال میں مسنح شدہ ہے، اس کی طرف اِنتساب کا تکلف ترک کردیں، جو اِسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا، اور پھراسی غلط اور جھوٹے اِسلام کی طرف اِنتساب کا تکلف ترک کردیں، جو اِسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا، اور پھراسی غلط اور جھوٹے اِسلام کی طرف اِن نسب بات ہے:

وجدوترك بادهائ زابد چدكافرنعمتيست

منع باده كردن وجم رنگ مستان زيستن

آنجناب کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں میگل یو نیورٹی کے تربیت یافتہ ایک خض ڈاکٹر فضل الرحن نے '' روایتی اسلام'' کا یمی نظریہ پیش کیا تھا، فقدرت کا انقام دیکھئے کہ اس کا خاتمہ ترک إسلام پر ہوا، اور وہ نصرانی ہوکر مرا، جولوگ إسلام کی بارے میں اس منم کی خوش نہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اس عجرت پکڑنی چاہئے، فاغتبو وُ اینا اُولی الاہم اوالی الاہم اور مسلمانوں کے ساتھ پیدائش بغض چلاآتا ہے۔ بیلوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ پیدائش بغض چلاآتا ہے۔ بیلوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہرا گلتے رہے، جس سے ان کا معامیہ قاکم کی طرح کمزور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جائے، جسیما کر آن مجید ہیں گئی جگہ اس کی تصریحات ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے:

طرح کمزور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جائے، جسیما کر آن مجید ہیں گئی جگہ اس کی تصریحات ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے:

انفیسہ میں بی آن ہے کہ ما تبیّن لَهُ مُ الْحَقُ، فَاعُفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى یَاتِنَی اللہُ بَامُومَ إِنَّ اللهُ عَلٰی کُلْ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ " (البقرة:١٠٩)

ترجمہ:...''ان اہلِ کتاب (بیعنی یہود) میں ہے بہتیرے دِل سے بیہ چاہتے ہیں کہتم کوتمہارے ایمان لائے چیچے پھر کافر کرڈالیں محض حسد کی وجہ ہے جو کہ ان کے دِلوں ہی ہے (جوش مارتا) ہے، حق واضح ہوئے چیچے، خیر (اب تو) معاف کرواور درگزر کروجب تک (اس معاطے کے متعلق) حق تعالی ابنا حکم (قانونِ جدید) جیجیں ،اللہ تعالی ہر چیز پرقادر ہیں۔''

ایک اورجگه ارشاد ب:

"وَلَنُ تَرُضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِى حَتَى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ، قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهُ اللهِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

ترجمہ: "اور بھی خوش نہ ہول گے آپ سے یہ بیہود اور نہ پیانساری جب تک کہ آپ ان کے نہ ہب کے پیرو نہ ہو جاویں، آپ کہد و بچے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ ان کے غلط خیالات کا ، علم آچینے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والانہ یار نکلے نہ مددگار۔"

مددگار۔"

ایک اورجگه إرشاد ب:

"وَدَّتُ طَآئِفَةٌ مِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوُ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَا اَنْفُسَهُمُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَا اَنْفُسَهُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَا النَّمُ النَّالَ (١٩٢) يَشْعُرُونَ نَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ ا

ترجمہ:...'' دِل ہے جاہتے ہیں بعضے لوگ اہلِ کتاب میں سے اس اَمرکوکہ تم کو گمراہ کردیں ، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر بچنے مگرخودا ہے آپ کو ، اور اس کی إطلاع نہیں رکھتے۔'' (ترجمہ حضرت ثقانویؒ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں وہ اپنی یہودیت ونصرانیت پر قائم رہتے ہوئے اسلام، نبی ُ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہرا فشانی کرتے تھے، وہاں نفاق کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹی افوا ہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے تھے،قرآنِ کریم میں جابجاان یہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت ِراشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیع ہو گیاتھا، اس لئے منافقین یہود نے اِسلام کالبادہ اوڑھ کرجھوٹی روایات کو پھیلا نے اورصد رِاوّل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں، جن کا تذکرہ اُوپر جا فظا بن تیمیہ ہے جوالے سے گزر چکا ہے، کیکن ان کی بیکوششیں بھی ناکام ہو کیں۔ حضرات اکابراُمت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسبانی کا ایسا فریضہ انجام دیا، اوران لوگوں کے اس برز دلانہ حملے کا ایسانو ڑکیا کہ بالاً خریہ لوگ پہا ہونے پر مجبور ہوئے، اور حضرات محدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایات کو اس طرح چھانٹ کرالگ کردیا کہ دُووہ کا دُووہ ہاور پانی کا پانی الگ نظر آنے لگا، اس طرح یہ فتنہ بحد اللہ! اپنی موت آپ مرگیا۔

دور جدید میں گزشتہ صدی سے مغرب نے اسلام کے خلاف '' استثر اق' کے عنوان سے ایک نیا محافہ کھیپ اسلام پر'' تحقیقات' کرنے کے لئے تیار کی گئی، اور انہوں نے اپ خاص نقطۂ نظر سے اسلام موضوعات پر کتا ہوں کا دیا ،جس کی ایک مثال '' انسائیکلو پیڈیا آف اِسلام' ہے، یہ مستشرقین ، اکثر ویشتر وہی یہود و نصار کی ہیں جن کی اِسلام سے معاندانہ ذہنیت کی طرف قر آنِ کریم کے اِشارات اُو پر ذِکر کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جوغیر سلم بھی ہواور اِسلام اور پیغیر اِسلام سلی اللہ علیہ وسلم کا شدید معاند ہی ، وہ جب اِسلام پر'' تحقیقات' کرنے بیٹھے گا تو اس کو اِسلام میں وہی کچھ نظر آئے گا جو اِسلام سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاندین کو نظر آتا تھا، اور وہ اِسلام کا ایسا خاکہ مرتب کرے گا جوہ کھنے والوں کو نہایت مکر وہ اور بھونڈ انظر آئے ، اور دیکھنے والا اس گھنا وَئی تصویر کود کھتے ہی اِسلام سے متنفر ہوجائے ،مفکر اِسلام جناب مولا ناسیّدا ہوالحس علی ندوی، مستشرقین کے اِسلام کے عمومی مطالعے کے باوجودان کی اِیمان سے محرومی کا ماتم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" مستشرقین عموی طور پراہل علم کا وہ برقسمت اور بے تو فیق گروہ ہے جس نے قرآن وحدیث، سیرتِ نبوی، فقیہ اسلامی اور اُخلاق وتصوف کے سمندر میں بار بارغو طے لگائے اور بالکل" خشک دامن "اور" تہی دست " واپس آیا، بلکہ اس سے اس کا عناد، اِسلام سے دُوری اور قِلْ کے اِ نکار کا جذبہ اور بردھ گیا۔ "

(" الفرقان "كمنو ، جلد: اسم شاره: ٤ ص: ٢)

مستشرقین کا بیرو بی خواہ کتنا ہی لائقِ افسوس ہو، گر لائقِ تعجب ذرا بھی نہیں، اس لئے کہ ان مستشرقین کے پیشر ولوگ ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپی آنکھوں سے دیکھ کراور سیرتِ نبوی کے ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپی آنکھوں سے دیکھ کراور سیرتِ نبوی کے جمال جہاں آرا کا سرکی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولتِ ایمان سے تبی دامن رہے، بلکہ ان سے حسد وعناد میں شدت وحدت پیدا ہوتی چلی گئی، توان کے جانشینوں ... مستشرقین ... کے طرز مل پر کیا تعجب کیا جائے اور اس کی کیا شکایت کی جائے ...؟

الغرض مستشرقین کتاب وسنت اور دیگرعلومِ إسلامیہ کے بحرِنا پیدا کنار میں بار بارغوطے لگانے کے باوجود، جوخشک دامن اور تشندلب رہے، اس کی وجہان کا إسلام اور پیغیبرِ إسلام صلی الله علیہ وسلم سے وہ موروثی عناو ہے جوانہیں اپنے آباء واجداو سے ورثے میں ملاہے۔

مستشرقین نے اسلام کے اُصول وفر دع ، نبی اِسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وسیرت ، اور اِسلامی تاریخ کے بارے بیں جو گو ہرا فشانیاں کی بیں ، گوانہوں نے برعم خویش اعلی تحقیقی کام کیا ہے ، لیکن اگران اِعتراضات کا بغور تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ بید وہی شراب کہنہ ہے جو بڑی ہوشیاری سے نئی بوتلوں میں بھر دی گئی ہے ، اور ان پر حسین لیبل چیکا دیا گیا ہے ، ان کے تمام اعتراضات اور نکتہ چینیاں انہی اِعتراضات کی صدائے بازگشت ہیں جو ان کے اُسلاف یہود ونصاری ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گ حیات طیبہ میں کرتے رہے ہیں ، اور جن کے جوابات قرآن کریم چودہ سوسال پہلے دے چکا ہے۔

لیکن ان مستشرقین کے مشرقی شاگرد، جن کو اِصطلاحا'' مستغربین' کہنا جاہئے ، نہ تو اُن مستشرقین کے اصل اَغراض واَبداف سے واقف تھے، نہ اِسلام کے اُصول وفروع ہے آشنا تھے، نہ مسلمانوں کے عروج وزوال کی تاریخ ہے آگاہ تھے، اور نہ ان کومحقق علمائے اسلام کی خدمت میں بیٹھ کر اسلامی علوم کے درس ومطالعہ کا موقع میسر آیا تھا۔ بیلوگ اِسلام اور اِسلامی تعلیمات ہے یکسر خالی الذئن تھے کہ یکا کیک انگریزی زبان میں مستشرقین اور ان کے شاگردوں کی تحریروں کے آگینے میں اسلام، اسلامی علوم اور اِسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور یہ بھے بیٹھے کہ واقعنا اِسلام کی تصویر ایسی ہی بھیا تک اور بدنما ہوگی جیسی کہ وُشمنوں کے موئے قلم نے تیار کی ہے، متجہ بیدکہ بیلوگ اسلام کی جانب سے ذہنی اِرتداد میں مبتلا ہوگئے، مولانا رُومیؒ کے بقول:

مرغ پر نا رسته چو پرال شود طعمه هر گر گک درال شود

ترجمہ:.. ''جس چوزے کے ابھی پڑنہ نکلے ہوں، جب وہ اُڑان کی حمافت کرے گا، تو ہر پھاڑنے والے بھیڑ ہے کا نوالیئر بن کررہ جائے گا۔''

حافظ اسلم جیراج پوری ہویا چوہدری غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحلن ہویا تمنا عمادی، یا کوئی اور، ان سب میں قدرِ
مشترک بیہ کہ اسلام کے بارے میں یہودی ونصرانی مشتر قین اوران کے شاگر دمتغز بین نے جو پچھلاکہ دیا ہے، وہ اس کو اسلام
کی اصل تصویر بچھتے ہیں، اس لئے نہ ان کو اسلام کی اُبدیت پر ایمان ہے، نہ اِسلام کو اِنسانیت کی نجات کا واحد نفیل ججھتے ہیں، نہ
مسلمانوں کے تواتر وسلسل کو جست مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا میں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو
کیمی ایک جگہ جن ہوئے کا اِتفاق نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک و وسرے سے واقف بھی نہیں، وہ غلام عقائد پر کیمیے منفق ہوگئے؟ اور کس نے ان
کوان عقائد واُعمال پر جمع کر دیا۔۔۔؟

جیںا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اُمت کے مسلسل تو اتر وتعامل کا اِنکار کرنے کے بعد بیلوگ قرآنِ کریم کے من جانب اللہ ہونے کا جوت نہیں پیش کر سکتے ، جس ہے واضح ہوتا ہے کہ نہ وہ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہیں، اور نہ اس کی اُبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قرآنِ کریم کا نام ضرور لیتے ہیں، گراس لئے نہیں کہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، بلکہ وہ '' قرآن ' کا نعرہ بلند کرنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ قرآنِ کریم کا انگار کر دینے کے بعد ان کے لئے اسلام کے وائزے میں کوئی جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ صرت مرتد اور خارج اُز اسلام قراریاتے ہیں۔ ا

. اس نمبر میں جومعروضات پیش کی گئی ہیں ،ان کا خلاصہ بیہے کہ:

ا بیرانگریزی کلھے پڑھے چندلوگ جو'' روایتی اِسلام''اور'' عجمی سازش'' کی منادی کرتے پھرتے ہیں، یہ درحقیقت مغربی مستشرقین کےزلدرہا ہیں۔

المجين منتشرقين كي اكثريت يهودي ونصراني معاندين إسلام پرمشتل ہے۔

ﷺ ...متشرقین نے نام نہاد'' تحقیقات' کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جوفرضی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق ے دُور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

اس فرضی تصویر کے تیار کرنے ہے ان کا مقصد بیرتھا کہ مسلمانوں کوان کے دِین اور اِیمان واذ عان ہے محروم

كروياجائي

ﷺ ...الحمد بلد! ان یہود و نصاریٰ کی بیسازش بھی ای طرح ناکام ہوئی جس طرح کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہود د نصاریٰ کی سازشیں ناکام ہوئی تھیں ، اور جس طرح کہ صدرِ اوّل کے منافقوں اور طوروں کی سازش ناکام ہوئی ، دورِ قدیم کے منافقین وطحدین ہوں یا دورِ جدید کے مستشرقین اور ان کے تربیت یافتہ مستفر بین ، اسلام اور ملتِ اسلامیہ کا بچھ نہیں بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ بچھ بگاڑ سکیا گاڑ سکے ، اور نہ آئندہ بچھ بگاڑ سکیا گاڑ سکے ، اور نہ آئندہ بچھ بگاڑ سکیا گاڑ سکے ، اور نہ آئندہ بھی بگاڑ سکیا گاڑ سکے ، اور نہ آئندہ بھی بگاڑ سکیا گاڑ سکیا ہے۔ قرآن کریم کا بیا علان فضامیں ہمیشہ گونجتا رہے گا:

"وَقَدُ مَكُوهُمُ وَعِنُدَ اللهِ مَكُوهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمُ لِتَوُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا اللهِ مَكُوهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمُ لِتَوُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا اللهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ" (ابراتيم:٣٤،٣٦) تَحْسَبَنَّ اللهُ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ"

ترجمہ:...' ان لوگوں نے (دِینِ قَ کومٹانے میں) اُپی می بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اوران کی (بیہ سبب) تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں (اس کے علم سے مخفی نہ رہ سبب ) اور واقعی ان کی تدبیریں الیہ تھیں کہ (عجب تبییں) ان سے بہاڑ بھی (اپی جگہ ہے) مل جاویں (گر پھر بھی حق ہی غالب رہا، اور ان کی ساری تدبیریں گاؤخورد ہوگئیں) پس اللہ تعالیٰ کواپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ تعالیٰ براز بردست (اور) پورابدلہ لینے والا ہے۔''

پس وعدہ اللہی ہے ہے کہ قیامت تک دِینِ اسلام کو عالب ومنصور رکھے گا، اور اس کے خلاف سازش کرنے والے اس عزیز ذُوانقام کے قہر کا نشانہ بن کرر ہیں گے۔ یہود ونصار کی تو قبرِ اللی کا نشانہ تھے ہی ، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس قبرِ اللی کی زَد میں آئیں گے جو ان یہود ونصار کی کی خود تر اشیدہ کہانیوں پر ایمان لا کر ملتِ اسلامیہ کے خلاف زہر اُگلتے ہیں، اور اس پر عجمی سازش میں مبتلا ہونے کی تہمت لگاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُمتِ اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں ،اور ان کوسلف صالحین کے راستے پر قائم رکھیں۔

> حیات ونز ول مسیح علیهالسلام ا کابرِاُ مت کی نظر میں تنقیح ششم

> > آ نجناب تحريفرماتي بيلك:

" نزول میں کی تروید میں ہرزمانے میں علائے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات یا تیں۔"

اگر'' علمائے اسلام'' کے لفظ ہے آنجناب کی مراد دورِ قدیم کے ملاحدہ وفلاسفہ اور دورِ جدید کے نیچری اور ملحد ہیں، تو آنجناب کی یہ بات سیجے ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پھونکوں ہے '' نورِ خدا'' کو بجھانے کی بھر پورکوششیں کیں، اور بحداللہ! ان کی بیہ

كوششين نا كام موئين:

#### نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے میہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

کیکن میں بیر کہنے کی اجازت جاہوں گا کہ ان ملاحدہ وزَنا دقہ اور نیچر یوں کو''علائے اسلام'' کا نام دینا ، اِسلام اورمسلمانوں کی تو بین ہے۔

اوراگر''علمائے اسلام'' سے مرادوہ علمائے حقائی اورا ئمیر بانی ہیں جن کے علم وہم ، عقل وبصیرت اور دین ودیانت پراُمت نے ہمیشہ اعتاد کیا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت و بچھے کہ آنجاب کی معلومات سے نہیں ۔ اس لئے کہ اَئمہ اِسلام اورا کابرینِ اُمت و مجدّدینِ ملت میں ایک فحض کا نام بھی پیش نہیں کیا جاسکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا محکر ہو۔ پہلی صدی ہے آئے تک اُئمہ اِسلام اس عقیدے کے تو از کے ساتھ قائل چلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجالِ انگر کو قائل کے اُسلام اس عقیدے کے تو از کے ساتھ قائل چلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجالِ انگر کو قائل کے۔

راقم الحروف نے چندسال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چھپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فرمائیں،اس میں نقول صححہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ:

بزول میج علیه السلام کاعقیده ایک ایسا اُ مر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیه السلام سے عہد لیا ہے۔
 برای عقیدہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے یہاں بلائکیرمُسلَّم ہے۔

﴿ ...اس عقیدے پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا إجماع ہے، کسی ایک صحابی ہے بھی اس کے خلاف منقول نہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الله البعينُ كَي نقولٍ صرّبي درج كى بين، جن مين حضرت سعيد بن مستبٌّ، إمام محمد بن حنفيَّه، إمام حسن بصريٌّ، إمام محمد بن سيرينٌ ، إمام زين العابدينٌ ، إمام باقرٌ ، إمام جعفر صادقٌّ وغيره شامل بين ، اوركسي ايك تابعي سے بھي اس كے خلاف ايك حرف منقول نہيں ۔

ابودا ؤد، إمام نسائی ، إمام بنی اَمَهُ اَربعُهُ کاعقیدہ ، اکا ہر مجتہدین کاعقیدہ اور حدیث کے اَمَهُ ستہ ... إمام بخاری ، إمام مسلم ، إمام ابودا ؤد، إمام نسائی ،إمام ترندی اور إمام ابنِ ماجہ ... (رحمہم الله تعالیٰ ) کاعقیدہ درج کیا ہے۔

﴾ ... چوتھی صدی کے ذیل میں کہ ا اُ کا براُ مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِ مام اہلِ سنت ابوالحن اشعریؓ ، اِ مام ابوجعفر طحادیؓ ، اِمام ابواللیث سمرقندیؓ اور اِمام خطا کیؓ جیسے مشاہیراُ مت شامل ہیں۔

﴿ ... پانچویں صدی کے ذیل میں ۱۳ اُ کابراً مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام ابن حزم ، اِمام بیہ قی اُ شیخ علی جو برگ (المعروف کیج بخش)، اِمام حاکم اُ اِمام ابن بِطال اور قاضی ابوالولید با بن شامل ہیں۔

 ﷺ...ساتویں صدی کے ذیل میں ۱۴ کابر کی تصریحات نقل کی ہیں، جن میں اِمام فخرالدین رازی، اِمام قرطبیؓ، اِمام نوویؓ، اِمام تورپشتیؓ اورخواجہ معین الدین چشتیؓ جیسے مشاہیر شامل ہیں۔

﴾ ... آٹھویں صدی کے ذیل میں ۱۵ مشاہیراُ مت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں اِمام این قدامہ المقدیؒ ، حافظ ابنِ کثیرؒ ، حافظ ابن قیمؒ ، اِمام تقی الدین السکیؒ ،علامہ طبیؒ شارحِ مشکوٰ ۃ جیسے اکابرشامل ہیں۔

ﷺ...نویں صدی کے ذیل میں ۱۵ اُ کابرِ اُمت کی تصریحات درج ہیں، جن میں حافظ الدنیا ابنِ حجرعسقلانی ؓ، حافظ بدرالدین مینیؓ ، ﷺ ابنِ ہمامؓ صاحبِ فتح القدیرِ،اورﷺ مجدالدین فیروزآ بادیؓ صاحبِ قاموں کےاسائے گرامی شامل ہیں۔

ﷺ…دسویں صدی کے ذیل میں حافظ جلال الدین سیوطیؓ ، ابنِ ججر کمیؓ ، شیخ الاسلام زکر بیاالا نصاریؓ اورعلامہ قسطلانی ؓ شار پ بخاری جیسے بار ہ اکا براً مت کے نام درج کئے ہیں۔

ا ورعلامہ عبدالحلیم سیالکوٹی" جیسے اکا بر کے نام آتے ہیں۔ اورعلامہ عبدالحلیم سیالکوٹی" جیسے اکا بر کے نام آتے ہیں۔

اگرآنجناب کو اِسلامی تاریخ کی نابغہ شخصیات سے تعارف ہے تو فرمایئے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگوں کو'' علائے اِسلام''سجھتے ہیں...؟

میرااُصل مقصود پہلی دس صدیوں کے اکابر کی تصریحات نقل کرناتھا، چنانچے بطورِنمونہ صدی وار چندا کابر مشاہیر کی تصریحات نقل کرنے پراِکتفا کیا گیا۔اوران اکابر کے مقابلے میں ایک نام بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا، جس کے علم وفہم اور دین ودیانت پراُمت نے اعتماد کیا ہو،اوروہ نزولِ عیسی علیہ السلام کے عقیدے کامنکر ہو۔

اس لئے آنجناب کا بید کہنا کہ علائے اسلام ہمیشہ'' عقیدہُ نزول میج'' کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں،نہایت غلط بات ہے، ہاں! بید کہنا سیح ہوگا کہ'' علائے اسلام'''' عقیدہُ نزول میج'' کے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ بیعقیدہ اُمتِ اِسلامیہ کاقطعی اور متواتر ہے جس کے بارے میں اہل حق کی بھی دورا کیں نہیں ہو کیں۔

# تنقيح هفتم

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''ان میں ابنِ حزمؓ اور ابنِ تیمیہؓ جیسے جیدعلماء سرِفہرست ہیں ،جنہوں نے'' نزول سے'' کے عقید ہے کی تر دید کی۔''

آنجناب کا بیدوکی بھی سراسرغلط بہی پر بنی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوان ' جیدعلاء'' کی کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملاء اور کسی شخص کی نقل وروایت پر آنجناب نے اعتماد فر مایا ہے۔ ذیل میں حافظ ابن جزئم، حافظ ابن تیمیہ اوران کے نامؤرشا گرد حافظ ابن قیم کی عبارتیں براوراست خودان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ ان بزرگوں کاعقیدہ کیا تھا؟ اور جس مخض نے آپ کو بیہ بتایا کہ بیہ حضرات' نزول میج'' کے منکر تھے، وہ کتنا بڑاؤ جال دکتراب ہوگا۔ حافظ شیرازیؒ کے بقول: '' چید لا دراست وز دے کہ بہ کف چراغ دارد''

### حافظ ابن حزم

إمام ابومحملي بن حزم الاندلسي الظاهريُّ (متوني ٤٥٦هـ) "كتاب الفصل في الملل و الأهواء و النحل" ميس فرمات جين:

\* ... "وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التى نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه أخبر أنه لا نبى بعده إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسلى عليه السلام الذى بعث إلى بنى إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهذه الجملة وصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لا يكون ألبتة."

ترجمہ:... '' وہ پوری کی پوری اُمت، جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت ، آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے مجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی کتاب کوفقل گیا ہے ، ای نے آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے یہ بات بھی افقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے وہ عقیدہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے بعد کوئی نبی نبیس ، مگراس سے وہ عقیدہ مشتقیٰ ہے جس کے بارے میں جو کی اور دہوئی ہیں ، یعنی علیہ السلام مشتقیٰ ہے جس کے بارے میں جو کی اور جن کے بارے میں یہود کافتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، اور جن کے بارے میں یہود کافتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا دعوی ہوئے ہو ۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مان قطعاً باطل ہے ، ہرگر نبیں ہوسکتا۔''

#### دُوسري جَلد فرماتے ہيں:

البحد. "وإنسما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس منها إنجيل إلّا ألّف بعد رفع المسيح عليه السلام بأعوام كثيرة و دهر طويل" (ج: ٢ ص: ٥٥) ترجمه: " عيما يُول ك پاس چار إنجيليس بين، جو با بم مخلف بين، اور چارمعروف شخصول (متى، مرض، لوقا، يوحنا) كى تاليف بين - ان بين كوئى إنجيل نبين مكر وهيسى عليه السلام ك أشائ جانى كئ سال اورز مانة طويل ك بعد لكهى كئ - "

#### ایک اورجگه مدعیان نبوت پرز د کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الله على الله على الله على الله تعالى: "وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبى بعدى" فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيًا في الأرض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسى بن مويم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج: ٢٠ ص:١٨٠)

ترجمه:... "حق تعالی کا إرشاد: "وَلْسِکِنُ دَّسُولَ اللهِ وَ حَاتَمَ النَّبِينَ" اورآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کا إرشاد: "لَا نبسی بعدی " سننے کے باوجود بیلوگ ایس با تیں کرتے ہیں، پس کوئی مسلمان اس بات کو کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ آمخضرت سلی الله علیه وسلم کے بعد زمین میں کسی نبی کا وجود ثابت کرے، سوائے اس کے کہ جس کوخود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سے اور مستنداً حادیث میں مشتیٰ کردیا ہے، اور وہ ہے پسلی بن مریم علیم السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا۔"

ایک جگهاُ صول تکفیر پر بحث کرتے ہوئے ابن حزم کھتے ہیں:

الله يحل في جسم من أجسام محلقه، أو ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، أو ان الله يحل في جسم من أجسام محلقه، أو ان الله عله محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا غير عيسَى بن مريم فإنه لا يختلف الإثنان في تكفيره لصحة قيام الحُجّة بكل هذا على كل أحد. " (ج:٣ ص:٣٩) ترجمه: " جُوْفُل بي كه كالله تعالى فلال آوى ب، يابيك كرالله تعالى الي تخلوق ميل سے كس كر جسم ميں طول كرتا ہے، يابيك كه حضرت محمصلى الله عليه وسلم كے بعد بھى كوئى نبى سوائے عيسى عليه السلام كے جسم ميں طول كرتا ہے، يابيك كه حضرت محمصلى الله عليه وسلم كے بعد بھى كوئى نبى سوائے عيسى عليه السلام كے آئے گا تو ايسے فض كے كافر ہونے كے بارے ميں دوآ دميوں كا بھى إختلاف نبيس ، كونكه ان تمام أمور ميں ہر شخص يرجمت قائم ہو چكى ہے۔ "

ابن حزیم کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبوت کا مسئلة طعی اور متواتر ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخرز مانے میں نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث ِ صیحتے متواترہ سے ثابت ہے، اس پر ایمان لا نا واجب ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی، اس سے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد ہیں جن کوساری وُنیا " دَسُولًا اللّٰهِ بَنِی اِسْدَ آئِیْل" کی حیثیت سے جانتی ہے، اور جن کے تل وصلب کا یہودیوں کودعویٰ ہے۔

### حافظابن تيمية

عیسائیت کے رَدِّمیں "المجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح" شخ الاسلام حافظا بنِ تیمیدگی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ وَکرفر مایا ہے، یہاں اس کی چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

به ... "والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داود، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة، للكن المسلمون والنصارى يقولون: مسيح

(الجواب الصحيح ع: اص:٣٢٩)

ترجمہ:... مسلمان اور اہل کتاب دوسیحوں کے مانے پرشفق ہیں، ایک ''مسیح ہدایت'' جونس واؤو
سے ہوں گے اور وُر مرامیح ضلالت، جس کے بارے ہیں اہل کتاب کا قول ہے کہ وہ یوسف کی اولا و سے ہوگا۔
مسلمان اور اہل کتاب اس پر بھی متفق ہیں کہ تیج ہدایت آئندہ آئے گا، جیسا کہ تیج ضلالت بھی آنے
والا ہے، لیکن مسلمان اور نصار کی اس کے قائل ہیں کہ تیج ہدایت حضرت عیسیٰ بن مربم علیجا السلام ہیں، اور بید کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کورسول بنا کر بھیجا، پھر وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا قول ہے ہے کہ وہ قیامت سے پہلے
نازل ہوں گے، نازل ہو کر میچ ضلالت کو تل کریں گے، صلیب کو تو ڑوالیس کے، خزری کو تل کریں گے، وین اسلام
کے سواکسی فدجب کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اور اہل کتاب یہود ونصار کی ان پر ایمان لا ئیس گے، جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا: '' اور نہیں کو گی اہل کتاب میں گر ایمان لائے گا، ان پر ان کی موت سے پہلے ۔'' اور حق تعالیٰ کا

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بخفۂ قادیا نیت جلد اوّل صفحہ: ۳۰۸ پر" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین وا کابراً مت کی نظر میں''۔

حافظا بن قيمٌ

حافظ ابنِ قیم ، حافظ ابنِ تیمیہ کے مایہ نازشاگر دہیں ، اور اپنے شخ کے ذوق میں اس قدر ڈو ہے ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی اپنے شخ کے مسلک سے اِنح اف نہیں کرتے ، اس لئے ذیل میں چند حوالے حافظ ابنِ قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔
'' ہدایۃ الحیاری'' میں حافظ ابنِ قیم نے بائبل کی پیش گوئی پر ، جو'' فارقلیط'' اور'' رُوح الحق'' ہے متعلق ہے ، بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے ، اور اس میں حضرت کے علیہ السلام کے درج ذیل نقروں کی تشریخ فرمائی ہے :
'' میں ضرح تا میں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں ، لیکن'' وہ مددگار' یعنی رُوح القدس ، جے باپ میرے نام سے بھیج گا، وہی تمہیں سب با تیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سبتہ ہیں یاد

دِلائے گا، میں تہمیں اِطمینان دیئے جاتا ہوں۔"

"اس کے بعد میں تم سے بہت ی یا تیں نہ کروں گا، کیونکہ" وُنیا کا سردار" آتا ہے اور مجھ میں اس کا پھنیں۔"

'' جب وہ مددگارآئے گا، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا رُوح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔''

" میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ" مددگار" تمہارے پاس نہ آئے گا،لیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس بھیج دُوں گا۔"

'' بجھے تم سے اور بھی بہت ہی ہا تیں کہنا ہے، گراً بتم ان کی برداشت نہیں کر علتے ، لیکن جب وہ یعنی سے اُن کی کر اُست نہیں کر علتے ، لیکن جب وہ یعنی سے اُن کا اُنوح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دِ کھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا،لیکن جو پچھ سے گا وہ بی کہ گا ،اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا ،وہ میراجلال ظاہر کرے گا۔'' (یوحنا۱۳:۱۲:۱۲)

اس پیش گوئی کوآ بخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات عالی پر چسپال کرتے ہوئے آخر میں ابنِ قیم ککھتے ہیں:

"ف من هذا الذى هو روح الحق الذى لا يتكلم إلّا بما يوخى إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟ ومن الذى أخبرنا بالحوادث فى الأزمنة المستقبلة؟ كخووج الدَّجَّال وظهور الدَّابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم."

ترجمین '' پی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کے سوایہ '' رُون الحق'' کون ہے جووی اِلّٰہی کے بغیر نہیں ہولتا؟ اور وہ کون ہے جو حضرت میں علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں کی گواہی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے داریعے میں علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں کی گواہی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے میں علیہ السلام کی پیش گوئی کی تقید میں فرمائی ؟ اور وہ کون ہے جس نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے حوادث وواقعات کی خبریں کی تقید میں وہ مثلاً: دجال کا نکلنا، دابتہ الارض کا ظاہر ہونا، آفیا باکا مغرب سے طلوع ہونا، یا جوج وہ اُجوج کا ٹکلنا، میں بین مریم کا نازل ہونا، اور اس آگ کا ظاہر ہونا جولوگوں کو میدانِ محشر کی طرف جمع کرے گی، ان کے علاوہ اور بہت سے غیب کے واقعات جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن بہت سے غیب کے واقعات جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن بہت سے غیب کے واقعات جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن جو بیش آئیں باتھ میں ویا جانا، اور جنت بھیش آئیں باتھ میں ویا جانا، اور جنت

ودوزخ کی تفصیلات، جوندتو تو را 5 میں مذکور ہیں اور ندانجیل میں۔'' اورای چیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصاري إلّا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في الله في الله في الله الماريمين، وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالأوّل."

ترجمہ:...'' اوراس بشارت میں،جس کا بیلوگ اِ نکارنہیں کرتے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر غور کروکہ:

'' اس کے بعد میں تم ہے بہت تی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دُنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھنہیں۔''

دی دو یکھو! یہ بشارت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے علیہ السلام دونوں کی نبوت پر کیسی شہادت دے دوئی ہے؟ کیونکہ جب'' دُنیا کا سردار'' ...سلی اللہ علیہ وسلم ... آچکا تو سارے حکم آحکام حضرت کے علیہ السلام کے بجائے اس کے حوالے ہوگئے ، پس سارے جہان براس کی اطاعت اور اس کے فرامین کی تعمیل لازمی ہوئی ، اور چونکہ تمام معاملات'' دُنیا کے سردار'' کے سردہ و چکے ہیں ، لہذا نصاری کے ہاتھ میں وین باطل کے سوا پچھ نہیں رہا، ان کے دین میں حق کے ساتھ ہزار گنا باطل کی آمیزش تو پہلے ہو چکی تھی ، اور چوتھوڑ ابہت حق تھا وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے منسوخ ہو چکا ہے۔

غور کروکہ حضرت میں علیہ السلام کا مندرجہ بالاقول ان کے بھائی حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اِرشاد کے ساتھ کس قدر مطابقت رکھتا ہے ، فر مایا:

" نازل ہوں گئے تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

اورایک دُوسری حدیث میں ہے:

" وہ تہارے پاس آئیں گے تہارے زب کی کتاب کے ساتھ۔"

پس ان دونوں مقدس رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے وُ وسرے کی بشارت دی اور وُ وسرے نے پہلے کی تصدیق فرمائی۔'' آگے ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

\* ... "(فصل) وتأمل قول المسيح انى لست ادعكم ايتامًا لأنى سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية". وأوصى أمّته بأن يقرأه السلام منه من لقيه منهم. وفي حديث آخر: كيف تهلك أمّة أنا في أولها وعيسلى في آخرها."

ترجمہ:...'' اور حضرت سے علیہ السلام کے اس قول پرغور کر وکہ: '' میں تہہیں بیتے نہیں چھوڑ وں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔'' ان کا بہ قول ان کے بھائی حضرت محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلا معلیماکے اِرشاد کے کس قدر مطابق

ب، فرمایا:

" نازل ہوں گے تم میں ابنِ مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس خنزیر کو علیہ السلام حاکم عادل اور إمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس خنزیر کو علیہ السلام حاکم عادل اور المامِ منصف کی حیثیت ہے، پس خنزیر کو تن گئے۔''

اورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو وصیت فرمائی کہ ان میں ہے جس شخص کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہووہ ان کوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے سلام کہے۔

اورايك اورحديث مين فرمايا:

'' وہ اُمت کیسے ہلاک ہو عمق ہے کہ میں جس کے اوّل میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے آخر میں ہیں ۔''

\*... "فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحًا يجىء فى آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدُّجَال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحى، فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمو المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذى صفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضين، ومسيح المسلمين الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه و كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسَى بن مريم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمّه إلهين من دون الله وأعداءه

اليهود الذين رموه وأمَّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يديه على منكبي مَلَكين، يواه الناس عيانًا بأبصارهم نازلًا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله وملبسه الذي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخبر بما يفعل عند نزوله مفصلًا حتى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زانية، ولَا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولَا كان ساحرًا مخبرقا ولًا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم النضالُون أنه ابن البشر وانه عيدالله ورسولهُ ليس بإله ولَا ابن الإله، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوِّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولى رسول الله وأتباعه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، ان اولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمٰن أهل الإسلام والإيمان الذي نزهوه وأمّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(مداية الحياري على بامش ذيل الفارق ص:٣٣)

\*... "فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بما ازال الشبهة من أمره وكشف المغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فأمن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملة أحيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

\* ... "وقد اختلف في معنى قوله "وَلْكِنَ شُبِّهَ لَهُمَ" فقال بعض شبه للنصارى اى حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب، وللكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصدقهم النصارى في صلبه، لتتم الشناعة عليهم، وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينًا لا شك فيه."

ترجمہ:...'' پس مسلمان اور یہود ونصاری ایک مسیح کے منتظر ہیں جوآخری زمانے میں آئے گا، پس یہود کا مسیح تو دَ جال ہے، اور نصاریٰ کے مسیح کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سے ان کے نزد یک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

پس ان کامیح جس کے وہ منتظر ہیں ، وہ ہے جس کوصلیب دی گئی ، جس کے بدن میں میخیں گاڑی گئیں ، جس کو کا نٹوں کا تاج پہنایا گیا ، جس کے منہ پر یہودیوں نے طمانچ مارے ، اور جس کو چوروں کے درمیان صلیب برائکا یا گیا ، اس کے باوجودوہ ان کے نزد کیک رّب العالمین بھی ہے اور آسان وز مین کا خالق بھی۔

اور سلمانوں کے سے بھی جس کے وہ منتظر ہیں، وہ ہیں جواللہ تعالی کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں،
اس کی جانب سے بھی ہوئی خاص رُوح ہیں، اور اس کا کلمہ ہیں جواللہ تعالی نے مریم عذر ابتول کی طرف ڈالا، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول حضرت محمد بن عبداللہ سلمی اللہ علیہ اسلم کے بھائی ہیں،
عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی تو حید کو سربلند کریں گے، اللہ کے دُشمنوں، پرستار ان صلیب کو پس وہ جب آئیں گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو، اور ان کی والدہ ما جدہ کو، خدا بنالیا، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو آل کریں گے، جنہوں نے ان پر اور ان کی والدہ ما جدہ پر بہتان تر اشیاں کیں۔

پس میں جس کے مسلمان منتظر ہیں، بہم سی دمشق کے مشرقی مینار پراس شان سے نازل ہوں گے کہ دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ان کولوگ بچشم سرآ سان سے نازل ہوتے ہوئے عیا نادیکھیں گے۔

پس وہ نازل ہوکراللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق أحكام

دیں گے۔ ظالموں، فاجروں اور خائنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حصہ ضائع کرویا ہوگا، اسے نافذکریں گے، اور جس حصیر ین کو ان لوگول نے مٹاڈ الاتھا اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور ان کے زمانے میں تمام متنیں ملت واحدہ میں تبدیل ہوجا کیں گی، اور بیامت ہے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جدِ اُمجد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی اور دیگر اُنہیائے کرام علیم السلام کی، اور بیامت دین اسلام ہے کہ جو خص اس کے سواکسی اور دین کی پیروی کر ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت میں خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اوررسول الدّ صلی الدّ علیه و سلم نے اپنی اُمت کے ان لوگوں کو، جو حضرت عیسیٰ علیه السلام کو پا ئیں،

اس کا مکلف فر مایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کوآ ہے صلی الله علیه و سلم کا سلام پہنچا ئیں، پس آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کی جگه بتائی اور بید کہ س شہر میں نازل ہوں گے؟ کس جگه نازل ہوں گے ؟ نزول کے وقت ان کی حالت اور ان کا لباس جو ان کے زیب تن ہوگا، وہ بھی بیان فر مایا کہ وہ ملک زرد رنگ کی دو چا در ہیں ہوں گی، اور نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیه السلام جو پچھر کریں گے، اس کو بھی ایسی تفصیل سے بیان فر مایا گو یا مسلمان ان کو و کیھنے سے پہلے اپنے سامنے دیکھ در ہے ہیں، اور بیتمام اُمور من جملہ عیب کی خبروں کے ہیں، اور بیتمام اُمور من جملہ عیب کی خبروں کے ہیں، جن کی آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے إطلاع دی، پس وا قعات آ ہے صلی الله علیہ وسلم کی خبر کھیک ٹھیک مطابق رُونما ہوئے۔

الغرض یہ ہے وہ سے جس کا مسلمان إنظار کرتے ہیں (علیہ الصلوة والسلام)، یہ سے خاتو مغضوب علیم میں الغرض یہ ہے وہ سے بشاری ...کا ، اور خدان کے جمائیوں روافض کا جو إسلام سے نکل گئے ہیں ، اور جب مسلمانوں کے سی منتظر ... علیہ السلام ... بشریف لائیں گے تو مغضوب علیم یہود کو پتا چل جائے گا کہ یہ یوسف نجار کا بیٹانہیں ، نہ بدکا رعورت کا بیٹا ہے ، نہ وہ ماہر طبیب سے جو اپنے فن میں حاذق سے ، اور جس نے اپنی صنعت سے عقلوں کو دہشت ز وہ کر دیا تھا ، نہ وہ شعبدہ باز جادوگر سے ، نہ یہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر دست کی قد رت ہوئی ، نہ ان کے منہ پر طمانے اللہ از جادوگر سے ، نہ یہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر دست کی قد رت ہوئی ، نہ ان کے منہ پر طمانے اللہ اور قرار کی ۔ بلکہ پیاوگ اللہ کی نظر میں اس ہے ذکیل تر سے کہ اور ان کے منہ پر طمانے اللہ اور آئی میں بھٹنے والے نصار کی کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم نے دو ایس اللہ تعالیہ وہلی کے دین وشر بیت کے دین وشر بیت کے مطابق آدکا بات صادر فرمائے ، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہود کے دین وشر بیت کے مطابق آدکا بات صادر فرمائے ، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہود و نصار کی کے دین وشر بیت کے مطابق آدکا بات صادر فرمائے ، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہود و نصار کی کے دُشمن ہیں ، اور رسول اللہ علیہ والے اللہ و نصار کی کے دوست ہیں ، اور رسول اللہ علیہ والیہ کی اور دیواروں میں لگائی

ہوئی تصویروں کی پوجا کرتے تھے،ان کے دوست صرف اہلِ تو حید ہیں جورطن کے بندے اہلِ إسلام وإیمان ہیں، جنہوں نے ان کواوران کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تر اشیدہ تہتوں سے بُری قرار دِیا، مثلاً شرک کرنااور معبودِ واحد کویُرا کہنا۔''

ترجمہ:..'' پیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کوان حقائق کے ساتھ مبعوث فرما یا، جن سے حضرت مسلح علیہ السلام کے بارے میں تمام شبہات زائل ہو گئے اور تاریکی حجیت گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کواوران کی والدہ مطہرہ کو یہود کے گذب و إفتر ااور بہتان تراشیوں سے بُری الذمہ قرار و یا،اور مسیح علیہ السلام اوران کی والدہ ماجدہ کے خالق رَبّ العالمین کوان إفتر اوَں سے منزہ قرار دِیا جوار باب مثلیت صلیب پرستوں نے باندھ رکھے تھے، جنہوں نے اللہ تعالی کوسب سے بڑی گالی دی۔

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بھائی سیج علیہ السلام کواس مرتبے میں اُ تاراجس مرتبے میں ان کواللہ تعالیٰ نے اُتارا تھا،اوریہی ان کا سب ہےاشرف مرتبہ ہے، پس آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے ، ان کی تصدیق فر مائی اور ان کے حق میں گواہی دی کہوہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اس كےرسول ہيں، اس كى جانب ہے آئى ہوئى خاص زوح ہيں، اور اس كے كلے (سے پيدا ہونے والے) ہیں، جواللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بتول کی طرف ڈالا تھا جوطا ہرہ وصدیقہ ہیں،اینے زمانے کی تمام جہان کی عورتوں کی سیّدہ ہیں ، اور آ پخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات و آیات کی تصدیق فرمائی ،اوراینے رَبّ کی جانب سے خبروی کہ جن لوگوں نے حضرت میسے علیہ السلام کی نبوت کا إنکار کیا، وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گے، اور بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رَبّ نے اپنے بندے اور رسول حضرت سیج علیہ السلام کوعزّت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس ہے منزّہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے جھائی ... يېود ...ان كى بے حرمتى كريں، جيسا كەنصارى دعوىٰ كرتے ہيں كەيبوديوں نے ان كى تذكيل واہانت كى ، ہرگر نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومؤید ومنصورا بنی طرف أٹھالیا،ان کے دُسمُن ان کوایک کا نٹا بھی نہیں چھو سکے، اور شاہے ہاتھوں سے ان کو کوئی اونی این اپنجا سکے۔ پس اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف أشاليا، اور این آسان میں ان کو کھہرایا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دحال سیج ضلالت اوراس کے پیرووں ہے اِنقام لیس گے، پھران کے ذریعےصلیب کوتو ڑ دیں گے،اورخنز پر کوقل کریں گے،اوران کے ذریعے اِسلام کوسر بلند کریں گے،اوران کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سب لوگوں ے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دِین وملت کی تائیدونصرت کریں گے۔'' رجمه: " اورحق تعالى ك إرشاد: "وَلْكِنْ شُبّة لَهُمُ" كمعنى مين إختلاف مواب، إلى بعض حضرات نے کہا کہ نصاریٰ کو اِشتباہ ہوا، یعنی حضرت سیج علیہ السلام کے معاطعے میں ان کو اِشتباہ ہو گیا، اور ان کو کے علم نہیں کہ وہ قبل کئے گئے یاصلیب دیئے گئے؟لیکن چونکہ حضرت سے علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے مسے علیہ السلام کوتل کر دیا، اور سولی پر لئکا دیا، ادھر ان کے زمین سے اُٹھائے جانے کا واقعہ ہوا ...اور حضرت سے علیہ السلام زمین سے غائب ہو گئے ... اس لئے ان کے معاملے میں شبہ پڑ گیا، اور نصاری نے دُشمنوں کی اُڑ ائی ہوئی ہوائی کوتسلیم کرلیا کہ یہودیوں نے مسے علیہ السلام کو دَار پر لئکا دیا، تا کہ ان کے حق میں شناعت زیادہ ہوجائے۔

کھے بھی ہوا، یہ بات قطعی ویقینی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نقل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی ، اس میں کسی ادنیٰ شک وشبہ کی گنجائش نہیں ۔''

> حضرت عيسى عليه السلام كانزول قربِ قيامت كى علامت ب مندرجه بالاتنقيحات كے بعد آنجناب لکھتے ہيں:

"اب میں آپ کی تصنیف کی طرف آتا ہوں۔ صفحہ نمبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پھھ یوں جواب ویاہے:

" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:" اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، پستم اس میں ذرابھی شک مت کرو۔"

محری ! آپ کا ندکورہ ترجمہ حقیقت پر جمی نہیں ہے، وہ ایسے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو قیامت آنے اور ان کے اعمال کی جواب وہی الله تعالی کے حضور میں دینے کا بتایا تو مشرکین مکہ نے قیامت کے آنے سے إنکار کردیا، اور کہنے لگے کہ جب ہم مٹی ہوجا ئیں گے تو پھر کیسے زِندہ ہوں گے اور کیسے قیامت آئے گی ؟ تو الله تعالی نے ان کو قیامت کے آنے کی خبر پریفین دولانے کے لئے عیسیٰ کی پیدائش بطور میش کی بیدائش بطور میش کو بیاست ہی نہوں کے ان کو قیامت کے آئے ہی نہیں کہ بغیر باپ کے بھی کوئی بچہ پیدا ہوسکتا ہے؟ جبکہ میں (الله) نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی کوئی بچہ پیدا ہوسکتا ہے؟ جبکہ میں (الله) نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے نطفے سے مربم سے پیدا کر دیا۔ اس کو اِنسان پیدا کر ایا اور نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ لہنداان آیات میں اِرشادِ اللی کی منتا یہ ہے کہ جو الله باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سالتہ کا ایک بندہ مٹی کے پہلے میں اللہ بی کے عجم سے جان ڈال سکتا ہے اور جس اللہ کا ایک بندہ مٹی کے پہلے میں اللہ بی کے عجم ہو کہ وہ تہمیں اور مثانوں کومرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرے اور جزا وسراکا ون قائم کرکے دُودھا دُودھا در پین کا پائی ہوجائے۔ اس کے علاوہ ندکورہ آیات میں خطاب مشرکین مکہ کو ہے جبکہ عیسیٰ کی آمیر تائی تو قیامت کے ملم کا ذریعہ مورف ان لوگوں کے لئے بن سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے میں اور فیوں ان لوگوں کے لئے بن سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے میں سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے میں سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے بن سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے بین میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے بین سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے بین سکتا ہے جواس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں، کفار مکہ کے لئے اس کیا کہ کو بھر کیا گور سے کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کیا گور کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کو بھر کیا کہ کو بھر کو کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کو بھر کو کو کور کو کور کو کیا کہ کو بھر کیا کیا کو بھر کو کور کور کیا کی کور کو

آخروہ کیسے ذرابع علم قرار پاسکتا تھا کہ'' تم عیسیٰ کی قرب قیامت کی آمدِ ثانی میں شک نہ کرو؟''صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ:'' تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو' کیکن ہمارے روایت پرست مولویوں نے اصل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ'' تم عیسیٰ کے آنے میں شک نہ کرو۔''

منتقیح: ...اس کے بارے میں چندگزارشات برغورفر مایا جائے:

اوّل:...اس ناکارہ نے آیت ِشریفہ کا جوڑ جمہ کیا ہے،اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے،جس پر آنجناب نے غور نہیں ِ فرمایا، چنانچہ آیت کا ڑجمنقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت سے اکا برصحابہ وتا بعین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سجے ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔''
ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سجے ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔''

حافظا بن كثير لكصة بين:

'' یے تغییر حضرت ابو ہریرہ ابن عباس ابوالعالیہ ابوا الگ عکرمہ مسن بھری ، قیادہ ، شخاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر اَ حادیث وارد بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظیہ وسلم نے علیہ وسلم نے جوتر جمہ کیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشادات متواتر ہ کے مطابق ہے ، اب آپ کو اِختیار ہے اس کو'' مبنی برحقیقت'' کہیں یا'' برحقیقت' سمجھیں۔ دوم : ... آنجناب نے جولمبا چوڑ اشان نزول بیان فر مایا ، اوّل تو بے ثبوت ، آنجناب کی ذہنی کا وش ہے ، اس سے قطع نظر اس سے میرے ترجے کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ دونوں با تیں اپنی جگہ چوج ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے ، اوران کانزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیر محمورت عیلی علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے ، اوران کانزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیر محمورت عیلی علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کی دلیل ہے۔ سیر محمورت عیلی علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کی دلیل ہے۔ سیر کے کی دلیل ہے ، اوران کانزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیر محمورت عیلی علیہ السلام کی بیدائش بھی قیامت کی دلیل ہے ، اوران کانزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیر محمورت عیلی علیہ السلام کی بیدائش بھی میں :

ترجمہ:..'' یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کی وجہ سے قیامت کی ایک علامت ہیں، یا بن باپ پیدا ہونے یامُر دول کو زِندہ کرنے کی وجہ سے ''بعث' کے سیحے ہونے کی دلیل ہیں، اور جواُمور قیامت کے دن واقع ہول گے ان میں یہی سب سے بڑی چیز ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ بہر حال'' قیامت کاعلم'' مجاز ہے اس چیز ہے۔ جس کے ذریعے قیامت کاعلم ہواور یہ'' تعبیر''مبالغے کے لئے ہے۔''

الغرض آنجناب كى تقريرے ميرے ذِكركرده ترجي كي في نہيں ہوتى ، كيونكه "حضرت عيسىٰ عليه السلام قيامت كانشان بين" كا

فقرہ ان دونوں باتوں پر حاوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لحاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب ِ قیامت کی بھی علامت ہیں۔

سوم:... آنجناب کا بیکہنا بڑا ہی عجیب ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ٹانی کفارِ مکہ کے لئے کیسے ذریع علم قرار پاسکتی ہے؟'' کیونکہ قر آنِ کریم کا بیان ماننے والوں کے لئے ہے، نہ ماننے والوں کے لئے نہیں، کفارِ مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ک پیدائش کو شلیم کرلیس تو بیصحت ِ قیامت کی دلیل ہے،اوران کے نزول قبل القیامت کو مان لیس تو قرب قیامت کی دلیل ہے،اوراگر نہ ما نیس توان کے لئے نہ وہ مفید ہے، نہ یہ قر آنِ کریم تو حقائق کو بیان کرتا ہے،خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔

چہارم:...آنجناب نے روایت پرست مولویوں پر بلاوجہ نفگی کا إظهار فرمایا ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کئی ' مولوی' نے ''فَلَا تَمُتَوُنَّ بِهَا'' کا بیر جمنہیں کیا کہ'' تم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں شک نہ کرو''اگرآنجناب کی خوش فہمی نے بیر عنہوم کسی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی ذمہ داری غریب'' مولویوں''پرنہیں، آیت میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، لہذا تم قیامت میں ہرگزشک نه کرو۔''

### انبیائے کرام میہم السلام کے مجمع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر آنجناب تکھتے ہیں:

'' پھرائی آیت کی تغییر کے اِختام پرصفیہ: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے پچھ یوں دیئے ہیں (منداحمہ، ابنِ ماجہ، متدرک حاکم ، ابنِ جریر) آپ نے توابنِ جریر کا نام سب ہے آخر میں لکھا ہے، کاش! آپ بیجانے کہ ابنِ جریر کون صاحب تھے؟''

تنفيح:..اس مليله مين چندگزارشات بين:

اوّل:... میں نے بیدوالے اس صدیت شریف کے دیئے تھے، جس کا ترجمہ درج ذیل الفاظ میں نقل کیا تھا:

'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملا قات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسیٰ ... بیلیم الصلوات والتسلیمات ... یہ موئی ، تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کہ آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وریافت کیا گیا، انہوں نے جمعی العلمی کا إظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کا علم تہیں! پھرموی علیہ السلام ہے یو چھا گیا، انہوں نے بھی العلمی کا إظہار کیا، پھر حضرت کی وقوع کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کیا، پھر حضرت سے پہلے جب وَ جال نگلے گا تو میں کے سواکسی کو معلوم نہیں ، البتہ میرے رَبِّ کا مجھے دیکھ کراس طرح شجھائے گئے گا جیے سیسہ پھلتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو تی کر نے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے دیکھ کراس طرح شجھائے گئے گا جیے سیسہ پھلتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک کہ شجر وجر بھی پکارا شعیں گے کہ اے مسلم! میرے پیچھے کا فر

چھپا ہوا ہے اس کونل کر دے۔

تق دجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے، اس کے پچھ عرصے کے بعد یا جوج نکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بددُ عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگی موت شکایت کریں گے، پس اللہ تعالیٰ بان پر یکبارگی موت طاری کردیں گے، یہاں تک کہ زمین ان کی بد بو سے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش تا زل فرمائیں گے جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے آب کا مجھ سے بیے جہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جوان کے اُجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے آب کا مجھ سے بیے جہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے ونوں کی حاملہ کی تی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دِن یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔'' (منداحمہ، ابنِ ماجہ، متدرک حاکم ، ابنِ جریہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے نقل کیا ہے ،معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔''

سائل نے مجھ سے بوچھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کب ہوگی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آ وری بالکل قربِ قیامت میں ہوگی۔

اگرآ نجناب کواس حدیث کی صحت میں کوئی شک وشبہ تھا تو آپ اس کی تھے کا مطالبہ فرما سکتے تھے، اس کے کسی راوی پر جرح کر مائی ، نہ مجھ سے اس کی تھے کا مطالبہ فرمایا ، بلکہ اس کے بحائے یہ کیا کہ جن چار کتابوں کے حوالے میں نے دیئے تھے: '' مہندا تھ ، ابنِ ماجہ ، ابنِ جریز' ان میں سے تین حوالوں کو چھوڑ کرآ خری حوالے پر تنقید شروع کردی ، اور بیٹ تقید بھی حدیث پر نہیں بلکہ خود امام ابنِ جریز پر سمیں جناب سے پوچھنا چھا تا ہوں کہ کیا کسی ملکی بحث میں گفتگو کا آنداز بھی ہونا چاہئے؟ ایک لمحے کے لئے فرض کر لیجئے کہ امام ابنِ جریز آپ کے نزدیک تالیند یدہ ہونے کو حضرت تالیند یدہ شخصیت ہیں ، لیکن اس سے میرے مدعا کو کیا نقصان پہنچا؟ امام ابنِ جریز گر خصیت کے لیند یدہ یا نالپند یدہ ہونے کو حضرت تالیند یدہ شخصیت کے لیند یدہ یا نالپند یدہ ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے یا نہ ہونے کی بحث سے کیا تعلق؟ اور امام ابنِ جریز پر جرح کر کے آپ پہلے تین حوالوں سے کسے عہدہ برآ ہوگئے؟ اگر آ نجناب حقائق کا سامنا کرنے کی جب و تاب نہیں رکھتے ، تو کس نے فرمائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کور قرکر نے خامہ فرسائی فرمائیں ...؟

## إمام ابن جريرٌ برر افضيت كاإنهام

آنجناب،الامام الحافظ محمد بن جریر پراپ غیظ وغضب کا إظهار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: " یہی ہے وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے قرآنِ کریم کی تفسیرا ورتار نِجُ إسلام مرتب کی ،اس کا پورا نام ابوجعفر محمد بن جریر بن پزید بن کثیر بن غالب تھا۔ ۲۲ ھ میں طبرستان (ایران) میں پیدا ہوا تھا،طبرستان کی طرف نبست ہے '' طبری'' کہلائے ،علم وضل میں اپنے وقت کا بے مثال مخص تھا اور مسلمان علاء میں آپ کا مقام بہت اُونچا تھا۔ لیکن البدایہ والنہایہ جلد: ۱۱ صفحہ: ۲ ۱۳ پراس کورافضی قرار دیا ہے۔ إمام ذہبی نے تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحہ نبر: ۱۳ پراس کوشیعہ لکھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفحہ: ۳۵ پر حافظ احمد بن علی سلیمانی کہتے ہیں کہ ابن جریر رافضیوں کے لئے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب '' إمام زہری وا مام طبری'' کا مطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت سے حقائق مل جا کیں گے۔''

تنقیح:... آنجناب کی اس عبارت ہے مجھے ایسامحسوس ہوا کہ یا تو جناب کو ان تین کتابوں کی زیارت ہی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سنی سنائی بات آ گے نقل کر دی، اور آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اِرشاد کی پروانہیں کی :

"كَفَى بِالْمَرُءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ " (مِثْلُوة ص:٢٨)

یا آنجناب ان بزرگوں کا مدعا مجھنے سے قاصر رہے کہ اُن اکابر نے اِمام ابنِ جریز پر رافضیت کا اِنہام نہیں لگایا، بلکہ اس تہمت کی تر دیدگی ہے، اور ان کی براُت ظاہر فر مائی ہے، ان کتابوں کی اصل عبارت جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ '' البدایہ والنہائے' ج: ۱۱ ص: ۲ می ا کی عبارت ہے:

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًّا من شوال من سنة عشر وثلثمائة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير.

ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى الرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد - وحاشاه من ذالک كله- بل كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسُنة رسوله وإنما تقلدوا ذالک عن أبى بكر محمد بن داود الفقيه الظاهرى، حيث كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم وبالرفض ولما توفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهور يصلون عليه."

ترجمہ: " إمام ابنِ جریر کی وفات إقوار کی شام مغرب کے وقت شوال ۱۳ اس کے دو دِن رہے پر موئی ، من مبارک اُسٹی سال سے پانچ یا چھسال متجاوزتھا، اس کے باوجود سراور داڑھی کے بال بیشتر سیاہ تھے، ان کو گھر کے إحاطے میں وفن کیا گیا، کیونکہ بعض حنابلہ نے اور ان کے اُحمق و بے وقوف لوگوں نے ان کو دِن کے وقت وفن کرنے سے روک و یا تھا، ان لوگوں نے موصوف پر رَفض کی تہمت لگائی، اور بعض جاہلوں نے اِلحاد کی تہمت دھری، تو بہتو ہا آپ ان تہتوں سے مُری جین، بلکہ آپ اُئمہ اِسلام میں سے ایک فرد جین، جو کتاب اللہ وسنت رسول کے علم عمل کے جامع تھے، ان عوام نے اس تہمت تراشی میں ابو برحمد بن داؤد فقیہ ظاہری کی تقلید کی، میصاحب اِمام ابنِ جریر پر تِنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور رَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب اِمام کی، میصاحب اِمام ابنِ جریر پر تِنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور رَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب اِمام کی، میصاحب اِمام ابنِ جریر پر تِنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور رَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب اِمام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے اکناف واطراف سے جمع ہوگئے ،ان کی نمازِ جنازہ پڑھ کرانہیں گھرے اِحاطے میں دفن کردیا ،اورلوگ کی مہینے تک ان کی قبر پر آ کرنمازِ جنازہ پڑھتے رہے۔''

اس عبارت میں صاحب البدایہ والنہایہ انہیں رفض کی تہمت سے پاک اور منز ہ قر اردیتے ہیں ، اور الی تہمت لگانے والوں کو جاہل ، احمق ، مفسد قر اردیتے ہیں ،لیکن آنجناب کس خوبصورتی سے فر ماتے ہیں کہ'' البدایہ والنہایہ میں اس کورافضی قرار دیا ہے۔'' اِمام ذہبیؓ نے'' تذکر ۃ الحفاظ' میں ان کا ذِکران الفاظ میں کیا ہے:

> "الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكلكها :

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسُّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين .... إلخ."

ترجمہ: " ابو بر الخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریراً تمہ اسلام میں سے بتے، ان کے قول پر تھم کیا جاتا تھا اوران کی رائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا، ان کے علوم ومعارف اوران کی نضیلت کی وجہ سے۔ انہوں نے استے علوم کو جمع کیا تھا جن میں ان کے ہم عصروں میں سے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ پس وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، معانی میں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قرآن میں فقیہ تھے، سنن کے، ان کے طرق کے، ان کے صحیح وسقیم اوران کے نامخ ومنسوخ کے عالم تھے، صحابہ ورتا بعین کے آحوال سے واقف تھے ....الخ۔ "
آگے اِمام ذہی کہ کھتے ہیں:

"قال محمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر وعمر ليس بإمامي هدى يقتل."

ترجمہ:..'' إمام محمد بن على بن بهل فرماتے ہیں کہ: میں نے إمام ابن جریز کی زبان سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو محض یہ کہے کہ حضرت ابو بکر وعمر ...رضی اللہ عنہما... إمام بدایت نہیں تھے (وہ واجب القتل ہے)اس کوتل کیا جائے۔''

کیا آنجناب کے نزویک إمام ذہبی کی مندرجہ بالاتحریرکا یہی مفہوم ہے کہ ' إمام ذہبی نے اس کوشیعہ لکھاہے' ...؟ اور ' میزان الاعتدال' میں إمام ذہبی ککھتے ہیں:

"اقدَع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظّن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما

ندعى عصمت من الخطا ولا يحل لنا ان نؤذية بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتى، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا الآتى بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

MAY

(5:7 か:007)

ترجمہ:... ''اورحافظ احمد بن علی سلیمانی نے بید کہہ کرنہایت گندگی اُ چھالی ہے کہ '' وہ روافض کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔'' ہرگزنہیں! بلکہ ابنِ جریرالائقِ اعتمادا کا برائم یہ اسلام میں سے تھے، اورسلیمانی کا بی قول جھوٹے گمان کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور ہم بید دعولی نہیں کرتے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، اور ہما یہ حلال نہیں کہ باطل اورخوا ہش نفس کے ساتھ ان کو ایذ ایہ پہنچا ئیں، کیونکہ علاء کی ایک دُوسرے پر تنقید اس الائق ہے کہ اس میں تحقیق اورخور وفکر سے کام لیا جائے ،خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق میں ۔شاید کہ سلیمانی نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا فیر کرآگے آیا ہے ( یعنی محمد بن جریر بن رستم ابوجعفر طبری ) اور اگر میں صلف انشاؤں کہ سلیمانی کی مرادیمی شخص ہے جس کا فیر کرآگے آیا ہے، تو میں اپنے حلف میں سپا ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی اسے حافظ متقن ہیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرسے کیا نکل رہا ہے ، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متقن ہیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرسے کیا نکل رہا ہے ، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متقن ہیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرسے کیا نکل رہا ہے ، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے جو کہ اور الم پر ایساباطل اور جھوٹا طعن بھی کر سکتے ہیں ۔''

ان تینوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسنِ طن پرمجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کو پچشم خود ملاحظہ نہیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتاد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہبی کے بقول:'' یہ بھی تنہیں جانتا کہاس کے سرسے کیانکل رہاہے''۔

الغرض "البدایه والنهایه" " تذکرة الحفاظ "اور" میزان الاعتدال " کے حوالے سے بیکهنا کہ حافظ ابن جریر رافضی ہے، بالکل ایمانی ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام .. نعوذ باللہ ... خدا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے:

"إِنَّ اللهُ هُوَ الْسَمَسِیْٹُ ابْنُ مَرْیَمَ" فَرْ آنِ کریم میں کفار ومشرکین کے بہت سے غلط دعووں کوفقل کر کے ان کی تر دیدگی گئی ہے،
کون عقل مند ہوگا جوان اُ قوالِ مردودہ کوقر آنِ کریم ہی کی طرف منسوب کرنے گے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بایں فہم ودائش نہ صرف علمی مسائل میں ٹا گگ اُڑا تے ہیں، بلکہ اپنی خوش فہمی کے حوالے سے تمام اکا براُ مت کے فہم کو غلط قرار دینے میں کوئی جھجک محسون ہیں کرتے ...!

تمناعما دی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اِضافہ کرنے کے لئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ: ''اگرآپ محدث العصرعلامة تمناعمادی کی کتاب'' إمام زہری و إمام طبری'' کا مطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت سے حقائق مل جائیں گے۔''

تنقیح: ... آ نجناب نے إمام جری گورافضی ثابت کرنے کے لئے" البدایی"" تذکرۃ الحفاظ "اور" میزان الاعتدال" کے جو حوالے دیئے ہیں، یہ عالبًا" محدث العصر علامہ تمنا عمادی" کے گشن اُفکار کی خوشہ چینی ہوگی، آنجناب کے پیش کردہ نمونے سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ آپ کے" محدث العصر علامہ "نے اس کتاب میں کس قتم کے حفائق رقم فرمائے ہوں گے؟ کیااس کے بعد بھی مجھے ان کی کتاب" اِمام زہری وامام طبری" کے مطالع سے آنکھیں شھنڈی کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ لطف یہ کدان" علامہ محدث العصر" کو کتاب کا نام رکھنا بھی نہیں آیا، ایک طرف تو وہ زہری اور طبری پر رافضی ہونے اور رافضیوں کے مطلب کی حدیثیں گھڑنے کی تہمت لگاتے ہیں، اور دُوسری طرف ان دونوں بزرگوں کو" اِمام" بھی کہتے ہیں، العظمة للذا جس زمانے میں ایسے لوگ" علامہ" اور "محدث العصر" کا خطاب یاتے ہوں، اس زمانے کا اور زمانے والوں کا خداحافظ ...!

آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي إرشاد: "اتنحذ الناس رؤسًا جهالًا" كاكيها دروناك منظرسا منه آتا ب...؟

## قرآن كريم اورحيات مسيح عليه السلام

آنجناب نے میری کتاب کے صفحہ: ۲۳۵ سے میری عبارت کابد اِقتباس نقل کیا ہے:

'' حضرت عیسیٰ جس عمر میں آسان پر اُٹھائے گئے تھے، ای عمر میں نازل ہوں گے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز نہیں، جس طرح اہلِ جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹرنہیں کرے گی۔''

جیبا کداں إفتباس نے ظاہر ہے میرا مدعا ان لوگوں کے اِستبعاد کو دُور کرنا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام اتن مدت تک آسان پر ہنے کے بعد کیا۔ بعوذ باللہ۔ پیرفر توت نہیں ہوگئے ہوں گے؟ لیکن آنجناب نے میرے اس مقدمے پر کوئی جرح کرنے کے بجائے اس فکتے پر قر آن کریم سے دلائل دینا شروع کردیئے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان پر گئے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی طبعی عمرز مین پر گزاد کر فوت ہوگئے ہیں۔ یوں تو قر آن کریم کی کوئی آیت بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہوگئے ، لیکن آنجناب نے جن آیات کوفل فرمایا ہے، میں بالکل نہیں تجھ سکا کہ ان سے وفات شرحے علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل میں آپ کی ذیکر کردہ آیات کو آیات کوئی کرتا ہوں:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلًا"

"محترى الله تعالى نعيسى عليه السلام كى پيدائش سے كرم نے تك اس كى عمر كى تعيين خودكردى مرحة بك اس كى عمر كى تعيين خودكردى مرجه بالا تأويل پيش كرك ان آيات كورَ دّكرديا به "وَيُكَلِمُ السَّاسَ فِسى الْمَهُدِ وَكَهُلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ"

ترجمہ:'' اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑعمر میں بھی اور وہ ایک مر وِ صالح ہوگا۔''

دُ وسرى جگه سورة المائده آیت تمبر: ۱۱۵ میں إرشادِ اللی ہے:

"تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

ترجمہ:'' تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھااوراد هیڑعمرکو پہنچ کربھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔'' ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ پیسلی علیہ السلام کی وُنیاوی زندگانی اد هیڑعمر تک تھی اوراس کے بعد طبعی موت سے وفات یا فی تھی۔''

تنقیح:...آنجناب ذراغورفر مائیں کہاں آیت کے سلفظ کا بیمفہوم ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پڑہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر گزار کروفات یا چکے ہیں۔''

اگرآ نجناب کو ذرا بھی غور وفکر کی توفیق ہوتی تو آپ سمجھ لیتے کہ ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی بیہ ہے کہ آیت ِشریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوخارقِ عادت با تیں ذِکر فرمائی ہیں،ایک ان کا گہوارے میں باتیں کرنا، دُوسرے کہولت کی عمر میں باتیں کرنا۔

گہوارے میں باتیں کرنا تو قرآنِ کریم میں بھی ندکورہ، اورسب لوگوں کومعلوم بھی ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو گ میں اُٹھائے قوم کے پاس آئیں ، اورلوگوں نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا إظهار کیا تو حضرت مریم بتول رضی اللہ عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا ، اور جب لوگوں نے بیکہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی ، جوسورہ مریم کے دُوسرے رُکوع میں اللہ تعالیٰ نے قتل فرمائی ہے ، پس بیگہوارے میں باتیں کرنا خارقِ عادت معجزہ قام

ادھر کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا بھی اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ذِکر فر مایا، اور کہولت کا زمانہ خواہ میں برس کی عمر کے بعد ، بہر حال اس عمر میں بھی باتیں کیا کرتے ہیں ، اور اس میں کوئی اَ بجو بہنیں ، کہ اس کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر بطور خرقِ علوت کے ذِکر کیا جائے ، ہاں! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پراُٹھایا جانا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر سنِ کہولت میں لوگوں سے باتیں کرنا واقعی ایک خرقِ عادت مجزہ ہے ، اس لئے ہونہ ہو، اسی نزول کے زمانے کے تکلم کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر ذِکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی یہ دونوں حالتیں خارقِ عادت مجزہ ہیں۔

بہرحال اس آیت بشریفہ سے تو بشرطِ فہم یوں نکاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پراُٹھالیا گیا،اوروہ نازل ہونے کے بعد بطورِ خرقِ عادت آجو ہہ ہے، پھراتی بعد بطورِ خرقِ عادت آجو ہہ ہے، پھراتی طویل وقفے کے بعد باتیں کرنا بذات خود خرق عادت آجو ہہ ہے، پھراتی طویل مدت کے بعد ان کا من کہولت میں رہنا دُوسراخرقِ عادت مجزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ خن شناسانِ کلامِ الہی نے اس آبیان میں کرمادیہ سمجھی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتیں کریں گے،اوران کا بیہ باتیں کرنا خارقِ عادت مجزہ ہوگا (دیکھے تغییر قرطبی ج: میں مون ویں)۔

بہرحال اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پا جانا تو آپ ثابت نہیں کر سکتے ،اس کے برعکس اس آیت ہے ان کا زندہ ہونا اور آسان پراُٹھایا جانا عقلاً ونقلاً ثابت ہے۔

### قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنجاب لكصة بن:

"ای سورت سے آیت نمبر: ۵ کو کھی ذہن میں رکھیں:

''هَا الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:''مسیح ابنِ مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا،اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔''

یعنی وفات پاچکے تھے، گویاعیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آچکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبردے دی اور بالکل ای طرح سور ہُ آل عمران آیت نمبر: ۴۴ حضرت محمدتک کے تمام رسولوں کی وفات پانے کی تصدیق کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:'' محمداس کے سوا کی نہیں کہ بس ایک رسول ہیں،ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔'' اس آیت میں عیسیٰ کی وفات پانے کی تقید ایق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے موجود ہے،اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تواس کو باقی رسولوں سے مشتنیٰ کردیتے۔''

تنقیح:... یہاں بھی جناب نے وفات می علیہ السلام کے ثبوت میں ایک چھوڑ دوآ بیتی نقل کردیں ہیکن آیات ِشریفہ کا مدعا ذہن شریف کے لئے عنقا ہی رہا۔

اگرآ نجناب "روایت پرست مولوی" کی چیتی اس کم سواد پر چست ندکرین تو مجھ سے سنئے ...!

پہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام خدانہیں ، بلکہ صرف ایک رسول ہیں ،اس دعوے کی دلیل یہ إرشاد فرمائی کہ:'' ان سے پہلے بھی بہت ہے رسول گز رچکے ہیں''اورآپ کی تشریح کے مطابق'' یعنی وفات پاچکے ہیں''۔

گویا دعویٰ بیہ ہے کم<sup>سیح</sup> علیہ السلام ایک عظیم الشان رسول ہیں۔

اس دعوے کی دلیل کا صغریٰ کبری ہے:

صغریٰ:...اوران سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں (بقول آپ کے وفات پا چکے ہیں )۔ کبریٰ:...اور جوگز رجائے (بقول آپ کے وفات یا جائے ) وہ خدانہیں ہوتا۔

متيجه : .. البذا ثابت مواكمت عليه السلام خدانهين \_

اب ال پرغورفرمائے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام خودفوت ہو چکے تھے توان کی اُلوہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں کی وفات کا حوالہ دینے کی کیاضرورت تھی؟ سیدھی تی بات فرمادی جاتی کہ سے علیہ السلام مرچکے ہیں ،اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکتا، لہندا ثابت ہوا کہ وہ خدانہیں۔اس کے بجائے ان کی اُلوہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انہیاء کیہم السلام کا حوالہ دینااس اُمرکی دلیل ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، البتہ ان کی موت ممکن ہے،اور جس کوموت ممکن ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔

آ نجناب اس آیت کووفات میں علیہ السلام کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں ، حالانکہ آیت میں ایک حرف بھی ایسانہیں جس سے آنجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیاق وسباق اور قرآن کا طرزِ استدلال خود پکار رہاہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے اِمکان کو ثابت کرنے کے لئے دُوسرے رسولوں کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بہی طرز استدلال وُ وسری آیتِ شریفہ: ''وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ'' میں اِختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم خدانہیں کہان کا وفات پاجانا ناممکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں ،اوررسول کی وفات ممکن ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گز رچکے ہیں ،ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یہاں بھی استدلال میں دُوسرے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ نزول آیت کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رونق افر وزیتھے، مگر شیطان نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبراً ڈادی، جس کوئ کرصحابہ کرام گئے ہوش اُڑ گئے ، اس لئے انہیں تنبیہ فرمائی گئی کہ پیخبر آج جھوٹی ہے تو کل تچی بھی ہوسکتی ہے ، اس آیت ہے بھی وفات مسلح علیہ السلام کا سراغ تو دُور وز دیک کہیں نہ نکلا ، نکلا تو یہ نکلا کہ بیطر زِ استدلال صرف ای شخصیت کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جونز ول آیت کے وقت زندہ موجود ہو، جو اُلفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے گئے ، ٹھیک وہی الفاظ حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں اِستعمال کئے گئے ، جس سے اِشارات ِ ربانی کے بیجھنے والوں نے یہی سمجھا کہ میسیٰ علیہ السلام بھی نز ول آیت کے وقت زندہ تھے ، ورنہ پیطر زِ استدلال صحیح نہ ہوتا۔

# حضرت عيسىٰ عليهالسلام كارفعِ جسمانی قطعی ويقينی ہے

آنجناب تحريفر ماتے ہيں:

" صفی نمبر: ۲۳۷ پرآپ کا جواب ہے" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیه اللام کے رفع جسمانی کی تصریح "بیل دُفع نمبر: ۲۳۷ پرآپ کا جواب ہے" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیه الله الله اور "اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیّ" میں موجود ہے، اور میکہنا غلط ہے کہ قرآنِ کریم حضرت عیسیٰ علیه السلام کے رفع جسمانی کی تصریح نہیں کرتا۔"

محترم مولانا! آپ کے اس جواب سے مجھے اِختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان آیات کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، لہذا اگرنا گوارِ خاطر نہ ہوتو آپ کے اس جواب میں تفصیلاً معروضات پیش کروں گا۔'' تنقیح:...اس ناکارہ نے اپنے مندرجہ بالا وعوے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذکر کردی تھی ، آنجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعوی صحیح نہیں تھا، تو میری ذِکر کردہ دلیل کوتو ژکر دِکھاتے ، جناب سے بیتو نہ ہوسکا، بس بسوچے سمجھے لکھ دیا کہ:'' آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے'' حالانکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کب کیا تھا جس کوآپ غلط کہدرہ ہیں؟ بہر حال میں اپنی پوری عبارت کھے کراس کی وضاحت بھی مختصراً کئے دیتا ہوں ، کیا بعید ہے کہ اگر آپ جھنا چاہیں تو اللہ تعالی فہم کوآسان فرما دیں، میں نے لکھا تھا:

"قرآنِ کریم میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تصری "بَالُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" اور النّبی مُتَوفِیْکَ وَدَافِی عُکَ اِلْتُی " میں موجود ہے، چنانچی تمام اُمَدیّفسیراس پر شفق ہیں کہ ان آیات میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کو ذِکرفر مایا ہے، اور رفع جسمانی پراً عادیثِ متواترہ موجود ہیں، قرآنِ کریم کی آیات کو اَعادیثِ متواترہ اور اُمت کے اِجماعی عقیدے کی روشی میں دیکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی پر قطعی دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآنِ کریم حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تقری نہیں کرتا۔"

اس کی وضاحت سے کرقر آن لفظ ومعنی کا نام ہے، یہ تو ہر سلم وکا فرکو سلم ہے کہ قرآنِ کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک قطعی تو انز سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لئے اس کا ایک ایک حرف قطعی الثبوت ہے، اب رہا یہ کہ فلاں لفظ کی ولالت اس کے معنی پرقطعی ہے یانہیں؟ اس کا معیار سے ہے کہ جس طرح الفاظ قرآن کا ثبوت متو انز ہے، ای طرح اگر کسی لفظ کے معنی بھی متو انز ہوں تو یہ متو انز معنی ومفہوم بھی لا ریب قطعی ہوگا، اور جس طرح الفاظ قرآن پر ایمان لا نا فرض ہے، اس طرح الفاظ قرآن کے متو انز معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی ومفہوم کو چھوڑ کرگوئی و وسرامفہوم گھڑلینا تھے نہیں ہوگا۔

مثلاً قرآنِ کریم میں صلوٰۃ وزکوٰۃ اور کج وصیام کے جواکفاظآئے ہیں،ان کے معنی قطعی تواتر سے ثابت ہیں کہ صلوٰۃ سے مراد یہ ہے، زکوٰۃ کامفہوم یہ ہے، کج اور صیام کے بیمعنی ہیں،جس طرح قرآن کے ان الفاظ پر ایمان لا ناشرطِ اِسلام ہے،ای طرح ان کے اس متواتر مفہوم کو ماننا بھی شرطِ اِیمان ہے،اگر کو کی صحف یہ دعویٰ کرے کہ ہیں قرآنِ کریم کے ان الفاظ کے اس مفہوم کونہیں مانتا، تو وہ منکرِقرآن تصوّر کیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآنِ کریم میں "مُحَمَّد دَّسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" کاجملہ ہے، جس گامفہوم ومصداق قطعی تواتر کے ساتھ متعین ہے، اگرکوئی شخص اس کے مصداق تطعی تواتر کے ساتھ متعین ہے، اگرکوئی شخص اس کے مصداق کو بدل کرید دعویٰ کرتا ہے کہ "مُحَمَّد دُّسُولُ اللهِ وَاللّذِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، تو وہ متواتر مفہوم کا منکر ہونے کی وجہ سے منکر قرآن شارکیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآنِ کریم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو "خسائے السّبیّنَ" فرمایا گیا ہے،اوراس کامفہوم قطعی توانزے بیٹا بت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نئی ہے۔ اگرکوئی شخص اس قطعی متوازم فہوم کو چھوڑ کراس کا کوئی اور مفہوم گھڑتا ہے تو وہ بھی آیت "خَاتَمَ النّبیّنَ" کامنکر سمجھا جائے گا۔

تھیک ای طرح سجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنِ کریم کے بیالفاظ: "وَدَافِ عَکَ اِلْ سَیّ" (آل

عران:۵۵) اور "بَـلُ دَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء:۱۵۸) جس طرح قطعی متواتر بین،ای طرح ان کا بیمفهوم بھی قطعی متواتر ہے کہ اللہ تعالی فی ارشاد، کسی حالی ہے حضرت عیسی علیه السلام کو بجسدِ عضری آسان پراُٹھالیا۔اس کے خلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اِرشاد، کسی حالی ، کسی تابعی، کسی اِمامِ مجتبد، کسی محدث ومفسرا ورکسی محدث ومنسرا ورکسی محدث اور عالمِ ربانی کا کوئی قول پیش نہیں کیا جاسکتا۔ پس چونکہ ان وونوں آیوں کا بیمفہوم قطعی تواتر ہے کہ ان بیس حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی آسانی کی خبر دی گئی ہے، اس لئے ان آیات شریفہ کا یہ مفہوم قطعی دینی طور پر مرادِ خدا وندی کوئیس مانتا، وہ قرآنِ کریم کا منکر ہے اور اللہ تعالی کی گویا بھند وہ تراث کے باللہ من المعباوة والمغوایة!

اگرمیں خانۂ کعبہ میں کھڑا ہوکر بیحلف اُٹھاؤں کہان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع الی اللہ'' سےان کا'' رفعِ جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمد اللہ میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا، اور جس کا جی جا ہے میں اس نکتے پر اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

اس مختصری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تاہم اس خیال سے کہ آپ ہے محسوس کریں گے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا، اس لئے آپ کی پوری تقریر حرفاح فانقل کر کے اس کے ضرور کی اجزا پر تبھرہ کرتا جاوں گا، کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانۂ آپ کو سمجھنے کی تو فیق عطافر مادیں، ورنہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں بیتو عرض کرسکوں گا کہ میں نے خیرخواہوں کو اپنا دُشمن سمجھا، واللہ کہ میں نے خیرخواہی کے ساتھ ان کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگرانہوں نے اپنے خیرخواہوں کو اپنا دُشمن سمجھا، واللہ الموقی لکل حیو وسعادہ!

آنجناب تحرير فرماتے ہيں:

" يېنودقل اور چائى كى سزاسخت ترين دُيمُن كو دِيا كرتے ہے، وہ جس كو گمنا كى، رُسوائى، ذِلت اور بهرترين موت مارنا چاہتے اس كونل يا پھائى (صليب) كى سزا دے كر مارتے۔ جب حضرت عيلى عليه السلام كَ بَينُ اسلام يېوديول كونا گوارگر رى تو انهوں نے اس دفت كے بادشاہ پيلاطوس كوشكايت كى كه پينو جوان ايك نيا دِين (اسلام) پيش كر رہا ہے، جس ہے، هم مغلوب ہوجا ئيس گے، لهذا با دشاہ وقت كى عدالت نے حضرت عيلى عليه السلام كو اپناسخت ترين وشمن گردانتے ہوئے اس كونل اور پھائى كى سزا سنائى۔ سزاس كر حضرت عيلى ضرور خوفر دہ ہوگئے ہوں گے، لهذا الله تعالى نے حضرت عيلى عليه السلام كونلى دے كر فرمايا: "إذ قَالَ الله يُعينَّ عليه السلام كونلى دے كر فرمايا: "إذ قَالَ الله يُعينَّ مَن مُنوَقِقِيْكَ " جب الله تعالى نے فرمايا كه: " اے تيسى الله وقت عيلى بيل دُول گا' يكون ہوتے ہيں تجھے اس مارنے والے۔ " وَ وَافِي عَن يہ لوگ (يبود) كي مَن الله يُعينَ يُعلى الله كُونلى دے تجھے رفعت عطاكروں گا' يكون ہوتے ہيں تجھے ان مارنے والے۔ " وَ وَافِي عَن يہ لوگ الله يُعلى الله كونلى كونلى الله كونلى الله كونلى الله كونلى الله كونلى الله كونلى كونلى

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ" ' اورتيري پيروي كرت والول كوقيامت تك ان لوكول پر (سورة آل عمران:۵۵) فوقیت دُوں گاجنہوں نے تمہاری دعوت کا اِنکار کیا ہے۔'

تنفیح:... آنجناب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے،اس کالب لباب میہ کہ یہود ،میسیٰ علیہ السلام کوتل وصلب کے ذریعے تعنتی موت مارنا جا ہتے تھے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوا ندیشہ ہوا کہ میں کہیں تعنتی موت نہ مارا جا وَن ،اس لئے اللہ تعالی نے ان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہتم فکرمت کرو، میں تم کوعنتی موت سے بچا کر تھے اپنی طرف رفعت عطا کروں گا۔خلاصہ سد کہ آیت میں "وَ رَافِعُکَ اِلَیّ" کی خوشخری بمقابلہ "لعنتی موت" کے ہے، البذااس کے معنی رفعت عطاکرنے کے ہوئے۔

مردولعنتی موت "كايبودي مفهوم يهال مرادلينا چندوجه علط ب:

اوّل:... بیمفہوم بھی کسی مفسرِقر آن کونہیں سوجھا، سوائے مرزاغلام احد قادیانی کے،معلوم نہیں آنجناب کومرزا قادیانی سے ذہنی توار دہواہے، یاان کی زاتِ شریفہ سے آپ نے اِستفادہ فر مایا ہے۔

ووم: .. قرآن كريم في آور "رفع الى الله" كورميان مقابله كر كولل كي في فرمائي ب، اوررَ فع الى الله كاإثبات فرماياب، جیہا کہ آ گے چل کر آپ خود بھی اس کو ذِ کر کریں گے،الہذالعنتی موت کا بیافساندا گرکسی یہودی کے ذہن میں ہوبھی تو قر آن کریم نے اس کا عتبارنہیں فر مایا۔ایک شخص جوقر آن فہمی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشا دات اورا کا برسلف کے فرمودات کوبھی یائے اِستحقار ے ٹھکرا تاہو، کس قدر حیرت وتعجب کی بات ہے کہ وہ یہودی تصورات پرتشر تریح قر آنِ کریم کی بنیا در کھے...!

سوم :... يہود يوں كاتصورخواه كچھ بھى ہومگر قرآن كريم كسى مقبول بندے كى مظلوماند شہادت كواس كى ملعونيت كى علامت ہونا تشکیم نہیں کرتا، بلکہ خود ایسا دعویٰ کرنے والوں کوملعون قرار دیتا ہے۔حضرت بیجیٰ اورحضرت زکر یاعلیبھا السلام کو بیہود نے کس طرح ظالمانها تدازے شہید کیا؟ مگر کیا وہ .. نعوذ باللہ ...اس مظلو مانہ شہادت کی وجہ ہے ملعون ہو گئے؟ نہیں! بلکه ان کے شہید کرنے والوں کو قرآنِ كريم في ملعون قرارديا: "وَبِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَآءُ بِغَيْرٍ حَقِّ"، للنذااس يهودى تصوّر رتفيرقرآن كى بنيادر كهناسراسرغلط ب-ايبا خیال مرزا قادیانی کوسو جھے، جو دِین اورعقل دونوں سے سکنح تھا، تؤ چنداں تعجب خیزنہیں، کیکن آنجناب ایسے صاحب عقل ایم اے اسلامیات بھی اگراس کی تقلید کرنے لکیس تو جائے جیرت ہے...!

چہارم:...اوراگر ایک لمحے کے لئے اس ''لعنتی موت'' کے افسانے کوتشلیم بھی کرلیا جائے اور پیبھی مان لیا جائے کہ "وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ" كِمْعَىٰ بِينُ "مِين تَجْهِ رفعت عطاكرون كا" تب بهي است" رفع الى السماءُ" كَ نفي نبيس موتى ، كيونكه حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آسان برأ ٹھايا جا نابھي تو ان كي بلندمرتبت اوررفعت شان كودو بالاكرتا ہے، للبذا آيت كا ترجمہ بگا ڑنے ہے بھي آپ كا مدعا عنقا ہی رہا، آپ قرآنِ کریم کی وہ آیت پیش سیجئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر تشریف لے جانے کی نفی کرتی ہو، "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" اور "بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" كانيامفهوم إيجادكرنے كے باوجود بھى حضرت عيسىٰ عليه السلام كى رفعت مرتبت ہى ثابت ہوتی ہے،آسان پراُٹھائے جانے کی نفی نہیں ہوتی۔

يجم :... أنجناب في "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" كالرّجمه كياب: "أورمين (ا في طرف سے) مجھے رفعت عطاكروں كا" أنجناب

غور فرمائیں کہ قرآنِ کریم میں ''اِلَسیَّ'' کالفظ ہے،جس کے معنی ہیں:'' اپنی طرف اُٹھاؤں گا''اورآ نجناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ: '' میں اپنی طرف سے تجھے رفعت عطا کروں گا''سوال ہے ہے کہ ''اِلَسیَّ'' کے معنی'' اپنی طرف سے'' کرنا کس لغت کے مطابق ہے؟ ایک'' ایم اے اسلامیات' تو کجا بخومیرخوال مبتدی طالبِ علم بھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا ، کیا بیا مرلائقِ افسوس نہیں کہ ایسی ہے پروائی سے قرآن کے مفہوم کو بگاڑ اجائے ۔۔۔؟

#### أيك الهم ترين نكته:

آ نجناب نے ''اِنِّے مُمنعُو فَیْکَ'' کا ترجمہ کیا ہے' نجھے میں موت ہی دُوں گا' میں آپ کے اس تر ہے کو مُسلّم رکتا ہوں،

اس پرکوئی جرح نہیں کرتا ہیکن اگر آپ بھی حافظ ذہی گے بقول: ''اس بات کو بھتے ہیں جو آپ کے سرے نکل رہی ہے' (یہ امام ذہی کا فقرہ حافظ سلیمانی '' کے بارے میں نقل کر چکا ہوں ) تو یہ سلیم فرما نمیں گے کہ اس آ بہتے شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت مر پھے نے یہ دعدہ فرمایا ہے کہ: ''ان کو جمعی موت دیں گے'۔ اب اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت مر پھے ہیں تو قر آن کر یم کی وہ آ بہت ملاوت فرمائیے جس کا مفہوم یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ آ بہت ملاوت فرمائیے جس کا مفہوم یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ آ بہو تھی موت مر پھے قر آن کو بار بار پڑ ہے نے وہ کو گی ہو کہ ان کی موت وہ تع ہو بھی موت مر پھے قر آن کو بار بار پڑ ہے نے وہ کو گی اور نہ بی ان شاء اللہ پورے آ بہو تھی اس بار بی ہو گئی ہو کہ ان کی موت وہ تع ہو بھی ہو کہ ہو تھی طرح آ بچھ لیں ، آپ اپنی طویل تقریرے در لیع صرف دو با تیں ثابت کرنا چا جے ہیں ، ایک تھی ہو تھی

'' بیسلی بالکل اسی طرح ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اوراس کے بھائی حضرت ہارون کوفرعون کی طرف دعوتِ اسلام دینے کے لئے دی تھی ، ملاحظہ ہوسور ہُ طہآ بیت نمبر : ۵ ہم: ''قَالَا رَبُّنَاۤ إِنَّنَا نَخَاتُ اَنْ يَّفُوُ طَ عَلَيْنَا اَوُ اَنْ يَّطُعٰی''

ترجمه:" پروردگار! ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہم پرزیادتی کرےگایا ہم پردفعہ ہملہ کرےگا۔" "قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا اَسُمَعُ وَاَرِيْ ترجمہ:'' ڈرومت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ من رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں۔'' اور ای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۷۲ میں اللہ تعالی اپنے محبوب پینمبر حضرت محمد کو بھی تسلی ے رہا ہے:

"يَانُهُمَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا النَّولَ اللَّكَ مِنْ رَّبِكَ وَانْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ"

ترجمہ:''ائے پینجبر(صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ تنہارے رّبّ کی طرف ہے تم پر ٹازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچادو،اگرتم نے ایبانہ کیا تو اس کی پینجبری کاحق ادانہ کیا،اللہ تم کولوگوں کے شرسے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کا فروں کو (تنہارے مقالبے میں) ہرگز کامیابی نصیب نہیں کرےگا۔''

یعنی لوگوں کے شرسے بالکل نہ ڈرنا کیونکہ بوری انسانیت آپ کا پچھ نقصان نہیں کرسکتی ، میں (اللہ) آپ کے ساتھ ہوں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وین اسلام کی تبلیغ کرتے جائیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کوسلی دی تھی کہ یہود آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔''

تنقیح:...حضرت غیسیٰ علیہالسلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَّم ،گراس کو جناب کے مدعا ہے کو کی تعلق نہیں ، اس لئے بیعبارت محض طول لا طائل ہے۔

آگے آنجناب تحریفرماتے ہیں:

"وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: '' پھر بنی اسرائیل نے (مسے کے خلاف) موت کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔'' (سورۂ آل عمران آیت نمبر: ۹۲)

الله تعالى في چونكيسى كويتايا تھاكە: "وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْلَذِيْنَ كَفَرُوُا" يعنى جن اوگول في تيرا إنكاركيا ب(ان كى معيت سے اوران كے گندے ماحول ميں ان كے ساتھ رہنے ہے) تجھے ياك كردوں گا، للبذا سورة مؤمنون آيت نمبر: • ۵ ميں إرشاد إللى ہے:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرُيَمَ وَأُمَّهُ ايْنَةُ وَّاوِّيْنَاهُمَا اِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَّمَعِينٍ" ترجمه:" اورابن مریم اوراس کی مال کوہم نے ایک نشان بنایا اوران کوایک سِلِحِ مرتفع پررکھا جو اِطمینان کی جگتھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔"

ر بوہ اس بلندز مین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اور اپنے گردو پیش کے علاقے سے اُونچی ہو۔ ذات قرار سے مراد سیہ کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور دہنے والا وہاں بفراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ۔ای آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بچالیا، ایک روایت بیجی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات پائی۔''

تنقیح:...ید ربوه کانکتہ بھی مرزاغلام احمد قادیانی کے دِماغ کی اِیجاد ہے، اور آنجناب کوقادیانی ہے ذہنی توارد ہوا ہے، یا جناب نے اس کے خرمن کی خوشہ چینی کی ہے، مگر بیسارامضمون ''وُمَکُوُوُا وَمَکُوَ اللهُ ، وَاللهُ خَیُرُ الْمَاکِوِیُنَ ''کی آیت ِشریفہ سے غیر متعلق ہے۔

سورة المؤمنون (آیت نمبر: ۵۰) میں جو "رَبُوقِ ذَاتَ قَوَادٍ وَّمَعِیْنِ" میں ان کوهم رانے کاؤکر ہے، بید حضرت اللام کی پیدائش کے بعد کاؤکر ہے، چوتکہ بادشاہ وقت اور بہودی لوگ ان کے پہلے ہی وُشمن سے، اس لئے" بیت ہم" میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ ان کے در ہے، آزار ہوئے، ان کی والدہ پہلے ان کومصر لے سمیں، اور پھر ہیرا ڈوس اوّل کے مرف کے بعد انہیں" ناصر،" شہر میں لئے آئیں، ای کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو" مسیح ناصری" یا اہل کتاب کی زبان میں" بیوع کے بعد انہیں" ناصر،" کہا جاتا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو سر سمبر وشا واب جگہ میں ناصری" کہا جاتا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو سر سمبر وشا واب جگہ میں خضر ان کے بعد سے اس کا جو رئر مایا گیا ہے، واقعہ صلیب کے بعد سے اس کا جو ڑ ملانا، قر آن کر یم الی تحریف ہو تا تو دیانی کوسوجھی۔ اگر واقعہ صلیب سے اس کا تعلق ہو تا تو اللہ مور سے کہ میں یہو و کے مکر سے بچا کر جھے کو اور تیری والدہ کو" بلکہ بیفر ماتے کہ ان کے مکر سے بچا کر جھے کو اور تیری والدہ کو" رئی فرماتے کہ ان کے کہا نے کہ ان کے مربے کو وار میں گئی اور کی کو گور کو کا کہ کے تھے رہوہ میں گئی ہور مانا کہ" میں گئی اپنی طرف اُٹھانے والے ہوں" ان میں وور ورز دیکی کی کوئی دلالت اس پر ہے کہ" بھے رہوہ میں گئی ہور مانا کہ" میں گئے اپنی طرف اُٹھانے والے ہوں" ان میں وور

اور آنجناب نے آخر میں جولکھا کہ'' ایک روایت ریجھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے ،اور پھر طبعی موت سے وفات پائی'' اس پراس کے سواکی عرض کروں کہ:

> وہ شیفتہ کہ دُھوم تھی حضرت کے ڈہدگ! میں کیا کہوں کہ رات مجھے س کے گھر ملے؟

کجایی ' شوراشوری' کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشاداتِ مقدسہ اور اُمت کے اِجماع ومتواتر عقیدہ اور اُسلا فِ اُمت کے اِرشادات کوبھی آنجناب کی بارگا وِمعلیٰ میں باریا بی نہیں، بلکہ روایت پرسی کہہ کر پائے اِستحقار سے ٹھکراد ہے ہیں، اور کجا'' یہ بے حکینی'' کہ ایسی روایت کا ذِکر فرماتے ہیں جس کا نہ سر، نہ پاؤں، نہ کتاب کا حوالہ، نہ راوی کا پتانشان، نہ یہ معلوم کہ یہ بات کس نے کہی ؟ کس نے نقل کی ؟ مستند ہے؟ یا بے سند؟

كيا آنجناب كى بے بى وور ماندگى كاية تماشالائق صدعبرت نہيں..؟

#### بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

آنجناب آ كي لكصة بين:

'' یہود یوں نے جس شخص کو پھانسی پر چڑ ھایا وہ اس کوئیسٹی ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے، ھالانکہ وہ آپ کی ذاتِ مقدس نہ تھی بلکہ کوئی اورشخص تھا،اس شخص کی مصلوبیت کے بعدانہوں نے بینجبر پھیلا دی کہ ہم نے عیسٹی بن مریم کوئل کیااوراس کوصلیب کی لعنتی موت مارا، ملاحظہ ہوسورۃ النساء آیت نمبر: ۱۵۸اور ۱۵۸:

"وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ"

ترجمه: و اورانهول نے کہا کہ ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کوقل کردیا ہے۔'

اور یہ بات وہ لوگ فخر بیا نداز میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور رُسوائی کی موت مارا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی نام لیوانہ ہوگا'' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمُ"

ترجمہ: ''عیسیٰ کوانہوں نے نہ توقتل کیاا ورنہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتہ کردیا گیا۔''
''وَإِنَّ الَّذِیُنَ اخْتَلَفُوْا فِیُهِ لَفِی شَکِ مِینَٰهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِلّا اتّبَاعَ الظَّنِّ''
ترجمہ:'' اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اِختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں،
ان کے یاس اس معاطے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان ہی کی پیروی ہے۔''

"وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" "أورانبول في كويقيناً تأنيس كياب، "بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إلَيُهِ" للمالله تعالى في اس كوا في طرف سے رفعت عطاكى ـ"

یعنی یہوویوں نے عیسیٰ کوؤلیل کرنا چاہا تھا مگر اللہ تعالیٰ ان کے برخلاف فیصلہ کر کے عیسیٰ کوان کے چنگل سے بچاکراس کو بلندورجہ عطاکیا، ''وَ تَکانَ اللهُ عَنْ بِنُولَا حَکِیْمًا''''اوراللہ تعالیٰ ہی زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے'' یعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تو ت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اس کے ناتھ ہے اُنٹھا کر'' ایک محفوظ اور سرسبز وشادا ہے گہ پر پہنچا دیا۔''

تنقیح:...آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پیج سے اُٹھالیا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں سے اُٹھالیا۔

رہایہ کہ اُٹھا کر کہاں لے گئے؟ اس کا جواب خود قرآنِ کریم میں موجود کے: ''بَـلُ دَّفَعَـهُ اللّهُ اِلَیْهِ'' یعنی اللّه تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں سے اُٹھا کراپی طرف لے گئے، اور'' اپنی طرف لے جانا'' یہی آسان پر لے جانا ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم کے محاورات اس پرشاہد ہیں، اوروہ جناب کے علم میں بھی ہیں، مثلاً:

"اِلَيُهِ يَضَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعُرُّجُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوَّحُ اِلَيُهِ" "ثُمَّ يَعُرُجُ اِلَيُهِ" للِمُذااس كَ بعدآ نِجَابِ كارِيكُهناكه:

'' آسان پرنہیں اُٹھایا بلکہ زمین پر ہی بنی اسرائیل (یہود) ہے عیسیٰ کو اُمن دے دیا جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت کے ترجے میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا۔''

نہ صرف قرآنی اِ صطلاحات کے خلاف ہے ، بلکہ خود آپ کے ترجے کے اور آپ کے شمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فرمائے کہ'' رفع الی اللہ'' کے معنی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سورۃ المؤمنون کی آیت کے بارے ہیں عرض کر چکا ہوں کہ وہ پہلے زمانے کے متعلق ہے ، واقعہ صلیب کے بعد ہے متعلق نہیں ،اور اس کے بعد آنجناب کا اکابراً مت پریہ کہہ کر برسنا محض آنجناب کی زبردی ہے :

" ہارے روایت پرست مولوی چونکہ مفسرِ اوّل کے اندھے مقلد ہیں لہذا انہوں نے کئی آیات کے ترجے بجیب وغریب انداز سے کئے ہیں۔"

کیونکہ حضرات مضرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوتر اہم فرمائے ہیں، انہوں نے مرادِ خداوندی کی ترجمانی کی ہے، ان کا قصورا گرہے تو صرف بیہ ہے کہ انہوں نے دورِ حاضر کے نیچر یوں اور آزادلوگوں کی طرح قرآنِ کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی سعی مُذموم نہیں فرمائی۔

اور آنجناب اپنی '' اوّل المفسرین کی اندهی تقلید' والی پھبتی پر بہت خوش ہوں گے، لیکن آنجناب ان کے ق بیں ایسی شہادت زیب رقم فرما گئے جو اِن شاء الله فردائے قیامت بیں ان کے لئے نجات کی دستاویز ہوگی، کیونکہ قر آن کریم کے '' اوّل المفسرین' خود آخضرت سلی الله علیہ وسلم صاحب قر آن ہیں، اور المحمد لله! اس ٹاکارہ کو بھی اور میرے اکا ہر کو بھی اور ہر مسلمان کو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی '' اندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیت شریفہ کی جو تشریخ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمادی، ہم بلا شبداس پر ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل وقہم سے کتنی ہی بالا تربات کیوں نہ ہو۔ لہذا میں آنجناب سے اِلتجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس رُوسیاہ کے حق میں ضرور شہادت و بیچے کہ بیا وّل المفسرین صلی الله علیہ وسلم کا اندها مقلد تھا، اس شہادت سے بردھ کر میرے لئے کوئی اِعز از نہ ہوگا۔ اور بینا کارہ اِخلاص کے ساتھ وُعا کرتا ہے کہ آنجناب کو بھی الله تعالی اوّل المفسرین صلی الله علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید' کی سعادت نصیب فرما کیں۔

### توفی اوررَ فع کے معنی

اس كے بعد آنجناب نے توفی اور رَ رفع كے معانی پراہي خيالات زر ين زيب رقم فرمائے ہيں، چنانچ ارشاد ب:

"سروست میں "تونی" اور" رفع" پر گفتگو کروں گا، ہمارے جن مضرین نے "اینسی مُقوفِیْک"
میں لفظ" تونی" ہے عام موت مراد نہیں لیا ہے وہ سراس فلطی پر ہے۔ ملاحظہ ہوسورۃ النحل کی آیت نمبر ۲۸:

"اَلَّذِیْنَ تَعَوفُهُهُمُ الْمَلْنِکَةُ ظَالِمِی اَنْفُسِهِمْ"، "جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظم کیا ہے (یعنی کافر) توجب فرشتے ان کی رُوح قبض کرتے ہیں"۔ اس آیت میں تو سب نے تونی کامعنی موت ہی کیا ہے۔ ای سورۃ کی آیت نمبر ۲۳ میں ارشادہے: "اللّٰذِینَ تَقَوفُهُمُ الْمَلْنِکَةُ طَیّبِینَ یَقُولُونَ سَلمٌ عَلَیٰکُمُ ادْحُلُوا الْحَدِّةُ بِمَا کُنتُمُ تَعْمَلُونَ" "جب نیک لوگوں کی رُوحی فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں" سلام ہوتم پر، جاؤ جن میں اپنے نیک اعمال کے بدلے "اور بھی مختلف مقامات پر لفظاتوفی موت ہی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ میں اپنے نیک اعمال کے بدلے "اور بھی مختلف مقامات پر لفظاتوفی موت ہی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ میں اپنے نیک اعمال کے بدلے "اور بھی مختلف مقامات پر لفظاتوفی موت ہی کے معنوں میں سے وفات دے توا سے ایمان پروفات دیکوات کی وفات دے توا سے دیان پروفات دیکوات کی دونات دیکوات کی ایمان پروفات دیکوات کی دونات دیکوات کی ایمان پروفات دیکونات دیکوات کی دونات دیکوات کی کیان پروفات دیکونات میں میکونات میکونات دیکونات کیکونات کونات دیکونات کیکونات کیکونات کونات دیکونات کونات کیکونات کونات ک

اب اگر روایت پرستوں کا ترجمہ کرے تو نمازِ جنازہ کی وُعاکے مذکورہ فقرے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا: "جس کوتو ہم میں ہے آسان پر چڑھاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑھایا کرو'' لیکن اب بھی اگر آپ اس تو فی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو میں آپ کو صرف پانچ (۵) اُمہات المؤمنین کے اسائے مبارکہ بمعد من متوفی لکھ دیتا ہوں ، آپ ان کی من وفات مجھے لکھ کر بھیج دیں:

ا-أمّ المؤمنين حضرت هضة متوفى سنه ۵۵ هـ ۲-أمّ المؤمنين حضرت جويرية متوفى سنه ۵۹ هـ ۳-أمّ المؤمنين حضرت عائشة متوفى سنه ۵۸ هـ ۳-أمّ المؤمنين حضرت عائشة متوفى سنه ۵۹ هـ ۴-أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمة متوفى سنه ۵۹ هـ ۵-أمّ المؤمنين حضرت ميمونة متوفى سنه ۲۹ هـ ۴

تنقیح:...آپ نے "یلعِیْسَی اِنْسَی مُتَوَقِیْکَ" کار جمہ کیا: "اے پیسی ایخے موت میں ہی وُوں گا" میں نے آپ کے ترجے پرکوئی جرح نہیں کی ، آپ کے ترجے کو مُسلَّم رکھا، اس کے باوجود آپ اس سے حضرت بیسی علیہ السلام کی موت کو ثابت نہیں کر سکے ، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، اس کے بعد آپ کا "اِنِی مُتَوَقِیْکَ" کے معنی پر بحث کرنا لغوو لا یعنی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کواس طول لا طائل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ "تونی" کے معنی موت ہی کے کریں ، گراس سے بیسی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی ، موت کا وعدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کون کی آیت ہے جس میں حضرت بیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہوگہ وہ مرجے ہیں ...؟ موت کا وعدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کون کی آیت ہے جس میں حضرت میں پورا کرنے ، پورا دیے ، اور پورا لینے کے معنی پاتے جاتے ہیں ، "تونی" کے معنی سے جات ہیں ہیں: "تحقیق کے ہیں ، "کے تحق کے ہیں ، اس لئے اگر کسی نے "مُتَوَقِیْکَ" کے معنی کے ہیں: " تحقیق

پورا پورا وصول کرنے والا ہوں''،'' مخجے پورا پورا اپنے قبضہ وتحویل میں لینے والا ہوں'' تواس نے کیا جرم کیا ہے کہآپ اس کا نداق اُڑاتے ہیں...؟

۳:...موت، تونی کے مجازی معنی ہیں، چنانچہ اہلِ لغت نے اس کی بھی تصریح کی ہے، اور یہ درحقیقت بطور کنایہ کے اِستعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر بہی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا نقینہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ذِکر کردہ ترجے پرکوئی جرح نہیں کی امیاز ہے کا یہ اِصرار کہ مجازی معنی ہی مراد لئے جائیں، حقیقی معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بڑی غیر علمی بات ہے، کم از کم کسی ایسے عالم سے جو لغت ِعربی اور اس کے اِستعالات سے واقف ہو، اس کی توقع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عامی آدی جو تو فی کے موت کے سواد وسرے معنی جانتا ہی نہیں، اس کوالبتہ اس کے جہل کی وجہ سے معذد ور سمجھنا چاہئے۔

استعال پر اگرایک لفظ کے ایک معنی کسی جگہ اِستعال کئے جائیں تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ ای معنی کے اِستعال پر اِصرار کیا جائے؟ اہلِ لغت نے ''ضرب' کے معنی بچاس ساٹھ لکھے ہیں ، وہ مخص بے وقوف کہلائے گا جوہم سے بیہ مطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی'' مارنا'' کے کئے ہیں ، اس لئے ''ضورب اللہ مَفلا'' کا ترجمہ بھی'' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آپ نے جومثالیں پیش فرمائی ہیں ، وہ ای قاعدے کے تحت آتی ہیں ، تو فی کے معنی مجاز آموت کے بھی آتے ہیں ، کیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ اس لفظ کے دُوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتو فی کہتے ہیں ، یعنی قبض شدہ اور عورت کومتو فی آتے ہیں ، آپ نے آمہات المؤمنین رضی اللہ عنہیں کے دُوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتو فی ، متو فی متو فی متو فی متو فی متو فی متو فی ، متو فی متو

### رفع کے معنی

آگے إرشادے:

"ای طرح ہمارے مرجمین نے لفظ" رفع" کامعن" آسان پراٹھانا" کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، حصیح معنی ہے: "رفعت، بلندورج، اُونچا مقام"، ملاحظہ ہوسورة البقرة آیت نمبر ۲۵۳ "مِنهُ مُ مَّنُ کَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ ذَرَجْتِ" "ان میں کوئی ایساتھا جس سے اللہ خودہم کلام ہوا، کسی کواس نے دُوسری حیثیتوں سے بلندور ہے دیئے۔" سورة الله نعام آیت نمبر ۱۹۵ میں ارشاد اللی ہے: "وَ هُو اللّٰذِیْ جَعَدَکُمُ حَلَیْفَ سے بلندور ہے دیئے۔" سورة الله نعام آیت نمبر ۱۵۵ میں ارشاد اللی ہے: "وَ هُو اللّٰذِیْ جَعَدَکُمُ مَلَیْفَ اللهُ اللهُ وَقَ بَعُضَ کُمُ هُو قَ بَعُضِ دَرَجْتِ" "اورونی ہے جس نے تم کوز مین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے بعض کے بین ایس میں نیا دہ بلندور جات عطا کے "ان آیات کے علاوہ سورہ یوسف آیت نمبر ۱۰۰ سورہ رَعد آیت نمبر ۲۸ میں لفظ" رفع" موجود ہے، اور ان ہی معنوں میں مستعمل ہے جو میں نے تحریر کے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن میں پائی مقامات پر "رَفَعُنَا" کالفظآ یا ہوا ہے، ملا حظہ ہوسورۃ البقرۃ آیت نمبر ۱۳ اور سورہ النساء آیت نمبر ۱۵ سورۃ الزخرف آیت نمبر ۲ ساورسورہ الم نشرح آیت نمبر ۲۰ ساورہ الله ہے آیت نمبر ۲۰ ساورہ والم نشرح آیت نمبر ۲۰ ساورہ الله ہے آیت نمبر ۲۰ ساورہ والسَّم آءَ نیا نمبر ۲۰ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ ساور سورہ الم نشرح آیت نمبر ۲۰ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ ساورہ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ ساور سورۃ النساء آیت نمبر ۲۰ سورۃ الن

دَفَعَهَ" "اورا سان کو بلند کیا"، مورة الغاشیه آیت نمبر ۱۸ میں ہے: "وَإِلَى السَّمآءِ کَیْفَ رُفِعَتُ" "اور آسان (کوئیں و کیھے کہ) کس طرح بلند کیا گیا ہے "اور بھی مختلف مقامات پر بیلفظ بلند مقام ، بلند درجات اور بلند شان کے معنوں میں مستعمل ہے اور عین الن ہی معنی میں سور ہ آل عمران آیت نمبر ۵۵ میں "وَرَ افِ مُحکَ اِلْسَیّ" ہے ، جہال اللہ تعالی حضرت عیلی و سے رہا ہے کہ میں تمہیں رفعت عطا کر کے تمہاری شان اتن بلند کروں گا کہ قیامت تک تیرا چرچا رہے گا، تم گمنام نہیں ہوگے۔ اور بید تقیقت بھی ہے کہ آج آگر وُنیا کے تمام مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد کی وسرے نداجب کی تعداد سے موازنہ کیا جائے تو مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد نے موازنہ کیا جائے تو مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بید دونوں نداجب عیسیٰ کے معتقد ہیں خواہ کوئی کی حیثیت سے مانتا ہو، قر آنِ کریم کی کئی بھی تعداد زیادہ ہوگی اور بید دونوں نداجب عیسیٰ کے معتقد ہیں خواہ کوئی کئی حیثیت سے مانتا ہو، قر آنِ کریم کی کئی بھی آسان پراُٹھائے گئے تھے اور ہنوز زِندہ موجود ہیں ، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ "

تنقیح:..أوپر'' تونی'' کے بارے میں جو پچھوض کر چکا ہوں ،اس کو یہاں بھی ملحوظ رکھا جائے۔'' رفع'' کے معنی اُٹھانے کے بیں ،جس کو اِبتدائی عربی خواں بھی جانتا ہے ،اگراس کاتعلق اَجسام سے ہوتو رفعِ جسمانی مراد ہوگا ،مراتب ودرجات سے ہوتو رفعِ منزلت ودرجات مراد ہوگا۔

حضرت عیسی علیدالسلام کے بارے میں جوفر مایا: "وَ رَافِعُکَ اِلَیْ" اور "بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" اس کے بارے میں آپ خود سلیم کر بچکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز وکیم نے ان کو یہود یوں کے درمیان میں سے اُٹھا کر بلند وبالا مقام میں پہنچادیا، جس سے واضح ہمان دونوں آیتوں میں رفع کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے ، معلوم ہوا کہ رفع جسمانی مراد ہے ، اوراس کا صلہ جو "اِلَیْ،" اور "اِلَیْہِ،" وَکرفر مایا ، اس کے بارے میں بتاچکا ہوں کہ قرآنی محاورے میں اس ہے" رفع الی السماء "مراد ہوتا ہے ، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا ، اور بیر آسان کی طرف ہوا ، بیدونوں با تیں تو خودان دونوں آیتوں سے تابت ہوگئیں ، اور یہ بھی بناچکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء میں ان کی تعظیم وتشریف بھی بدرجہ کمال پائی جاتی ہے ، اس لئے رفع یہ بھی بناچکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء میں ان کی تعظیم وتشریف بھی بدرجہ کمال پائی جاتی ہے ، اس لئے رفع درجات کا مفہوم بھی اس میں داخل ہوگیا۔

علاوہ ازیں سورۃ النساء کی آیت ِشریفہ میں قبل اور رفع کے درمیان میں نقابل کرکے اوّل کی نفی اور دُوسرے کا اِثبات فرمایا ہے، چنانچہ اِرشادہے: "وَمَا قَتَلُوٰهُ یَقِینُا 'بَلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلَیّهِ" اوراس نقابل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز نے فئی قبل کا تعلق ہو، ای چیز ہے اوراس نقابل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز ہے فئی قبل کا تعلق ہو، ای چیز ہے اور جانتے ہیں کہ آل کا تعلق جسم سے ہے، دُوح سے نہیں، پس رفع الی اللہ کا تعلق بھی ان کے جسم سے ہوگا، صرف رُوح سے نہیں اُٹھائی گئی بلکہ ان کو زِندہ سلامت موگا، صرف رُوح تا سان پڑئیس اُٹھائی گئی بلکہ ان کو زِندہ سلامت اُٹھالیا گیا۔

اورية بھى ذِكركر چكاہوں كەتمام أمت مسلمه كے اكابرواً صاغركا اس پر إتفاق ہے كدان دونوں آيات شريفه "رَافِ عُكَ اِلْتَى" اور "بَسَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلْيُهِ" بيس رفع جسمانی مراد ہے، گويا قرآنِ كريم كے الفاظ بھى رفع جسمانی بيس نص بيس، آيت كاسياق وسباق بھی ای کا إعلان کررہا ہے، اور اُمت کا إجماعی عقیدہ بھی اس کی قطعیت پرمہرِ تفیدیق ثبت کررہا ہے، اس کے بعداس دلالتِ قطعیہ کے شلیم کرنے میں کیاعذررہ جاتا ہے ...؟

آگے إرشادے:

"البت عيسائيول كے عقيدے كے مطابق بائبل (Bible) كے صفحہ نمبر: 9 ما ميں لكھا ہوا ہے كے عيسىٰ آسان پر نے ندہ موجود ہیں اور وہ دوبارہ دُنیا میں تشریف لائیں گے۔اس خط کے ساتھ اس صفحے کی نقل منسلک ہے،آپ بھی پڑھئے اور پھرخود فیصلہ کرلیں کہ عقید ہُ نز ول میچ میں ہمارے روایت پرست مولوی اور عیسائی ایک برابرہے پانہیں؟ مجھے بذاتِ خودایک دن ایک عیسائی نے کہا تھا کہ: " تم مسلمان لوگ عیسیٰ کوفوت شدہ مانتے ہو، جبکہ ہم عیسائی اس کوآ سان پرزندہ موجود مانتے ہیں،آپ کے قرآنِ کریم میں عیسیٰ کے بارے میں آ سان پر زندہ موجودر ہے اور دوبارہ آسان سے دُنیامیں تشریف لانے کا إِکر کہیں نہیں ہے،اس لئے ہم آپ کے قرآن کونہیں مانتے ہیں، جبکہ ہمارے بائبل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ میسیٰ آسان پر زِندہ موجود ہیں اور دُنیا میں دوبارہ تشریف لا کرعیسائیت کوعام کریں گے۔''ایک اور بائبل میں پیجمی لکھا ہوا ہے کہ'' عیسیٰ دُنیامیں دوبارہ • • • ۴ء میں تشریف لائیں گے 'البتہ بائبل میں مہدی کا ذِکر نہیں ہے۔'

تنقیعے:...آپ نے بائبل کا جو صفحہ بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، بیحوالہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، عیسا ئیوں کے دونوں فرقوں (کیتھولک اور پروٹسٹنٹ) کے مطبوعہ نسخے میرے پاس موجود ہیں، بیہوالہ'' عہدجدید'' کی پانچویں کتاب'' رسولوں کے اعمال'' کاہے، بہرحال آپ نے اچھا کیا کہ عیسائیوں کاعقیدہ بھیج کر مجھے ممنون فرمایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی تن کیجئے! اور دادِ إنصاف دیجئے! عیسائیوں کا بیعقیدہ نزولِ قر آن کے دفت ہوگا کہ'' مسج علیہ السلام کوآسان پراُٹھایا گیا''اب پورے قرآن کو پڑھئے! قرآنِ کریم میں وہ کونی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے ک صراحة ترديدي مو؟

يهود يول كا دعوى قرآن كريم في نقل كيا: " مم في من مريم رسول الله كول كرديا" قرآن كريم في فورأان كي غلط دعو \_ كى تردىدى: "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ .... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" كهان كادعوىٰ غلط اور قطعاً غلط ہے، انہوں نے ہرگزان كوتل نہيں كيا۔ اتى طرح اگرعيسائيوں كابيد عويٰ غلط ہوتا كە" عيسىٰ عليه السلام كوآسان پراُٹھاليا گيا" تو قرآنِ كريم اس كى بھى صريح تر ديد كرتاكه "وها دفع إلى السماء بل مات في الأرض" (كمان كوآسان برنيس أهايا كيا، بلكه وه زيين برمر يكي بين)\_اسك بجائے ہم ویکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع آسانی کو ذِکر فرمایا ہے: "بَسلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَيُهِ" (بلکہ الله تعالی نے ان کواپی طرف اُٹھالیا ہے ) اس سے معلوم ہوا کہ قر آنِ کریم کا بھی وہی عقیدہ ہے جو بقول آپ کے روایت پرست مولویوں کا عقیدہ ہے،اگرآپ قرآنِ کریم کے اس عقیدے سے متفق نہیں تواس میں روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے...؟

ایک دنعه پھر سمجھ لیجئے! عیسائیوں کاعقیدہ ہے:"مسیح کوآسان پراُٹھایا گیا''اور قرآنِ کریم کاعقیدہ ہے کہ:" یہود نے ہرگز

ان گوتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپی طرف اُٹھالیا" بتاہے! مسے علیہ السلام کے اُٹھائے جانے کے بارے میں عیسائیوں کے وَلَ اور قرآنِ کریم کے قول میں کیا فرق ہے؟ اگر عیسائیوں کا پیظر بیغلط ہوتا تو قرآنِ کریم" بَلْ دَّفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" کے بجائے بیکہتا کہ: "ما د فع الی السماء" بیا یک ایسی کھلی بات ہے جومعمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔

باقی آپ کے عیسائی دوست کا پیکہنا کہ: '' قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کا کوئی ذِکرنہیں کرتا۔''اس ہے معلوم ہوا کہ وہ عیسائی قرآنِ کریم کوآپ سے زیادہ نہیں سمجھتا، اور اس کا بیکہنا کہ: '' وہ دُنیا میں دوبارہ تشریف لاکرعیسائیت کو عام کردیں گے''اس سے معلوم ہوا کہ دو اپنی کتاب کوآپ سے زیادہ نہیں سمجھتا، کیونکہ بائبل کی رُوسے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' وہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکردُنیا کا اِنصاف کریں گے''عیسائیوں کا پیمقیدہ غلط ہے۔

مسلمان قیامت سے پہلے نز دل عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں ،اور قیامت کے دن بطور گواہ کے پیش ہوں گے، نہ کہا تھم الحاکمین کی حیثیت سے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

آنجناب نے یہ جولکھا ہے کہ:'' ایک اور بائبل میں لکھا ہے کہ ۰۰۰ء میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نہیں جس میں یہ لکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہوسکتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زول قرب قیامت میں ہوگا،اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں،اس لئے ان انداز وں اور قیافوں پر اِعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

# وَإِنُ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ نمبر: ۲۳۷ پر آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۵۹ کا ترجمہ مشکوک کیا ہے کہ'' اور نہیں کوئی اللہ کتاب میں سے، مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔''لفظی ترجمہ تو آپ نے سیح کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اس کی آپ نے تشریح غلط کی ہے، آیت ملاحظہ ہو:

(وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْ ِ إِلّا لَيُوْمِنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا)

ترجمه: "اورابلِ كتاب مِيل سے ان كابر فردا پني موت سے پہلے اس پر (و ما قسلوه و ما صلبوه كومة بر ) إيمان لائے گا اور قيامت كے دن ان (جموٹے) اہل كتاب كے خلاف سركارى گواه بوگاء" يہ ہے اس آيت كا اصل ترجمه سورة البقرة آيت تمبرا ١٢ المي إرشاد إلهى ہے:

"الَّذِينَ النَّيْلَةُ مُن النِّيْلَةِ مَا لَكِيْلَ مَا يَعْلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهَ أُولَانِكَ يُولُونَ بِهِ."

ترجمه: "جم نے جن لوگوں كوكتاب دى ہے اور وہ تلاوت كرنے كى طرح اس كى تلاوت كرتے ہيں، وہى لوگ اس علم پرجوتمها رہ ياس تمهارے ياس تمهارے دي اور وہ تلاوت كرنے كي طرح اس كى تلاوت كرتے ہيں،

'' جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےاوروہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کاحق ہے تو وہی لوگ ای دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ' بیغی جواپنے آپ کواہلِ کتاب کہتے ہیں ، اگروہ اپنی کتاب کواس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کاحق ہے، اور سمجھ بوجھ کر تلاوت کرتے ہیں اوراس کے مطابق عمل کرتے ہیں،اس کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں،اپنی خواہش کے مطابق مطلب نہیں نکالتے بلکہ اپنی خواہش کو اپنی کتاب کے اُحکام کے تابع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس اللہ کی دی ہوئی کتاب پر اِیمان رکھتے ہیں ، اس لئے درحقیقت اہل کتاب وہی لوگ ہیں۔صرف اپنے کو یہودی کہددینے سے اور حضرت موی اور تورا ۃ پر ایمان كامحض زبانی وعویٰ رکھنے سے كوئی شخص سجيح معنوں میں اہلِ كتاب اور حضرت مویٰ پر إيمان رکھنے والانہيں ہوسکتا۔ای طرح فقط اپنے کو نصاریٰ کہنے اور حضرت عیسیٰ اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے ہے کوئی واقعی اہلِ کتاب اور حضرت عیسیٰ اور اِنجیل پر ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا۔غرض اہلِ کتاب ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، اس کتاب کی تلاوت بھی اس طرح کیا کرتا ہو جو تلاوت کاحق ہے، اور جب تک اس کتاب کی ہدایتوں پر ایمان نہ رکھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، اپنی خواہشوں کو اس کتاب کی تعلیمات کے تابع ندر کھے،ضداورہٹ دھرمی سے بچتا ندر ہے، اس وقت تک وہ تلاوت کاحق مبھی بھی اُدا نہیں کرسکتا، اور جب ایک یہودی توراۃ کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ لامحالہ حضرت عيسى اور الجيل يربهي ضرور إيمان لے آئے گااور پھراس كواس يرجي إيمان لا نايزے گاكه "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ مَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" -اورجبكونى عيسانى الجيلكى تلاوت السطرح كرے كاكه اس کی تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محد اور قرآن پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسی کے سولی دیئے جانے کے غلط عقیدے سے توبہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللہ یا اللہ کے بیٹے ہوتے سے بھی توبہ کرے اوران کواللہ کا بندہ اور رسول سیجھنے پر مجبور ہو،للندا مذکورہ آیت کا یہی مفہوم ہے کہ جو واقعی اہل کتاب ہیں یعنی اپنی کتاب کی تلاوت کاحق ادا کرتے تہیں اوراپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہیں توان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ وہ مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے قل وتصلیب کے عقیدے سے توبہ کرلیں اور ان کے قل نہ کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھنے لگیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلے انبياً وكوا پني طرف أٹھاليا، يعني الله تعالىٰ نے ان كووفات دى اورانہوں نے وفات پائی۔'' رفع الله اليہ'' تو موت کے معنی میں ایسامشہور ومعروف ہے کہ اُردومیں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانے کواللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا، یعنی وہ مرگیا۔ "وَيَوْمَ القِينُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِينُدًا" اوران سِجِ الل كتاب مين كابر فروجوا بي مرفى سے پہلے حضرت عیسیٰ کے قتل نہ کئے جانے اور سولی شددیئے جانے پر ایمان لے آئے گا تو وہ قیامت کے دن ان جھوٹے اہلِ کتاب قتل وصلیب کے دعوے داروں کے خلاف شہادت دے گا کہ بیلوگ جھوٹے تھے، ہم پرتو ہماری موت ے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کی بدولت یہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے یہ اِیمان لایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کونہ تو قتل کیا تھا اور نہ سولی دی گئی تھی۔'' حضرت عیسیٰ کونہ تو قتل کیا تھا اور نہ سولی دی گئی تھی۔'' تنقیم سور سے بیسا بیا تھے ہیں نہ

منقیح: ... آپ کی اس طویل تقریر کا خلاصه بید:

ا:...اہلِ کتاب ہے تمام اہلِ کتاب مرادنہیں، بلکہ وہی اہلِ کتاب مراد ہیں جوا پی کتاب کی سیحے تلاوت کرتے اوراس کے نتیج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں،خلاصہ یہ ہے کہ جواہلِ کتاب مسلمان ہوگئے وہ مراد ہیں۔

٢:... "لَيُوفِمِنَنَّ بِهُ" مِن مُميرعين عليه السلام كَ طَرِفْ بَين بَعِرَقَ ، بَلكه اس عقيد على طرف بَعِرقَ بجواس بيليا بيان موا ، يعن " يبوديول في ان كو (حضرت عيلى عليه السلام كو) برگرفتل بين كيا ، بلكه الله تعالى في ان كوا پي طرف أشاليا"، " وَ مَ اللهُ ا

":... "فَبُلَ مَوُتِه" كَاشْمِرلونى بَ سِجِ اللِ كَتَابِ كَاطْرِف جُومسلمان ہوگئے تنے ،اور جواہلِ كَتَاب سے مراد لئے گئے۔ ٣:... "بَوُمَ الْفِيسْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدًا" مِيل "بَكُونُ" كَاشْمِيرانْهى سِجِ اللِ كَتَاب كَاطرف لونى بَ جُومسلمان ہوگئے تنے اور "عَلَيْهِمْ" كَاشْمِيرلونْتى ہے جھوٹے اہلِ كتاب كی طرف۔

ان جارمقد مات كوسليم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديد بنآ ب:

"اور سے اہلِ كتاب كا ہر فردا في موت بہلے اس عقيد ب (وَمَا قَتَلُو هُ وَمَا صَلَبُو هُ) إلى الله الله عقيد بيان لائے گا،اور قيامت كے دن ان (جھوٹے) اہل كتاب كے خلاف سركارى گواه ہوگا۔"

اب ایک طرف میرا ترجمہ رکھئے (جس کے ہارے میں آپ نے تشکیم کیا ہے کہ'' لفظی ترجمہ تو آپ نے سیجے کیا ہے، اس کی آپ نے تشریح غلط کی ہے'' حالانکہ میری کتاب اُٹھا کرد کھے لیجئے ، میں نے تشریح کی ہی نہیں )اور دُوسری طرف آپ کا ترجمہ رکھیئے ، جو ان چارمقد مات پر مبنی ہے،اور پھر اِنصاف کیجئے کہ س کا ترجمہ تھے ہے ۔۔۔؟

اب آپ کے ان جا رمقد مات پر گفتگو کرتا ہوں۔

اوّل:..زیر بحث آیت سے پہلے اس رُکوع کے شروع سے ''بَسَالُک اَهُلُ الْکِتْبِ'' (آیت:۱۵۳) سے اہلِ کتاب کے بارے میں گفتگو شروع کی گئی ہے جوزیر بحث آیت:۱۵۹ کے بعد تک جاری ہے ، کیااس آیت کے سیاق وسباق میں کوئی قرینہ ایسا ہے کہ یہاں اہلِ کتاب کے تمام افراد مراد نہیں ، بلکہ فاص افراد مراد ہیں؟ قر آنِ کریم تو اہلِ کتاب کے ایک ایک فرد کے ایمان لانے کی چیش گوئی کرتا ہے ، کیاا پی خواہش اور رائے سے اس کو خاص افراد پر محمول کرنا کلام اللی کواپٹی رائے پر ڈھالنا نہیں؟ مشکلم کے دہ الفاظ جوا ہے عموم میں نصی قطعی ہوں ، ان کوخصوص پر محمول کرنا شرعاً وعقلاً ناروا ہے ، اس لئے آنجناب نے جومفہوم آیت کا گھڑا، قطعا مراد اللی کے خلاف ہے۔

اگرآ نجناب کے دِل میں کلام اللہ کے خلاف مراد ڈھالنے کا ذرائیمی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تو اس تحریف مراد اللی سے توبیلازم ہے۔ میرے محترم! اہلِ کتاب میں ہے جومنصف حضرات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر اِیمان لے آئے ... جن کا ذکر آپ کی ذکر کردہ آیت: "یَکُلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ" میں کیا گیا ہے ... وہ سلمان کہلاتے ہیں، ان کے مسلمان ہوجانے کے بعدان کواہلِ کتاب نہیں کہاجا تا ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت (انساء: ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کا ذِکر نہیں کیا، بلکہ ' اہل کتاب کے ہرفر دُ' کے ایمان لانے کا ذِکر کیا ہے، اس لئے اس آیت میں "اِنْ مِنْ اَهْلِ الْسِحَتْفِ" کی تفسیر" اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے تھے" کے ساتھ کرناکی طرح دُرست نہیں۔

دوم:...او پرے تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے، اور ساری ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی میں، ملاحظہ فرمائے:

" حالاتکہ انہوں نے نہ ان کوتل کیا اور نہ ان کوسولی پرچڑ ھایا، کیکن ان کو اِشتباہ ہوگیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس اَمر پرکوئی دلیل نہیں، بجرجخینی باتوں پرعمل کرتے کے اور انہوں نے ان کویقینی بات ہے کہ تل نہیں کیا، بلکہ ان کوخدائے تعالیٰ نے اپنی طرف باتوں پرعمل کرتے کے اور انہوں نے ان کویقینی بات ہے کہ تل نہیں کیا، بلکہ ان کوخدائے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبر دست حکمت والے ہیں۔''

اس کے بعد آیت: ۵۹ ہے، جس کا آپ نے ترجمد کیا:

"وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا"

عقل سلیم کہتی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگوچل رہی ہے، جس کی طرف گزشتہ آیتوں کی ساری ضمیریں لوٹ رہی ہیں، یعن علیے السلام، " کَیُو ْمِنَنَّ بِهِ" میں "ه"ضمیرای کی طرف پھرنی چاہئے، چنانچہ جمہور مفسرین نے اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقرار دیا ہے۔ اگر آنجناب کی بات سیجے ہوتی تو " کَیُوْمِنَنَّ بِهِ" کے بجائے " کَیُوْمِنَنَّ بِدُلِکَ" فرمایا جاتا۔

یہاں اِمام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگا اور ان کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقا درمحدث دہلوگا کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوگا کا ترجمہ ہے:

" ونباشد بیچی کس از اہل کتاب البیته ایمان آ درد به پیسی پیش از مردن عیسیٰ، وروزِ قیامت باشد عیسیٰ گواه برایثال بـ"

اورشاہ عبدالقاور محدث دہلوی کا ترجمہ بیہے:

'' اور جوفرقہ ہے کتاب والوں میں سواس پر ایمان لا ویں گےاس کی موت ہے پہلے، قیامت کے دن ہوگا ان کا بتانے والا''

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں:

" مترجم گوید: بعنی یهودی که حاضر شوندنز ول عیسی را ، البنته ایمان آرند." "

اورشاه عبدالقادر لكصة بي:

'' حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں ، جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان آ کر اس کو ماریں گے ، اور یہودونصاریٰ سب ان پر ایمان لا ویں گے کہ بینہ مرے تھے۔''

الغرض جمہورمفسرین اس پرمتفق ہیں کہ " لَیُسو ٔ مِنَنَّ بِهِ" کی "ه"میر حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف لوٹی ہے،اور ذوقِ سلیم بھی ای کوچاہتا ہے۔

سوم :... "فَبُلُ مَوُتِه" كَاهْمِير مِين دواِحْمَال إِن ،ايك بيكه يه محضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرف لوٹائى جائے ، تا كه اِنتشار عنارَ لازم نه آئے ،اس وفت معنی بيہ ہوں گے كه تمام اہلِ كتاب حضرت عيسىٰ عليه السلام پران كى وفات سے پہلے اِيمان لائيں گے،اور وُوسرااِحْمَال بيہ كه يه كتابى كو خرف الحجم ہيں ،اوران دونوں كه درميان تعارض بھى نہيں ،گر پہلا اِحْمَال را بح وُوسرااِحْمَال بيہ ہے كه بيه كتابى كى طرف راجع ہو، بيد دونوں اِحْمَال حَجْمَ ہيں ،اوران دونوں كه درميان تعارض بھى نہيں ،گر پہلا اِحْمَال را بح ہے، جيسا كه شاہ ولى الله محدث دہلوي كے فارى ترجے ميں اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوي كے اُردو ترجے ميں گزرا ، اوراس اِحْمَال كِدا بِحَ ہونے كى وجوہ شِحْخ الاسلام ابنِ تيمية كے حوالے سے پہلے گزرچكى ہيں ۔

لکن آنجناب نے اس خمیرکو ' سچ اہل کتاب' کی طرف راجع کیا ہے، گریا زبس غلط ہے، اس لئے کہ ''لَیٰ وَمِنَ قَبِہ'' مستقبل کا صیغہ ہے، اور یہ ' سچ اہل کتاب' کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے، کیونکہ یہ حضرات تو قرآن کریم کی تقدیق کرتے ہوئے اس عقیدے پر فی الحال ایمان رکھتے ہیں، جو فی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں یہ کہنا سے خہیں کہ وہ مستقبل میں ایمان لائے گا۔ اگر ' مؤمن اہل کتاب' کی طرف بی میمیرلوٹی تو ''لَیُوْمِنَنَّ بِه'' کہنے کے بجائے ''ایوْمِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لَیُوْمِنَنَّ بِه'' موسی کے بارے میں ایمان کی المحتبِ مَن المورف بیا میں ایمان کی المحتبِ مَن المورف بیا کہ المحتبِ مَن المورف بیا ہے۔ ''وَمِن اللهِ المُحتبِ مَن اللهُ مِنْ بِه'' کہنے کے بجائے ''ایوْمِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لکوْمِنَنَّ بِه'' میں کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے: ''وَمِنُ اَهٰلِ الْکِتْ ِ مَن اُوْمِنُ بِه''۔

چہارم: ...عامہ مسرین نے "وَیَوُمُ الْقِیْلُمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا" میں "یککُونُ" کی شمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی المقال الله میں الله الله میں الله میں

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے ترجے میں آپ نے چار غلطیاں کی ہیں، اگرا کی ایک غلطی بھی کی جاتی تو پیر جمہ لائق ِ شلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک لفظ میں غلطی لیکن دِلچیپ بات بیہ کہ آپ کوان غلطیوں پر ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنانچے آنجناب فخر بیا نداز میں لکھتے ہیں:

''محتری! قرآنِ کریم ہے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، ادراس مقدس کتاب کواللہ تعالیٰ نے سجھنے اور نصیحت کے لئے بہت ہی آسان بنادیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں آیت نمبر: ۳۲،۲۲،۱۷ اور ۴۰ پرفر مایا ہے: "وَلَقَدُ يَسُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ"

ترجمہ:" اورہم نے اس قرآن کونفیحت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے نفیحت لینے والا؟"

کداس کو جمجے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنواردے۔لیکن افسوں! کہ ہمارے روایت پرست مولویوں نے اس کو ہمارے لئے مشکل بنادیا ہے ، ایک مرتبہ پاکتان میں ایک مولوی سے میں نے پوچھا کہ: "وَ مَکُرُوا وَ مَکُرُ اللهُ وَاللهُ خَیرُ الْمَاکِوِیُنَ" سورة آل عمران آیت نمبر ۵۴ کا کیامفہوم ہے؟ تو فرمانے گئے: "اس آیت کامفہوم تو مجھے معلوم نہیں ہے ، البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کتے نے کا ٹا، تو ای آیت سے دَم کرنا۔ "بہ جی ہمارے مولوی اور قرآن کامفہوم۔

اللہ تعالیٰ سے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام سلمین اور سلمات کواس مقدس اور مکمل کتاب کی فہم سے نواز دے اور ہر عام وخاص کوروایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دِلوں کوقر آنِ کریم کی نورانی تعلیمات ہے منوّر کرے، آمین ۔''

تنقیح:...میرابھائی!اللہ تعالی نے بلاشہ قرآنِ کریم کو'' نے لئے آسان فرمایا ہے،لیکن قرآن فہمی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے،اس کے پچھ قواعد وضوابط بھی تو ہونے چاہئیں، یا آپ کے خیال میں قرآن کی آئیتیں پڑھ پڑھ کرجو دِل میں آئے کہتا پھرے،آپ کے نزویک رَواہے؟

میرا بھائی! قرآنِ کریم کلا ع البی ہے، حب ہم کی صفعون کوقر آنِ کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گو یا بیدو وکی کرتے ہیں کہ بیرمرا و خداوندی ہے، اب آگر بیدو قعی مراو البی ہے تب تو ٹھیک ہے، اورا گراللہ تعالیٰ کی مراد بیدنہ ہوجو ہم قرآن کریم میں ٹھونس رہ ہیں تو ہم مفتری علی اللہ ہوں گے، اور: "وَ مَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْفَتَر ہی عَلَی اللہ کَوْبُد اَ وُ کَذَّبَ بِاللهِ ہِنَ کی وعید ہماری طرف متوجہ ہوگی ، اس سے ہرمؤ من کو اللہ کی پناہ ما نگنا چا ہے ، جولوگ قرآنِ کریم کے الفاظ کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے ، اور قرآن فہمی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نہیں ، وہ اگر جو جی میں آئے قرآنِ کریم میں ٹھونے کی کوشش کریں ، اور ساتھ ہی بیدو کی کریں کہ ان کے سواقرآنِ کریم کو چودہ سوسال میں کسی نے مجھا ہی نہیں ، تو یہ ہو گی جزائے کی بات ہوگی ، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس تھم کے لوگوں کی صف میں ہو۔

جس مولوی صاحب نے آپ سے بیکہا کہ فلاں آیت کامفہوم تو مجھے معلوم نہیں ، البتہ بیآیت کتے کے کافے پرؤم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سجے کہا، آدی کو جس آیت کر بیر کامفہوم معلوم نہ ہو، اپنے ول سے گھڑ کراس کامفہوم بیان نہیں کرنا چاہئے ، کہ بیر افترا علی اللہ ہے۔

۔ آپ کی دردمندانہ وُعا پر میں بھی آمین کہتا ہوں،اورآپ کونصیحت کرتا ہوں کہ مرزاغلام احمد قادیانی یا ہمچوشم کےلوگوں نے قرآن کی جومن مانی تاویلات وتحریفات کی ہیں،ان سے پُرحذرر ہیں،سلف صالحین کی اِقتدا کولازم پکڑیں،اورقرآنِ کریم سے ایسا

مفہوم اخذنه کریں جس سے پوری اُمت کا گمراہ ہونالا زم آتا ہو۔

# نزولِ عيسىٰ عليه السلام كى احاديث متواترين

'' صفحة تمبر ۲۵۲ اور ۲۵۳ پرآپ نے سیح بخاری ، کنزالعمال ، الاساء والصفات ، تفسیر درمنثور ، ابوداؤ د اورمنداحمد کے حوالوں سے مزول عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ کی جوا حادیث تحریر کی ہیں ، تو غالبًا آپ نے ان ا حادیث کی اسناد پر بھی غورنہیں کیا ہے کہ ان احادیث کے راویان کون حضرات تھے؟ اس پر علامہ تمنا عمادی صاحب نے اپنی مایئر ناز کتاب" اِنظار مهدی وسیح" میں فن رجال کی روشنی میں سیرحاصل بحث کی ہے۔"

تنفیح: ... میں نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت پوری اُمت کو مسلم ہے ، اور اکا برمحد ثین نے تصریح کی ہے کہ خروج دجال اورنز ول عیسیٰ علیه السلام کی احادیث متواتر ہیں ، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے نز دیک قیامت سے پہلے وجال کے تکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرطِ إسلام ہے، ای طرح علاماتِ قیامت پربھی إیمان رکھنا لازم ہے، ہاں! جس مخض کو قیامت پر ایمان نہ ہو، وہ علاماتِ قیامت پر بھی إيمان نبيس ركھے گا۔الغرض تمام ا كابرِأمت قيامت اورعلاماتِ قيامت پر إيمان ركھتے ہيں، چنانچہ ہمارے إمام أعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه فقرا كبر من فرمات بين:

"وخروج الدُّجَّال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدى من يشاء إلى صواط مستقيم."

ترجمه: ... " دجال كااور يأجوج مأجوج كا نكلنا، آفتاب كامغرب كي طرف سے طلوع مونا عيسيٰ بن مريم کا آسان سے نازل ہونا،اور دیگرعلاماتِ قیامت،جیسا کہ احادیثِ صححہ میں وارد ہوئی ہیں،سب برحق ہیں، ضرور ہوکررہیں گی۔اوراللہ تعالی جے جاہے سید ھے رائے کی ہدایت دیتا ہے۔''

اور إمام طحاديٌ (متوفي ١١٣ه ه) نے ايک مختصر رساله عقائد الل حق پر لکھا تھا جو" عقيدة الطحاوي" کے نام سے مشہور ہے، وہ اپنے رسالے کوان الفاظ ہے شروع کرتے ہیں:

"هلذا ذكر بيان عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة على مذهب فقهاء الملَّة أبي حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين." (r:0°)

ترجمہ:...'' بیابل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جوفقہائے ملت إمام ابوصنیفہ نعمان بن اثابت کو فی إمام ابو یوسف لیعقوب بن إبراجيم انصاری اور إمام ابوعبداللہ محمد بن حسن شيبانی کے مذہب کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور ان اُصول دِین کو اس رسالے میں ذِکر کیا جائے گا جن کا بیہ حضرات عقیدہ رکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔''
اِمام طحاویؒ عقیدہ اللّٰ سنت اور مذہب فقہائے ملت کے مطابق خروج دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے ناز ل بونے کے عقیدے کو ایمانیات میں شارکرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونؤمن بخروج الدَّجَّال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها." يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها." (ص:١٣))

ترجمہ:...'' اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ دجال فكے گاا ورغيسى بن مريم آسان سے نازل ہوں گے، اور يا جوج ما جوج فكليں گے، اور ہم إيمان ركھتے ہيں كه آفتاب مغرب سے فكے گا اور دابة الارض اپنی جگه سے فكے گا۔''

ای طرح خروج دجال اورنز ول عیسیٰ علیہ السلام کو ہرصدی کے اکابر اہلِ سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں ، اگر ان احا دیث کی سند سجیح نہ ہوتی تو اُ کابر اہلِ سنت ان کوعقا ئد میں داخل نہ کرتے۔

#### علامه تمناعما دي

آپ نے علامہ تمنا عمادی کی کتاب'' إنظارِ مہدی وہی ''کا ذِکر کیا ہے، میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کو پڑھ کر مجھے یہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک زمانے میں پنڈت دیا نندسر سوتی نے ''ستیار تھ پرکاش''کے نام سے ایک کتاب کھی تھی، جس کے آخری باب میں قرآن مجید پر تنقید کی تھی، اس میں پنڈت بی نے بات یہاں سے شروع کی کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی ابتدا ہم اللہ شریف سے ہوئی ہے، اگر یہ کتاب خدا کا کلام ہوتا تو خدا کے نام سے اس کی ابتدا کیسے ہوسکتی تھی ؟ پنڈت بی کی قرآن مجید پر تنقید اوّل سے آخر تک ای تئم کے لطیفوں اور چُکلوں پر مشمل تھی، آریا گاگ تو پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے بیٹرت بی نے کیا موتی پروے ہیں، مگر مسلمانوں نے ان لچر باتوں کو پنڈت بی کی بونہی و بے مقلی کا نشان سمجھا۔

جناب علامة تمناعمادی نے بھی ایسی ہی دانش مندی کا مظاہرہ اپنی اس کتاب میں فرمایا ہے، ان کے عقیدت مند تو بے شک خوش ہول گے کہ واہ! ہمارے علامہ نے کیسی کتاب لا جواب رقم فرمائی ہے، مگر حدیث کے طالب عِلم جانتے ہیں کہ علامہ تمناعمادی نے یہ کتاب لکھ کراپنی علامی کو بقہ لگایا ہے، مولانا رُوئی کے بقول: چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ یا کان زند

علامة تمنا عمادي كى تحقيقات كے چند نمونے فقل كرتا ہون:

ا-نواس بن سمعان صحابی رضی الله عنه کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، بھی کسی کو بیجراًت نه ہوئی که اس حدیث سے جان حجیرا نے کے لئے ان کی شخصیت کا اِنکار کرڈالے، بیکارنا مه علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا که حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه کی شخصیت کوفرضی قرار دے دیا، اِنالله داِنالله دانالله داِنالله داِنالله داِنالله دانالله داِنالله داناله د

٢-سعيد بن ميتب المحزوي كے بارے ميں حافظ ذہبی لکھتے ہيں:

"الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في ومانه" (يراعلام النبلاء ج:٣ ص:٢١٧)

"الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين" (تذكرة الحفاظ ج: اص:٥٥)

ليكن علامة تمناعمادي لكصة بين:

" يسنيوں ميں شاورشيعوں ميں شيعہ بنے رہے۔"

٣-إمام زهري كے بارے ميں علامد ذہبي لكھتے ہيں:

"الإمام العلم حافظ زمانه" (سيراعلام النبلاء ج:٣٠ ص:١٦١)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" (يراعلام النياء ج: ٣ ص: ١٦١)

"أعلم الحفاظ الإمام" (تذكرة الحفاظ ج: اص:١٠٨)

علامة تمناعمادي كے نز ديك بيواضع حديث تھے۔

م - ابووائل شقیق بن سلمیہ کے بارے میں إمام ذہبی لکھتے ہیں:

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" (يراعلام النبلاء ج: ٣ ص: ١٦١)

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل" (تذكرة الحفاظ ج: اص: ١٠)

۵-زربن حبیش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقرى الكوفة" (سراعلام النيلاء ج: ٣ ص:١٦١، تذكرة الحفاظ ج: ١ ص:٥٥) اورتمنا عمادي صاحب ان اكابر كوجود بي ح منكرين \_

۲-إمام عامر بن شراحیل الشعمی ، إمام ابوحنیفہ کے اُستاذ ہیں ،حضرت إبراہیم انتعی اُستاذ الاستاذ ہیں ،اور إمام سفیان ثوریؓ إمام ابوحنیفہ کے ہم عصر ہیں ، إسلامی تاریخ میں ان اکابر کے نام آفتاب سے زیادہ روشن ہیں ،گرچونکہ کوفی ہیں ،اس لئے ان کے

بارے میں علام تمناعمادی کی رائے بیہ:

'' اوّل تو ضروری نہیں کہ جن لوگوں کومحدثین ثقة سمجھ لیس یالکھ دیں وہ واقعی ثقة ہوں بھی ممکن ہے کہ ان کی ہوشیار یوں سےان کاراز اُئمہ رِ جال اورمتندمحدثین پرندکھل سکا ہو۔'' ے-ایک جگہ لکھتے ہیں:

"لیقوب کی وفات کے وقت اگر چہ ابنِ راہویہ تمیں برس کے تھے، مگریہ اس وقت غالبًا مرو سے نیشا پور بھی نہ آئے ہوں گے۔"
(ص:۱۷۵)

جی ہاں! تمیں برس کا وُ ودھ بیتا بچہ مروے سترمیل کے فاصلے پر نیشا پورکہاں جاسکتا ہے ...؟

٨- محيح مسلم ج:٢ ص:٩٢ سيس حديث كالفاظ يه بين:

"فَيَنْ زِلُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّهُمُ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوَّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَـذُوُبُ الْـمِـلُـحُ فِى الْمَاءِ، فَلَوُ تَرَكَهُ لَانُذَابَ حَتَّى يَهُلِكَ، وَلَـٰكِنُ يَّقُتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَّهُ فِي حَرُبَتِهِ."

ترجمہ:.. '' پس عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی إمامت کریں گے، جب اللہ کا دُشمن (دجال) ان کودیکھے گا تو اس طرح بھیلنے گئے گا جس طرح نمک پانی میں بھیل جاتا ہے،اگر آ باس کو چھو دیتے (قبل نہ کرتے) تب بھی وہ بھیل کرختم ہوجا تا ،لیکن اللہ تعالی اس کو آ ہے ہاتھ سے قبل کریں گے، پھر آ ہے مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کالگا ہوا خون دِکھا کیں گے۔''

حدیث کامضمون صاف ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وَجال ان کودیکھتے ہی اس طرح بیکھلنے گے گاجس طرح پانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہم رحونا تا ہم رجونکہ اس کو تل نہ کرتے تو وہ خود ہی پکھل بکھل کرختم ہوجا تا ہم رچونکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو موت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرائیں گے۔ مسلمانوں کو اِطمینان وِلانے کے لئے کہ دجال قتل ہو چکا ہے، ' خرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حربے میں لگا ہوا اس کا خون لوگوں کو دِکھائیں گے۔

علامة تمناعمادی نے حدیث کے آخری فقرے کا ترجمہاں طرح کیا ہے: ''لیکن اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے قل کرلے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا۔''

سی مبتدی سے پوچھ لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ تھے ہے؟ بہت سی احادیث میں وارد ہیں کہ دجال کوعیسیٰ علیہ السلام آل کریں گے، ان اُحادیث سے قطع نظر بھی کر لیجئے، لیکن اسی حدیث کے جوفقر سے میں نے نقل کئے ہیں، یعنی علیہ السلام کا نازل ہونا،ان کود کیلتے ہی وجال کا تحلیل ہونے لگنا،اس حدیث کے انہی جملوں کو پڑھ کر ہروہ مخص جوعربی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی سے سمجھ لے گا کہ علامہ تمنا عمادی کا ترجمہ چے نہیں ، یا توانہوں نے ترجمہ جان بوجھ کر بگاڑا ہے ، یا سمجھے ہی نہیں۔

میں نے اپنے اس خیال کا اِمتحان کرنے کے لئے اپنے چھوٹے لڑکے کو بلایا جو درجۂ اُولی کا طالبِ علم ہے، میں نے اُبیّ شارحِ مسلم سے اس صدیث کا الا (جومشکول ہے) بیج سے کہا کہ صدیث کے الفاظ پڑھو، چونکہ زبرزبرگی ہوئی تھی ،اس لئے اس نے الفاظ سیجے پڑھ لئے ، میں نے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر، "فینسزل عیستسی بسن مویع" سے اس نے ترجمہ شروع کیا، اورجس لغت میں وہ اٹکیا میں اسے بتا تار ہا، اب آخر میں اِمتحانی الفاظ آئے: "ولسکس یقتله الله بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ بین، موج کراس جملے کا ترجمہ خود کرو، میں نہیں بتاؤں گا، اس نے بلاتکلف ترجمہ کیا:

"لیکن قبل کرے گااس کواللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہے۔"

میں نے پوچھا: کن کے ہاتھ سے؟اس نے برجسہ کہا:

" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے، پس دِکھا ئیں گے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے حربے میں ۔"

میں نے بچے کوتمنا عمادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کر سنایا کہ ان صاحب نے تو بیرترجمہ کیا ہے ، تو بچے نے کہا:'' کیا پیٹض سلمان تھا؟''

ليكن علامة تمناعمادى البين غلط ترجي كالزام حديث رسول پردهرت موئ لكھتے ہيں:

" بيہ كہ جس كوحديث رسول كها جاتا ہے، جس كى تهمت رسول الله عليه وسلم پرنگائى جاتى ہے،
" الله خود اپنے ہاتھ ہے مسيح وجال كولل كرے گا، اور اپنا خون آلود حربہ مسلمانوں كو دِكھائے گا" تا كہ مسلمانوں كو
يقين ہوكہ واقعى الله بى نے وجال كوخود لل كيا ہے۔ معاف الله من تلك الهفوات، ما قدروا الله حق قدره،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔"

اب فرمائے! جن ہفوات ہے تمناصاحب پناہ ما نگ رہے ہیں، وہ ہفوات حدیثِ رسول میں ہیں، یا خودتمناصاحب کے نہاں خانهٔ دِ ماغ میں؟ اور جس شخص کوخن فہمی کاچٹم بدؤ ور ایساسلیقہ ہو،'' حدیثِ رسول'' پراس کی تنقیدا لیمی ہی ہوگی جیسی پنڈت جی کی تنقید آن پر ، نعو ذیاللہ من الغوایة والغباوة!

حملہ برخود می کبی اے سادہ مرد ہمچو آل شیرے کہ برخود حملہ کرد

9-إمام ابنِ ماجدٌ نے اپنی سنن (ص: ۲۹۷-۲۹۹) میں حضرت ابواُ مامدرضی الله عند کی حدیث نقل کی ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد إمام ابنِ ماجدٌ قرماتے ہیں:

"قَالَ أَبُو عَبُدِاللهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافَسِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ

المُحَارِبِيِّ يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يَّدْفَعَ هَلْذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعُلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤدِّبِ حَتَّى يَعُلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤدِّبِ عَلَى الْمُؤدِّبِ حَتَّى يَعُلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤدِّبِ عَلَى الْمُؤدِّبِ عَلَى اللّهِ الْمِبْيَانُ فِي الْمُؤدِّبِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مطلب میے کہ اِمام ابنِ ماجہؓ اپنے شیخ ابوالحن طنافسؓ نے نقل کرتے ہیں کہ ان کے شیخ عبدالرحمٰن المحار بُیؓ فرماتے تھے کہ: یہ حدیث علامات ِ قیامت کی جامع ہے، یہ تواس لائق ہے کہ کمتب کے اُستاذ کودینی چاہئے تا کہ بچوں کو یاد کرائے۔

ام ابنِ ماج کی اس عبارت میں کوئی اُلجھن ہے، نہ کوئی اِشکال۔ عام طور سے محد ثین حدیث نقل کر کے حدیث کے متعلق کوئی فائدہ اور کوئی نکتہ اِرشاد فرمادیا کرتے ہیں، اِمام ترفدگ " قال ابوعیسیٰ "کہہ کرفوائد حدیث پر بالالتزام کلام فرماتے ہیں، اور اِمام ابوداؤڈگا" قال ابوداؤڈگا" قال ابوداؤڈگا" قال ابوعبداللہٰ "کہہ کراور اِمام نسائی "" قال ابوعبدالرحمٰن "کہہ کر کہ اورائی طرح ابن ماجہ مسلم میں (مقدمہ کے علاوہ) بہت کم " قال مسلم" آتا ہے، اورائی طرح ابنِ ماجہ میں کھی " قال ابوعبداللہٰ "کم آیا ہے۔ ابودائی کی ایک میں ایک کھی کے علاوہ کا بہت کم " قال مسلم" آتا ہے، اورائی طرح ابنِ ماجہ میں کھی تو کا ابوعبداللہٰ "کم آیا ہے۔

الغرض إمام ابنِ ماجهٌ کا'' قال ابوعبداللهٰ' کهه کسی حدیثی فائدے کی طرف اشارہ کردینا محدثین کا جانا پہچا نامعمول ہے، اس میں حدیث کے طالبِ عِلم کو بھی اِشکال نہیں ہوا لیکن علامہ تمناعمادی پہلے تخص ہیں جس نے'' قال ابوعبداللہٰ' کودیکھ کراس پر ہوائی قلعہ لتمبر کرلیا، اور'' سرچڑھ کر بولنے والا جاؤو'' کی سرخی جما کراس پر تین صفحے کی لغوتقر برجھاڑ دی۔ (ص:۲۹۵-۲۹۷)

# صحیح بخاری کی احادیث

آنجناب تحرير فرماتے ہيں:

''صحیح بخاری کی دواً حادیث کے بارے میں لکھتا ہوں ، بخاری شریف میں نزولِ عیسیٰ پردواَ حادیث موجود ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن ابی فروہ المدنی الاموی مولی عثان ً موجود ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن ابی فروہ المدنی الاموی مولی عثان ً ہیں۔ ان اِسحاق کے بارے میں اِ مام ابوداؤر صاحب اسنن سے کسی نے پوچھا تو انہوں ان کو'' واہی'' قرار دیا۔

إمام نسائي في السياحات كود متروك الحديث ورار ديا ب-إمام دار قطني في السياق كود ضعيف كماب، ساجی نے إقرار كيا ہے كداس إسحاق ميں" ضعف" ہے۔ (تهذيب العهذيب ن: اص: ٢٣٨)

تستیج بخاری کی دُوسری حدیث کا راوی ابنِ بکیر ہے جس کا پورانام کیجیٰ بن عبداللہ بن بکیر المصری ہے۔ بیدابنِ بکیرقریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحاثم نے اس ابنِ بکیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی جائے مگر وہ سند جحت نہیں ہے۔ إمام نسائی " نے اس ابن یکیرکو "ضعیف" اور "لیس بثقة" کہا ہے کہ بی تقدراوی نہیں ہے۔ یخیٰ بن سعیدنے کہا کہ ''لیس بشب ع'' یہ کچھ بھی نہیں ہے۔خود اِ مام بخاریؒ نے تاریخ صغیر میں لکھا ہے کہ تاریخ میں ابن بکیرنے جو پچھاہل حجاز ہے کہا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اِ مام مالک ؓ اور اِ مام لیٹ بن سعد سے ابن بکیرالی بہت ی حدیثیں روایت کرتے ہیں جواورکوئی بھی روایت نہیں کرتا ہے جاری کے علاوہ دُوسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیئے ہیں ان کتب کی نزول ٹیسٹی والی احادیث میں بھی ایسے ہی اسحاق اورابن بكير كى طرح كالے ناگ موجود ہيں ،جن ر محققين نے لمبي چوڑى بحث كى ہے۔''

منتقیح :... پهال چنداُ مورقابل ذکر ہیں:

اقال:... إمام بخاریؒ نے '' نزولِ عیسیٰ علیہ السلام'' کے باب میں دوحدیثیں ذِکر کی ہیں، پہلی حدیث دوجگہ ذِکر کی ہے، اوّل: "كتاب البيوع، باب قتل الخنزير" مين، اسكى سنديه:

"حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ... إلخ." (J:1 9:47)

اوردُ وسرى جگداً حاديث الانبياء "بابنزول عيلى بن مريم صلى الله عليه وسلم" مين ،اس كاسنديه ب: "حدثنا إسحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب . . . إلخ ـ "

آنجناب کی تنقید صرف وُ وسری سند ہے متعلق ہے، پہلی سند پرآپ کوئی تنقید نہیں کر سکے ،اس لئے بیحدیث آپ کی تنقید کے بعدَ بِمِي مِحْ رَبِي، فَللَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكُرُ!

دوم:... وُوسری سند میں إمام بخاریؓ کے شیخ إسحاق بن إبراہیم (المعروف بدابنِ راہویہ) ہیں، آنجناب نے ان کو بلاوجہ '' إسحاق بن محمد بن اساعيل بن ابي فروه المدني الاموي مولى عثان'' قرار دے كران كى تضعيف نقل كردى ، اورسمجھ ليا كەحدىيث ضعيف ہے۔ یہ بتاءالفاسدعلی الفاسد ہے، کیونکہ حافظ الد نیاا بن حجرٌ نے'' فتح الباری'' میں ان کو اِسحاق بن ابراہیم المعروف'' ابن راہوییۂ' قرار دیاہ، اوراس کی دلیل بیقل کی ہے:

"وقد أخرج أبو نَعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه ( فتح الباري ج:٢ ص:١٩١١) وقال أخرجه البخاري عن إسحاق. " ترجمہ: ... ابولغیم نے "متخرج" میں بیر حدیث مندِ اسحاق بن را ہو بیائے کی ہے، اور کہا ہے کہ ام بخاری نے بیر حدیث اسحاق بن را ہو بیائے کی ہے۔ "

سوم:...إمام بخاري في ورسرى حديث ال سند يروايت كى ب:

"حدثنا ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال ... إلخ."

اس پرآپ کا اِعتراض میہ ہے کہ ابوحاتم ''نسائی'' اور یجیٰ بن سعید ؓ نے اس کوضعیف کہا ہے ،خود اِ مام بخاریؒ نے تاریخ صغیر میں لکھا ہے کہ:'' ابنِ بکیر نے جو پچھاہلِ حجاز ہے کہا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔''

اسسليليين چنداُ مورطحوظ ركھ جائيں:

ا:...راویانِ حدیث کے بارے میں اگر جرح وتعدیل کا إختلاف ہوتو دیکھنا یہ ہوگا کہ جرح لائق اِعتبارے یانہیں؟ اِمام بخاری اور اِمام مسلم جن راویوں ہے اُحادیث لیتے ہیں وہ ان کے نزدیک تقد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اِلتزام ہے کہ وہ صحیح حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی ہے حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی ہے حدیث لیتے ہیں تو یہ ان کی طرف ہے اس راوی کی توثیق ہے، اور معرفت رِجال میں اِمام بخاری اور اور کسی محدث سے کم نہیں، اس لئے کسی دُوسر ہے محدث کی جرح ان پر جمت نہیں، اس لئے شخ ابوالحن المقدی خرماتے سے کہ: جس راوی ہے اِم بخاری نے حدیث کی تخ تنج کی ہے" وہ بل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی دُوسر ہے کی جرح اس کے مقابلے میں لائق اِعتبار نہیں۔

(مقدمہ فتح الباری فصل ۹ میں لائق اِعتبار نہیں۔

۲:...إمام بخاریٌ کا جومقوله آپ نے تاریخ صغیر سے نقل کیا ہے، وہ تاریخ سے متعلق ہے، چنانچہ حافظٌ نے مقدمہ فتح میں یہ قول اس طرح نقل کیا ہے:

"وما روى يحيلي بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(5:71 O:707)

ترجمہ: " بیخی بن بکیر نے اہل جازے جو کچھ آل کیا ہے میں اس سے بچتا ہوں۔"

آپ نے بیحوالہ تہذیب التہذیب سے نقل کیا ہے، اس میں " اتقیہ " کے بجائے" انفیہ " غلط چھیا ہے، (تہذیب التہذیب میں مطبعی اغلاط بہ کثرت ہیں) آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کردیا، اور فی الثاریخ کا لفظ اُڑادیا۔ اس حوالے سے تو ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کی اپنے مشائخ کی تمام مردیات پرنظرتھی، اوروہ جو کچھ کی سے لیتے تھے اسے نہایت جزم واحتیاط سے لیتے تھے، چنا نچہ حافظ

"فهاذا يدلك على انه ينتقى حديث شيوخه"

ابن جران سے ای قول پر سیعلق فرماتے ہیں:

# ترجمہ:...' إمام بخاریؓ کے اس قول سے تم کو واضح ہوگا کہ وہ اپنے مشاک کی حدیث کو چن کر لیتے ہیں۔''

الغرض إمام بخاریؓ کے اس إرشاد سے توان کا مزید میقظ و إنقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی حدیث کا مجروح ہونا۔ سن امام بخاریؓ نے بیخیٰ بن بکیر کی روایت کوفقل کر کے آخر میں لکھا ہے: ''تساب عدہ عقیل و الأو ذاعی'' یعن''عقیل اور اوزائی ( بیخیٰ بن بکیر کے شیخ الشیخ ) نے یونس کی متابعت کی ہے۔''اور بخاری کے بین السطور حاشیہ میں'' فتح الباری'' کے حوالے سے اس متابعت کی سند بھی فدکور ہے، گویا امام بخاریؓ نے اس متابعت کو ذِکر کرکے یونس تک تین سندیں ذِکر فرمائی ہیں۔

جب إمام بخاریؓ نے بیچیٰ بن بکیر کےعلاوہ حدیث کی دوجیج سندیں مزید ذِکرکردیں تو بیچیٰ بن بگیر کی وجہ ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کا کیا جواز رہا؟ الغرض بیحدیث بھی بلاغبار صحیح نگلی ،اورآنجناب کا اِعتراض غلط ثابت ہوا۔

چہارم:...آپ کونز ولِ عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث میں اِسحاق اور ابنِ بکیر جیے" کالے ناگ' نظر آتے ہیں ... ... نعوذ باللہ...اگر میں صرف ان کتابوں کی اسانید جمع کروں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو آپ کونظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے آئے ۔ وین کو" کالے ناگ' بتاتے ہیں، اس لئے اِخلاص اور خیرخواہی کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مالیخولیا کے مریض کوخواب میں" کالے ناگ' نظر آیا کرتے ہیں، خدانہ کرے آپ تمام اکا برامت کی گتا خی کرے کہیں" اِیمانی مالیخولیا" کے مریض نہ ہوجا کیں، الہذا اس گتا خانہ لفظ سے تو بہ بیجے ، اینے ایمان کی فکر کیجے ، اور کی مصلح ربانی سے زجوع سیجے۔

میں قبل ازیں امام اعظم کے رسالہ فقیا کری عبارت نقل کر چکا ہوں، حضرت اِمام کی ولا دت علی اِختلاف الاقوال ۱۰،۱۰ یا است میں ہوئی،... آخری قول زیادہ مشہور ہے ... اور بالاتفاق ۱۵ ہیں ان کی وفات ہوئی، گویا کم از کم تمیں سال انہوں نے صحابہ گا زمانہ پایا ہے ... کیونکہ آخری صحابی کا اِنتقال ۱۱ ہوا ہوں ہوا... وہ زول عیسیٰ علیدالسلام پراَ حادیثِ میحے متواتر ہ کا حوالہ دے کراس کو اپنے عقا کد میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں '' حق کائن' فرماتے ہیں۔ اس وقت نہ اِمام بخاری شخے اور نہ ان کے اُستاذ، مگر یہ عقیدہ اس وقت بھی اُمت میں متواتر تھا، اس بنا پر اِمام الائمہ اِمام اعظم نے اس کوعقا کدِ اِسلامی میں شامل فرمایا، و راغور سے کام لیس تو سے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و کریں گے تو از کے ساتھ '' زول عیسیٰ علیہ السلام'' کا عقیدہ فقل کرنے والے نظر آئیں گے، ان سب کواگر'' کالے ناگ' تصور کریں گے تو فرمائے! آپ کا اِیمان کدھر جائے گا...؟ خیرخوائی سے کہتا ہوں کہ اگر اِیمان کی خیر منانی ہے تو اپنا عقیدہ سلف صالحین صحابہ و تو تا بعین کے مطابق رکھئے: '' مراد مانصیحت بود و گفتیم''۔

آنجناب تحريفرماتے بين:

"مولا ناصاحب! میں منکر اُحادیث نہیں ہوں، لیکن مجروح یا مجہول راویوں کی احادیث کو بھی بھی سلیم نہیں کرسکتا۔ کسی حدیث کے مخطط ہونے کا اگر کوئی معیار ہے ہوسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے، لیمن اگروہ حدیث عقائد وعبادات اور تعلیم اُصول اخلاق ومعاملات سے متعلق ہے تو اس کا نص قر آنی کے مطابق ہونا حدیث عقائد وعبادات اور تعلیم اُصول اخلاق ومعاملات سے متعلق ہے تو اس کا نص قر آنی کے مطابق ہونا

ضروری ہے،اورا گرمحض و نیاوی کسی ایسی بات ہے متعلق ہے جس کالگاؤدین اُمور ہے نہیں تو اگر وہ عقل قرآنی و درایت ِقرآنید کے مطابق ہے جب ہی اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف سیجے تشکیم کی جاسکتی ہے، کیکن رہے بھی کوئی ضروری نہیں کہ جوحدیث نص قر آنی کے بالکل مطابق ہواور عقل ودرایت قر آنیہ کے بھی خلاف نہ ہووہ سیجے ہو۔ چنانچہائمہ حدیث کی کتبِموضوعات میں ایسی بہت ہی احادیث ملیں گی جونہ قرآن کےخلاف ہیں، نہ قرآنی عقل ودرایت کےخلاف، مگرمحدثین نے ان کو دُوسرے اسباب کی بناپر موضوع قرار دِیا ہے، ان میں اکثر وہی حدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجہول۔اس کو بھی محدثین نے تشکیم کرلیا ہے کہ سی حدیث کا سیجے الاسناد ہونا اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں ، کیونکہ جھوٹی حدیثیں بنانے والے جھوٹے اسناد بھی بناکتے تھے اور بناتے تھے، من گھڑت احادیث عالی اسناد کے ساتھ محدثین کی کتابوں میں داخل کردیا کرتے تھے، اکا برمحدثین کے شاگر دین کران کے ساتھ رہ کران کے مسؤدات میں رَدّوبدل اور کی بیشی کے علاوہ مستقل حدیثیں بھی بڑھادیا کرتے تھے۔اس ہے کوئی بھی شخص جس نے فن حدیث سے کسی حد تک بھی وا تفیت حاصل کی ہو،ا نکارنہیں کرسکتا۔ای طرح صرف اس لئے کہ کسی حدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکذاب ہیں،اگر وہ قرآنی درایت کے مطابق ہے تو اس کوقطعی طور ہے موضوع یا غلطنہیں کہا جاسکتا، کیونکہ کوئی جھوٹے سے جھوٹا تشخص ہر بات جھوٹی ہی نہیں بولتا ، بھی وہ کوئی سچی بات بھی ضرور بولتا ہے، اس تمہید کا خلاصہ بدہے کہ کوئی بھی حدیث جوموجودہ کتب حدیث میں ہے، جا ہے وہ صحاحِ ستہ ہی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ کیوں نه ہو،اس وقت تک سیح نہیں کہی جا عمق جب تک درایت قرآنیاس کی صحت پر مہر تقعدیق ثبت نه کردے۔اور اِ تفاق ہے نزول عیسیٰ کے بارے میں جتنے بھی اُ حادیث کتبِ اَ حادیث میں موجود ہیں وہ سارے درایت ِقر آ نیے کےخلاف ہیں۔"

تنقیح:...ا:...آپ منگر حدیث کیوں ہونے گئے، منگر حدیث تو منگر رسول ہے ...سلی اللہ علیہ وسلم ...اور منگر رسول، منگر قرآن ہے۔خدانہ کرے کہآپ منگر حدیث ہوکر منگر رسول اور منگر قرآن ہوجا گیں،لیکن یہاں بھی محض إخلاص کے ساتھ ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ ریہ کہ سیجیین میری اور آپ کی رَدِّوکدے اُونچی ہیں، إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ فرماتے ہیں:

"أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين."

(چة الله البالغ ج: اصناس المومنين."

ترجمہ: ... ''لیکن میچے بخاری اور میچے مسلم! پس محدثین اس پر متفق ہیں کہ ان دونوں میں جومرفوع متصل اُ حادیث ہیں وہ قطعاً میچے ہیں ، اور یہ کہ بید دونوں کتابیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور بیہ کہ جو محض ان دونوں کے بارے میں تو ہین کا مرتکب ہووہ مبتدع ہے ، المؤمنین کے داستے کوچھوڑ کرکسی اور داستے پر چلنے والا ہے۔'' حضرت شاه صاحب في العبارت مين تين باتين فرمائي بين:

ایی چیزان میں داخل کردی ہوگی جوامام بخاری وسلم نے نہیں کہیں ۔ یہ اِختال نہیں کہی نے درمیان میں گڑ بروکردی ہوگی ، یا ایسی چیزان میں داخل کردی ہوگی جوامام بخاری وسلم نے نہیں کہھی تھی۔

چنانچہ اُسٹی ہزارآ دمیوں نے تو براہِ راست اِمام بخاریؒ سے صحیح بخاری کا ساع کیا ہے،اوراس کے بعدیہ تعداد بڑھتی ہی چلی گئی ہے،مشرق ومغرب اور جنوب و ثال جہاں بھی جائے ،میح بخاری کے یہی نسخ ملیس گے،اور سمجے بخاری کی بیمقبولیت من جانب اللہ ہے،کی انسان کے بس کی بات نہیں۔

ﷺ ۔۔۔ جولوگ صحیحین کی احادیث کی تو ہین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحبؓ کے بقول:'' متبع غیر ہیل المؤمنین'' ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ابَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّم مَا تَوَلَّم مَا تَوَلَّم مَا تَوَلَّم مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا (الناء:١١٥)

ترجمہ:...''اور جو محض رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر وُ وسرے رہے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھوہ کرتا ہے، کرنے دیں گے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ یُری جگہہ جانے گی۔''

۲:...اوپر کے نمبر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اُ حادیثِ متواتر ہن قرآن کے خلاف ہیں، نہ درایتِ قرآن کے خلاف قرآن کریم کی آیات جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چی ہے، اور ہیں عرض کر چکا ہوں کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت بھی ایی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کی تصریحات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کی تصریحات موجود ہیں ۔ اپنے پاس سے ایک نظریہ تراش کرای کو درایت قرآنی کا نام دے لینا اور پھراَ حادیثِ نبویہ کواس نام نہاو '' درایت'' کے معیار پر پر کھنا ہے نہیں، ایسی درایت سے ہرمؤمن کو پنا ہ ما گئی چاہئے۔

" :... بھی مقبول ، ضعیف اور موضوع اُ حادیث کوا کابر محدثین ؓ نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ دُودھ کا دُودھ اور موضوع اُ حادیث کوا کابر محدثین ؓ اس سے فارغ ہو چکے ہیں ، اس کے بعد اس وہم میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں جس نے آپ کو پریشان کرر کھا ہے ، الحمدللہ! ہمارے دین کی ہر ہر چیز اتی صاف تھری اور محمدی ہوئی ہے کہ گویا یہ دِین آج نازل ہوا ہے ، دِین قیم کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فوق العادت اسباب پیدا فرمائے ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

 دریافت کیجئے کہان کی درایت کے میچے ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیار تو اُوپڑنقل کر چکا ہوں کہ جو مخص'' غیرسپیل المؤمنین'' کا متبع ہو، وہ ''نُولِّلٰہ مَا تَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ" کا مصداق ہے، ایسے خص کی درایت جنتی درایت نہیں، بلکہ جہنی درایت ہے۔ ایسی درایت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ…!

## مسيح دجال

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ نمبر ۲۵۳ پرابوداؤ داور مندِاحمہ کے حوالے سے آپ نے لکھاہے:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحِ دجال کو ہلاک کردیں گے، پھران کی وفات ہوگی ....الخ۔''

مولاناصاحب! اگرآپ لفظ" دجال" کے معنی پرروایت پری کی حالت سے نکل کر ، مضند بول سے غور فرما کیں گے وقع ہے۔" دجال" دجال وجال کے خور فرما کیں گے تو ممکن ہے آپ پر بیے حقیقت کھل جائے کہ" دجال" والی حدیث وضعی ہے۔" دجال" دجال سے ہے، عربی کا لفظ ہے، اور معنی ہے فریب، جھوٹ ۔ حضرت ابو ہری و سلم" میں رسول اللہ کی جو مسنون دُعا کیں مروی ہیں ان میں ایک بی بھی ہے کہ:

"وَاعُودُ لَهِ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ"

ترجمه:"ا الله! ميں جھوٹے سے فتنے ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔"

گویا جوبھی میں ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا ، اور فتنہ پھیلائے گا، لہذا ہیں اس ہر جھوٹے میں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دُعاسے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی میں آئے گا ہی نہیں۔ اور جو آنے کا دعویٰ کرے گا تو وہ صرح جھوٹا ہوگا۔ عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ چونکہ نصاریٰ (عیسائیوں) میں پہلے سے موجودتھا ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید ہے کی ترویدا بنی دُعامیں کردی۔''

تنقیح :... د جال کی حدیث بھی متواتر اور تمام اُمت کے زود کی مُسلَّم ہے، چنانچ '' فقیا کبر' کے حوالے سے قل کر چکا ہوں کہ اِمام ابوصنیفہ ّنے اِمام ابوداؤڈ اور اِمام احمد ّسے پہلے ان احادیث ِصیحہ کو جبت فر ماکر'' حق کا کُن' فر مایا ہے، اور اوّل ہے آخر تک پوری اُمت ان سے اسلام اُس کے مطابق عقیدہ رکھتی آئی ہے کہ قرب قیامت میں '' الاعور الدجال' نکلے گا، اور اس کو ل کرنے کے لئے حصر تعیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ اُمتِ اسلام ہے کا کا بر میں ایک نام بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو خروج دجال کا مشکر ہو۔

۲ : ... آپ کی میہ بات شیح ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے لکلا ہے، جس کے معنی ہیں جھوٹ، فریب۔ ہروہ خض جو جھوٹ و فریب کے ذریعے تامی کو جھوٹ اور جھوٹ کو بچھوٹ اور جھوٹ کو بچھوٹ کو بھوٹ اور جھوٹ کو بھائیں کرنے کی کوشش کرے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق باور کرانے کی کوشش کرے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق باور کرانے کی کوشش کرے، وہ دجال ہے۔ لیکن ان تمام دجالوں کا پیراور اُستاد آخری زمانے میں ظاہر ہوگا

جس کو'' وَجالِ اکبر''' وَجالِ اَعُوَرُ' اور'' کمسے الدجال'' کہاجا تاہے، گویاوہ سراپا دجل ہوگا،اوراس میں حق پرستی کی ادنیٰ رمق بھی موجود نہیں ہوگی، یہال تک کہاس کا کفراس کی پیشانی سے ظاہر ہوگا،اور ہرمؤمن خواندہ وناخواندہ اس کی پیشانی پر'' کافز'' کالفظ پڑھےگا۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اسی وجال سے اُحادیث ِمتواترہ میں پناہ ما تکی ہے،اوراُمت کواس کی تعلیم فرمائی ہے،الحمد لللہ! یہنا کارہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تعلیم وہدایت کے مطابق ہرنماز میں بیدُ عاما نگتا ہے:

"اَللَّهُمَّ اِبِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيَحِ الدَّجَّالِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ اِبِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغُرَمِ."

اوربینا کارہ اینے أحباب کواس کی تا كيدكرتا ہے كہ جميشہ التزام كے ساتھ بيدؤ عاكيا كريں۔

سا:...آپ کی بیہ بات بھی سیجے ہے کہ چوخص مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح سیجے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہ دجال ہے،لیکن اس سے آخری زمانے میں نکلنے والے'' د جال اکبر'' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تا کید ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی سیجے ہونے کا دعویٰ کرے گا ،اور وہ آخری شخص ہوگا جوسیج ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے خلقِ خدا کو گمراہ کرے گا۔

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کو'' آتے'' کالقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کو اس لقب سے جانتا بہچانتا ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' مسیح'' کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ دوہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ کیونکہ جب دہ نازل ہوں گے تو ہر مسلمان ان کو بہچان لے گا کہ یہ'' اسلمے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام'' ہیں۔ اس لئے ان کی شخصیت جھوٹے مدعیانِ مسیحیت میں شامل نہیں، بلکہ دہ ان جھوٹوں کا ہمیشہ کے لئے قائمہ کرنے کے لئے آئیں گے۔ الغرض آپ کا یہ بھھنا سیح نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدہ عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی کرنے کے لئے ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید درتا کید کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبر دی ہے، ان کو بہچان لینے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا سے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعد انجام دیں گے، ان کوسلام بہنچانے کا حکم فرمایا ہے۔

۳۰:..اس خیال کی اِصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ'' چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع وزول کے قائل تھے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی تر دید فر مائی۔'' میں بتا چکا ہوں کہ قر آنِ کریم نے ''بَسلُ دَّفَعَهُ اللهُ اِلَّهُهِ'' فر ماکران کے رفع آسانی کی تصریح کی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث پیش نہیں کی جاسکتی جس میں بیفر مایا ہوکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ فر مایا ہے کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔

#### مهدى آخرالزمان

آ نجناب تحریفرماتے ہیں: ''صفح نبر:۲۵۷ پرآپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' آنخضرت کی متواتر اُحادیث میں وارد ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت حضرت مہدیؓ اس اُمت کے اِمام ہول گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اِقتدا میں نماز پڑھیں گے۔''

محتری امیری کوشش ہوگی کہ مختراً اور طون ولائل نے ' اِمام مہدی' پرتبھرہ کروں کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی دینی معروفیات استے طویل خطاکو تدبیراور تفکر کے ساتھ پڑھنے کا موقع نددیں گی۔ '' مہدی' عربی زبان میں ہر ہدایت یافتہ کو کہاجا تا ہے، یہ کم مخصوص شخص کالقب نہیں اور نہ یہ لفظ کسی مخصوص شخص کے لئے قرآن وسنت میں اِستعال کیا گیا ہے، اگر آپ احادیث صحیحہ پرغور کرلیس تو نی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے اسے عام طور پر اِستعال کیا گیا ہے، اگر آپ احادیث صحیحہ پرغور کرلیس تو نی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے اسے عام طور پر اِستعال فر مایا ہے، اور اس کا ثبوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبداللہ ہے ماور کی ہے کہ جب نبی کریم نے انہیں بین ذی الخلصہ کوگر انے کے لئے بھیجا جو کعبہ بیانیہ کہلا تا تھا، تو حضرت جریز نے کہ جب نبی کریم نے انہیں گوڑے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا، تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ ماراحتیٰ کہ آپ کی عرض کیا: یا رسول اللہ! میں گھوڑے پر جا بحت فرم کرکھا وراسے ہادی انگلیوں کے نشان میرے سینے پر نظر آنے گے اور فر مایا: اے اللہ! اسے گھوڑے پر جا بت قدم کرکھا وراسے ہادی اور مہدی بنادے۔

(صبح بخاری جلداؤل ، صبح بیان میرے سینے پر نظر آنے گے اور فر مایا: اے اللہ! اسے گھوڑے پر جا بت قدم کو کھا وراسے ہادی اور مہدی بنادے۔

اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث ہے: "میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم
کیڑو' اس حدیث میں آپ نے لفظ مہدی کو جمع کے طور پر استعال کیا ہے اور خلفائے راشدین کومہدی قرارویا
ہے۔ چونکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، لہذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں، اور
پھرا کمیر معاویہ تو ان میں بدرجہ اولی داخل ہیں، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعا فر مائی تھی: "اے اللہ!
معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناد بیجئے اور اس کے ذریعے دُوسروں کو ہدایت عطا
کیجئے۔ "
(تر ندی جلد دوم صفحہ: ۲۳۷)

ال حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بلحاظِ سندیہ حدیث ای نوعیت کی تمام احادیث سے ہزار درجہ
بہتر ہے کیونکہ اس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں اور بقیہ راوی مسلم کے ہیں ،اس لحاظ سے یہ شرطِ مسلم پرضح
ہے ، لہذا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر دُوئے زمین پرکوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر معاویة ہیں ، اور اگروہ اس
منصب پرفائز نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں ، اس لئے میں اس حدیث کی بنا پریہ کہنے پرمجبور ہوں
کہ دراصل ہمارے مہدی امیر معاویة ہیں ، اور وہ اس دارِ فانی سے کوچ فر ما چکے ہیں ، اب کوئی آنے والا مہدی
یاتی نہیں رہا۔''

تنتقیح:...آنجناب نے سیح فرمایا که ''مهدی''ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں، یہ بھی سیح ہے کہ حضرت جربر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ''ہاوی ومہدی''ہونے کی دُعافر مائی، یہ بھی سیح ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کو'' المہدیین'' قرار دے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی، یہ بھی سیح ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تن میں وُعافر مائی:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا" (ياالله! ان كوبادى ومهدى بنا)\_

یہ تمام اُمور سے ہیں، لیکن آنجناب نے اس سے جو نتیجا خذکیا ہے کہ'' آئندہ کوئی ہادی ومہدی نہیں ہوسکتا'' یہ غلط ہے، اگر خلفائے راشدین کے ہادی ومہدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی تو حضرت معاویہ طلفائے راشدین کے ہادی ومہدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی ، اگر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رضی اللہ عنہ کے ہادی ومہدی ہونے کی بھی نفی نہیں ہوتی ، اگر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت معاویہ کے بعد کوئی ہادی ومہدی نہیں تو آپ کا استدلال سے ہے لیکن میرے علم میں نہیں کہ کی ایک حدیث میں بھی ایسامضمون ارشاد فرمایا ہو، اگر ایک کوئی حدیث آنجناب کے علم میں ہوتو اس کو پیش فرما ئیں اور اگر ایک کوئی حدیث نہیں تو آپ کا یہ استدلال بھی سے نہیں ، اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ'' چونکہ خلفائے راشدین گو'' مہدی'' فرمایا گیا، اس سے بہلازم آتا ہے کہ حضرت معاویہ مہدی نہ ہول'' تو کیا آپ کرزد کی یہ استدلال سے ہوگا؟ ہرگر نہیں! بس خوب بجھ لیجئے کہ اسی طرح آپ کا استدلال بھی سے نہیں۔

ادھرآ تخضرت جلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں یہ اِرشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جوز مین میں عدل وانصاف قائم کرے گا،اس کے زمانے میں دجال اکبرکا خروج ہوگا، اور حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے تو عین نماز کے وقت مسلمانوں کی جماعت میں پہنچیں گے،مسلمانوں کا إمام درخواست کرے گا: "تقدم یا رُوح اللہ افصل لنا" لیکن وہ یہ نماز ای امام کے چیچے پڑھیں گے،ای کو ' اِمام مہدی' کہا جاتا ہے۔علائے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ اس خلیفہ عادل کا ظہور قیامت کی علامات صغری کا دورتھا، اور دجال اکبرکا قیامت کی علامات صغری کا دورتھا، اور دجال اکبرکا خروج علامات میں ایک طرح علامات قیامت کی علامات کی علامات میں ایک مؤمن کو جس طرح قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، ای طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے جو جو کے احدیث میں وارد ہوئی ہیں، و اللہ المو فق!

# مهدى كاشيعى تصوّر

آ نجناب لكھتے ہيں:

"البته شیعه اثناعشری حضرت علی سے حضرت إمام مهدی تک باره إماموں کے معتقد ہیں،ان کاعقیده بلکہ إیمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا،ای طرح رسول اکرم کی وفات کی بعد بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سربراہی کے لئے إمامت کا سلسلہ قائم فرمایا،اور عین بارہویں إمام (مهدی) کے بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سربراہی کے لئے إمامت کا سلسلہ قائم فرمایا،اور عین بارہویں إمام (مهدی) کے آنے پر دُنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ بارہ إمام انبیائے کرام کی طرح اللہ کی جمت اور معصوم ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے،اور مرجبہ ودرجہ ہیں رسول اکرم اور دُوسرے تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ بارہ إمام مندرجہ ذیل ہیں:

۱- إمام حضرت علی ولادت ۱۰ سال قبل بعثت ،متونی ۲۰ هه ۲- إمام حضرت حسین ولادت ۷ هه ،متونی ۴۱ هه ۳- إمام حضرت زین العابدین ولادت ۳۸ هه ،متونی ۹۵ هه ۵ - إمام حضرت محمد باقر "ولادت ۵۳ هه ،متونی ۱۱۱ هه ۲ - إمام حضرت محمد باقر "ولادت ۵۲ هه ،متونی ۱۱۱ هه ۲ - إمام حضرت موی کاظم" ولادت ۸۲ هه ،متونی ۱۸۳ هه ۲۰ هه ،متونی ۱۸۳ هه ۸ - إمام حضرت علی رضاً ولادت ۸ ۱۲ هه ،متونی ۱۸۳ هه ۱۹ هه ۱۹ هه ۱۹ - إمام حضرت محمد تقی "ولادت ۸ ۱۲ هه ،متونی ۱۲۰ هه ۱۲ هه ۱۲ هه ۱۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۲ هه ۱۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۲ هه ۱۲ هه ۱۲ هه ۱۲ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۲ متونی ۱۲۵ هه ۱۱ متونی ۱۲۵ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵۲ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵ هه ۱۲ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵ هه ۱۲ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵ هه ۱۲ ها متونی (قرب قیامت) هه ۱۲ - امام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵ هه ۱۲ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) هه ۱۱ - امام حضرت محمد بن حسن ولادت ۲۵ هه ۱۲ متونی (قرب قیامت) همد از ۱۲ متونی ۱۲ هم از ۱۲ متونی ۱۲ متونی ۱۲ متونی (قرب قیامت) همد از ۱۲ متونی (قرب قیامت ) متونی (قرب

یکی بارہویں اِمام حضرت جمہ بن حسن ہیں جس کوشیعدا شاعش کا اِمام مہدی کہتے ہیں، اِمام مہدی کے علاوہ ان کو اِمام عمد اور اِمام عائب بھی کہا جاتا ہے، ان کے عقید ہے کے مطابق یمی اِمام ۲۵۵ در (اب سے ۱۲۱۱ سال پہلے) ہیں پیدا ہوکر چار یا پائی سال کی عمر میں مجزانہ طور پر عائب ہو گئے اور اُب تک' مرمن رائے'' کے عار میں اُو پوش ہیں۔ شیعد کی معتبر کتابوں کے مطابق وُ نیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے اِمام کا رہنا ضروری ہے، اور بیاللہ تعالیٰ گی ذرداری ہے، مزید لکھتے ہیں کہ بارہویں اِمام مہدی قیامت تک زندہ رہیں گئے، اور قیامت سے پہلے کی وقت عال ہے، مزید لکھتے ہیں کہ بارہویں اِمام مہدی قیامت تک زندہ رہیں نے مرتب کیا تھا اور صحف فاطمہ و فیرہ تو اور عالم ہوں گے، اور اپنے ساتھ وہ اصلی قر آن جو حضرت علیٰ اِن کو ملا تھا جسے الجنز اور الجامعہ و غیرہ ، تو وہ سب کچھ غارے لے کر برآ مدہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم مائی کتاب '' حق الیقین'' صخی نمبر: ۱۹سا پر قم طراز ہیں، '' جب ہمارے اِمام قائم ( اِمامِ مہدی ) مگل باقر مجلسی اپنی کتاب '' حق الیقین'' صخی نمبر: ۱۹سا پر قم طراز ہیں، '' جب ہمارے اِمام قائم ( اِمامِ مہدی کا اِم سے کہا سنیوں اور خاص کر این علاء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست اِنقام لیس گے۔'' اب آپ خو و فیصلہ کریں کیا رہویں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجو محمام کا فروں سے پہلے سنیوں اور خاص کر این کہا ہو سی کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجو محمام کا فروں سے پہلے سنیوں اور خاص کر ان علاء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام اور خاص کر ان علاء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام اور خاص کر ان علاء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام اور خاص کر ان علاء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام و خاص کے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام اور خاص کے اور ان سب کوئل کر کے نیست والجمام اور خاص کے اور ان سب کوئل کر کریں گے اور ان سب کوئل کر کی بیارہ ویں گے۔'' اب آپ خود فیصلہ کریں گے اور ان سب کوئل کر کی سب کے اور ان سب کوئل کریں گے اور کریں گے میں کری گوئی ان سب کوئل کریں گے اور کی کوئی سام کری گوئی کی کریں گے کوئی سام کری گوئی کریں کی کریں کے کریں کی کری گوئی کی کریں کے کریں کے کوئی سام کری گوئی

تنقیح :...اس ناکارہ نے پچھ عرصہ پہلے" شیعہ ٹی إختلافات اور صراطِ متنقیم" کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جو اُپریل ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی، (اب تک اس کے چارایڈیشن نکل چکے ہیں) اس کتاب کا پہلا باب شیعہ کے عقیدہ اِمامت پر ہے، جو گیارہ مباحث پر مشتمل ہے، اس کی دسویں بحث، جو خاصی طویل ہے، '' اِمامِ غائب' کے بارے میں ہے، اے ملاحظہ فرمالیجئے، آنجناب کو معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ غائب کے بارے میں شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس طویل اِقتباس کے جواب میں پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

#### ١٢ كانكته

آنجاب تحريفرمات بن:

'' ہمارے کی مفسرین حضرات نے شیعوں کا إمام مہدی برحق تسلیم کیا ہے، جس کے جوت کے لئے وہ قرآن کے ہر صفح پر تفییر کے اختتام پر'' ۱۲ منہ'' کی اِصطلاح لکھ دیتے ہیں، ملاحظہ ہوشاہ رفیع الدین محدث وہلوی اور فنج محمد خان جالند هری کے مترجم قرآنِ کریم جس کے ہر صفح کے حاشیتے پر ہرتشری (تفییر) کے اِختیام پر'' ۱۲ منہ'' لکھا ہوا ملے گا، پیشیعوں کی خودساختہ اِصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ' ان بارہ اِماموں پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے جن میں سے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اور عین ممکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے جن میں سے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اور عین ممکن ہے کہ ہمارے ان والجماعت کے متازعا لم دِین ہوتے ہوئے آپ بھی شیعوں کے مقائد ہے چارے سنیوں (جو واقعی من ہیں) والجماعت کے متازعا لم دِین ہوتے ہوئے آپ بھی شیعوں کے مقائد ہے کوئی سروکا رئیس ہونا چا ہے ، ان کا اپنا دِین اور آپ کا اپناء قیامت کے دن اللہ تعالی آپ سے ہرگزان کے اعمال کا نہیں یو جھے گا، ''وَ لَا تُسْفَلُونَ نَ عَمَّا وَنَ مَالُونَ عَمَّا لُونَ وَ اَلْمَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ اِللہُ مَالُونَ نَا اللہِ اِلْمَالَ اِلٰہُ مِن کُالُونًا اِلْمُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اللہِ مَالہُ اِلْمَالہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ نَا اِللہِ اِللہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ نَا اللہِ ہُمَالُونَ نَا اللہِ مَالُونَ نَا اِلْمَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مَالُونَ نَا اللہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مُلُونَ نَا اللہِ ہُونَ اِللہُ مُلُونَ نَا اللہِ مُمَالُونَ نَا اللہِ اِللہُ مَالُونَ اِللہُ مَالُونَ اِللہُ مَالُونَ نَا اِللہُ مُلُونَ نَا اِللہُ مُمَالُونَ نَا اللہِ اِللہُ اِللہُ مَالُونَ نَا ہُ مِنْ اِللہُ مُنْ اِللہُ مِنْ اِللہُ مِنْ اِللہُ اِلْمَالہُ اِللہُ اِللہُ مُنْ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِلْمَالہُ اِللہُ مُنْ اِلْمَالُونُ اِللہُ اِلْمَالہُ اِللہُ اِلْمَالہُ اِلْمَالہُ اِلْمَالہُ اِللہُ اِللہُ اِلْمَالہُ اِلْمَالْمَالہُ اِلْمَالْمَالْمَالُونُ اِلْمَالْمِلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِلْمَالِ اِلْمَالْمِ

اللہ تعالیٰ ہے دُعا کیں ہیں کہ تمام مسلمین اور مسلمات کوموجودہ قر آنِ کریم پرمتفق کرے اور تمام خرا فات و بدعات کوہم ہے دُورکرے، آمین۔''

" تنقیح :...ان ہے جاروں کو" ۱۲ مند" کے مفہوم کی خبر ہے ، اور ندشیعوں کے بارہ اِ ماموں کی ، لیکن آپ کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ آنجناب کو" ۱۲ مند" کامفہوم بھی معلوم نہیں ، شیعوں کا اپنے بارہ اِ ماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" ١٦ منة" كى حقيقت تواتى ہے كہ جب كى كا إقتباس تقل كياجا تا ہے تواس كے خاتے پر "انتھى " يا" آؤ كھد ياجا تا ہے، اور كبھى ختم عبارت پر ١٦ كا مندسه لكھ دياجا تا ہے جوعبارت كى إنتها كو بتا تا ہے۔ بية تر د "كو مندسوں ميں لكھنے كى ايك شكل ہے، اور كبھى ختم عبارت بي اور" دال "كے چار۔ اور آٹھ اور چار كامجموعہ ١٢ ہوتا ہے، پھرا كر بي عبارت مصنف كى ايجد كے حماب ہے" تر" كے عدد آٹھ بنتے ہيں اور" دال "كے چار۔ اور آٹھ اور چار كامجموعہ ١٢ ہوتا ہے، پھرا كر بي عبارت مصنف كى موقى ہے تواس كو "منھيد" كما جاتا ہے، پس" منة" كامفہوم ہے: "من المصنف" "، اس لئے عبارت كے ختم بر" ١٢ منة" كھودياجا تا

ہے،اس إصطلاح میں وُ ورونز دیک بھی بارہ إماموں کاتصور نہیں، پیتواس إصطلاح کامفہوم تھا۔

اور میں نے جوعرض کیا کہ آپ کواپنے بارہ اِماموں کے بارے میں شیعوں کاعقیدہ بھی معلوم نہیں، اس کی شرح بیہ کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ '' رحمہ اللہ'' نہیں لکھتے بلکہ '' علیہ السلام'' کلھتے ہیں، پس'' ۱۱ منہ'' میں'' رحمہ اللہ'' کا افظاتوان کے عقیدے کی نفی کرتا ہے، نہ کہ ان کے عقیدے کا اِثبات ۔ ہاں! اگر کسی کے ذہن پر شیعوں کے بارہ اِماموں کا اس قدر تسلط ہو کہ جہاں ۱۱ کا عدد نظر پڑا اس نے سمجھا کہ بیہ بارہ اِماموں کا ذِکر ہے، وہ البتہ بارہ کے عدد کواپنی لغت سے ضرور خارج کردے گا، لیکن الحمد للہ! اس کے دہن پر'' بارہ اِما کی' عقیدے کا ایسا تسلط نہیں، یہی وجہ ہے کہ سالہا سال تک' ۱۲ منہ'' کی اِصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذہن آپ کے اِرشاد فرمودہ تکتے کی طرف منتقل نہیں ہوا۔

آخر میں جوآنجناب نے دُعا کی ہے، اس پرصمیم قلب سے آمین کہتا ہوں، اللہ تمام مسلمانوں کوسلف صالحین اہلِ سنت کے عقا کدا پنانے کی تو فیق دے، اور نئے اور پُر انے منافقین کے وسوسوں سے ان کو محفوظ رکھے۔

# حضرت عيسلى عليه السلام كامدفن

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

'' صفحہ نمبر: ۲۶۴ پر آپ نے سائل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کا جواب کچھ یوں دیا ہے: '' حجرہ شریفہ میں چوتھی قبر حضرت مہدیؓ کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی ۔''

محتر می! میں بذات خود جب سعودی عرب کے سفر پر تھا تو اس بات کا اِطمینان کرلیا تھا کہ رسول اللہ کے روضتہ مبارک میں چوتھی قبر کے لئے کوئی جگہنیں ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبھی فریضۂ جج کا سفر نصیب کریں تو اِن شاءاللہ مجدِ نبوی میں آپ کی آلئی ہوجائے گی کہ واقعی چوتھی قبر کے لئے روضتہ رسول میں کوئی جگہنیں ہے،اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے سے اِنفاق کریں گے کہ عقائد تو سارے کے سارے قرآنِ کریم کی محکم آیات میں فدکور ہیں،اور قرآن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حتی کہ دھیقت کوبھی عقیدے میں واخل نہیں کیا جاسکتا ہے،الہٰذااگر واقعی عیلیٰ دوبارہ دُنیا میں تشریف لاتے، اِمام مہدی بھی تشریف لاتے اور دجال کوئل کرتے تو پھر اتن اہم اور عقائد پر جنی با تیں قرآن میں ذکر کیوں نہیں کی گئی ہیں۔ بیساری با تیں من گھڑت ہیں جو صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کوا یسے خرافات سے کے مبارک دور کے بعد اِن کی طرف جھوٹی منسوب کرکے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا یسے خرافات سے بیائے، آئیں۔''

تنقیح :... بردی خوشی کی بات ہے کہ آنجناب کوسعودی عرب جانے کا موقع ملا الیکن آپ نے پنہیں لکھا کہ آپ نے کس طرح اطمینان کرلیاتھا کہ حجرہ شریفہ میں چوتھی قبر کے لئے کوئی جگہنیں ، بینا کا رہ ہیں پچیس مرتبہ سے زیادہ بارگاہ نبوی ... بلی صاحبہا الف الف تحیة وسلام ... میں حاضری دے چکا ہے ، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے ہرسال دو تین مرتبہ حاضری سے نو ازتے رہتے ہیں ...فله الحمد والشكر...ليكن اس نا كاره كوتواليه الطمينان كسى ني نبيس دِلايا، بلكه كچه عرصه پهلے تك تو د ہاں تختی آ ديزاں تھی،جس پرتحرير تھا: "هلذا موضع قبر عيسلى عليه السلام"

اگرآنجناب ان کتابول کامطالعه فرمالیتے جوآ ثاریدینه پرکھی گئی ہیں، کم ہے کم علامہ ممہودی کی کتاب "وفاء الموفاء باخبار دار المصطفیٰی صلی اللہ علیه وسلم" ہی دیکھ لیتے تو آنجناب کوخرور حضرت عیسیٰ علیه السلام کے مدفن کا سراغ مل جاتا۔ رہا یہ کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجناب کے اُصولِ موضوعہ کی تنقیحات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں، اُزرا وکرم ملاحظ فرمالیجئے۔

اورآنجناب کابیارشاد کہ:'' بیساری ہا تیں صحابہ کرامؓ کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کردی گئی ہیں''اس کا آسان طل بیہ ہے کہ آپ صحابہ کرامؓ ہے اس کے خلاف سیجے نقل پیش کردیں ،لیکن میں آپ کو اِطمینان دِلا تا ہوں کہ آپ کسی ایک صحابی کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے ۔

## نفيس سوال اورلطيف جواب

آخرين آنجناب تحريفرمات بين:

 اورکون سے قرشتے کی معیت میں گئے؟ جبکہ پنیم راسلام تو حضرت جبرئیل کی معیت میں براق (بازاری تصاویر میں جس کا سراور چبرہ عورت کا ہے اور بقیہ بدن گھوڑے کا) پرسوار ہوکرتشریف لے گئے تھے، پھر عیسیٰ پنیم براسلام سے پہلے کیے بیت المقدل سے رُخصت ہو گئے؟ جبکہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کسی تقریب کے مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ رُخصت نہ ہول سامعین حرکت تک نہیں کرتے اور اس تقریب میں تو مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ جب رسول اللہ آسانوں پر پہنچے ہیں تو وہاں حضرت عیسیٰ کو پہلے سے موجود پاتے ہیں، تو کیا بیرسول اللہ کی شان مبارک میں گستا خی نہیں ہوئی؟ آپ کے جواب کا مندرجہ ہے پر منتظرر ہوں گا، و ماعلینا إلاَّ البلاغ۔

اخوك في الاسلام

خان شنراده (ايم الاساسات)

سلطنت عمان - "

تنقیح :...آپ کا بیسوال نفیس ہے، اس ہے بڑا جی خوش ہوا، اگر واقعی مجھنا چا ہتے ہیں تو اس کا لطیف جواب عرض کرتا ہوں :

ا:...ا حادیثِ شریفہ ہیں اس کی تصریح موجود ہے کہ شب معراج ہیں بیت المقدل ہیں تمام انہیائے کرام علیم السلام نے شرکت فرمائی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی إمامت کی، حضرت عیسی علیہ السلام بھی شریکِ عفل تھے، اور اس موقع پر دیگر

انبیائے کرام علیہم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ بھی آرشا دفر مایا، ان کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صدارت آرشاد

فرمایا۔ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے '' نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم'' کی بار ہویں فصل واقعہ شتم

کو ذیل میں ان کوفق کیا ہے، اس کا مطالعہ فرمالیا جائے اور اس ناکارہ کی کتاب'' عہد نبوت کے ماہ وسال' میں بھی تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی شرکت کا ذکر ہے۔

؟:...جوا نبیائے کرام وُنیا ہے رحلت فر ما گئے ہیں، ظاہر ہے کدان کی ارواتِ طیبہ کی نہ کی شکل میں متشکل ہوئی ہوں گی ،خواہ ان کواجسامِ مثالیہ دیئے گئے ہوں، یاان کی اُرواتِ طیبہ خود مجتسد ہوئی ہوں، چنانچے میری کتاب ''عہدِ نبوت کے ماہ وسال' میں یہ سوال نقل کیا ہے کہ انبیائے کرام میں ہم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

لیکن یہ بحث ویگرانبیائے کرام عیہم السلام کے بارے میں ہوسکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ بالا تفاق آسان پر بحسد ہ الشریف زندہ موجود ہیں ،اس لئے ان کی رُوح مبارک کو اَپناجسم اصلی چھوڑ کر بدنِ مثالی اپنانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ سراپا رُوح اللہ ہیں، اور وہاں ان پر ملائکہ واُرواح کے اُحکام جاری ہیں۔الغرض اس اِجتماع میں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہوئی تھی، جیسا کہ حافظ ذہبی گئے نے '' جی بداساء الصحابہ' میں اس کی تصریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السبکی آئے '' طبقات الشریف ہوئی تھی ہیں اس کوقل کیا ہے۔

تے ؟ کسی روایت میں اس کی تصریح نظر نہیں گزری، یوں بھی عقل مند پھل کھایا کرتے ہیں، پیڑ نہیں گنا کرتے ، جب ان کا آنا اور جانا

ثابت و محقق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور کس طرح واپس گئے ...؟ الفاظ کے پیچوں میں اُلجھتے نہیں دانا غوّاص کو مطلب ہے گہرے کہ صدف ہے؟

۳:... بیت المقدل کا جلسه برخاست ہوا تو دیگرا نبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رُخصت ہوکر اپنے مستقر پر پہنچ گئے ، اور دُوسرے آسان پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِستقبال کیا ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں مصرّح ہے ، مہمانِ خصوصی ... سلی اللہ علیہ وسلم کے رُخصت ہونے کا سوال ہی کب پیدا ہوتا تھا؟ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف کے جانے کے بعد کسی کے وہاں تھم رنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۵:...رہا بیسوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت و علیہ السلام آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت و علیہ ان کوشرف کیا جا چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کیوں نہ کی ؟ جبکہ اسلام کو اس وقت نصرت و تمایت کی اُز حدضر ورت تھی، اور مسلمان کفارِ مکہ کی ایذ اؤں کا تختهُ مشق ہے ہوئے تھے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ وہ تو خادم اور سپاہی کی حیثیت ہے ہر وقت آ ماد ہ خدمت تھے، اب میہ مخدوم اور جرنیل کی صوابدید پر مخصر ہے کہ خادم کوکس وقت، کس خدمت پر مامور کیا جائے ، اور سپاہی کوکس وقت محاذ پر بھیجا جائے ؟ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کواس وقت نصرت وحمایت کا حکم ہوتا تو ان کو تھیل تھم سے کیا عذر ہوسکتا تھا؟ لیکن افسرِ اعلیٰ کے حکم کے بغیر اپنے طور پر کسی اقدام کا ان کے لئے کیا جواز تھا...؟

۱:... یون نظر آتا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمانوں کے لئے بڑا مشکل وقت تھا، اور سطحی نظرے دیکھئے تواس وقت اسلام کی نفرت وہمایت کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی ،لیکن حقیقت واقعیہ یہ ہے کہ بیساری مشکلات سحابہ کرام رضوان الدیلیہم اجمعین کی اصلاح و تربیت اور ریاضت و مجاہدہ کے لئے تھیں ،ان حضرات کو پوری اُمت کا معلم و مرشد بننا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی میں ڈال کر ان کو کندن بنایا جا رہا تھا، اور پوری وُ نیا کی اِصلاح و تربیت کی مندان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جارہی تھی ، اور ایک عالم کی حکر انی کے لئے ان کو تیار کیا جارہ تھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا اِرشاد ہے: '' المشاہدۃ بقدر المجاہد ہ' بعنی مجاہدہ جس قدر شدید ہو، اس فقدر مشاہدہ لطیف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سیّد نا پوسف صدیق علی نہیا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کو ہے کسی و ہے بسی کی حالت میں برادران یوسف کنویں میں ڈال رہے تھاتو آسان کے مقر ب فرایا: فکر نہ کرو، بھائی ،ان کو کنویں میں نہیں ڈال رہے ، بلکہ تخت معر پر بٹھارہ ہیں۔

الغرض طحی نظرے ویکھا جائے تو عقل چلا اُٹھتی ہے کہ مکہ، جو ہرایک کے لئے دارُ الامن ہے، اس مکہ بین محبوب رَتِ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیاز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ حکمت اللہ کہتی ہے کہ پھٹیس، بس ان کے لئے: ''کُنٹُ مُ خَیئر اُمَّةِ اُمِّة اِلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیاز صحابہ کرام کے جوروستم کا تختہ مشق بنایا اُخْسِ جَتُ لِسلنہ اس کی وجہ رہیں تھی کہ ان کے جاروں کا کوئی سہارانہیں تھا، کوئی ان کا پر سانِ حال نہیں تھا، کوئی ان کا جامی و ناصر نہیں تھا، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں تھا،

تا کہ بیسوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی؟ نہیں! بلکہ جوسب کا سہاراا ورسب کا حامی و ناصر ہے ای نے اپنی حکمت ِ بالغہ کے تحت ان کو اِمتحان و آز مائش کی بھٹی میں ڈال رکھا تھا، ورندان میں مجسم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحا نیت کا آفتاب عالم تاب نصف النہار پرتھا، اس کے سامنے کفر کی تاریکیاں بہاءً منثوراً تھیں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر، عثمان وعلی ...رضوان الله علیهم ... جیسی ارباب قوت قد سیه ستیال موجود تھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء تھے، اور سیّد الملائکہ جبریل ومیکا ئیل ... علیماالسلام ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نصرت کے لئے موجود تھے، ملک البجبال ... جوفرشتہ پہاڑوں پرمقرّر ہے ... حاضرِ خدمت ہوکروض پیرا ہوتا تھا کہ: اگر تھم ہوتوان کفارنا ہجار کودو پہاڑوں کے درمیان پیس کررکے دوں؟

الغرض کونساسامان ایسا تھا جومظلوم ومقہورمسلمانوں کی نصرت وحمایت کے لئے مہیانہیں تھا،کین بیان کی آ زمائش وابتلا کا دورتھا،اورکسی کی حمایت کیامعنی؟ خودان کو حکم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ،کیکن ہاتھ نداُ ٹھاؤ۔

پھر جب بیدوو اِبتلاختم ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جال شار رُفقاء سیت بھرت الی المدینہ کا تھم ہوا، اور بھرت کے دُوسرے سال دفع شرکفار کے لئے جہاد وقال کا حکم ہوا، اور دیکھا کہ صرف آنھ سال کے قبل عرصے میں کفر سرگوں تھا، اور پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پر چہ لہرا رہا تھا، اور دُنیا نے یہ بھی و یکھا کہ شروعیت جہاد کے پہلے سال'' ہیم الفرقان' ... جنگ بدر ... میں ۱۳ سنہوں نے کفر کا بھیجا نکال باہر کیا ، اور اس اُمت کے فرعون ... ابوجہل ... کو واصل جہم کر نے کے لئے کی اعجازِ موسوی کی ضرورت چیش نہیں آئی ، محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دو کمن جال شاروں نے اس فرعون کے فرور وفرعونیت کو خاک میں طاویا ، اور اسے خاک وخون میں تر پاویا۔ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نیو سلم نے اس خراص فرما ہوئے تو اِسلامی وفرعونیت کو خاک میں طاویا ، اور اسے خاک وخون میں تر پاویا۔ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ... رضی الله عنہ ہم ۔.. جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ... رضی الله عنہ ہم اور آپ سلمی کی سازش کے جاشین اور خلفائے برحق تھے ، اور آپ میلی اللہ علیہ و کہا کہ وہ تو کہتے کہ قضا وقد ر خال با آئی ، اور کشون سلی اللہ عنہ و جزاہ اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین ... کو سالم میں میازش نے خلیفہ وظلوم حضرت آمیر الموسنین عثمان ... رضی اللہ عنہ و جزاہ اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین ... کو جام میات تو خداجانے دُنیا کا نقشہ کیا ہوتا۔

ے:...الغرض بیرخیال کداس وقت اسلام کوحضرت عیسیٰ علیه السلام کی نصرت وحمایت کی ضرورت بھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی مسیحا تی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعد کی صدیوں میں بھی اسلام اورمسلمانوں پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے ، گرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زوحانیت

سے نیض یا فتہ اُئمہُ دِین ،مجدّدین اورعلائے ربانی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے ، جوان فتنوں کا تدارک کرتے رہے ، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے ، ہرصدی میں چھوٹے موٹے وجال بھی ژونما ہوتے رہے ،مگر وعد ۂ اِلٰہی :

"يَسَايُهَا الَّذِينَ امنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمُ عَنْ دِينِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَةٍ عَلَى اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ، اَذِلَةٍ عَلَى اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ، ذلكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يُشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ""

ترجمہ: " اے ایمان والو! جو تحض تم میں ہے اپنے دین ہے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلد الیمی قوم کو پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالی کو محبت ہوگی ، اور ان کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی ، مہر بان ہوں گے وہ مسلمانوں پر ، اور تیز ہوں گے کا فروں پر ، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے ، بیاللہ تعالی کا فضل ہے جس کو جا ہیں عطا فرما کیں ، اور اللہ تعالی بڑے وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔ "

منصة شهود پرجلوه گرموتار ما، اورالحمد رللدان ا كابركي قيادت مين قافلة أمت روال دوال رما\_

۸:..کین جوں جوں زمانے کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِسعادت سے بُعد ہور ہاہے،ای نسبت سے تاریکی بڑھ رہی ہے،اوررُ وحانیت کمزوراور صفحل ہوتی جارہی ہے،ادھر سلسل فتنوں کی پورش تاریکیوں میں اضافہ کررہی ہے،اور:

"ظُلُمْتٌ بَعُضُهَا فَوْق بَعُضِ إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرِهَا." (الور:٠٠)

ترجمہ:...'' اُوپر تلے بہت ہے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی الی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احمال بھی نہیں۔'' (ترجمہ عیم الامت حضرت تعانویؓ)

کا منظر سامنے آرہا ہے، ادھرنو رِ ہدایت مدہم ہوا جاتا ہے، اوراییا لگتا ہے کہ کفروضلالت کی رات بڑی تیزی سے چھار ہی ہے، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے:

"وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمَظُلَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُؤْمِنًا ويُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِيُنَهُ بِعَرُضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ رواه مسلم۔"
(مَكَاوَةُ ص: ٢١٢)

ترجمہ:... '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایسے فتنوں کے آنے ہے پہلے اعمال میں سبقت کروجو تاریک رات کے فکروں کی طرح ہوں گے، آدی صبح کومؤمن ہوگا اور شام کو کا فر، اور شام کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا۔''

كامنظرسامنے آرباہ،اس ناكارہ نے اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا بے تك جس طرح تاريكيوں كے سائے بھيلتے ہوئے

و کیھے، اور زمانے کارنگ دگرگوں ہوتے دیکھا ہے، اگریہی حالت رہی تو:

'' محوِجیرت ہوں کہ وُنیا کیا سے کیا ہوجائے گی؟'' ہارے شخ ڈاکٹر عبدالحی عار فی قدس سرۂ بڑی بے چینی سے فرماتے تھے: '' میں توسو چتا ہوں اس نادان نئ نسل کا کیا ہے گا؟''

الغرض حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور صبح وشام زمانے کارنگ بدلتے ہوئے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیسب'' فتنۂ دجال'' کے لئے تیاری ہورہی ہے۔

9:...اب ایک طرف وُنیا ہے آٹا یہ ہدایت مٹ جانے اور قلوب سے ایمان کے رُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے ضائع ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے ضائع ہوجانے کا بیمالم ہوگا ،اور وُوسری طرف د جالِ تعین کا فتنداس قدرشد بدہوگا کہ ہرنبی نے اس فتنے سے ڈرایا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرنماز میں اس سے پناہ ما نگتے تھے۔اس کے فتنے کی جزئیات اُحادیث شریفہ میں بکثرت ذکر کی گئی ہیں ،جن کا خلاصہ حضرت شاہ رفع الدین محدث دہلوگ کے" قیامت نامہ" میں درج ہے ، یہاں اس کے اُردوز جے کا ایک اِقتباس ذِکرکرتا ہوں :

'' وجال قوم يہود ميں ہے ہوگا ،عوام ميں اس كالقب سيح ہوگا ، دائيں آئكھ ميں پھلی ہوگی ،گھونگر دار بال ہول گے،سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا،اوّلاً اس کاظہور ملک ِعراق وشام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت ورِسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھروہاں سے اِصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزاریہودی ہوں گے، سیبیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے حیاروں طرف فساد ہریا کرے گا ،اورز مین کے اکثر مقامات پرگشت کر کے لوگوں سے اپنے تنین خدا کہلوائے گا،لوگوں کی آ زمائش کے لئے خداوند کریم اس سے بڑے خرقِ عادات ظاہر کرائے گا،اس کی بیشانی پرلفظ''ک ف ر'' لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہلِ ایمان کرسکیس گے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کودوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا، مخالفین کوآگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا،مگروہ آگ ورحقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیائے خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا،جس کو چاہے گا دے گا، جب کوئی فرقہ اس کی اُلوہیت كوتشليم كرے گا تو اس كے لئے اس كے حكم سے بارش ہوگى، اناج بيدا ہوگا، درخت كھل دار،موليثي موئے گازے اور شیر دار ہوجا کیں گے، جوفر قہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیائے مذکورہ بند کردے گا، اور اس فتم کی بہت سی ایذا ئیں مسلمانوں کو پہنچائے گا،مگر خدا کے فضل ہے مسلمانوں کوشبیج وہلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسر ہسال دورانِ قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم ہے اس کے ہمراہ ہوجا کیں گے، بعض آ دمیوں سے کہے گا کہ میں تہارے مردہ ماں باپ کو زِندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کود کھے کرمیری خدائی کا یقین کرلو، پس شیاطین کو حکم دے گا کہ ز مین سے ان کے ماں باپ کی ہم شکل ہوکرنکلو، چنانچہوہ ایسا ہی کریں گے، اس کیفیت سے بہت سے مما لک پر گزرہوگا یہاں تک کہ وہ جب سرحدیمن میں پنچےگا اور بددین لوگ بکٹرت اس کے ساتھ ہوجا ئیں گے۔'
آپ چا ہیں تو ان پیش آمدہ واقعات کو' روایت پری '' کہہ کررَ قرکر دیجئے 'لیکن میراسوال بیہ ہے کہ اگر دجالِ تعین کا بایس بحر وشعبدہ بازی آنا برحق ہو کہ اس وقت تمام علاء ،صلحاء واتقیاء کی مجموعی رُوحانی توت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو فر بائے اس آڑے اور مشکل وقت میں فقتہ دجال کے استیصال کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا نازیادہ موزوں ہوگا یا اس وقت موزوں تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالم یہ نے سر پر سابے گئی تھی ، اور جب وُ نیا میں آ فیا ب رسالت نصف النہار پر تھا۔۔۔؟ وحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بواب دینے کے بعدا پی ایک تحریر درج کرتا ہوں ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نول کے نکات کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے :

'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تھی ...جیسا کہ اِنجیل برنباس میں ہے ... کہ اللہ تعالیٰ ان کومحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنادے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فرمالی، اور اس مشکل وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے ان کو نازل فرمایا، قتل دجال کی مہم ان کے سپر دفرمائی، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موزوں ترتھے:

الله الله الله الموہیت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ ایک قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی تہمت دھری تھی، اس کی مکافات کے لئے اس مدی اُلوہیت کا اِستیصال ان کے ہاتھ سے موزوں تر تھا، تا کہ ان کی عبدیت کا اِستیصال ان کے ہاتھ سے موزوں تر تھا، تا کہ ان کی عبدیت کا ملہ کاظہور ہوجائے جن کا اِظہار انہوں نے مہدیس '' اِنی عبداللہ'' کہہ کرعبد کیا تھا۔

ان کا خاص لقب ہے، جو ان کی پیدائش سے پہلے ان کے لئے تجویز کردیا گیا تھا،
دجالِ بعین ان کے خاص لقب کا مدی ہوگا، اور خرقِ عادت شعبدوں کے ذریعے اپنی ''مسیحت'' کو ٹابت کرنے
کی کوشش کرے گا، اس دجمل کا پر دہ جاک کرنے کے لئے اصل '' اس کے نازل کیا جائے گا، اور جس طرح اِ بجازِ موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا بحر باطل ہوکررہ گیا، ای طرح '' اس عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم '' کے سامنے اس جھوٹے میں کی ساری الجوبہ نمائیاں باطل ہوکررہ جائیں گی، اور وہ آپ کے دیکھتے ہی اس طرح کے سلمے اس جھوٹے میں میں نمک تحلیل ہوجا تا ہے۔

اں کے وہ اللہ اعور یہودیوں کا باوشاہ ہوگا، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس لئے وہ نازل ہوکرا بنی قوم کی کجی کی اِصلاح فرما ئیں گے، ان میں جو اِیمان نہیں لائیں گے ان کو تہ تینے کریں گے، یہی

وجہ ہے کہ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔

خلاصہ بیکہ حضرت رُوح اللہ صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم کا نازل ہونا اُمت محمد بید..علیٰ صاحبہا الف الف تحیۃ وسلام ... میں شامل ہونے کے لئے بھی ہے، اُمت کو دَ جالی فقنے سے نجات دِلا نے کے لئے بھی ، اپنی قوم کے عقید اُور سے انتقام کے عقید اُور اپنے معاندین یہود سے اِنتقام لینے کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود سے اِنتقام لینے کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود سے اِنتقام لینے کے لئے بھی ، واللہ اعلم وعلمہ اُتم واُحکم!"

### خاتمهٔ کلام پرتین باتیں

اس ناکارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپنے فہم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس لئے جناب کا پورا گرامی نامہ بصورت ِاقتباسات لےلیاہے، اس کم فہم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یانہیں؟اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یاد بگراہلِ فہم کا،اس لئے فہم وقلم کی بیامانت آپ کے حوالے کرکے رُخصت جا ہوں گا،البتہ مقطع بخن پرتین باتوں کی اِجازت جا ہوں گا:

#### اوّل: خلاصة مباحث:

چونکا تفتگوخاصی طویل موگئ ہے،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض كردُون:

ا:...اگرگزشتەصدىوں كى پورى اُمت كوگمراه قرار دِياجائے تو ہمارے لئے دِينِ اسلام كى كسى بات پر بھى اِعتادىمكن نہيں ،اس لئے روایت پرستی کے بارے میں آنجناب كانظريہ اِصلاح طلب ہے۔

۲:...جن وینی حقائق کو پوری اُمت مانتی اور نسلاً بعد نسل طبقه در طبقه فقل کرتی چلی آئی ہے، وہ '' ضروریات وین'' کہلاتے ہیں، یہ چیزیں جارے تق میں اسی طرح قطعی ہیں جس طرح ہماری چیٹم وید چیزیں۔ وین اسلام کی ایسی '' ضروریات' پر ایمان لا ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فر ب قیامت میں دجال کا نکلنا اور اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا وین اسلام کے متواتر عقائد اُن شامل ہے۔

سان...ہرفن میں اس کے ماہرین پر اعتماد کیا جاتا ہے، لہذا جن اُحادیث ِشریفہ کو جہابذہ محدثین نے صحیح قرار دِیا ہے، ان کوسیح تسلیم کرنا چاہئے۔

2:... "فَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ" دوجگه آیا ہے، ایک جگه آنخضرت صلی الله علیه دسلم کے لئے، اور دُوسری جگه حضرت علی الله علیه دستم کے لئے، اور دُوسری جگه حضرت علیم علیہ السلام کے لئے، قرآنِ کریم کا طرزِ استدلال بتا تاہے کہ بید دونوں حضرات نزول آیت کے دفت زِندہ تھے، لہذا بی آیت علیمی علیہ السلام کی دفات کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے زِندہ ہونے کو ثابت کرتی ہے۔

۱:... "بَالُ دُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" مِيں رفع بمقابلة لل كآيا ب، اور للجم كا بوتا ب رُوح كانبيں، لہذا آيت ميں رفع جسمانی مراوب، اور" رفع إلى الله الله كا ال

٤:... "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنُ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ" دونول آياتِ شريفه مِن حفرت عيى عليه السلام كزول من السماء كي خبردي مَن ہے۔

۸:...ا کابراُمت میں ایک فردبھی ایبانہیں جوحصرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کامنکر ہو، حافظ ابنِ حزمؓ، حافظ ابنِ تیمیہؓ ورحافظ ابنِ قیمؓ، جن کوآنجناب نے بھی محققین علماءِ شلیم فرمایا ہے، ان کی صریح عبارتیں پیش کی جاپیکی ہیں۔

# دوم: کس کاعقیدہ صحیح ہے؟

آنجناب کاادراس نا کارہ کا اس عقیدے میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اور نازل ہوں گے یا نہیں؟ آپ رفع ونزول دونوں کا إنکار کرتے ہیں، اور میں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر ہارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتا ہے، میرے دعوے کے دلائل یہ ہیں:

ان۔ قرآنِ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی اللہ ... بمقابلہ: ''وَمَا قَسُلُوہُ یَقِینُ'' ... کی خبر دی ہے، اور پوری اُمت متفق ہے کہ اس آیت میں رفع الی اللہ کے معنی رفع جسمانی الی السماء ہیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کر دہ الفاظِ قرآن قطعی ہیں، ان میں غلطی کا وسوسہ بھی نہیں آسکتا، ای طرح پوری اُمت کا نقل کر دہ مفہوم بھی قطعی ہے، اس میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔

۲: ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، جن کی صحت پرتمام محدثین متفق ہیں، ان کے دوبارہ آنے کا اِعلان کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔

سا:...اُمتِ إسلاميہ كے تمام اكا برمتفقہ عقيدہ ہے، جس كے خلاف كسى صحابى ،كسى تابعى اوركسى إمامِ مجتهد كا ايك قول بھى پیش نہیں كیا جاسكتا۔

اس کے مقابلے میں آنجناب کاعقیدہ ہے جس پرآپ قرآنِ کریم ہے ایک آیت بھی پیش نہیں کریکتے ،اورآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اِرشاد بھی پیش نہیں کریکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اِنقال کریکتے ہیں ، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اوراُمتِ اِسلامیہ کے ایک بھی لائقِ اِعتاد بزرگ کا قول پیش نہیں کریکتے ۔

ہرنمازی ہررکعت میں: "اِهْدِمَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْمَ" آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کے صراطِ متنقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے حق پرکون ہوگا؟ اور بارگاہِ اِلٰہی میں سے قیدے کو قبول کیا جائے گا...؟

### سوم: ایک اہم سوال!

انبیائے کرام علیم السلام کوخق تعالی شانۂ رُشد وہدایت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ حضرات دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جب دعوت الی اللہ کا کام اپنی آخری حدکو پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کی قوم ضدوعنان تو ہین و تذکیل اور ایذ ارسانی کی آخر صدعبور کر لیتی ہے تو انبیائے کرام علیم السلام کو اپنے رُفقاء سمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد یا تو اس بستی کو ہلاک کردیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابر اہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موی کی بہم السلام ... کی قوموں سے ساتھ ہوا، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عذاب کے ابتدائی آثارد کھرکرا بیمان لے آئی تھی ، اس لئے اس کو ہلاکت سے بیمالیا گیا)۔

یا دُوسری صورت میہ ہوتا ہے کہ بھرت کے بعد نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اوران کے رُفقاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے،اور پچھ عرصے کے بعد وہ فاتحانہ حیثیت سے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں،اور بستی کے کفار مغلوب ومقہور ہوجاتے ہیں، بلکہ مطبع وفر مائبر دار بن جاتے ہیں،جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔

ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور تغیسری صورت نہیں، کہ کسی نبی کو ہجرت کا حکم ہوجائے، پھرنہ تو اس کے مخالفین ومعاندین کو ہلاک کیا جائے،اور نہ بذریعہ جہادان کو نبی کے سامنے مغلوب ومقہور کیا جائے۔

آپاور میں دونول متفق ہیں کہ یہود جب دریے قل وایذا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھالیا، گویا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے وطن ہے ججرت تھی۔

اس تکتے پر اتفاق کے بعد میر ااور آپ کا اختلاف ہے کہ جمرت کس مقام کی طرف فرمائی؟ میں کہتا ہوں کہ جمرت الی السماء ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جمرت کے بارہ سال بعد انتقال ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جمرت کے بارہ سال بعد انتقال فرماگئے، (الیمی کس میری و گم نامی میں ان کا انتقال ہوا کہ نہ کسی کو ان کے انتقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور نہ ان کے مرفن کا کسی کو بتا نشان ملا) ۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی سنت کیوں بدل دی؟ یا تو ان کی جمرت کے بعد ان کے وقت نول میں اسلام کی جمرت کے بعد الله میں اللہ تعالی نے اپنی سنت کیوں بدل دی؟ یا تو ان کی جمرت کے بعد ان کے وقت نول سے بیود ۔ کو ہلاک کر دیا جاتا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ دیگر انہیائے کرام علیم السلام کو فات کی کی وہوں کو ہلاک کر دیا گیا، مگر حضرت میسی علیہ السلام کو فات کی کی دند ناتے بھر رہے ہیں، یا حضرت میسی علیہ السلام کو فات کی کی حیثیت سے واپس لاکران کے قشمتوں کو ان کے سامنے زبوں وسر گوں کیا جاتا۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ نغالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت نہیں بدلی، وہ آسان پر زِندہ ہیں ...اور جہاں وہ رہائش پذیر ہیں وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے، جیسا کر آن مجید میں اِرشاد ہے: ''وَ اِنَّ یَسوُ مُسا عِسلُهُ وَ وَ وَ اِسْ لِنَا مُعَالِم اِلْ کے برابر ہے، جیسا کر آن مجید میں اِرشاد ہے: ''وَ اِنَّ یَسوُ مُسَا وَ مُسَالِم کے بیانہ وقت کے لحاظ سے ان کی ہجرت کو ابھی دودن بھی پور نے ہیں ہوئے ... اور جب ابن کی ہجرت کی میعاد ، جو علم الہی میں مقرر ہے، پوری ہوجائے گی ، اس وقت یہودا ہے رئیس و جال اکبر کی ماتحق میں میدانِ

قال میں صف آ را ہوں گے،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فاتحانہ حیثیت میں دوبارہ لایا جائے گا، وہ اپنے دُشمنوں کے رئیس د جال کوخودقل کریں گے،اوران کے دُشمن یہودان کے سامنے مغلوب ومقہور ہوجا ئیں گے۔وَ لَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِیُلا!

جیسا کداُو پرعرض کرچکاہوں، میرایہ مقدمہاوریہ موقف قرآنِ کریم، احادیث ِ صیحة متواترہ اور إجماع اُمت کے مطابق ہے، اگرآنجناب کے نزدیک بیہ موقف اور عقیدہ صیحے نہیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیے قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فرمادیا، کہ ان کی ہجرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا، اور نہ ان کے سامنے مغلوب و مقہور کیا ...؟

دُعا کرتا ہوں کہ چن تعالی مجھے،آپ کواور تمام سلمانوں کوعقا کمرِحقہ اِختیار کرنے کی توفیق عطافر ما ئیں اورآخر دَم تک صراطِ منتقیم پرقائم رکھیں۔

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ آنُ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامُنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبُنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَبِّثَ اِنِّنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبُرَارِ ۞ رَبَّنَا وَالْبِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا سَبِّثَ اِبِنَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا وَالْبِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا وَيَنَا اللهِ عَادَى

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحُمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

محر يوسف لدهيانوي

# ابوظفر چوہان کے جواب میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلۡحَمُدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

خان شنرادہ صاحب نے ایک سوال نامہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بھیجا تھا، اس کا جواب'' تحقہ قادیا نیت' جلد سوم کے ۱۰ صفحات میں شائع ہوا، اس کے آخر میں مضامین کی تلخیص تھی ، اور دوایک باتیں بطور خاتمہ کے ذِکر کی گئی تھیں۔ یہ آخری حصہ روزنامہ'' جنگ'' کراچی میں اور وہاں سے روزنامہ'' جنگ' کندن میں شائع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ابوظفر چوہان صاحب نے چند سوالات بھیج، جن کا جواب لکھا جاتا ہے۔

"جناب مولانا محمہ یوسف لدھیانوی صاحب نے خان شنرادہ کے چندسوالات کا بڑاعلمی، تحقیقاتی، لطیف اور مفصل جواب، جوروز نامہ" جنگ' مؤرخہ اابر ۱۹۹۶ء میں شائع ہوا ہے، نظر سے گزرا۔ ما شاءاللہ کا فی مدل ہے۔ مولا ناصاحب کے جواب کوغور سے پڑھنے کے بعد چندسوالات میرے ذہن میں بھی اُ بجرے ہیں۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشنی ڈالیں گے۔۔۔۔۔۔"

جواب:...آنجناب نے جوشبہات پیش فرمائے ہیں،اس نا کارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے،اوران کے حل کرنے کی اپنی اِستطاعت کے موافق کوشش کروں گا،بطورتمہید چند مخلصانہ گزارشات پیش کرنا جا ہتا ہوں۔

اوّل:...اسلام کے جوعقا کرآئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرآج تک اُمتِ اِسلامیہ میں متواتر چلے آتے ہیں ،اورجن کو اُئمہ دِین ومجد ّدین ہرصدی میں تواتر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں ،وہ اسلام کے قطعی عقا کہ ہیں۔ جو مخص یہ چاہتا ہو کہ وہ صحیح عقیدہ لے کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کولازم ہے کہ اہلِ سنت کے متواتر عقا کد پر ایمان رکھے محض اِشکالات یا شبہات کی وجہ ہے ان عقا کد کا اِنکارنہیں کرنا چاہئے ، بلکہ اسلامی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کورفع کرنا چاہئے۔

دوم:...حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونا ،ان عقا ئدمیں ہے ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وُسلم سے ہر دوراور ہرصدی میں متواتر چلے آئے ہیں ، صحابہؓ و تابعینؓ ،ا کابراً ئمیہ دینؓ ومجدّدینؓ میں ہے ایک بھی ایسانہیں جواس عقیدہُ حقہ کا منگر ہو۔ لہٰذا دورِ جدید کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شبہات کی وجہ ہے اس عقیدے سے ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہئے ،اور دُعا بھی کرتے رہنا چاہئے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:...' یااللہ! میں تمام فتنوں ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں،ان میں سے جوظا ہر ہیں ان ہے بھی، اور جو پوشیدہ ہیں ان ہے بھی۔''

سوم:...'' جنگ' کندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فرمائے ہیں، یہ مضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصہ ہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذِ کر کیا گیا ہے۔اصل مضمون ۱۱ صفحات پرمشمتل ہے، جو'' تحفیّہ قادیا نیت' کی تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے،مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فرما ئیں۔

جواب: ... آنجناب كومعلوم هوگاكه حضرت عيسى عليه السلام كے لئے الله تعالى نے "رُوح منه" كالفظ استعال فرمايا ہے: "إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتَهُ الْقَاهَ آ اِلَى مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ"

(التا منا ما)

ترجمہ:...''مسے عیسیٰ بن مریم تو اور پچھ بھی نہیں،البتہ اللہ کے رسول ہیں،اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا،اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہیں۔'' (ترجمہ: مولا نااشرف علی تعانویؒ)
اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے'' رُوح اللہ'' کا لفظ اِستعال ہوا
ہے۔ مندِ احمد ج:۲ ص:۲۱۲، متدرک حاکم ج:۲ ص:۲۸ میں ۲۸، درمنثور ج:۲ ص:۲۲۳، مجمع الزوائد ج:۲ ص:۳۴۲، مجمع الزوائد ج:۲

"وَيَنُولُ عِيْسَى بُنُ مَرِّيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوْةِ الْفَجُرِ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيْرُهُمْ: يَا رُوحُ اللهِ! تَقَدَّمُ صَلَّ"

ترجمہ:...''اور میسیٰ بن مریم علیہ السلام نمازِ فجر کے وقت نازل ہوں گے، پس مسلمانوں کا أمیران ے عرض کرے گا:اے رُوح اللہ! تشریف لائے ،ہمیں نماز پڑھائے۔''

اوراكابرأمت في بيلفظ إستعال فرمايا ب، إمام رباني مجدة دالف ثاني رحمه الله ايك جكه لكصة بين:

" علامات قيامت كه مجرِصا دق عليه وعلى آله الصلوة والتسليمات از ال خبر داده است حق است إحمّال تخلف ندارد ،مثل طلوع آفماب از جانب مغرب برخلاف عادت ، وظهور حضرت مهدى عليه الرضوان ونزول حضرت رُوح اللّه على نبينا وعليه الصلوة والسلام وخروج دجال وظهور يا جوج وما جوج وخروج دابة الارض ودُخانے کہ از آسال پیداشود تمام مردم رافر و گیردعذاب در دناک کندمر دم از اِضطراب گوینداے پر وردگار ما!ایں عذاب رااز ما دُورکن کہ ماایمان ہے آریم ، وآخر علامات آتش است کہ از عدن خیز د۔''

( كمتوبات إمام رباني مكتوب: ١٤ دفتر دوم)

ترجمہ:.. "علاماتِ قیامت کہ مخرِصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے برحق ہیں، اِحمال تخلف کانہیں رکھتیں، مثلاً: آفاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے عام عادت کے خلاف، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور حضرت رُدح اللہ ... علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَجال کا فکلنا، یا جوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا فکلنا، اور ایک و صوال جو آسان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دردناک عذاب کرے گا، لوگ بے چینی کی وجہ سے کہیں گے کہ: اے ہمارے پرودردگار! اس عذاب کو ہم سے دُورکر کہم اِیمان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔"

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا'' رُوح اللہ'' کے لقب سے ملقب ہونا ایسی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھا لکھا جا نتا ہے۔رہا یہ کہ صرف ان کورُوح اللہ کیوں کہا گیا؟اس کی جودجہ جس کے ذہن میں آئی اس نے بیان کردی۔

إمام راغب اصفها في رحمه الله فرمات بين:

"وسمى عيسلى عليه السلام رُوحًا فى قوله: وَرُوحٌ مِّنُهُ، وذلك لما كان له من احياء الأموات."

ترجمه:... معیسی علیه الصلوة والسلام کانام آیت شریفه "وَدُوخ مِنْه " میں رُوح اس لئے رکھا گیا که ان سے مُر دوں کو زِندہ کرنے کاظہور ہوتا تھا۔ "

بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی رُوح بذر بعد جریل علیہ السلام نفخ کی گئی، اس لئے ان کورُوح اللہ کہا جاتا ہے:

"وسمى عليه السلام رُوحًا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مريم عليه السلام بأمره سبحانه." (رُوح المعانى ج:٢ ص:٢٥)

الغرض اکابرؒ کے کلام میں اس قیم کی اور توجیہات بھی موجود ہیں، گرعیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رُوح اللہ کے ساتھ ملقب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف انہی کی رُوح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، باتی ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ... نعوذ باللہ ... اس لئے کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو مختلف القاب کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو '' صفی اللہ'' کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو '' فی اللہ'' کے ساتھ ملقب کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ' خلیل اللہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو ' ذیج اللہ'' کا لقب عطاکیا گیا، حضرت موٹی علیہ السلام کو '' کی اللہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو '' کلیم اللہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو '' کلیم اللہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا،

ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو'' رُوح اللہٰ'' کالقب دیا گیا، گراس سے بیلازم نہیں آتا کہ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی اُرواحِ طبیبہ اللّٰد تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہیں۔

حضرت عيمي عليه السلام کو رُوح اللہ کے لفظ سے ياوكيا جانا ايها ہى ہے جيسا كہ كعبہ شريف كو 'بيت اللہ' كہا گيا ہے، اور
حضرت صالح عليه السلام کی اُوخ کو 'نافۃ اللہ' کہا گيا ہے، پس اللہ کی طرف ان چيزوں کی نسبت تعظیم وقشر يف کے لئے ہے، واللہ اعلم!

'' ۲ - خان شخراد وصاحب نے سوال كيا كہ جب مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑئو نے پڑر ہے تھے، تواس
وقت حضرت عيمیٰی بجائے مسلمانوں کی مدو کرنے کے واپس آسان پر کيوں تشريف لے گئے؟ مولانا صاحب نے
فرمايا كہ: '' صحابہ کرام ہے گئے: '' محکنتُم حَيُو اُلَّمة اُخو جَتُ لِلنَّاسِ '' کا تابِ کرامت تيار کيا جار ہا تھا۔ اور حکمت
بالغہ کے تحت ان کو آزمائش کی بھٹی میں وال رکھا تھا، غيز به کہ نقتہ وجال جس ہتام انبياء نے پناوہا گئی تھی، اورا يک
الباز مانہ بھی آنے والا تھا كہوگ چندگوں کے موش اپنا ايمان ﴿ وَالِس کے وغيرہ، تواس وقت حضرت عيمیٰی کی زيادہ
ضرورت ہوگی۔'' مولانا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عيمیٰی کے طالات کا مطالعہ کیا جائے تو بجی نقشہ
ماضورت ہوگی۔'' مولانا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عيمیٰی کے طالات کا مطالعہ کیا جائے تو بجی نقشہ
ماضورت ہوگی۔'' مولانا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عيمیٰی کے طالات کا مطالعہ کیا جائے تو بجی نقشہ
ماضورت ہوگی۔' مولانا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عیمیٰی کے طالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی انتی ہوں اپنی ان کے مائے نے سے بہلے می والیہ تھی ہوڑ گئے تھے، اور بقول بائمل ان میں اکثر بیت ہے ایمیان اور مکن کے اس نے والوں کی آئی قلس تعداد تھی ؟ اگر جواب اِ ثبات میں ہوئی اور جوائی خصوص چھوٹی کی تو میں ہوئی اس نے نو بطالاح نہ کر میں گو میں اس خواب کی کر میں گو نواب کی کر میں گو کو کر ہیں ۔
اس ایک کی اصلاح نہ کہ کر میں ایک وہ کی اور بگری ہوئی امت بھی ہیں اصلاح نہ کو کر ہیں گو کر ہیں ۔
اس ایک کی اصلاح نہ کہ کر میں ایک وہ بیاں وہ کہ کر میں ایک وہ بیاں بی کہ کی ایک کر ہیں گو اس کے خصوص چھوٹی کی تو میں بیکو ہوئی اس کی نیا کی اور بگری ہوئی امت بھی ہیں اس کو ندا کی اور بگری ہوئی امت بھی ہیں اس کی نواب کی کر ہیں گو اب کی اس کر بی گو بی نواب کی اس کی کرنے کر ہی گو کر ہیں ۔
اس ایک کی اس کو بی کر میں گور ہوئی امر کی کرنے کی کرنے کر ہیں گور ہوئی اس کر بی گور ہیں کی اس کر بی گور ہوئی اس کر بی گور ہیں کرنے کر بی کی اس کر بی گور ہوئی اس کر بی کر بی گور ہوئی کرنے کی کرنے کرنے

اقل: ... آنجناب نے بائبل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جولکھا ہے اہلِ إسلام اس کو سیح نہیں سیحے ،
علاء فرماتے ہیں کہ اہلِ کتاب کی جو با تیں کتاب وسنت کے موافق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ اہلِ کتاب نے
فرکی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اہلِ کتاب کی جو با تیں کتاب
وسنت کے خلاف ہیں، ہم ان سے براءت کا إظہار کرتے ہیں، اور ان کی جو با تیں ایک ہیں کہ کتاب وسنت ان کے بارے میں خاموش
ہیں، ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تکذیب۔ چنا نچے مشکلوۃ شریف میں سیح بخاری کے حوالے منقول ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں
توراۃ پڑھتے تھے اور اہلِ اسلام کے لئے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
"لَا تُصَدِقُوا أَهُلَ الْكِتَابِ وَ لَا تُكَدِّ ہُو ہُمْ، وَ قُولُ لُوا: آمَنًا بِاللهِ وَ مَا أَنُولَ اِلَیْنَا... الآبیة."

(رواه البخاري، مشكوة ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمه:... "ابل كتاب كى نەتقىدىق كرو، نەتكذىب كرو،اور بەكھوكە بىم إيمان ركھتے بىل الله پراوراس

چز پرجو ہاری طرف نازل کی گئے۔"

دوم:... حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام کی بیعلیم که اگر کوئی دائیں گال پرتھیٹر مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، قرآن وحدیث میں منقول نہیں ۔لیکن اگر میقل صحیح ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ان کواس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، جیسا کہ مکہ مکر مہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام گو جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ حکم میہ تھا کہ ماریں کھاتے رہو، لیکن ہاتھ نہ اُٹھا وَ۔ ہجرت کے وُ وسرے سال آیت شریفہ: "اُذِن لِللّٰذِین کُنف تُنفون بِاللّٰهُ مُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهُ عَلَى نَصُوهِم مُ لَقَدِیرٌ" (الج: ۳۹) نازل ہوئی تو جہاد کا حکم ہوا۔ اس طرح مضرت عیسی علیہ الصلاق و السلام کواگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتو اس کوان کی کمزوری پرمحول نہیں کیا جا سکتا۔

سوم:...ان کے آسان پرتشریف لے جانے سے پہلے صرف بارہ حواری تو نہیں تھے، بلکہ ایک اچھی خاص تعدادان کے مانے والوں کی تھی: "فَامُنَتُ طَّآنِفَةٌ مِنُ 'بَنِی إِسُرْنِیُلَ وَکَفَرَتُ طَّآنِفَةٌ" (القف: ۱۲) میں ای کابیان ہے۔البتہ ان کے رفع آسانی سے پہلے یہود کا غلبہ رہا اور ان کے پیرومغلوب رہے، جیسا کہ ہجرت سے پہلے حضرات صحابہ کرام ...رضوان التّعلیم اجمعین ... مغلوب تھے اور قریش مکم غالب تھے۔

چہارم:...آپ نے جوتح ریفر مایا ہے کہ: '' بقول بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اکثریت بے ایمان اور نمک حرام لوگوں کی تھی'' غالبًا جناب کا اِشارہ بائبل کے اس فقر ہے کی طرف ہے کہ یہودااتخر یوطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جالیس درہم کے بدلے گرفقار کر دادیا تھا،لیکن ریقصہ صراحۃ غلط ہے،اس لئے کہ ان بارہ حواریوں کو جنت کی بشارت دی گئے تھی، پس کیے ممکن ہے کہ مبشر بالجنۃ ہونے کے باوجودوہ مرتد ہوجائیں،قر آنِ کریم میں ہے:

"يَساَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُونُوَا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ انْصَارِ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ انْصَارُ اللهِ ...الخ" (القف: ١٢)

ترجمه:..." اے ایمان والوائم اللہ کے مددگار ہوجاؤ، جبیا کیسی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا

كه: الله كے واسطے ميراكون مددگار ہوتا ہے؟ وہ حوارى بولے: ہم اللہ كے مددگار ہيں \_''

قرآنِ کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے حواریوں کی مذمت نہیں کی گئی ،اور نہ کسی صحابی سے اس قتم کامضمون منقول ہے۔ لہذا آنجنا ب کا حضرت عیسیٰ علیه السلام کے حواریوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام کھنا صرح زیادتی ہے۔ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ "کو جو'' عشرہ مبشرہ' کے لقب سے معروف ہیں، شیعوں کا یہ طعن دیتا صحح ہوگا کہ ... نعوذ باللہ ... ان کی اکثرت بے ایمان اور نمک حرام تھی ...؟

اصل قصدوہ ہے جس کو إمام ابن کثیرؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے بہسند شجیح نقل کیا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيسلى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى في درجتى؟ فقام شاب من احدثهم سنًّا، فقال له: اجلس! ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عيسلى ورفع عيسلى من روزنة في البيت إلى السماء."

(تغيرابن كثير ج: اص: ٢١٧)

إمام ابن كثيرًاس كفل كرك لكهي بي:

"وهذا اسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهى فيُقتلَ مكانى رهو رفيقى في الجنّة؟"

ترجمہ:... 'جب إرادہ كيا اللہ تعالى نے عيلى عليه السلام كوآسان كى طرف أشانے كا، تو وہ فكے اپنے اصحاب كے پاس، اور مكان ميں بارہ حوارى تھے، يعنی آپ كے مكان ميں ايك چشمہ تھا اس سے خسل كرك ان كے پاس آئے، اور آپ كے مرسے پانی شپ رہا تھا۔ پھر قرمایا: تم ميں ہے كون ہے جس پر ميرى شباہت ڈال دى جائے، پس وہ ميرى جگہ تقل كرديا جائے، اور مير ب ساتھ مير ب درج ميں ہو؟ پس ايك تو جوان جوسب سے كم عمر تھا كھڑا ہوا، آپ نے فرمایا: بيٹھ جا! كھروہى بات دُہرائى، پھروہى نو جوان كھڑا ہوا، آپ نے فرمایا: بیٹھ جا! پھرائى بات دُہرائى بیس تو جوان كھڑا ہوا، آپ ان دہ باس اس كے لئے حاضر ہوں! فرمایا: تو ہى وہ ہے۔ پس اس كے برحضرت عيسى عليه السلام كى شاہت ڈال دى گئى اور حضرت عيسى عليه السلام كومكان كے روش دان سے آسان كى طرف اُنھاليا گيا۔''

" بیاسناد سے جابن عبال تک ،اور إمام نسائی نے اس کو ابوکریب سے اور انہوں نے ابومعاویہ ہے۔
اس کی مثل روایت کیا ہے۔اور اس طرح یہ بات بہت سے سلف نے ذِکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ: تم میں سے کون ہے کہ اس پر میری شباہت ڈال وی جائے ، پس وہ میری جگہ تس کردیا جائے اور وہ میرارفق ہوجنت میں؟"

بینوجوان یہودااتر بوطی تھا،اس لئے بیکہنا سیح نہیں کہاس نے غداری کی، کیونکہاس نے جو کچھ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اِشارہ، بلکہ بشارت کے مطابق کیا۔

پنجم: ... حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کونا کام اور کمزور نبی کہنا سی خیم نہیں، کیونکہ ان کی رُوحانی قوت قرآنِ کریم میں ندکورہ:

(وَإِذُ تَسَخُسلُ قَ مِنَ الطِّيُنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذُنِی فَتَنَفُحُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبُرِیُ الْآلِکُونَی اللّاکُمة وَالْآبُرَصَ بِإِذُنِی وَالْہُ تُحْرِجُ الْمَوْتی بِإِذْنِی ...

(المائدة: ۱۱)

رَجمہ: ... ' اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، میرے تھم

سے، پھرتم اس کے اندر پھونک ماردیتے تھے، جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، میرے تھم سے، اور تم اچھا

کردیے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے بیار کو، میرے حکم ہے، اور جبکہ تم مُر دوں کو نکال کر کھڑا کردیے تھے،میرے حکم ہے۔''

اوردوبارہ تشریف آوری کے موقع پرد جال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوحانی قوّت کا بیالم ہوگا کہ د جال ان کود کیھتے ہی اس طرح کیھلنے لگے گا، جیسا کہ ٹمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔ سجیح مسلم (ج:۲ ص:۳۹۲) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوُ تَرَكَهُ لَانُذَابَ حَتَى يَهُلِكَ، وَلَاكِنُ يُقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَهُ."

منداحد (ج:۲ ص:۲۸۳) میں ہے:

"فَإِذَا صَلْى صَلْوةَ الصُّبُحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: فَحِيْنَ يَرَى الْكَذَّابَ يَنُمَاتُ كَمَا يَنُمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان احادیث کاخلصه، ترجمه و بی ہے جواو پر گزرچکا ہے۔

" اس مولانا صاحب! آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جھڑت میں کا دوبارہ آنااس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے آکرا ہے وہ میں میہودیوں ہے اِنقام بھی لینا ہے، تو کیا اِنقام لینا اسلامی شریعت کی نفی نہیں ہے؟ علاوہ ازیں حضرت میں کی قوزِندہ ہیں مگران کے دُشمن تو مرکز خاک ہوکر جہنم رسید ہوگئے، اب وہ اِنقام کن ہے لیں گے؟
کیا ایک اٹھارویں نسل کے کسی فردکوای وجہ سے بھانی پرچڑ ھایا جاسکتا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے اس فرد کے کسی جدا مجد نے تل کیا تھا؟ میری کانشنس بار باراس نا اِنصافی پر اِحتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ براہ کرم اس کا تسلی بخش جواب دے کرمشکور فرماویں۔"

جواب ... قرآن كريم مين ب:

"قَــُتِلُوهُمُ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِاَيْدِينُكُمُ وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُـدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ." (التوبة:١١٠)

ترجمہ:...'' ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ ... کا دعدہ ہے کہ... ان کوتمہارے ہاتھوں سزادے گا، اور ان کوذلیل ... وخوار ... کرے گا، اورتم کوان پر غالب کرے گا، اور بہت ہے مسلمانوں کے قلوب کوشفادے گا۔''

اس معلوم ہوا کہ جہادیس کفارے انقام لیناوین کی نفی نہیں، بلکہ مین وین ہے، اس لئے کہ قل تعالی شانہ کی صفت ''عزیز ذُوانقام'' ہے، اور جہاد ای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہدین جارحہ الہید کی حیثیت سے خدا کے دُشمنوں سے اِنقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَّنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِهُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه۔ " (مَثَلُوة ص:٥١٩)

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كاليهود ي إنتقام لينا بهي إنتقام إلى كامظهر موكار

رہا آپ کا بیفر مانا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہے َزیا دتی تو دو ہزارسال پہلے کے لوگوں نے گی ،اور وہ اِنتقام دو ہزارسال بعد کے لوگوں ہے لیں گے' اور بیر بات ایسی ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو ماننے کے لئے تیارنہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب وجال کاخروج ہوگا اور یہوداس کے ساتھ ہوکرغلبہ اور تسلط حاصل کریں گے، توحق تعالی شانۂ کی صفت ِ اِنتقام جوش میں آئے گی ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دَ جالی فننے کا قلع قع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا ، اس وقت وہ د جال کے پیروکاریہ ود کا اِستیصال فر ما کیں گے۔

پوری قوم یہودایک فوج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پوری قوم نے کی ،اس لیے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہودہ بحثیت جارحہ اِلٰہی کے اِنتقام لیس گے۔

" کہ مولا ناصاحب نے فرمایا ہے کہ "انسی متسوفیک" کے اگر معنی ہے گئے جا کیں کہ میں کھیے وفات دُوں گا، تب بھی اس نے آئندہ کی اور وفت میں وفات دینے کا وعدہ ثابت ہے، نہ بیہ کہ ان کی (حضرت عیسی کی ) وفات ہوچکی ہے۔ مولا ناصاحب! یہاں دووعدے ہیں ا۔"انسی متوفیک" ۲۔"ورافعی عیسی کی ) وفات ہوچکی ہے۔ مولا ناصاحب! یہاں دووعدے ہیں ا۔"انسی متوفیک "۲۔"ورافعی اللے "کہ میں تجھے وفات دُول گا اور تجھے اپنی طرف اُٹھا لول گا۔ وضاحت طلب اَمر بیہ کہ اگر وفات کا وعدہ انجھی پوراہوگیا؟ حالا تکہ بیہاں وفات کا وعدہ پہلے ہے۔"

جواب: ... عربی زبان میں "و" ترتیب کے لئے نہیں آتی ، مثلاً: آپ کی شخص کو بازار بھیجیں اوراہ یہ کہیں کہ: "فلاں اور
فلاں چیز لے کرآؤ" تو ضروری نہیں کہ جس ترتیب ہے آپ نے چیزیں خرید نے کا حکم فرمایا ہے، ای ترتیب سے وہ خرید ہے جس کے بلکہ یہ جس کے بیال کہ ایسی کے کہ اور پہلے نمبر کی چیز کو وہ پہلے خرید لے، اور پہلے نمبر کی چیز کو بعد میں خرید ہے۔ حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام سے اللہ تعالی نے دو وعد فرمائے تھے، ایک یہ کہ: "اے میسی! تم پچھٹم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت موجود پر طبعی موت سے وفات دینے والا ہوں، پس جب تمہارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو اطمینان رکھو کہ ان دُشنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے سے حفوظ رہو گے۔"

اور دُوسرا وعدہ بید کہ:'' اور فی الحال میں تم کواپنے عالم بالا کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں۔'' گویااپنے وقت پرطبعی وفات دینے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی، بیاپنے وقت ِموعود پرآئے گا جب قربِ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسان سے زمین پرنازل ہوں گے،جیسا کہ احادیث ِصیحہ میں آیا ہے۔

اور دُوسِ اوعدہ عالم بالا کی طرف فی الحال اُٹھا لینے کا ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا، جس کے پورا ہونے کی خبر سورہ نساء میں دی
گئی ہے: "بَلُ رَّ فَعَهُ اللهُ اِلْمَيْ بِاللهِ کی طرف فی الحال اُٹھا لینے کا ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا ہے،
گئی ہے: "بَلُ رَّ فَعَهُ اللهُ اِلْمَيْ بِاللهِ وَمَدِي ہِوَ نَدِهِ آسَان پرموجود ہیں، اگر چہ پہلا وعدہ بعد میں پورا ہوگا، کین اس کو فِی کر پہلے کیا گیا ہے،
کیونکہ بیش ولیل کے ہے دُوسرے وعدے کے لئے، چونکہ دلیل رُتے کے اعتبارے مقدم ہوتی ہے، اور چونکہ ' واو'' ترتیب کے
لئے موضوع نہیں، اس لئے تقدیم و تا خیر میں کوئی اِشکال نہیں۔
(بیان القرآن ج: ۲ ص: ۲۳ اُزمولا نااشرف علی تھا نوگ)

"۵-مولاناصاحب فرماتے ہیں کہ: "قد حلقت من قبلہ الرسل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ آئے۔ اور بیددونوں حضرات بوقتِ نزولِ آخضرت صلعم کے لئے۔ اور بیددونوں حضرات بوقتِ نزولِ آخضرت صلعم کے لئے۔ اور بیددونوں حضرات بوقتِ نزولِ آیات زندہ تھے۔ مولاناصاحب! قابلِ حِل اُربیہ کہ جہاں آنخضرت صلعم کے بارے میں بیان ہواہ، وہاں ساتھ، ی خوات کی دوا شکال بیان ہوئی ہیں۔ (اف اسات اُو قت ل) موت اور قل، تیسری کوئی شکل" خلت 'کی بیان ہوئی ہیں۔ (اف اسات اُو قت ل) موت اور قل، تیسری کوئی شکل" خلت 'کی بیان ہوئی ،اس معے کو بھی حل فرمادیں۔''

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بارے میں بیآ بت شریفہ جنگ اُ حدمیں نازل ہو گی تھی، جبکہ شیطان نے بیاڑا دیا تھا: "اَلَا إِنّ صحصہ قَدَا قَدَد قُتل" اوراس خبر کے شنے سے صحابہ کرام گی رہی ہی کم بھی ٹوٹ گئی تھی، ورند کڑا تی کا پانسہ بلٹ جانے ک وجہ سے بدحواس اورمنتشر تو ہوہی رہے تھے، ان کی تبلی کے لئے فر مایا گیا:

" اورمحمد ... ملی الله علیه وسلم ... نرے رسول ہی تو ہیں ... خدا تو نہیں جن پرموت یا قبل ممتنع ہو... آپ

ہوجائے بہت ہے رسول گز رکھے ہیں ، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گز رجا ئیں گے ... سواگر آپ کا اِنتقال
ہوجائے یا... ہالفرض ... آپ شہید ہی ہوجا ئیں تو کیاتم لوگ ... جہادیا اِسلام ہے ... اُلٹے پھر جاؤگے؟"
یہاں قبل کا ذِکر حضرات صحابہ گی تسلی آ میز تہدید کے لئے ہے ، ورنہ دُنیا ہے آپ کا تشریف لے جاناطبعی موت کی شکل میں
متعین تھا ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کاطبعی موت سے وفات یا نابھی متعین اور منصوص ہے۔ حدیث میں ہے :
" نُکُمٌ یَتُو َ فَی وَیُصَلِّی عَلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ وَیُدُونُونُدُد"

(منداحم ج: من منداحم به الله البه من کاتشری مین مولاناصاحب رقم طرازین کدر فع بمقابله آیا ہے، اور قل جن کی تشری مین مولاناصاحب رقم طرازین کدر فع بمقابله آیا ہے، اور قل جم کا ہوتا ہے، رُوح کانہیں، لہذار فع ہے مرادر فع جسمانی ہے۔ اور رفع الی الله قرآن کریم کے محاور میں رفع الی الله قرآن کریم کے محاور میں رفع الی السماء کے لئے استعال ہوتا ہے۔ سور وَمریم آیت: ۵۸ میں آیا ہے: '' اور تو حضرت اِدر لیس کا بھی فی رفع الی نزکر سنادے، وہ ہما راصد این نبی تھا'' ''ور فعد میں محافظ علیہ "وکر سنادے، وہ ہما راصد این نبی تھا'' ''ور فعد میں گا میں ایس ہوتا؟ مہر بانی کر کے اس السماء کے بیں؟ تو کیا اس طرح پھر حضرت اِدر لیس کا بھی آسان پر جانا ٹابت نبیں ہوتا؟ مہر بانی کر کے اس پر بھی روشی ڈالیس ۔''

جواب: ... حضرت إدريس عليه الصلاة والسلام كي بار بيس جو "وَرَفَعُنهُ مَكَانًا عَلِيَّا" وارد موا ب،اس كى بنا پراگر چه بعض اكابرًان كي زنده مونے كة قائل موئے بيں، جيسا كه علامه خياتی نے حاشيه شرح عقائد نسفی ميں ذِكر كيا ہے (ص:١٣٢)، ليكن جمهور علاء ان كے رفع آسانی كة قائل بيں۔ جمهور علاء ان كے رفع آسانی كة قائل بيں۔ اس كى ايك وجد تو يہ ہے كہ حضرت عيسی عليه الصلاة والسلام كوت ميں تو رفع الى الله مذكور ہے، جو كه رفع آسانی ميں نص ہے، بخلاف حضرت إدريس عليه السلام كے كة رفع الى الله مذكور نبيں۔

دُوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے لئے رفع بمقابلة قلّ ذِکرکیا گیاہے، بخلاف إوریس علیہ السلام کے۔ تیسری وجہ، جیسا کہ مولا ناعبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھاہے:

" عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زَمین پر نازل ہونا، اور یہاں رہنا احادیث صححہ ہے ایسے طور پر ثابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دی کا بھی اِ ختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات کا بہت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دی کا بھی اِ ختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات کے۔" کے۔"

'' 2-اب ایک ضروری سوال جواس سلسلے میں شدت سے میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ہے کہ سورة الما کدہ کے آخری رُکوع میں ساری گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور حفرت میں کے ماین ہونے والی کا پورانقشہ کھینچا گیا ہے، وہاں حفرت میں کوش کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا، میں ان کا پورا پورا گران رہا (یعنی توحید کا سبق ویتارہا) ''فلما تو فیتنی کنت أنت الرقیب علیهم'' گرجب تونے بچھے وفات وے دی، تو توجید کا سبق ویتارہا کی اس مولانا صاحب! کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میسائی فرقے والے حضرت میسیٰ کی وفات کے بعد بگڑے ہیں؟ اور کیا میسائی قوم کاعقید ہ اگو ہیت کابگا رحضرت میسیٰ کی وفات کو ثابت نہیں کرتا؟''

" ۸- مولا ناصاحب، جناب خان شمرادہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " حضرت عیسیٰ کی جمرت کو تو ہم دُولوں مانے ہیں، میں ہجرت الی السماء کا قائل ہوں، اور آپ ہجرت الی الربوہ کے۔اگرچہ آپ تعین نہیں کرتے کہ: "اِلنی دَبُوقِ ذَاتِ قَرَ اوِ وَمَعِیْنِ" کہاں ہے؟ نیزان کے مدفن کا بھی کی کو پتانشان نہ ہے، مولا ناصاحب! آپ نے خان شمرادہ کے ذمہ لگا ذیا کہ ربوہ والی جگہ کا تعین کریں، اور پتاہتا ہم، مگر کیا ہہم سب مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زمین ربوہ کی نشاندہ ی فرمائی ہے، اور جہاں جا کر دونوں ماں بیٹے نے ہجرت کے بعد پناہ لی ہے، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعالی نے اس زمین ربوہ کے بارے میں میں بیش اور چشموں والی زمین ہے۔ صرف ایک پاؤں کا نشان پاکر اِنسان اپنا کہ شدہ اُونٹ تلاش کرسکتا ہے، کیا ہم خدا تعالی کے بتائے ہوئے ہے پرخدا تعالی کے ایک پیارے نبی کو اور ان

کی بیاری والدہ ماجدہ مریم کوئیں ڈھونڈ سکتے؟ میرے خیال میں صرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،
آ خرر ہوہ آسان پرتو نہیں ہے، وہ اُو نچی جگہ ای زمین پرہے، پھرایک فردتو نہیں، دو ماں بیٹا ہیں، جہاں ماں ہوگی
دہاں بیٹا بھی ہوگا۔اس ضمن میں دُوسراسوال بیہ ہے کہ کیا ہرفوت شدہ نبی کی قبر کا پتالگانا ضروری ہے، تب ہم کی
نبی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے؟ ورنہ نہیں۔ تیسراسوال بیہ ہے کہ حضرت مریم بھی تو ہجرت کے وقت اپنے بیٹے
میسی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو علم ہے؟ چوتھا سوال بیہ ہے کہ حضرت میسی کی مجرت بمقام رہوہ آسان پر جانے کی نفی نہیں ہے؟''

جواب: ... يهال چندأمور قابل ذكرين:

اوّل: ... جومضمون میں نے جناب خان شنرادہ صاحب کے نام لکھاتھا، وہ پورا جناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیت شریفہ: "وَاوَیُهٔ نُسُهُمَآ اِلْی دَبُوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِینِ" کے بارے میں لکھاتھا کہ اس کا تعلق واقعہُ صلیب سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اِبتدائی نشوونما سے ہے۔

كردُوں گا۔ (اس كا ذِكر حضرت مولا نااشر في على صاحب تقانويؒ نے اپنى كتاب نشر الطبيب في ذكر الحبيب كے

صفحہ: ۲۱۲ پر فرمایا ہے)۔ مولاناصاحب! اس سلسلے میں دواہم سوال مزید زئن میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب حضرت موکی علیہ السلام کی وُعا اُمت جمریہ کے فرد ہونے کی قبول نہیں ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ کوئی افضلیت ہے کہ ان کے لئے یہ دروازہ کھلار کھ دیا گیا ہے؟ وُومراسوال یہ ہے کہ بفرضِ محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے برنہاس انجیل کی رُوسے ایسی وُعا کی تھی تو وُعا تو صرف اُمتی بننے کی تھی نہ اِصلاح اُمت کی؟ ان اُلجھنوں کا حل آپ کے فرد کی کیا ہے؟ فقط والسلام ابوظفر چو ہان۔''

جواب:...انجیل برنباس کی جس وُعا کامیں نے ذِکر کیا تھا،اس کے لئے باب: ۴ س کا آخر ملاحظہ فرمایئے (فقرہ ۰ سے

:(Frr

"اور جبکہ میں نے اس کودیکھا، میں تسلی ہے بھر کر کہنے لگا:"اے تھر!اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو،اور مجھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں بیر (شرف) عاصل کروں تو بڑا نبی اوراللہ کا قد دس ہوجاؤں گا۔"اور جبکہ یسوع نے اس بات کو کہا،اس نے اللہ کا شکراَ دا کیا۔"
اس نا کارہ کے پاس انجیل برنباس کے دو نسخ ہیں:

ا-مطبوعه اسلامی مثن، ۷-ابدالی روڈ ،سنت نگر، لا ہور \_جنوری ۱۹۸۰ء بمطابق صفر ۴۰۰ ماھ۔ ۲-ترجمہ، آک ضیائی ،مطبوعه اسلامک پہلیکیشنز ۱۳-ای ،شاہ عالم مارکیٹ، لا ہور طبع پنجم جولائی ۱۹۸۷ء آخرالذکر کے ترجے میں معمولی سافرق ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں :

"اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری رُوح تسکین سے بھرگی یہ کہدکر کہ:"اے محدا خدا تیرے ساتھ ہو،اوروہ مجھے اس لائق بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑانی اورخدا کا قد وس ہوجاؤں گا۔"یہ کہدکر یسوع نے خدا کا شکراَ داکیا۔"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت موئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا تو قبول نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وہ کوئی خصوصیت تھی کہ ان کے حق میں دُعا قبول ہوئی ؟''اس کا جواب خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دے چکے ہیں:

"اَلْأُنْهِهَاءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَغَى وَهِينُهُمْ وَآحِدٌ، وَأَنَا أَوُلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمُ يَكُنُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِيّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوعٌ، إلَى الْحُمُورَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، رَأْسُهُ يَقُطُو وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِينِ، الْحُمُورَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، رَأْسُهُ يَقُطُو وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلّ، فَيَدُقُ الصَّلِينِ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزُيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إلَى الْإِسُلَام، فَتَهَلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إلّا الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزُيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إلَى الْإِسُلَام، فَتَهَلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إلّا الْإِسْلَامُ، وَتَوْبَعُ الْجَنْمِ، وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْإِسْلَامُ، وَتَوْتَعُ الْأَسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقِرِ، وَالذِيّابُ مَعَ الْعَنَم، وَتَلُعَبُ الصِّبْيَانُ الْحَبْيَانِ فَلَا تَصُرُقُهُم ، فَيَمُكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوفَى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ." (ابوداءُ وحَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ." (ابوداءُ وحَتَالِيقَ الْمَارُهُ مَعَ الْمَعْرَامِ وَالْمَرَامُ وَتَوْلَى وَيُولِمُونَ مَ الْمَرْدُمُ وَالْمَوالِمُ اللهُ وَالْمَرَامُ وَالْمَالِ اللهُ الْمُمْودَاحِمَةً وَالْمُ اللهُ مُلْوَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمَالِيلُ الْعَلَى الْمُولِيلِ اللهُ ال

ترجمہ:...' انبیاءعلاتی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں،ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہیں،اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں،اوروہ نازل ہونے والا ہے، پس جب اے دیکھوتوا ہے پہچان لو کہوہ ورمیانہ قامت،سرخی سفیدی ملا ہوارنگ،زردرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ،اس کے سرسے یانی ٹیک رہا ہوگا کوسر پر یانی نہ ہی ڈالا ہو،اوروہ صلیب کوتو ڑے گا، اور خزیر کوتل کرے گا، اور جزیہ ترک کردے گا اور لوگوں کو اِسلام کی طرف دعوت دے گا، اس کے زمانے میں سب مذاہب ہلاک ہوجائیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیراً ونٹول کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بچے سانپوں سے تھیلیں گے، اوروہ ان کونقصان نہ دیں گے بیسیٰ بن مریم جالیس سال تک رہیں گےاور پھرفوت ہوجا کیں گےاورمسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔'' (ترجمهازمرزامحموداحمة قادياني)

اس مديث كومرزامحمود صاحب قادياني في " مقيقة النيوة" ميس صفحه: ١٩٢ يرتقل كيا ب، اورمحم على لا مورى في " النبوة في الاسلام' میں صفحہ: ۹۲ پرنقل کیا ہے۔ اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت بدؤ کرفر مائی ہے کہان کا تعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ بدہے کہ:

ا-ان کاز مانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا ہوا ہے ،اور ۲-انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔

جیبا ک<sub>ق</sub>ر آن مجید میں ہے:

"يُسْبَنِينَ اِسُرْئِيُلَ اِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلَيُكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا أَ بِرَسُولِ يَّالَتِي مِنُ ۚ بَعُدِى اسْمُةَ أَحُمَدُ.'' (القف:٢)

٣- اور جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كے نازل مونے كى خبردى ب: "واقه نازل فيكم" توبينازل مونا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دِین کی خدمت کے لئے ہوگا، کیونکہ '' جوتی کا تسمہ کھولنا'' خاومیت ومخدومیت کے تعلق کی طرف إشارہ ہے۔ ۴ – علاوہ ازیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کاتعلق متعدّد وجوہ ہے ہے ، شاید کہ آنجناب نے سنا ہوگا...جیسا کہ احاديث ِ سيحديين وارِد ہوا ہے ... كه ان كى والد ومحتر مه حضرت مريم عليها الرضوان ، أمهاتُ المؤمنين ميں شامل ہوں گى ، گويا آتخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت عيسى عليه السلام كے سوشيلے والدصاحب ہيں ، اب اس سے برد اتعلق كيا دركار ہے؟

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ 011/11/11/11

### علامات ِ قيامت

#### علامات قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں ہے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، مگرابھی تک تونہیں آئی، کیااس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود مکھے کرآ دمی تمجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی کچھنشانیاں بتلا دیں تواحسانِ عظیم ہوگا۔

جواب :... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سے اُمور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سے اندعلیہ وسلم کا یہ سی باتیں تو صدیوں سے پوری ہوتے دیکھا ہے، مثلاً: آپ سلی الله علیه وسلم کا یہ ارشادِ مبارک:

"عَنُ ثَوُبَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيُفُ فِي أُمَّتِى لَمُ تُرُفَعُ عَنُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:..'' حضرت توبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میری امت میں تکوارر کھ دی جائے گی تو قیامت تک اس ہے اُٹھا کی نہیں جائے گی۔''

"وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيُنَ وَحَتَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْأُوثَانَ۔"

ترجمہ:...'' اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے تی قبائل مشرکوں ہے جاملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے تی قبائل بت پری کرنے لگیس گے۔''

"وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُهُمْ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِي بَعُدِيْ." لَا نَبِيَّ بَعُدِيْ."

ترجمہ:...'' اورمیری امت میں تمیں جھوٹے کذاب ہوں گے،ان میں سے ہرایک بید عویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے،حالانکہ میں خاتم النہیین ہوں،میرے بعد کوئی نبی نہیں!''

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمُ مَّنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيُ أَمُرُ اللهِ درواه ابوداؤد، والترمذي " ترجمہ:..''اورمیری امت میں ایک جماعت غالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی، جو محض ان کی مخطف ان کی مخطف ان کی مخالفت کرے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آپنچے۔'' آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں'' ملاحم'' کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی دہے:

"عَنْ ذِى مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثُمَّ الرُّوْمَ صَلْحًا آمِنًا، فَتَغُرُونَ آنتُم وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثُمَّ لَلُولُ مَنْ اللهُ النَّصَرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ تَرُجِعُونَ حَتَى تَنُولُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ فَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِنْ اهْلِ النَّصَرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ لَرَجِعُونَ حَتَى تَنُولُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ فَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِنْ اهْلِ النَّصَرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: " حضرت ذو مخبر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: تم اہلی روم (نصاریٰ) ہے امن کی صلح کروگے، پھرتم اور وہ مل کرمشتر کہ دشمن سے جہاد کروگے، پس تم منصور ومظفر ہوگے، غنیمت پاؤگے اور تم صحیح سالم رہوگے۔ پھرٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی میں قیام کروگ، پس ایک نصرانی، صلیب اُٹھا کر کچے گا کہ: صلیب کا غلبہ ہوا! اور ایک مسلمان اس سے مشتعل ہوکر صلیب کو تو ڑ فرالے گا، تب رومی عہد شکنی کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔"

اسلام اورنفرانیت کی بیر جنگ صدیث کی اصطلاح میں ''مسلمت ها الکبری'' (جنگ عظیم) کہلاتی ہے،اس کی تفصیلات برسی ہولناک ہیں، جو'' ابواب الملاحم'' میں دیکھی جاسکتی ہیں، اسی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتحِ قسطنطنیہ کے متصل دجال کا خروج ہوگا۔ ''

جس امر کی طرف یہاں تو جہ دلا نامقصود ہے، وہ بیہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصرانیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے بیہ دونوں مل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجودہ فضااسی کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی ...؟

### قیامت کی نشانیاں

جرائیل علیہ السلام نے پانچواں سوال یہ کیا کہ پھرالی نشانیاں ہی بتادیجئے جن سے یہ معلوم ہوسکے کہ اب قیامت قریب ہے۔

(۱) عن أبى هويرة ان النبى صلى إلله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بنى إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إلله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، قال ثور لا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثائنة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم فى المدينة التي بعضها في البر وبعضها في البحر ..... وهذه المدينة هي القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ۲ ص: ۲ م طبع قديمي، كتاب الفتن وأشراط الساعة).

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اس عجواب مين قيامت كي دونشانيان بتائين:

اوّل مید که لونڈی اپنی مالکہ کو جنے ....۔اس کی تشریح اہلِ علم نے کئ طرح کی ہے،سب سے بہتر تو جیہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے،مطلب بیر کہ قرب قیامت میں اولا دا پنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ لڑ کیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت ،خصوصاً والدہ ہے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح محکرانے لگیس گی جس طرح ایک آقااینے زَرخریدغلام لونڈی کی بات کولائقِ تو جنہیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ

وُ وسری نشانی بیہ بیان فر مائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہتھی ، جو نتگے یا وُں اور بر ہنہ جسم جنگل میں بكرياں چرايا كرتے تھے، وہ بڑى بردى بلڈنگوں میں فخر كيا كريں گے۔ يعنی رذيل لوگ معزّز ہوجا ئيں گے۔ان دونشانيوں كےعلاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مگر بیسب قیامت کی'' جھوٹی نشانیاں'' ہیں ،اور قیامت کی بردی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در نہیں ہوگی ، یہ ہیں:

ا:...حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رُکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔ <sup>(۳)</sup>

> ۲:...ان کے زمانے میں کانے د جال کا ٹکلنا اور جالیس دن تک زمین میں فساد مجانا۔ (۳) س:...اس کونل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا۔ <sup>(۵</sup> ٣:... يأجوج مأجوج كالكنا\_(١)

<sup>(</sup>١) قال: أن تلد الأمّة ربّتها، أي يكثر العقوق في الأولَاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّتُه من الإهانة .... الخ. (التعليق الصبيح ص: ١٦، طبع عثمانيه، ألهور).

<sup>.</sup> فهو اشارة الى تغلب الأرذال، وتذلل الأشراف، (٢) وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الى مكة فيأتيه نـاس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام ...الخ. (مشكوة ص: ١٣٤١، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١١ ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال ..... قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم ... الخ. (مشكونة ص: ٢٢٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

<sup>(</sup>٥) وأن عيسني يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية. (فتح الباري ج: ١٣ ص: ٩٦).

 <sup>(</sup>٢) عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شرقه، اقترب فتع اليوم ردم يأجوج ومأجوج ... إلخ. (الصحيح للمسلم ج: ٢ ص: ٣٨٨، مسند أحمد ج: ١ ص: ٣٤٥، ابن ماجة ج: ١ ص: ٩٠٩، فتح الباري ج: ١٣ ص: ٩٤، طبع لاهور).

۵:... دَاتِية الارض كاصفا بِهارُى سے تكانا \_ (۱)

٢:.. سورج كامغرب كى جانب سے طلوع ہونا اور بية قيامت كى سب سے بردى نشانى ہوگى ،جس سے ہر صحف كونظر آئے گا كه اب زمین وآسان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے بریا ہونے میں زیادہ درنہیں ہے۔اس نشانی کود کی کرلوگوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا تگریداس عالم کی نزع کا وقت ہوگا،جس طرح نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ،ای طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو ہے کا درواز ہ بند ہوجائے گا<sup>(۲)</sup>اس قتم کی پچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی میں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفتاک چیز ہے، الله تعالیٰ ہم سب کواس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطافر ما ئیں اور قیامت کے دن کی رُسوا ئیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں ۔

### علاماتِ قیامت کے بارے میں سوال

سوال:...آپ نے روز نامہ'' جنگ' کے جمعہ ایڈیشن میں علاماتِ قیامت میں'' جاہل عابداور فاسق قاری' کے عنوان سے کھاہے کہ:'' آخری زمانے میں بےعلم عبادت گزاراور بےعمل قاری ہوں گے'' آپ ذراتفصیل سے سمجھائیں کہ ایسے عابد جو جاہل ہوں، کس زُمرے میں آئیں گے؟ کیونکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جاہل نہ کہیں، کیونکہ جاہل تو ابوجہل تھایا اس کی ذُرّ یات ہوں گی ،لیکن ایسے بےعلم بھی نظرآ جاتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور شاید پُرخلوص بھی اور شایدا تناعلم بھی رکھتے ہوں کہ نماز کے الفاظ اور سورہُ إخلاص کے ساتھ نماز ادا کر سکیں ، وضوا ورغسل کا طریقہ انہیں آتا ہو ، کیاا پیےلوگ ان جاہل عابدوں کے زُ مرے سے خارج ہوں گے؟ اگر بیلوگ جاہل عابدوں کے زُ مرے میں شار نہ کئے جا کمیں تو اس سے کمتر در ہے میں یعنی جن کونماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو، وہ عبادت گزار کیے بن سکتا ہے؟ لہٰذا آپ تفصیل ہے سمجھا دیں کہ حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ آیا'' یہا لیے عابدہوں گےاور ناجی ہوں گےاورا پسے قاری ہوں گے جن ہے پاس علم تو بڑا ہوگالیکن عمل نہیں کریں گے۔''یا'' یہ بے علم عبادت کریں گے اور بے عمل عالم ہوں گے اور دونوں ہی گھائے میں رہیں گے، کیونکہ بے علم عمل نہیں اور بغیر عمل علم نہیں ۔''

جواب:..'' بےعلم عبادت گزار''ے وہ لوگ مراد ہیں جنھوں نے دین کےضروری مسائل ، جن کی روز مرۃ ضرورت پیش آتی ہے، نہ سیکھے ہوں۔اگر کسی نے اتناعلم جو ہرمسلمان پر فرض ہے، سیکھ لیا ہوتو وہ' بے علم' کے ڈمرے میں نہیں آتا۔خواہ کتاب کے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیٹھ کرز بانی سیکھا ہو۔اور جوشخص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو،اس کے'' جاہل''ہونے

<sup>(</sup>١) وقال ابن ابي حاتم .... تخرج الدابة من صدع من الصفا ...الخ. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٥، طبع رشيديه). (٢) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن أمنت من قبل ... الخ. (مسلم ج: ١ ص: ٨٨) وأيضًا عن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. (ابن ماجة ص: ٢٩٥، باب طلوع الشمس من مغربها).

میں کیا شبہ ہے؟ اور'' فاسق قاری'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو دِین کاعلم قدر کھتے ہیں ، مگر ممل سے بے بہرہ ہیں۔ ('' کیا قیامت دس محرَّم کونما زِعصر کے وقت آئے گی؟

سوال:... قیامت کے کیا کیا آثار وعلامات ہیں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں ۱۰ رمحزُم الحرام، یومِ عاشور، نمازِعصر کے وقت آئے گی؟

جواب:...قیامت کے تارتو ظاہر ہو چکے ہیں،لیکن قیامت کب آئے گی؟اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ''البتۃ اتنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کے دن ہوگی، کلیکن وہ کس ماہ کا جمعہ اور پھر وہ کس سال کا ہوگا؟ بیسب اُمور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باتی جس روایت میں آتا ہے کہ وہ دسویں محرم کا جمعہ ہوگا، تو بیروایت بالکل ہے اصل ہے۔ ''واللہ اعلم!

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقیدہ

سوال:... ہمارے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رُوے ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آخرالزمان ہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک نبی آئمیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جن کی والدہ کا نام حضرت آ منہ اور والد کا نام حضرت عبد اللہ ہوگا، تو کیا یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جو دوبارہ وُنیا ہیں تشریف لا کیں گے؟ میرے نانامحترم مولوی آزاد فرمایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمار ہے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وُنیا میں تشریف لا کیں گے، لوگوں نے نشانیاں سن کر پوچھا: یا رسول اللہ! کیا وہ آپ تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کرخاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا ہے موقع ویں۔

جواب:...حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھفر مایا ہے اور جس پر اہلِ حق کا اتفاق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے ہ<sup>(۵)</sup> اور نجیب الطرفین سیّد ہوں گے۔<sup>(۲)</sup> ان کا

(۱) عن أنس رضى الله عنه قبال; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عبّاد جهّال وقرّاء فسقة ـ (كنز العمّال ج:۱۳ ص:۳۲۲، طبع بيروت) ـ

ُ(٢) ''إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ َ…'' (لقمان:٣٣) حضرت آناه ه تا العيم اس آيت كَافيير شِنْ فرمات بين: اشياء من الغيب استأثر الله بهنَّ فــلـــم يطلع عليهنّ ملَكًا مقرِّبًا ولَا نبيًّا مُرسَلًا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدرى أحد من الناس متى تقوم الساعة فى أى سنة أو فى أى شهر أو ليل أو نهار. (تفسير ابن جرير ج: ٢١ ص:٨٨ واللفظ لهُ، ابن كثير ج:٣ ص:٥٥٣).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١١ طبع قديمي).

(٣) تفصیل کے لئے دیکھے: ازالہ الریب ص: ۱ ۲، تألیف: امام الم سنت حضرت مولانا سرفرازخان صفدر ۔

(۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من ولد فاطمة. (ابن ماجة ص: ۳۰۰، باب خروج المهدى، طبع نور محمد كراچى). (۲) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهة الأمّ الى الحسين. (مرقاة ج: ۵ ص: ۱۸۲، بذل المجهود ج: ۵ ص: ۲۰۱، طبع سهار نيور). نام نامی محمداور والد کانام عبدالله ہوگا۔ بہس طرح صورت وسیرت میں بیٹاباپ کے مشابہ ہوتا ہے ای طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شائل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، ندان پروحی نازل ہوگی، نہوہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندان کی نبوت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خول ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکرِ دجال کے محاصرے میں گھر جائیں گے، ٹھیک نمازِ فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لئے سیّدناعیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ عند کی اِقتدامیں پڑھیں گے، نماز کے بعد دجال کا رُخ کریں گے، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے ''باب لُد'' پر قبل کردیں گے ، دجال کا لشکرتہ تنے ہوگا اور یہودیت ونصرانیت کا ایک ایک نشان مٹادیا جائے گا۔ (۲)

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام سلف صالحین ، صحابہ ٌو تا بعین ٌاوراً تمہ مجد ّدینٌ معتقدر ہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے، اس کا حدیث کی کئی کتاب میں ذکر نہیں ، اگرانہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغواور مہمل ہے، ایسی ہے سرو پا باتوں پر اعتقادر کھنا صرف خوش فہمی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اورایسی باتوں پر اپناایمان ضالع نہ کرے۔

### امام مهدى كاظهور برحق ہے

سوال: ... محترم بزرگوار! میں آپ کی توجہ بروز جمعہ ۱۹۸۹/۹/۲۱ء کے اخبار (آپ کے مسائل اور ان کے حل) کی طرف مبد ول کرانا چاہتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے انتہائی غیرشائستہ الفاظ اِمام مہدی کے بارے میں استعال کئے ہیں، اور جس میں اس پہلو پرروشنی ڈائی گئی ہے کہ اِمام مہدی نہیں آئیں گے۔ میں ان صاحب کو اس بات سے مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ظہور کی حدیث میں خاص چودھویں صدی نہیں فرمایا، بلکہ جب قیامت قریب ہوگی جب اِمام مہدی ظہور پذیر ہوں گئے۔ اِمام مہدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولا دمیں سے ہیں، اور ان کے لئے ایسے غیرشائستہ الفاظ نہایت گستاخی کی علامت

 <sup>(</sup>۱) عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... بعث الله رجلًا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي .... الخــ (مجمع الزوائد ج: ۷ ص: ۳ ۱ ۳، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وجلّهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نؤل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص بمشى القهقرى ليقدّم عيسى يصلى فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له: الصبح فرجع ذلك أقيمت، فيصلى بهم إمامهم، فإذا انصر ف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب! فيفتح وورائه الدّجال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذوسيف محلّى وساج فإذا نظر إليه الدّجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسلى: إن لى فيك ضوبة لن تسبقنى بها فيدر كه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودى إلّا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلّا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق إلّا قال: يا عبدالله المسبح ص ٥٠٠ ١ ١ ١ ١٥٠).

ہے۔ میں آپ سے بیسوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرایمانِ کامل ہے کہ اِمام مہدی آج نہیں تو کل ضرور ظہور پذیر ہوں گے؟

چواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور برحق ہے، ان کے بارے میں متعدد آجاد ہے موجود ہیں، جن کوبعض اہلِ علم نے ''متواتر احادیے'' قرار دیا ہے، حضرت مہدی کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، وہ مسلمانوں کے فلیفہ ہوں گے، ان کے زمانے میں کا ادجال نکلے گا، جس کو آل کر بے کے حضرت عبی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، اور ''باب لڈ'' پر دجال کو آل کریں گے۔ بیتمام اُمور احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ جن صاحب نے حضرت مہدی کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ بے چارے حضرت مہدی کو چودھویں صدی میں ڈھونڈر ہے تھے، ادراس کے لئے انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ میں نے ان کے جواب میں لکھا تھا کہ چودھویں صدی میں ڈھونڈر ہے تھے، ادراس کے لئے انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ میں نے ان کے جواب میں لکھا تھا کہ چودھویں صدی میں ڈھونڈ رکھا تھا۔ میں قرائوں نے پھیلایا تھا، تا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کے جھوٹے دعوی کے، خالص جھوٹ ہے، اور بیجھوٹ مرز اغلام احمد قادیا نی کے مانے والوں نے پھیلایا تھا، تا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کے جھوٹے دعوی مہدویت کو اس جھوٹ دیوگا، دور حضرت مہدویت کو اس جھوٹ کے ذریعے جالو کیا جائے۔ ای بنا پر میں نے لکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوی ، جھوٹ کے پاؤں پر بی چل مہدویت کو اس محمد نے تو الوں کے تھوٹا دعوی کی مجموث کے پاؤں پر بی چل میں نازل ہوں گے۔

### چودھویں صدی میں إمام مهدیؓ کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... جفنورا کرم ضلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبار که که جب چودهویں صدی جمڑی میں اِمام مہدی آئے گا تواہے میراسلام کہنا۔اب جبکہ چودہ صدیاں گزرگئ ہیں اور بیہ پندرهویں صدی ہجری جارہی ہےتو پھروہ اِمام مہدی کیوں نہیں آیا؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ِقدی نعوذ باللہ ،نعوذ باللہ ،نعوذ باللہ جھوٹی تو ہونہیں علی ، تو پھر چودھویں صدی گزرگئ تو اِمام مہدی کے کوں نہیں آیا؟اگرآیا تو کون ہے اور جمیں پتانہیں چلا۔

جواب:... چودھویں صدی میں إمام مہدیؒ کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جس شخص نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، اس نے غلط اور جھوٹا حوالہ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو مجھی غلط نہیں ہوسکتا، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹی بات بنا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردے تو وہ ظاہر ہے کہ مچی نہیں ہوگی ، جھوٹی ہوگی۔ اور جھوٹے لوگ ہی جھوٹی اور بناوٹی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت في الكثرة حد التواتر، وقد تلقاها الأُمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده وانكاره ... النحد (التعليق الصبيح شرح مشكواة المصابيح ج: ٢ ص: ٩٨ ا، طبع عشمانية، لَاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تذهب الدُّنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى . (مشكواة ص: ٢٠٥٠، باب أشراط الساعة، ثير ص: ٣٥٣).

# حضرت إمام مهدئ کے بارے میں صحیح عقیدہ

سوال: ... میں حضرت إمام مهدیؓ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں، کچھلوگ کہتے ہیں کہ حضرت إمام مهدیؓ ضرور آئیں گے اور زمین میں فتنداور فساو پھیلانے والے وجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے رحضرت مہدیؓ کی مدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے رحضرت مہدیؓ کی مدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے ، بیدوا قعہ سرز مین عرب پر رُوٹما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا ۔ جبکہ میں نے پچھلوگوں سے سنا ہے کہ حضرت مہدیؓ کا واقعہ '' فارجیوں'' نے مشہور کررکھا ہے۔

جواب: ... حضرت مهدی رضی الله عنه کا ظهور برحق ہے، قرب قیامت میں حضرت مهدی کا ظهور ہوگا، ان کے زمانے میں کا نا دجال نکلے گا، اور اس کو قبل کرنے کے لئے حضرت میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ الغرض حضرت مهدی کے ظهور، دجال کے خروج اور عیسی علیہ السلام کے خروج اور عیسی علیہ السلام کے خروج الله کے رسالہ ' فقہ دجال کے خروج اور عیسی علیہ السلام کے خرول کا عقیدہ الله کے رسالہ ' فقہ اکبر' میں بھی ان عقا کدکوذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور کب ہوگا ؟ اوروہ کتنے دن رہیں گے؟

سوال:...إمام مهدی رضی الله عنه کاظهور کب ہوگا؟ اور آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ اور کتنا عرصہ وُنیا میں رہیں گے؟ جواب:...إمام مهدی علیه الرضوان کے ظهور کا کوئی وقت متعین قرآن وحدیث میں نہیں بتایا گیا۔یعنی بید کہ ان کاظهور کس صدی میں؟ کس سال ہوگا؟ البعثہ احادیث طیب میں بتایا گیا ہے کہ ان کاظهور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

امام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرنم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیب میں اللہ عنہ کرنم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ججرت گاہ ہوگی اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی۔ مطابق میں مال کا نا رہے مطابق ان کی عمر جالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت خلافت ہوگی، ان کی خلافت سے ساتویں سال کا نا

 <sup>(</sup>١) شرح فقه اكبر (ص:٣٦، طبع مجتبائي دهلي) شيئ عن فترتيب القضية أن المهدى يظهر أوّلًا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسلي من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيئ الى قتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال: المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ... الخ. (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ...... فيبايعونه بين الركن والمقام ... إلخ ومشكواة ص: ١٧٥). (٣) وأخرج أبو نُعيم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل ...... يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى، ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى في خده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ج: ٢ ص: ٥٤، الحاوى للفتاوى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

د جال نکلےگا، اس کول کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۹ سم برس میں ان کا وصال ہوگا۔

### حضرت مهدى رضى الثدعنه كازمانه

سوال:...روزنامہ'' جنگ''میں آپ کامضمون علاماتِ قیامت پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسلے کاطل اطمینان
ہخش طور پراورحدیث وقر آن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ بیصنمون بھی آپ کی علیت اور حقیق کا مظہر ہے۔ لیکن ایک بات بجھ میں
نہیں آئی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسی کے کفار اور میدانِ جنگ میں آمنے سامنے ہوکر
ہوں گے ان میں گھوڑ وں ہتلواروں ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا، فوجیس قدیم زمانے کی طرح میدانِ جنگ میں آمنے سامنے ہوکر
ہوں گے ان میں گھوڑ وں ہتلواروں ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا، فوجیس قدیم زمانے کی طرح میدانِ جنگ میں آمنے سامنے ہوکر
ہوں گے۔ آپ نے کلھا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تسطنطنیہ سے تو گھڑ سواروں کو دجال کا پید معلوم کرنے کے لئے شام بھیجیں گے،
گویاس زمانے میں ہوائی جہاز دستیاب نہ ہوں گے۔ پھر یہ کھرضرت عیسی دجال کوایک نیز سے ہالک کریں گے، اور یا جون کم اجون کو یا اس زمان نہ ان اور باہ خیز بحوں کا زمانہ نہ
گوتو م بھی جب فساد ہر پاکرنے آئے گی تواس کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ یعنی وہ اطبین گن، رائفل، پسطل اور تباہ خیز بحوں کا زمانہ نہ
ہوگا۔ زمین پر انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابرتر تی کر رہی ہا اور قیامت کے آئے تک تواس میں قیامت خیزتر تی
ہوگی ہوگی۔ وُوسر کے قلع میں پٹاہ گڑیں ہوں گے، یعنی دئیا کے باتی آربوں انسانوں کو جوسہ مسلمان ہو چکے ہوں گے، ایوری کی جو سے دینو خاص آ دمیوں کے ہمان ہوں گے بیاجوں کے مادہ وہ وہ علی اس خین کرم پر چھوڑ جا کیں گے۔ اسے انسان تو ظاہر ہاس قلع میں بھی نہیں ساستے۔ میں نے کی کتاب میں یہ کو اپر خواص کے معلوہ وہ وہ کی گئیں رقم مارہ میں تو عنایت ہوگی۔

جواب:..انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلات جنگ کی جوز قی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج سے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگرکو کی صحف اس کو بیان کرتا تولوگوں کواس پڑ' جنون' کا شبہ ہوتا۔اب خداہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہے گی یا خورکشی کر کے انسانی تدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹاد سے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر بید دُوری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وفت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خور بھی لرزہ براندام ہیں، تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا، جن میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ذمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

(۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال: أخذ عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخي! لعلك تدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين وعقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٥١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون قال أبو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقى فيهما مشغولًا بالقتال. (بذل المجهود ج:٥ ص: ١٠٠ ، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنيور).

فتنۂ دجال ہے حفاظت کے لئے سور ہُ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس وس آ بیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے، اورا یک دُعا حدیث شریف میں بیلقین کی گئی ہے:

### حضرت مہدی کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے صفحہ'' اقر اُ'' کے مطابق إمام مہدیؓ آئیں گے، جب إمام مہدیؓ آئیں گے توان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اوراس وقت کیا نشان ظاہر ہوں گے، جس سے ظاہر ہو کہ حضرت إمام مہدیؓ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔ جواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب'' اقر اُ'' میں پہلے دے چکا ہوں ، مگر جناب کی رعایت خاطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادُقل کرتی ہیں کہ:'' ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسئلے پر)اختلاف ہوگا، تو اہلِ مدینہ سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکر مہ آ جائے گا (بیرمہدیؓ ہوں گے اوراس اندیشے سے بھاگ کرمکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کوخلیفہ نہ بنادیا جائے ) مگرلوگ ان کے انکار کے باوجودان کوخلافت کے لئے منتخب کریں گے، چنا نج ججرِاً سوَو اورمقامِ ابراہیم کے درمیان (بیت اللہ شریف کے سامنے )ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

" کیر ملک شام سے ایک شکران کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، کین پیشکر" بیداء"نامی جگہ میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، پس جب لوگ پید دیکھیں گے تو (ہرخاص و عام کو دُور دُور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیہ مہدیؓ ہیں)، چنانچے ملک شام کے اُبدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آ دمی جس کی نخویال قبیلہ بنوکلب میں ہوگی، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک شکر جھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا اور بردی محرومی ہے اس شخص کے لئے جو بنوکلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدیؓ خوب مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا ال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا

<sup>(</sup>۱) وعن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصِمَ مِن فتنة الدَّجَال. (مجمع الزوائد ج: ۷ ص: ۱۰۳ كتاب التفسير، سورة الكهف) وعن النواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته ...الخ. (مشكواة ص: ۲۲۳).

( بعنی اسلام کو استقر ارتصیب ہوگا )۔حضرت مہدیؓ سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جناز ہ پڑھیں گے۔'' ( بیہ حدیث مشکوٰۃ شریف ص:ا ۷ میں ابودا وُد کے حوالے سے درج ہے، اور اِمام سیوطیؓ نے العرف الوردی فی آٹار المہدیؓ ص:۵۹ میں اس کوابن اِبی شیبہ،احمدابودا وُد،ابو یعلیٰ اورطبری کے حوالے نے قتل کیا ہے )۔

الامام المهدئ أ... فنظريه

سوال: يمجرّ م المقام جناب مولا نالدهيانوي صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

'' جنگ''جمعدایڈیشن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر کی'' مفروضہ پیدائش'' پرروشیٰ ڈالتے ہوئے'' امام مہدی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ'' کے پُرشکوہ الفاظ استعال کئے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دُوسرے، قرآ اِنِ مقدس اور حدیثِ مطہرہ ہے'' اِمامت'' کا کوئی تصوّر نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سلسلے میں جوروایات ہیں، وہ معتر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابنِ خلدون نے اس بارے میں جن موافق ومخالف احادیث کو یکجا کرنے پر اِکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کونہیں پہنچتی،اوران کاانداز بھی بڑامشتہہے۔

لہذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قر آنِ عظیم اور سیحے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بذریعیہ' جنگ''مطلع فر مائیں، تا کہ اصل حقیقت اُنھر کرسا ہے آجائے، اس سلسلے میں مصلحت اندیشی یا کسی قسم کا ابہام یقیناً قیامت میں قابلِ مؤاخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدے کے مطابق مہدی منتظر کی ۲۵۵ھیں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بطن ہے ولادت ہو چکی ہے اور وہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے فور آبعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندی سے غائب ہو گئے اور اس فیبت میں اپنے نائبین، حاجزین، سفرا اور وکلاء کے ذریعی مسول کرتے ، لوگوں کے احوال دریا فت کرے حسب ضرورت ہدایات، اُ دکامات دیتے رہتے ہیں، اور انہیں کے ذریعے اس دُنیا میں اصلاح و خیر کا عمل جاری ہے، اس کی تائید میں لٹریچر کا طویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علمائے اہل ِسنت نے اس ضمن میں اپنے اردگر دیائی جانے والی مشہور روایات ہی کوفقل کر دیا ہے ،مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا ،اوراَ غلبًا اسی اِ نتاع میں آپ نے بھی اس '' مفروضے'' کو بیان کرڈ الا ہے ،کیا بیڈ رست ہے؟ یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا ،اوراَ غلبًا اسی اِ نتاع میں آپ نے بھی اس '' مفروضے'' کو بیان کرڈ الا ہے ،کیا بیڈ رست ہے؟

(۱) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبياعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقى الإسلام بجرائه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص: ١٥٠)، باب أشراط الساعة).

جواب: ... حضرت مهدی علیه الرضوان کے لئے" رضی الله عنه "کے" پُرشکوه الفاظ" پہلی بار میں نے استعال نہیں گئے،

بلکہ اگر آپ نے مکتوبات اِمام ربانی کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں اِمام ربانی مجد والف ثانی نے حضرت
مہدی کو انہیں الفاظ سے یا دکیا ہے۔ پس اگر بیآپ کے نزد کی غلطی ہے تو میں بہی عرض کرسکتا ہوں کہ اکا براً مت اور مجد دین ملت
کی پیردی میں غلطی:

ایں خطااز صدصواب اُوُلیٰ تراست کی مصداق ہے۔غالبًا کسی ایسے ہی موقع پر إمام شافعیؓ نے فر مایا تھا:''

ان كان رفضًا حُب آل محمد

فليشهد الثقلان انى رافضى

ترجمہ:...'' اگر آل محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا نام رافضیت ہے، تو جن وانس گواہ رہیں کہ میں یکارافضی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو' رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو اعتراض کیا ہے، اگر آپ نے غور و تأمل ہے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت ہیں موجود ہے۔ کیونکہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق و مصاحب ہوں گے، پس جب میں نے ایک' مصاحب رسول' ہی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعال کے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' علیہ السلام' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے، جولغوی معنی کے لئا ظ ہے بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں میں' السلام علیم، وعلیم السلام' یا' وعلیم وعلیہ السلام' کے الفاظ روز مرۃ استعال ہوتے ہیں، مگر کسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ چونکہ انہیا کے کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے میں نے حضرت مہدیؓ کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں گے، کونکہ حضرت مہدیؓ کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں گے، کونکہ حضرت مہدیؓ کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں گے، کونکہ حضرت مہدیؓ کے لئے بھی یہ الفاظ استعال نہیں گے، کونکہ حضرت مہدیؓ کے لئے بہنیں ہوں گے۔ (۱)

جناب کو حضرت مہدیؓ کے لئے '' إمام' کا لفظ استعال کرنے پر بھی اعتراض ہے، اور آپ تحریفرماتے ہیں کہ: '' قرآنِ مقدس اور حدیثِ مطہرہ سے إمامت کا کوئی تضور نہیں ملتا''اگراس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریۂ إمامت ہے تو آپ کی یہ بات صحیح ہے۔ گر جناب کو یہ بدگانی نہیں ہونی چاہئے تھی کہ میں نے بھی'' إمام'' کا لفظ ای اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہوگا، کم ہے کم إمام مہدیؓ کے ساتھ'' رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ کا استعال ہی اس امر کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ'' إمام'' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی'' إمام'' مراز نہیں۔

<sup>(</sup>١) الصواعق المحوقة لابن حجر المكي ص:٣٣١ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

<sup>(</sup>٢) وأما السلام .... هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: "علي عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٩ ٢٩، طبع رشيديه كوئته).

اوراگرآپ کا مطلب میہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں کی شخص کو اِمام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا بیارشاد ہجائے خود ایک بجویہ ہے۔ قرآن کریم ، حدیث نبوی اورا کا براُ مت کے ارشادات میں بیلفظ اس کثرت سے واقع ہوا ہے کہ تورتیں اور بیچ تک بھی اس سے نامانوں نہیں ۔ آپ کو "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِینَ اِمَامًا" (الفرقان: ۲۸) کی آیت اور "من ہابوں نبیس ۔ آپ کو "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِینَ اِمَامًا" (الفرقان: ۲۸) کی آیت اور "من ہابوں نبیس ۔ آپ کو "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِینَ اِمَامًا" کی حدیث تو یاد ہوگی اور پھراُ مت محمد بیر (علی صاحبہ الصلوق والسلام ) کے ہزاروں افراد ہیں جن کو ہم" اِمام" کے لقب سے یاد کرتے ہیں ۔ فقد وکلام کی اصطلاح میں" اِمام" مسلمانوں کے سربراو مملکت کو کہا جاتا ہے ( جیسا کہ حدیث: "من ہاب عاماما" میں وارد ہوا ہے )۔

حضرت مہدیؓ کاہدایت یا فتہ اورمقتداو پیشوا ہونا تو لفظ'' مہدی'' ہی ہے واضح ہےاوروہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں گے، اس لئے ان کے لئے'' اِمام'' کے لفظ کااستعال قرآن وحدیث اور فقہ وکلام کے لحاظ سے کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ ظہورِمہدیؓ کے سلسلے کی روایات کے بارے میں آپ کا بیارشاد کہ:

" اس سلسلے میں جوروایات ہیں وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رُواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔ "

بہت ہی عجیب ہے!معلوم نہیں جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں، جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذا ب ناہے؟

میرے سامنے ابوداؤد (ج:۲ ص:۵۸۹،۵۸۸) کھلی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت اُمِّ سلمہ، حضرت الله بن مسعود، حضرت الله بن مسعود، حضرت الله بن سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهم کی روایت سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان میں ہے سی سند میں مجھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔
جامع تر مذک (ج:۲ ص:۳۹) میں حضرت ابو ہر رہے ، حضرت ابنِ مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهم کی احادیث ہیں، ان میں سے اوّل الذکر دونوں احادیث کو اِمام تر مذک ؓ نے ''صحیح'' کہا ہے، اور آخر الذکر کو'' حسن' ، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

سنن ابنِ ماجہ میں بیاحادیث حضرات عبداللہ بن مسعود، ابوسعید خدری، تو بان، علی ، اُمِّ سلمہ، انس بن ما لک،عبداللہ بن حارث رضی الله عنهم کی روایت سے مروی ہیں۔ان میں بھی کسی سند میں قیس بن عامر کا نام نہیں آتا۔

مجمع الزوائد (ج: ٤ ص: ١٥ ٣١٨ تا ١٨) مين مندرجه ذيل صحابه كرام سے اكيس روايات تقل كى بين:

ا:...حضرت ابوسعيد خدري : ٢٠ ٢:...حضرت أمّ سلمة : ٢٠

٣: .. حضرت ابو هررية: ٣ ١٠ ... حضرت أمّ حبيبة: ١

۵: .. حضرت عائشة: ١ ٢: ... حضرت قرة بن ايات: ١

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فليطعه ان استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٢٠، كتاب الإمارة والقضاء).

٤:...حضرت انسُّ: ا ٨:...حضرت عبدالله بن مسعودٌ: ا ٩:...حضرت جابرٌ: ا ١٠:...حضرت طلحهٌ: ا ١١:...حضرت عليٌ: ا ١٢:...حضرت ابن عمرٌ: ا

١١: ..حضرت عبدالله بن حارث : ا

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دوروایتوں میں دوکز ّاب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے، گر کسی روایت میں قیس بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا،اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ ہرروایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے ،محض غلط ہے۔

آپ نے مؤرّخ ابنِ خلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو یکجا کرنے پر اکتفا کیا ہے،ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اتر کوئہیں پہنچتی اوران کا انداز بھی بڑا مشتبہ ہے۔

ال سلیے میں بیعرض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہوری احادیث صحیح مسلم، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجداور دیگر کتب احادیث میں مختلف طرق ہے موجود ہیں۔ بیاحادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں، مگران کا قدرِ مشترک متواتر ہے۔ آخری زمانے کا حادیث میں دجال آعور کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ زمانے کا ای خلیفہ عادل کو اُحادیث میں دجال آعور کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے قبل کریں گے۔ بہت سے اکابراُ مت نے احادیث مہدی کو نصرف صحیح بلکہ متواتر فرمایا ہے اور انہی متواتر احادیث کی بنا پراُ مت اسلامیہ ہردور میں آخری زمانے میں ظہورِ مہدی کی قائل رہی ہے،خودا بن خلدون کا اعتراف ہے:

"اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انه لا بد في أخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

ترجمہ:... جانتا جائے کہ تمام اہلِ اسلام کے درمیان ہر دور میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں اہلِ بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا، اس کا نام مہدی ہے، اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قیامت جن کا احادیث صححہ میں ذکر ہے، ظہور مہدی کے بعد ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے بعد نازل ہوں گے، پس دجال کوئل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس دجال کوئل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس دخرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مہدی کی افتد اکریں گے۔ ''

اور یمی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے عقائد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ، ان میں بھی " علاماتِ قیامت " کے ذیل میں ظہورِ مہدی کا

عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اہلِ علم نے اس موضوع پر مستقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ '' پس ایک ایی خبر جواَ عادیثِ متواترہ میں ذکر کی گئی ہو، اس خے ہر دوراور ہر زمانے میں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں، اور جے اہلِ سنت کے عقائد میں جگہ دی گئی ہو، اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا، پوری اُمتِ اسلامیہ کو گمراہ اور جاہل قر اردینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے خط کے آخر میں مہدی کے بارے میں ایک مخصوص فرقے کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

" میرے خیال میں علمائے اہلِ سنت نے اس ضمن میں اینے اِردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کوفقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و حقیق سے کام نہیں لیا اور اُ غلبًا ای اِ تباع میں آپ نے بھی اس " مفروضے" کو بیان کرڈالا، کیا بیدُ رست ہے؟"

گو یا حفاظِ حدیث سے لے کرمجد ّ دالف ثانی ؓ اورشاہ ولی اللّٰد ہلویؓ تک وہ تمام ا کا برِاُمت اور مجدّ دینِ ملت جنھوں نے وُووھ کا دُودھاور پانی کا پانی الگ کر دِکھایا،آپ کے خیال میں سب دُودھ پیتے بچے تھے کہ وہ تاریخی وشرعی تحقیق کے بغیر گردو پیش میں تھیلے ہوئے افسانوں کواپنی اسانید سے نقل کردیتے اورانہیں اپنے عقائد میں ٹا تک لیتے تھے؟غورفر مایئے کہارشا دِنبوی: ''وَ لَمْعَنَ آخِرُ هاذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا" كى يسى شهادت آپ كے قلم نے پیش كردى ...! ميں نہيں سجھتا كدا حساسٍ كمترى كابيعار ضه نميں كيوں لاحق ہوجا تا ہے كه ہم اینے گھر کی ہر چیزکو'' آورد وَ أغیار' تصور کرنے لگتے ہیں۔آپ علائے اہلِ سنت پر بیالزام لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کو تاریخی وشرعی معیار پر پر کھے بغیرا پنے عقائد میں شامل کرلیا ہوگا (جس سے اہلِ سنت کے تمام عقائد وروایات کی حیثیت مشکوک ہوجاتی ہے،اورای کومیں"احساسِ کمتری'' ہے تعبیر کرر ہاہوں )،حالانکہ ای مسئلے کا جائز ہ آپ وُ وسرے نقطۂ نظر سے بھی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ تعاول حضرت مہدیؓ کے ظہور کے بارے میں احادیث و روایات اہلِ حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گراہ فرقوں نے اپنے سیای مقاصد کے لئے ای عقیدے کو لے کراپنے انداز میں ڈھالا اوراس میں موضوع اورمن گھڑت روایات کی بھی آمیزش کرلی۔جس سے ان کا سمج نظرایک تواپے سیاسی مقاصد کو بروئے کارلا نا تھا ،اور دُوسرا مقصدمسلمانوں کواس عقیدے ہی ہے بدخن کرنا تھا، تا کہ مختلف قتم کی روایات کو دیکھے کرلوگ اُلجھن میں مبتلا ہوجا کمیں اورظہورِ مہدیؓ کے عقیدے ہی ہے دستبردار ہوجا کیں۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیانِ مہدویت کے پیشِ نظر بھی یہی دومقصد رہے، چنانچہ گزشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جھوٹے مہدی نے جو دعویٰ کیا، اس میں بھی یہی دونوں مقصد کارفر ما نظرآتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا تقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین رکھیں کہ اہل جق نے اصل حق کو جوں کا توں محفوظ رکھا اور اہلِ باطل نے اے غلط تعبیرات کے ذریعے کچھ کا بچھ بنادیا جتی کہ جب کچھ نہ بن آئی تو امام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے غیبت ِصغریٰ کا اور پھرغیبت کبریٰ کا پردہ اس پرتان دیا ،لیکن آخر بیرکیاا ندازِ فکر ہے کہ تمام اہلِ حق کے بارے میں بیصور کرلیا جائے کہ وہ اَغیار کے مالِ مستعار پر

<sup>(</sup>۱) مثلًا: العرف الوردى في ظهور المهدى، مؤلف جلال الدين سيوطيٌّ، عقيدة ظهور مهدى احاديث كى روشى مين، تاليف: حضرت دُاكرُ مفتى نظام الدين شامزي شهيدٌ۔

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ... إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ١٣٤٠ طبع قديمي).

جہاں تک ابنِ خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہ تاریخ میں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ و عقا کداور حدیث میں ابنِ خلدون کوکسی نے سنداور ججت نہیں مانا، اور بیمسئلہ تاریخ کانہیں بلکہ حدیث وعقا کدکا ہے، اس بارے میں محدثین و مشکلمین اورا کا براُمت کی رائے قابلِ اعتناء ہو عتی ہے۔

امدادالفتاوی جلد ششم میں صفحہ: ۲۵۹ سے صفحہ: ۲۲۷ تک'' موخذۃ الظنون عن ابن خلدون' کے عنوان سے حصرت کیم الاُمت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرۂ نے ابنِ خلدون کے شہات کا شاقی جواب تحریر فرمایا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔
خلاصہ بیرک' مسئلہ مہدی' کے بارے میں اہلِ حق کا نظریہ بالکل صحیح اور متواتر ہے اور اہلِ باطل نے اس سلسلے میں تعبیرات وحکایات کا جوانبارلگایا ہے، نہ وہ لاگتِ التفات ہے اور نہ اہلِ حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

## کیا إمام مهدی کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہوگا؟

سوال: ... كياإمام مهدئ كادرجه بيغمرول كے برابر ہوگا؟

جواب:... إمام مہدی علیہ الرضوان نبی نہیں ہوں گے،اس لئے ان کا درجہ پیغیبروں کے برابر ہر گرنہیں ہوسکتا'،' اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوحضرت مہدیؓ کے زمانے میں نازل ہوں گےوہ بلاشبہ پہلے ہی ہے اُولوالعزم نبی ہیں۔'

#### كيا حضرت مهدي وعيسى عليه السلام ايك بي بين؟

سوال: ...مهدي اس وُنياميس كب تشريف لائيس كي؟ اوركيامهدي اورميسي ايك بي وجود بين؟

جواب:...حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ آخری زمانے میں قربِ قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کے قریباً سات سال بعد د جال نکلے گااور اس کونل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ " یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

(۱) إن المهدى المبشر به لا يدعى نبوة بل هو من أتباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلا خليفة راشد مهدى.
 (المهدى: لحمد أحمد إسماعيل ص: ۱۱ طبع دار طيبة، رياض).

(٢) "وَإِذْ اَخَـذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيُطْـقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُـوْحٍ وَّالِهُ وَمُوْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيُطْقًا غَلِيُظًا" (الأحزاب: ٤).

(٣) وعنه (أى أبى سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليقومن على أمّتى من أهل بيتى .... يملك سبع سنين". (مجمع الزوائد ج: ٧ ص: ٣١ ايضاً مشكوة ص: ٣٤). أيضًا فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون، قال أبوداؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قال أبوداؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قلهما مشغولًا بالقتال ... إلخ . (بذل المجهود ج: ٥ ص: ١٠٠ كتاب الملاحم). وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا رُوح الله اتقدّم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فإذا وقاد المناهم عند على المناهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فإذا وقاد المناهم كانه المناهم كانه المناهم كانه المناهم كانه فيقلته . (التصويح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٢٠ ، طبع مكتبه دارالعلوم كراچى).

### ظهور مهدئ اور چود موس صدي

سوال:...إمام مهدى ابھى تك تشريف نہيں لائے اور پندر ہويں صدى كے استقبال كى تيارياں شروع ہوگئ ہيں۔ جواب:...گر إمام مهدى كا چود ہويں صدى ميں ہى آنا كيوں ضرورى ہے...؟

سوال:...علاو واس کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پرایک مجد ّر ہوتا ہے۔ جواب:...ایک ہی فرد کا مجدّ دہونا ضروری نہیں، متعدّداً فراد بھی مجدّ دہوسکتے ہیں اور دِین کے خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجدّ دبھی ہوسکتے ہیں، ہر خطے کے لئے الگ الگ مجدّ دبھی ہوسکتے ہیں۔ حدیث میں ''من'' کالفظ عام ہے، اس سے صرف ایک ہی فردمراد لینا سیجے نہیں ۔اوران مجدّدین کے لئے مجدّ دہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں ،اور نہ لوگوں کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ بیمجدّد ہیں ،البنتہ ان کی دِین خد مات کود کھے کرا ہل بصیرت کو طن غالب ہوجا تا ہے کہ بیمجدّد ہیں۔ (۱)

سوال: .. حضرت مہدیؓ ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصے میں کیسے آ جائیں گے؟

جواب: ... مران کااس قلیل عرصے میں آنا ہی کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد دُنیا ختم ہوجائے گا؟ جناب کی ساری پریشانی اس فلط مفروضے پر جنی ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی اللہ عندا ور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لانا ضروری تھا، مگر وہ اب تک نہیں آئے'' حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لائیں گے، اگر کسی نے کوئی ایسی قیاس آرائی کی ہے تو بیمض اُنگل ہے، جس کی واقعات کی دُنیا میں کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کے لئے کسی نے قرآن کریم اور حدیث نبوی کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کا م لیا ہے۔ اس سے دریافت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی س آیت یا حدیث شریف کی س کتاب میں آیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامہ ایک'' پریثان بندہ'' لکھا ہے، اگر آپ اپنا اسم گرای اور پتا نشان بھی لکھ دیتے تو کیا مضا نقدتھا؟ ویسے بھی گمنام خطلکھنا،اخلاق ومروّت کے لحاظ ہے کچھ شخسن چیز نہیں ۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال:...تاریخ اسلام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ا ثناعشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارجویں اِمام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثناعشری کے مطابق ان کے مطابق ان کے مطابق ان کے مطابق ان کے مانے والد کے گھر " سرمن رائی'' سے بچپن میں رُوپوش ہوگئے تھے، ان کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ دہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے

(۱) قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على العسموم فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ...... والأظهر عندى والله أعلم االمراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو قنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله (بذل المجهود ج:۵ ص: ۱۰۴ كتاب الملاحم، طبع سهارنهور).

لئے آئیں گے،اس لئے اِ مامت کوآ گے نہیں بڑھایااوران کالقب''السمنتظر''رکھا گیا۔آپ نے جواِ مام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا بیون بی حضرت مہدی ہیں جواِ مام حسن عسکری کے جیئے تھے؟

۲:...آپ نے اپنے جواب میں" حضرت مہدیؓ" لکھا، میر ہے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرامؓ اوران خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللّٰہ تعالی عنہ لکھا دیکھا ہے جنھیں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

۳۰:...إمامت كياہے؟ كيابي خدا كى طرف سے عطا كيا ہواكوئى درجہ ہے ياحضور صلى الله عليه وسلم كاإنعام يا پھر پجھاور؟ ۱۳۰:..ايك إمام وہ بيں جومسجد كے إمام ہوتے ہيں ، ان كے بارے ميں تو بہت پچھ پڑھا ہے ليكن وہ چار إمام يعنى إمام مالك اور إمام احمد وغيرہ اوروہ إمام جو إثناعشرى اور إساعيلى فرقوں كے بارہ إمام بيں ، ان ميں كيا فرق ہے؟ اوراً حاويث ميں ان كاكيا مقام ہے؟

3:... میں الحمد للہ! مسلمان اور سنّی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں ایکن میری اکثر سنّی لوگوں سے ہی ہے بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہنا ہے کہ سنّی عقائد کے مطابق صرف چار إمام ہیں جن کوہم مانتے ہیں اور وہ إمام ابوضیفہ المام مالک آبام شافعی اور إمام احد ہیں ، مجھے یہ بات میرے اُستادوں سے معلوم ہوئی ، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ إمام ہیں جو دُنیا میں آئے ہیں ، اور ہم بھی اُنہیں مانتے ہیں ، بالکل اسی طرح جس طرح دُنیا میں ہزاروں پیٹیمبر آئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لا ناضروری ہے ، کیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے ، باقی کی تعلیمات پر نہیں ، اب بتا ہے کہ ہم میں کون صبح ہے ؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ امام ہیں ؟

٢:... كانا د جال كون تفا؟ كياا ہے بھى زندہ أٹھاليا گياياوہ غائب ہوگيا تفا؟

جواب:...جینہیں! ہمارا یہ عقیدہ نہیں'، ہماراعقیدہ سے کہ إمام مہدیؓ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہوجائے گی تومسلمانوں کے امیراورخلیفہ ہوں گے۔

۲:... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،اس لئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں،ان کو'' رضی اللہ عنہ'' کہنا سیجے ہے۔

(۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن الحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسينى بالإتفاق. (موقاة شرح مشكواة ج: ۵ ص: ۱۸۱، باب أشراط الساعة). (۳) و أما ظهور المهدى في اخر الزمان و انه يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، و انه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فثابت وقد ورد به الأخبار عن سيّد الأخيار. (شرح فقه اكبر ص: ۱۸۰). يكون في أمّني مهدى، قال النووى: المهدى من هداه الله الى الحق و غلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي: اى الذي في زمن عيسلى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرُّكن والمقام كرهًا عليه. (سنن ابن ماجة ص: ۳۰ ماشيه مرا).

سا:..مسلمان جس مخص کواً پنااً میر بنالیس وہ مسلمانوں کا اِمام ہے، اِمام اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے نامز دنہیں کئے جاتے ، نہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسی کوبطور اِنعام اِمام بنایا ہے۔

عہ:...متحد کے امام نماز پڑھانے کے لئے مقتدیوں کے پیشوا ہیں، چار امام اپنے علم وفضل اور زُہد وتقویٰ کی وجہ ہے مسلمانوں کے پیشوا ہیں،اورشیعہاور اساعیلی جن لوگوں کو امام مانتے ہیں،ان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوامعصوم سمجھتے ہیں، اوران کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کرسمجھتے ہیں، یے تقید ہ المل سنت کے زدیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵ :... میں اُوپر چاروں اِما موں کا ، اور شیعوں کے بارہ اِماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۲:...کانا د جال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوّت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا وراس کوتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، ' د جال کے زندہ اُٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

مجدد کو مانے والوں کا کیا حکم ہے؟

سوال:... ہرصدی کے شروع میں مجدد آتے ہیں ، کیاان کو مانے والے غیرسلم ہیں؟

جواب:... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آنے کی حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے، وہ نبوت ورسالت کے دعوے نہیں کیا کرتے ،اور جو محض ایسے دعوے کرے وہ مجد زنہیں ،البندائسی سے مجد دکو ماننے والا تو غیر مسلم نہیں ،البند جو محض بیا علان کرے کہ:'' ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں''اس کو ماننے والے ظاہر ہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔

سوال: ... چودہویں صدی کے مجدد کب آئیں گے؟

جواب:...مجدد کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں، جن اکابر نے اس صدی میں دینِ اسلام کی ہر پہلو ہے خدمت کی ، وہ اس صدی کے مجدد تھے، گزشتہ صدیوں کے مجدد بین کو بھی لوگوں نے ان کی خدمات کی بنا پر ہی مجدد تشکیم کیا۔

(۱) ذهبت الإمامية الني أن الله عدل حكيم ..... ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين منصوبين ... النح. (منهاج السُنَّة ج: اص: ۳). ايضاً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأنمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل دَنس وانهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولَا كبيرًا ... النح. (بحار الأنوار ج: ۲۵ ص: ۱۱). (حق اليقين لباقر مجلى الكرُ علماء شيعي دا اعتقاداً نست كه حضرت امير عليه السلام وما رُا تُكه افضل انداز پيفيرال مواى پيفيرا قرار مال ... الح. (حق اليقين لباقر مجلى مدين المام وما رُا تكه الله وما رُا تكه الله وما رُا تكه الله وما رُا تكه الله الله والله الله الله والله الله وما رُا تكه الله والله والله

ص:٠٠، بحارالاثوار خ:٢٥ ص:٣٩٣٤٣٩]\_ (٣) فمان الروافيض ليسبوا من المسلميين .... وهي طائفة تجوى مجرى اليهود والنصاري في الكذب والكفر. (كتاب

الفصل لابن حزم ج: ۲ ص: ۷۵). (۳) عن أبى أمامة الباهلي قال ..... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ..... فيقول: أنا نبى اولا نبى بعدى، ثم يشنى فيقول: أنا ربكم! ولا ترون ربكم حتى تموتوا ..... ويقول عيسى عليه السلام: ان لى فيك ضربة لن تسبقنى بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ... إلخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٨).

 (۵) عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (سنن ابى داؤد ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب ما يذكر في قرن المائة).

(٢) ملفوظات ج:١٠ ص:١٢٤\_

#### چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھا نوی تھے

سوال:..مشہور حدیث مجدد مسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجد دہوکرآیا کرے گا۔ براوکرم وضاحت فرمائیں کہ چود ہویں صدی گزرگئی ،مگر کوئی بزرگ مجد دکے نام اور دعویٰ ہے نہ آیا ،اگر کسی نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پتا بتائیں۔

جواب:... مجدد دعوی نہیں کیا کرتا ، کام کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟
چوڈ ہویں صدی کے مجدد حضرت تھیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوگ تھے، جنھوں نے دینی موضوعات پر قریباایک ہزار کتا ہیں کہ میں اور
اس صدی میں کوئی فتنہ کوئی بدعت اور کوئی مسئلہ ایسانہیں جس پر آپ نے قلم نہ اُٹھایا ہو۔ای طرح حدیث تفییر ، فقہ تصوف وسلوک ،
عقا کدو کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تألیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجدد کے لئے دعویٰ لازم نہیں ، اس کے عام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لے کرمہدی ، میں ہے ، نبی ، رسول ، کرش ، اس کے کام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لے کرمہدی ، میں ہوں۔ نہیں آیا۔
گرونا تک ، رودرگو پال (۲) ہونے کے دعویٰ تو بہت کئے مگران کے ناہموار قد پران میں سے ایک بھی دعویٰ صادق نہیں آیا۔

#### کیاچود ہویں صدی آخری صدی ہے؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ چود ہویں صدی آخری صدی ہے، اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں ڈیڑھ سال باقی ہے،اس کے بعد قیامت آجائے گی۔جبکہ میں اس بات کو غلط خیال کرتا ہوں۔

جواب:...یہ بات سراسرغلط ہے! قر آنِ کریم اور حدیث نبوی میں قیا مت کامعین وقت نہیں بتایا گیاا وراس کی بڑی بڑی جو علامتیں بیان فر مائی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہو ئیں ،ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لگے گا،اس لئے یہ خیال محض جاہلانہ ہے کہ چود ہویں صدی ختم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔

# چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں

سوال:... چودہویں صدی ہجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کمی شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ: '' چودہویں صدی میں نہ توکسی کی وُعا قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادات'' آخر کیا وجہ ہے؟

<sup>(</sup>١) ازالداوبام ص: ١٥٥، روحاني خزائن ج:٣ ص:٩١-

<sup>(</sup>٢) تذكرة الشبادتين ص:٢، رُوحاني خزائن ج:٢٠ ص:٨\_

<sup>(</sup>٣) روحاتي خزائن ج:٣ ص:٠٤٨، ازالداويام ص:٢٨٦\_

<sup>(</sup>م) ملفوظات ج:١٠ ص:١٢١\_

<sup>(</sup>۵) لیکچرسیالکوٹ ص:۳۳، رُوحاتی خزائن ج:۲۰ ص:۲۲۸\_

<sup>(</sup>١) تحفه كولزويد ص: ١٣٠ حاشيه، رُوحاني خزائن ج: ١٤ ص:١٩١٠\_

جواب: بشریعت میں چودہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں، جن صاحب کا بیول آپ نے قتل کیا ہے، وہ غلط ہے۔ پندر ہویں صدی اور قادیانی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندرہویں صدی کب شروع ہورہی ہے؟ باعث تشویش یہ بات ہے کہ بندہ نے تادیانیوں کا اخبار''الفصل'' دیکھا، اس میں اس بارے میں متضاد با تیں لکھی ہیں، چنانچہ مؤرخہ سرزی الحجہ ۹۹ ساھ، ۲۹ را کتوبر 1949ء کے پرچہ میں لکھا ہے کہ:'' سیّدنا حضرت خلیفۃ اس الثالث نے غلبۂ اِسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع ہونے میں دس دن باقی رہ گئے ہیں،ایک اہم پروگرام کا اعلان فر مایا ہے۔''

گر'' الفضل'' ۱۲ رزی الحجه ۱۳۹۹ه، ۳ رزومبر ۱۹۷۱ء کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیّدنا و إمامنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث پر آسانی انکشاف کیا گیاہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتداا گلے سال ۱۹۸۰ء میں ہور ہی ہے،اور ربوہ کے ایک قادیانی پرچہ'' انصار اللہ'' نے رئیج الثانی ۱۳۹۹ه، مارچ ۱۹۷۹ء کے شارے میں ''چود ہویں صدی ججری کا اختیام'' کے عنوان سے ایک ادار تی نوٹ میں لکھاہے:

"اسلامی کیانڈر کے مطابق چود ہویں صدی کے آخری سال کے چوتھ ماہ کا بھی نصف گزر چکاہے،
یعنی آج پندرہ رئیج الثانی ۹۹ ساھ ہے اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصہ رہ گیا
ہے، پندرہ ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے (گویامحرم ۲۰۰ ماھے)۔"

آپ ہماری رہنمائی فرمائیس کہ پندر ہویں صدی کب سے شروع ہور ہی ہے،اس • • سماھ سے یا گلے سال محرم ا • سماھ ہے؟ یا بھی دس سال ہاتی ہیں؟

جواب: ... صدی سوسال کے زمانے کو کہتے ہیں، چود ہویں صدی ۱۰ ۱۱ ہے۔ شروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم ۰۰ ۱۲ ہے سے شروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم ۰۰ ۱۲ ہے پندر ہویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون می بات تضادات کا گور کھ دھندانہیں ہوتی ؟ اگر نئی صدی کے آغاز جیسی بدیمی بات میں بھی تضاد بیانی ہے کام لیس توبیان کی ذہنی ساخت کا فطری خاصہ ہے، اس پر تعجب ہی کیوں ہو ...؟

#### د جال کی آمد

سوال:... د جال کی آمد کا کیا میچ حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما کیں۔ حدید میں اس میں میں منبعہ میں سنبعہ میں میں میں اس میں

جواب:...دجال کے بارے میں ایک دونہیں، بہت ی احادیث ہیں اور بیعقیدہ اُمت میں ہمیشہ سے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکابراُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروجِ دجال اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) قبال القباضي: نزول عيسلي وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السُّنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخر (سنن ابن ماجة ص: ۲۹۹، حاشيه نمبر: ٨، طبع نور محمد كتب خانه).

## دجال كاخروج اوراس كے فتنہ فساد كى تفصيل

'' جنگ''اخبار میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ثانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ سے'' ان کا حلیہ اور وہ آ کیا کریں گئے'' لکھا تھا ،اب مندر جہذیل سوالات کے جوابات بھی لکھ دیں تو مہر بانی ہوگی۔

سوال!...خرِ د جال کا حلیہ حدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گا،اس کی آ واز کرخت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔

سوال ۲:... کا نا د جال جواس پرسواری کرے گاءاس کا حلیہ۔

جواب:...دجال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، منداحداور متدرک حاکم کی حدیث میں صرف اتناذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں بیہتی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت ی احادیث وارِ دہوئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ و نساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئے ہے، چنداً حادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(۳) ا:...رنگ سرخ،جسم بھاری بھرکم ،قد پستة ،سرکے بال نہایت خمیدہ اُلجھے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ، دُوسری عیب دار ، پیشانی پر''ک،ف،ر''یعنی'' کافر'' کالفظ لکھا ہوگا ،جسے ہرخواندہ دوناخواندہ مؤمن پڑھ سکےگا۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وله حمار يركبه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا ـ (مستدرك حاكم مع التلخيص ج: ٣ ص: ٥٣٠، كتاب الفتن، مسند احمد ج: ٣ ص:٣١٧).

(۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخوج الدَّجَّال على حمار أقمر ... الخـ رواه البيهقي. (مشكواة ص: ۲۷)، باب العلامات بين الساعة و ذكر الدجال، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن السواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ...... انه شاب قطط ..... عينه طافئة .... قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: أبعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الويح .... فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المتارة البيضاء شرقى دمشق، بين مهروذتين .... فيطلبه حتى يدركه باب لُد فيقتله (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٠١ تا ١٨ ا) . أيضًا عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف – أو يهراق – رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم! ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسبم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال ...الخ وفتح البارى ج: ١٣ ص: ٩٠).

۲:... یہلے نبوت کا دعویٰ کرے گااور پھرتر تی کرے خدائی کا مدعی ہوگا۔ (۱)

س:...اس کا ابتدائی خروج اصفهان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان رائے میں اعلانیہ دعوت دے گا۔ (۲) س:...گدھے پرسوار ہوگا ،ستر ہزار یہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ (۳)

۵:...آندهی کی طرح چلے گا اور مکه تمرّمه، مدینه طیبهاور بیت المقدی کے علاوہ ساری زمین میں گھوے پھرے گا۔ (۳) ۲:... بدینه میں جانے کی غرض سے اُحدیہاڑ کے پیچھے ڈیرہ ڈالے گا، گرخدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں

ے، وہاں سے ملک شام کا زخ کرے گا وروہاں جاکر ہلاک ہوگا۔(0)

ے:...اس دوران مدینه طیبه میں تین زلزلے آئیں گے اور مدینه طیبه میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر ہا ہر کلیں گے اور است میں دور د جال ہے جاملیں گے۔(1)

۸:... جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہلِ اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اور د جال کی فوج ان کا محاصرہ

(بتيماثي سفي الزشت)...... إذ نول عليهم عيسَى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقري ليقدم عيسني يصلى فيضع يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فانها لك اقيمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيسي عليهم السلام: افتحوا الباب! فيفتح وورائه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسمي عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّه الشرقي فيقتـلـه فيهزم الله اليهود فلا يبقي شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجو ولا شجر ولا حائط ولًا دابة الّا الغرقدة فيانها من شجرهم لا تنطق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال فاقتله ...الخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، باب فتنة الدجال وخروج عيسَى ابن مريم و خروج يأجوج ومأجوج).

(۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۴ و مکھئے۔

(٢) گزشته صفح كاحاشيه نمبر ۴ ويكھئے۔

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدُّجَّال على حمار أقمر ما بين أذنيه سبعون باعًا. رواه البيهقي. رمشكواة ص: ٢٤٧م). وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدِّجال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكونة ص:٣٤٥، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ اور ۴ دیکھئے۔

 (۵) يجىء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول الصحابه: الا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولًا منافقة ولَا فاسق ولَا فاسقة اِلَّا خرج اليه، فتخلص المدينة ..... ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الخ. (فتح البارى ج: ١٣ ص: ٩٣ ، طبع لَاهور).

(٤) الفِتار

9:...مسلمان بیت المقدس میں محصور ہوجا کیں گے اور اس محاصرے میں ان کوسخت إبتلا پیش آئے گا۔ (۱)

۱۰:..ایک دن من کے وقت آ واز آئے گی:" تمہارے پاس مدرآ مینجی!"مسلمان میآ واز من کرکہیں گے کہ:" مدد کہاں ہے آسکتی ہے؟ میکی پید بھرے کی آ واز ہے"۔"

اا:...عین اس وقت جبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرمائیں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۱۲:...ان کی تشریف آوری پر اِمام مہدیؓ (جومصلّے پر جاچکے ہوں گے) پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے اِمامت کی درخواست کریں گے، گرآپ اِمام مہدیؓ کو کھم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اِ قامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (۴)

۱۲۰۰۰ اس وقت اہلِ اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا، دجالی فوج تہد تنظ ہوجائے گی اور شجر وحجر پکار اُٹھیں گے کہ: ''اےمؤمن! یہ یہودی میرے پیچھے چھیا ہواہے،اس کوتل کر۔''(۱)

یہ د جال کامختصر سااحوال ہے، احا دیث شریفہ میں اس کی بہت می تفصیلات بیان فر مائی گئی ہیں۔

#### يأجوج مأجوج اوردَابة الارض كي حقيقت

سوال:...آپ نے اپنے صفی '' اقر اُ'' میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں دجال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج ماجوج کا آنا دغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر ہانی یہ بتا کمیں کہ یا جوج ماجوج ، دابۃ الارض سے کیا مراد

(۱) ووقع في حديث سمرة المشار اليه قبل: يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله ...الخ. (فتح الباري ج:۱۳ ص:۱۰۵، طبع لَاهور).

(٢) عن عشمان بن أبى العاص ... فبينما هم كذلك إذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ...الخ. (التصويح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٠ ا، طبع مكتبة دارالعلوم كراچي).

(٣) ص:٣٤٦ كاحاشينبر٣ ويكهيئه

(٣) ص:٣٤٢ كاحاشينبر، ويكفي

(۵) عن أبى هـريـرة قــال: قــال رســول الله صــلـى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولــٰكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص:١٣٢). نيز ص:٣٧٢ كاماشيم نمر م ويكميل\_

(١) ص:٣٤٢ كاحاشينبر۴ ويكهيئه

ہے؟ اورآیا کہ بینشانی پوری ہوگئ؟

جواب:...دجال کے بارے میں ایک دُوسرے سوال کے جواب میں لکھ چکا ہوں ،اس کوملاحظ فر مالیا جائے۔ یا جوج ماجوج کے خروج گاذ کر قرآن کریم میں دوجگہ آیا ہے،ایک سور گانبیاء کی آیت: ۹۲ میں ،جس میں فر مایا گیا ہے: ''یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یا جوج ماجوج اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور قریب آن لگاسچاوعدہ (یعنی وعدہ قیامت) پس اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آئیسیں منکروں کی ، ہائے افسوس! ہم تواس سے خفلت میں ہتے، بلکہ ہم ظالم ہتے۔''(۱)

اور دُوسرے سورہؑ کہف کے آخری سے پہلے رُکوع میں جہاں ذُوالقر نین کی خدمت میں یاُجوج ماُجوج کے فقتہ وفساد برپا کرنے اوران کے سیسیہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکرآتا ہے ، وہاں فر مایا گیا ہے کہ حضرت ذُوالقر نین نے دیوار کی فقیر کے بعد فر مایا: '' یہ میرے رَبّ کی رحمت ہے ، پس جب میرے رَبّ کا وعدہ (وعدۂ قیامت) آئے گا تواس کو چور

چور کرد ہے گا ،اور میرے رَبّ کا وعدہ ہے ۔ (آگے اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں )اور ہم اس دن ان کواس حال میں چھوڑ دیں گے کہان میں سے بعض میں شاخیں مارتے ہوں گے۔''(۱)

ان آیاتِ کریمہ سے واضح ہے کہ یا جوج کا آخری زمانے میں لکلناعلم اللی میں طےشدہ ہے اور بید کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قربِ قیامت میں ہوگا۔اس بنا پر حدیثِ نبوی میں ان کے خروج کو قیامت کی علاماتِ کبری میں شار کیا گیا ہے،اور بہت سی احادیث میں ارشا دفر مایا گیاہے کہ ان کا خروج سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔احادیثِ طیبہ کامختصر خاکہ پیش خدمت ہے۔

ایک حدیث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے د جال کوتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے:

'' پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کیں گے جن کواللہ تعالیٰ نے د جال کے فتنے ہے محفوظ رکھا 
ہوگا اور گرد و غبار ہے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو در جات ہیں، وہ ان کو بتا کیں 
گے۔ ابھی وہ ای حالت میں ہوں گے کہ استے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف و تی جھے گا کہ میں 
نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے گی کسی کو طافت نہیں، پس آپ میرے بندوں 
کوکو وطور پر لے جائے۔

اوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی ہے تیزی ہے پیسلتے ہوئے اُتریں گے، پس ان

<sup>(</sup>١) "حَتْمِي إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَهُمْ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شُخِصَةٌ اَبُصْرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَوْيُلْنَا قَدْ كُنَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلُ كُنَّا ظَلِمِيْنَ " (الأنبياء: ٦ ٩ ، ٩٥).

<sup>(</sup>٢) "قَالَ هَلَا رَحُمَّةٌ مِّنُ رَّبِي فَاِذَا جَآءَ وَعُدْرَبِي جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوُمَعِدٍ يَّمُو جُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا" (الكهف:٩٩،٩٩).

کے دستے بخیرہ طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبلِ خمرتک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو ہم قبل کر بچے، اب آسان والوں کوقتل کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پچینکیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیرخون سے دیگے ہوئے واپس لوٹا دےگا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور پرمحصور ہوں گے اوراس محاصرے کی وجہ سے ان کو ایس تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتمہا رے آج کے سودر ہم ہے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑ اپیدا کردے گا، جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہوجا کمیں گے۔ پھر اللہ کے بی محضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور سے زمین پر اُتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جوان کی لاشوں اور بد ہو ہے بھری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ کے جوان کی لاشوں کو اُٹھا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ بختی اُونٹوں کی گردنوں کے مثل پرند ہے بھیجے گا، جوان کی لاشوں کو اُٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا بھینک دیں گے۔

پھراللہ تعالی الی بارش برسائے گا کہ اس ہے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھوکر شخصے کی طرح صاف کردے گی (آگے مزید قرب قیامت کے حالات مذکور ہیں)۔"(صحح مسلم، منداحم، ابوداؤد، ترندی، ابن باجہ متدرک حاکم، کنزالعمال، بحوالہ النصویح ہما تواتو کھی نؤول المسیح ص:۱۱۸ )۔"(۱۲۵۱)

۲:... ترندی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یا جوج ما جوج کی لاشوں گونہبل میں لے جا کر پھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطورا بندھن استعال کریں گے (مفکوۃ ص:۳۷)۔

(۱) ثم يأتى عيسلى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنّة فبينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عيسلى عليه السلام أنّى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فمرّ أواتلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهاده مرّة ماء. ويحصر نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم مصحون فرسى كموت نفس واحدة. لم يهبط نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عيرة في الأرض موضع شير إلّا ملأه زهمهم و نتنهم فيرغب نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا يكنّ من بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١١٥٠ ا ٢٥١٠). لا يكنّ من النواس بن سمعان .... فيرسل الله طيرًا .... تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم و نشابهم و جعابهم سبع سنين ... الخ. (مشكوة ص ٢٥٠) باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

سن...ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معران کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، مویٰ اور عیسیٰ علیم السلام ہے ہوئی، قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر حضرت مویٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا: حضرت مویٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا: قیامت کے دقوع کا دفت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے آب عزوجیل کا مجھے ہے ایک دعدہ ہے اور وہ سیکہ د جال اکبر خروج کرے گا تو اس کو تل کرنے کے لئے میں اگر وں گا، وہ مجھے دیکھتے ہی را تگ کی طرح پھیلے افروع ہوگا، پس اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے۔ یہاں تک کہ شجر وجر پکارا تھیں گے کہ: اے مؤمن! میرے پیچھے کا فرچھیا ہوا ہے، اسے تل کر! پس میں د جال کو تل کردوں گا اور د جال کی قوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کردوں گا اور د جال کی قوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کردے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج ماجوج تکلیں گے اور وہ ہر بلندی ہے دوڑ ہے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروند ڈالیں گے، جس چیز پر ہے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، جس پانی پر ہے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، بول گا، پس اللہ تعالی انہیں موت سے صاف کردیں گے، لوگ مجھ سے ان کے فقتہ وفساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تعالی ہے دُعاکروں گا، پس اللہ تعالی انہیں موت سے ہلاک کرد ہے گا، یہاں تک کہ ان کی بد ہو ہے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، پس اللہ تعالی بارش بھیج گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔

بس میرے رَبِعزَ وجل کا مجھ سے جو وعدہ ہے، اس میں فر مایا کہ جب بیدوا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو پچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، احیا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجائے (منداحمہ، ابن ماجہ، ابن جریر، متدرک حاکم، فتح الباری، درمنثور، التصریح بما تو اتر فی نزول اسم صنداعی، ای

یاجوج ماجوج کے بارے میں اور بھی متعدداُ جادیث ہیں، جن میں کم دبیش یہی تفصیلات ارشاد فر مائی گئی ہیں، گر میں انہی تین احادیث پر اِکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا بھی اس کا پورا ہونا باقی ہے؟ فرمائے! آپ کی عقل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلّا الله تعالى، ذالك وفيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن الدّجّال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاس قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتعالى فاقتله، قال: فيهلكهم الله تعالى. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطاون بلادهم، لا يأتون علي شىء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال: فينزل الله عز وجل المطر فيجرف أبسادهم حتى يقذفهم فى البحر ....... ففيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن ذالك إذا كان كذالك فإن الساعة كالحامل المتم التى لا يدرى أهلها منى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارًا. (التصريح بما تواتر فى نزول المسيح ص: ١٥٨ تا ١٠١).

ر ہادابۃ الارض! تواس کاذکر قرآنِ کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:
"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (لیعنی وعد و قیامت کے پورا ہونے کا وقت قریب آگےگا) توہم
نکالیں گے ان کے لئے ایک چو پایدز مین سے جوان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہاری نشانیوں پریفین نہیں
لاتے تھے۔" (۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبری میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، وجال، دابۃ الارض، مغرب سے آفاب کاطلوع ہونا، عام فتنہ اور ہر مختص ہے متعلق خاص فتنہ (مقلوۃ ص:۲۷۳)۔ (۲)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی ، وہ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور حیاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا ٹکلنا ہے، ان میں سے جو پہلے ہو دُوسری اس کے بعد متصل ہوگی (مکلؤۃ میچے مسلم)۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: تین چیزیں جب ظہور پذیر ہوجا ئیں گی تو کسی نفس کواس کا بمان لا نافا کدہ نہ دےگا، جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آفناب کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا ظاہر ہونا اور وابة الارض کا نکلنا (مشکوة بہجے مسلم)۔ (۳)

ایسالگتاہے کہ اس وُنیا کے لئے آفتاب کے طلوع وغروب کا نظام ایساہے جیسے انسان کی نبض کی رفتارہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض با قاعدہ چلتی رہتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پچھ دیر بعد وہ بالکل تھہر جاتی ہے، اس طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی خلل نہیں آیا، لیکن قیامت سے پچھ دیر پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنا نچہ ایک حدیث میں ہے کہ: آفتاب کو ہر دِن مشرق سے طلوع ہونے کا اِذن ملتاہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے حدیث میں ہے کہ: آفتاب کو ہر دِن مشرق سے طلوع ہونے کا اِذن ملتاہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

<sup>(</sup>١) "وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجُنَا لَهُمْ دَآبَةٌ مِنَ الْآرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوُا بِالْتِنَا لَا يُوْقِنُونَ" (النمل: ٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستًا: الدُّخان والدَّجَال و دابّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامّة و خويصة أحدكم. (مشكوة ص: ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٧٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها والدّجال و دابّة الأرض. رواه مسلم. (مشكواة ص٣٤٢).

طلوع ہونے کا حکم ہوگا (سیح بخاری سیح مسلم)۔

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، ای طرح آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا) تو بہ کا وروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لانا مفید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور تو بہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد بے ایمان کو رُسوا کرنے اور ان کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پرالگ الگ نشان لگا دیا جائے گا۔

'' دابة الارض جب فکے گاتو اس کے پاس موئی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، وہ انگشتری ہے مؤمن کے چہرے پر مہر لگا دے گا، جس ہے اس کا چہرہ چیک اُٹے گا، اور کا فرکی ناک پر موئی علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا وے گا۔ (جس کی وجہ سے دِل کے تفرکی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس سے مؤمن وکا فر کے درمیان ایسا امتیاز ہوجائے گا کہ جلس میں مؤمن وکا فر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔''(۲) موجائے گا کہ جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال '' دابۃ الارض کے تھوڑے عرصہ بعد ایک پاکیزہ ہوا چلے گی، جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال ہوجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤں کی طرح سرکوں پر شہوت را نی کریں گے، ان پر موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤں کی طرح سرکوں پر شہوت را نی کریں گے، ان پر موجائے گا مت واقع ہوگی۔''(۳)

#### جديد تحقيقات اورعلامات قيامت

ا:...اهرام مفر:

اہرام مصر پر قبت تحریروں کا ترجمہ مصر کے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے،جس کے مطابق پیقصور نماتح ریں دراصل گزشتہ پانچ ہزار

(۱) عن أبى ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أتدرى أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعى من حيث جئت! فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. (مشكواة ص: ٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليه ما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا، وتجلى وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخُوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:١٨٣، المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٣٨٥، طبع بيروت).

(٣) اذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٥٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

سال کی پیش گوئیاں ہیں، جو درست ثابت ہور ہی ہیں، انہی تحریروں سے بیٹھی پنۃ چلتا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے آخرتک بیہ کا نئات تباہ ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:...زمین کی گروش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ ونوں روز نامہ جنگ میں پینچر چھپی کہ زمین کی گردش کی رفتار کم ہور ہی ہے، تو یہ پیشنگو ئی کی گئی ہے کہا گرای حساب سے رفتار کم ہوتی رہی تو ٹھیک تین سال کے بعد گردش تھم جائے گی۔

٣:...ستاره:

اسی امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) کے حوالے ہے ایک اور خبر روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی سمت سفر کررہاہے،اور جس رفتار سے بیسفر کررہاہے تھیک تبین سال کے بعد بیز مین سے فکرا جائے گا۔

نمبر ۱۱ور ۳ کو مدنظرر کھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گردش کے رکنے اور ستار نے کے نگرانے کا وقت ایک ہے، گویاز مین کی گردش رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز نضا میں بھر گردش رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز نضا میں بھر جائے گی، اور اگر کشش افل ختم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز نضا میں بھر جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بھر جائیں گے، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ 'ایک بڑا عذاب' آنے والا ہے، زمین کی میگردش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے مگرا جائے گا اور یہ گردش دوبارہ بحال ہوجائے گی، یعنی جاری ہوجائے گی، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تباہی آنچی ہوگی، اور نئے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

ا:...اس نئی انسانیت (New Civilization) یعنی پھراورتلوار کے زمانے کا تصور بھی اسلام سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ومشق کی جامع مسجد پر آسان ہے اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں '' تلوار'' ہوگی، جس سے وہ سیج د جال کا سرقلم کریں گے۔ آج تو کلاشنکوف کا دور ہے، کلاشنکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ ناممکن ہے۔

 ۲:...جہاں تک سیارے کے زمین نے نگرانے کی بات ہے، تو مجھے قرآن نے بیرہنمائی دی، جب میں نے قرآن سے اپ خاص انداز سے رہنمائی جاہی، ارشاد باری تعالی ہے:

"وَإِنْ يَسْرَوا كِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُولُوا سَحَابٌ مَّرُكُومٌ. فَذَرُهُمُ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ."
(الطّور:٣٣))

ترجمہ:..''اور جب وہ اپنے اوپر آسان کے ایک بڑے فکڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیتو کوئی بادل ہے، تہہ بہتہہ، پس انہیں اس دن تک چھوڑ دے جس میں ان پر (ایسا عذاب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگا۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے ہی روز کرم ایجنسی میں زلزلہ آگیا ،روز نامہ پاکستان کی شہرخی تھی:'' زمین پھٹی ،

چھگا وَل زمین بوس ہوگئے۔''ادراس جگہ پرکوئی بد بووغیر ہنییں ہے،لین جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پرغنو وگی طاری ہوتی ہے،تو میرے لئے یقینا بیاس آیت مبارکہ کا مصداق تھا،جسِ میں کہا گیا کہان پراییا عذاب ہوگا کہان پرغنو دگی طاری ہوگی۔

بنتیجہ:...بنتیجہ میہ نکلا کہ قریب ہی اس امت پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تصور (Concept) عام ہے کہ امت مسلمہ پراس فتم کا بڑا عذاب ، جینا کہ دوسری قو موں بعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وغیرہ پر آیا نہیں آئے گا، چونکہ ہم حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ، تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمه: ... "اورالله كاعذاب ظالمول سے دُ ورثبيں ہے۔ "

اورسب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور عذاب کے لئے جوشرط رکھی گئی ہے وہ شرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے کودیکھا جائے تو شرک عام ہے، اور مینوں اقسام کا شرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، زنانہیں کرنا، ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، زنابھی کرتے ہیں، کین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ لینی شرک فی احکام اللہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج سے پھے عرصہ پہلے بندہ زنا کر بیٹھتا تھا، یا جھوٹ بولنا تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے بیا حساس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔

علاوہ ازیں ہم روز انہ عذاب کے لئے ، جو کا فروں پر ہوگا ، بددعا بھی کرتے ہیں ، یعنی وتر میں :''ان عــذابـک بــالکفــار ملحق" یقیناً تیراعذاب کا فرول سے ملنے والا ہے ، یعنی آئے والا ہے ، یعنی قریب ہے۔

جواب:...جناب ڈاکٹرعرفان محمود صاحب کے نظریات پرمشمل گرامی نامیہ موصول ہوا ،انہوں نے اہرام مصر، گردش زمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فر مائی ہیں ،اور سے بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد بیہ حوادث رونما ہوں گے اور اس کے بعد نے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیسا کہ آنجناب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے مجھے زیادہ دلچیں بھی نہیں،اوران کو چنداں لائق اعتاد بھی نہیں سمجھتا،کیکن مجھے پروفیسرصاحب کے بیانات سے دوباتوں میں اتفاق ہے:

اوّل:..بیکداس دُنیا کے خاتے کا وقت قریب آن لگاہے، بیتو کہنامشکل ہے کہ بید دُنیا کب تک اور کتنے سال قائم رہے گی؟ لیکن آثار وقرائن بتاتے ہیں کہ وقت زیادہ دُورنہیں، اس لئے کہ دُنیا میں شروفساد (جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے) کی اصلاح کی کوئی صورت نظرنہیں آتی، لوگ اکیسویں صدی کی زبر دست تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی اکیسویں صدی ان کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔

دوم:...مجھے پروفیسرصاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجودہ ترقیات کا زمانہ بیں ہوگا، بلکہ وُنیا تیخ وتفنگ کی طرف لوٹ جائے گی۔

لیکن پروفیسرصاحب کے اس نظریے سے مجھے اتفاق نہیں کہ جس طرح طوفانِ نوح کے بعد دُنیا نے سرے ہے آباد ہو گی ، ای طرح نزولِ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی دُنیا کی بہی حالت رہے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والسلام کے زمانے میں خیر و برکت اپنے عرون پر ہوگی، گویاز مین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، اورعیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا جانشین سمات سمال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد دُنیا میں شرکا طوفان آ جائے گا اور اہل ایمان یکبارگی اُٹھا لئے جا نمیں گے، اور تمام کے تمام فسادی لوگ باتی رہ جا نمیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباً ایک صدی کا ہوگا، و اللہ اعلم بالصواب!

# گناہوں سے توبہ

# توبه كرنے كاطريقه كياہے؟

سوال: .. توبرك كاكياطريقه ٢٠

جواب:...دورکعت توبه کی نیت سے پڑھ کرتمام گنا ہوں سے اللہ تعالی سے معافی مانے ،اورخوب دِل کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، یہاں تک کہ اطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کردیئے۔

#### تؤبه كاطريقه

سوال:... میرا نام شاہد حمید انجم ہے بھلیم میٹوک، پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، عمر ۲۲ سال، غیرشادی شدہ، پیشہ
لیڈیز ٹیلر سولا نا صاحب! اللہ تعالی نے بجھے لؤکین میں ہی اپی ہر نعت سے نوازا ہے، چھوٹی سے عربیں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی
زیارت نصیب فرمائی، میں اس قابل نہ تھا، میں نے ۱۹۸۳ء میں جج کیا ہے، جج کے موقع پر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے چند گنا ہوں کو
اپنے دِل ونظر میں رکھتے ہوئے میں نے عہد کیا تھا، تو ہی تھی، آئندہ نہیں کروں گا، جج واپسی سے چھاہ بعد تک اللہ تعالی کے فضل و کرم
کے ساتھ اپنے عہد کو نبھایا، بعد اُڑاں میں اپنے آپ پر قابونہ رکھ سکا، آج تھربیا جج کئے ہوئے یو سال ہوئے، بھر بھی پہلے کی
نبست بہت صد تک کنڑول کیا ہے، لیکن پنجا بی میں محاورہ ہے: '' چوری ککھ دی اور لکھ دی برابر ہوتی ہے' میں بے حدشر مندہ ہوں،
اللہ تعالی بخشش کریں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں تو گنا ہوں کے علاوہ بچہ ظلم
نہیں آتا۔ اس کے علاوہ نفیاتی مریض بھی ہوں، بخو اعتادی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوگیا ہوں۔ ازراہِ کرم کوئی درد، ذکر اِلٰی لکھ کر
نہیں آتا۔ اس کے علاوہ نفیاتی مریض بھی ہوں، خوداعتادی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوگیا ہوں۔ ازراہِ کرم کوئی درد، ذکر اِلٰی لکھ کر
علیہ وسلے میں بارگاہ اِلٰی میں کی تو بہ کرسکوں۔ اللہ تعالی سرقر کا کات، آتا تائے نامدار، مدنی تاج دار، احرم جبلی بجمہ مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلے میں بارگاہ اِلٰی میں کی تو بہ کرسکوں۔ اللہ تعالی سرقر کی کات، آتا تائے نامدار، مدنی تاج دار، احرم جبلی بجمہ مصطفی صلی اسے
علیہ وسلی میں بارگاہ والے میں میں گراہ ہوں سے تو بہ کرلیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرلیں کہ اِن شاء اللہ آج کے بعد کوئی
اور انہ نہیں کروں گا۔

دوم:...ایک دفعہ پیٹ بھر کرتو بہ کرنے کے بعدیقین رکھیں کہ اِن شاءاللہ، اللہ تعالیٰ ضرور تو بہ قبول فر ما ئیں گے، اور گناہوں کا بوجھاوراس کی فکراور پریشانی جوآپ کمریرلا دے چل رہے ہیں،اس کواُ تاریجینکیں۔ سوم:...اگرخدانخواسته پھرکوئی غلطی ہوجائے تو فورا تو بہ کی تجدید کرلیا کریں ،خواہ ستر بارروزانہ تجدید تو بہ کرنی پڑے۔ (۱) چہارم:...وقنا فو قنااینے خیالات مجھے لکھتے رہیں ،گرجز ئیات لکھنے چاہئیں ۔

پنجم:...روزانه قرآنِ کریم کی تلاوت،نماز با جماعت اورؤرودشریف،اِستغفاراورتیسرے کلمے کی ایک تبییج کومعمول بنائیں۔

## كيااس طرح توبه موكئ؟

سوال:... بندہ اگر گناہ کیرہ کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سچے دِل سے تو بہ کرلے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش میں لگارہے،لیکن اس کا دِل اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ آیا اللہ تعالی نے اس ک تو بہ قبول کرلی، تو پیاطمینان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:... بیتصورکر لے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بعد معانی کا فرمادیا ہے، تو معاف ہو گیا۔

# توبدسی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال: .. توبہ کے لئے رات کواُٹھ کرنفل پڑھناضروری ہے؟ یا پھرصلوٰ ۃ الشبع پڑھنی جاہے؟ جواب: .. کسی وقت بھی توبہ کی جاسکتی ہے، اگر تہجد میں توبہ کرے توافضل ہے، واللہ اعلم! (۳)

#### گناه کی توبدا ورمعافی

سوال:...ایک بچ سلمان گھر میں بیدا ہوتا ہے اورای گھر میں بل کر جوان ہوتا ہے، اس کے ول میں وین کی محبت بھی ہوتی ہے، کین شیطان کے بہکانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے تی کہ وہ گناہ بھی ملوث ہوجا تا ہے، کین گناہ بھی کر لیتا ہے تی کہ وہ گناہ بھی ہوجا تا ہے، کین گناہ بھی ہوکر نے کے بعداس کے ول کو سخت ٹھوکر گئی ہے اور وہ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر تو بہ کر لیتا ہے اور تجی تو بہ کر لیتا ہے۔ کیا اس کی تو بہ تبول ہو تکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کوشری سزا دُنیا میں نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی شوت موجود ہے۔

(۱) عن أبىي همويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنِّي لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. (مشكواة، باب الإستغفار ص:۲۰۳، طبع قديمي).

(۲) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:۲۰۳، باب الإستغفار).

(٣) "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الإستغفار الى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فان كان الإستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ينزل كل ليلة اللي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسريين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب، انه قال لينيه "سوف أستغفر لكم ربِّي" قالوا: أخرهم اللي وقت السحر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٩٠، طبع رشيديه كوئنه).

جواب:...آ دمی تجی توبہ کرلے تو اللہ تعالیٰ گنامگار کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جس شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس ہے متعلق نہ ہو، اور کسی کواس گناہ کا پتا بھی نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ کسی ہے اس گناہ کا اظہار نہ کرئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ واستغفار کرے۔ (۳)

## تؤبہ ہے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال:...کیا تو بہ کرنے ہے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا قتل بھی معاف ہوجاتا ہے؟ کیونکہ قتل کا تعلق حقوق العباد ہے ہے، اس مسئلے پریہاں پر بعض مولا نا صاحب اس کے قائل ہیں کہ تو بہ سے قتل بھی معاف ہوجا تا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کوقت العباد معاف نہیں ہوتے۔ ہوجا تا ہے، کیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کمیں۔

جواب: قبل ناحق ان سات کبیره گناہوں میں ہے ایک ہے جن کو حدیث میں ' ہلاک کرنے والے' فرمایا ہے' کیے قت اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ، تاہم جس سے یہ کبیرہ گناہ سرز دہوگیا ہواس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ہمیشہ مانگتارہے ، مگر چونکہ اس قبل سے حق العبد بھی متعلق ہے ، اس لئے مقتول کے وارثوں سے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ (۵)

## سی توبها در گناموں کی معافی

سوال:...اگرکوئی مسلمان ساری زندگی گناہ کرتارہے،خواہ وہ کسی بھی قتم کے گناہ ہوں۔بعد میں بیتو بہ کرلے تواس شخص کی تو بہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا اس کی تو بہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب :... کچی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،گلر کچی توبہ کی شرط ہے کہ اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں ادا

(۱) ان التوبة اذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، اعلم: انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:١٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) الأن اظهار المعصية معصية لحديث الصحيحين: "كل أمتى معافى إلا المجاهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۷۷).

(٣) وأما العاصى .... فـمـاكـان مـن ذلك بيـنـه وبيـن الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد .... فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها. (احياء علوم الدين ج: ٣ ص: ٣٥، الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) "عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... الخ" (ابو داؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٣).

(۵) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص: ٩٣).

کرے،اگرز کو ۃ نہ دی ہوتو ساری عمر کا حساب کر کے زکو ۃ دے،اگرروزے نہ رکھے ہوں تو حساب کر کے روزے رکھے ،غرضیکہ تو بہ جب قبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کوتا ہیوں کی تلافی بھی کرے۔اور ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کوتا ہیوں کی تلافی ممکن نہیں ،لیکن عزم کرے کہ میں تمام گنا ہوں کی تلافی کروں گا۔ <sup>(۱)</sup>

#### سيحى توبدا ورحقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پرزنا یا شراب پیتا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کا دِل تو ژ تا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دیتا ہے، وہ ان گناہ وں سے تو بہ کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پر ہیز کرتا ہے، کیااس کے گناہ معاف ہوجا کمیں گے؟ میں بچین میں تقریباً ۱۵ سال کی عمرتک نانی کے ساتھ رہا، میں نے اپنی نائی کا دِل دُ کھایا، انہیں تنگ کیا، انہوں نے مجھے بددُ عادی اور نائی کا انتقال ہوئے سات سال ہوگئے ہیں، اب میں ۲۲ سال کا ہوں، میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔

جواب:... بچی توبہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کوادا کردے یاصاحب حق سے معاف کرالے ، اورا گرغیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا ، گالی دینا ، غیبت کرنا وغیرہ) تو اس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے ، اوراس کے مرنے کے بعد اس کے لئے وُ عاواستغفار کرتارہے ، اِن شاء اللہ معافی ہوجائے گی۔ (۳)

# حقوق الله کی ادائیگی اور حقوق العباد میں غفلت کرنے والے کی توبہ

سوال: ...خدا کا بندہ حق اللہ تو اَدا کرتا ہے، کین حق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حق العباد اگر پورا کررہا ہے، کسی مغفرت ممکن ہے؟ اگر پورا کررہا ہے، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب: ... بچی تو بہ سے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، (اور بچی تو بہ میں بیجی داخل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا ہوان کواُدا کرے یا ان سے معافی ما نگ لے )۔ اور جو شخص بغیر تو بہ کے مراء اس کا معاملہ اللہ کے بپر دہ، وہ خواہ اپنی رحمت سے بغیر مزا کے بخش دے یا گناہوں کی مزادے۔ حق العباد کا معاملہ این اعتبار سے زیادہ عقین ہے کہ ان کواُدا کے بغیر آخرت میں معافی نہیں

<sup>(</sup>١) "وهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُوا عَنِ السَّيِّنَاتِ وَيَعُلَمُ مَّا تَفْعَلُونَ". (الشورى: ٢٥). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكوة فتوبته ان يندم على تفريطه اوّلًا ثم يعزم على أن لَا يفوت أبدًا ...... ثم يقضى ما فاته جميعًا. (شوح فقه اكبر ص: ٩٣) و مجتبائي دهلي).

 <sup>(</sup>٣) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى: "قُلْ يَغِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
 رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر: ٥٣). هذا لـمن تاب. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣١٨، المكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها ما قدمناه في حقوق الله على الخروج
 عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>٤٠) اليضأحواله بمبرا لماحظه بور

 <sup>(</sup>۵) ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ۱۸۸ طبع ايج ايم سعيد).

ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اور اہلِ حقوق کو آپنے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کرادیں یا اہلِ حقوق خودمعاف کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال:... حضرت مولا ناصاحب! الله كرسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا ہے كہ: '' جہل كاعلاج سوال ہے' عہد رسالت ملى الله على الله على الله على الله على الله على عاجت ہوئى، لوگوں نے اسے خسل كرا ديا، وہ يجارہ سردى سے تشخر كرمر گيا، جب بي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كو پينجى تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمايا: '' اسے مار ڈ الاخدااسے مارے، كيا جہل كاعلاج سوال نہ تھا۔'' الله عليه وسلم كو پينجى تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمايا: '' اسے مار ڈ الاخدااسے مارے، كيا جہل كاعلاج سوال نہ تھا۔'' عمرت اُمِّ سليمٌ نے الله كرسول صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا: '' خداحت بات سے نہيں شرما تا، كيا عورت بر بھى غسل ہے

حضرت عائشة فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوا نصاری عورتوں پر،شرم انہیں اپنادِین سکھنے سے بازنہ رکھ تکی۔ حضرت اصمعی سے پوچھا گیا: آپ نے بیتمام علوم کیسے حاصل کئے؟ تو فرمایا:''مسلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں بائدھ کر۔''

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ فرمايا كرتے تھے:'' بہت بچھلم مجھے حاصل ہے کيكن جن باتوں كے سوال ہے ميں شرمايا تھا، ان سے اس بڑھا ہے ميں بھی جاہل ہوں۔''

. ابراہیم بن مہدی کا قول ہے:'' بے وقو فول کی طرح سوال کرواور عقل مندوں کی طرح یا دکرو۔'' مشہور مقولہ ہے:'' جوسوال کرنے میں سبکی اور عارمحسوں کرتا ہے،اس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔' (ابعلم والعلماء علامہ ابن عبدالبراندلسی) اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اوردُوسراقول بالكل اس كربتكس ب: "حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول متند بي؟ اوركيابياقوال حديث بين؟

جواب: بیاحادیث نہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگھیجے ہیں، پہلے قول کا مطلب رہے کہ جب حق اللہ
کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو مخلوق کے حقوق ختم اور بیا لیا ہی ہے جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو ''ف کانے لیم یعوف ''، اس طرح اُٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں
جانے ہی نہیں۔

(١) قبال المُلَاعلى قبارى في بناب الكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمى والتراد ما في الدنيا بالاستحلال أو رد العين أو بدله وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم ..... أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص:٢٠١ ، طبع بمبئي).

(٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عزَّ وجلَّ (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٥٠، فضيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت). دُ وسرے قول کا مطلب بیہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا ئیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔ <sup>(1)</sup>

# اینے گناہوں کی سزا کی دُعا کے بجائے معافی کی دُعامانگیں

سوال:...مجھ پراپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ ہے جب بھی رفت طاری ہوجاتی ہے، بےاختیار دُعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے اس کی سزادے دے، مجھے سزاوے دے۔ کیا مجھے ایس دُعاکرنا چاہتے یا پیغلط ہے؟

جواب:...اليي دُعا ہر گزنہيں کرنی جا ہے'،'' بلکہ بيدُوعا کرنی جا ہے کہ خواہ میں کتنی ہی گناہ گارہوں،اللہ تعالی مجھے معاف فرما تیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتن وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھینٹا وُنیا بھرے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کا فی ہے <sup>(4)</sup> اور پھر الله تعالیٰ سے بیدُ عاکرنا کہ وہ مجھے گنا ہوں کی سزادے،اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا کو برداشت کر سکتے ہیں۔توبہ! توبہ! ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار سکتے ،اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی جا ہے۔

# باربارتوبهاور گناه کرنے والے کی بخشش

سوال:...آپ سے بیہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ ؤنیا میں کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو پنج وقتہ نماز قائم کرتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ ایسے سغیرہ وکبیرہ گناہ کرتے ہیں جن کو اِسلام منع کرتا ہے،اور پھر بیلوگ گناہ کر کے تو بہ کرتے ہیں ،اور پھر دو بارہ وہی کا م کرتے ہیں جس سے تو بہ کی تھی ،اور بیسلسلہ یونہی چلتار ہتا ہے۔ میں آپ سے بیہ پوچھتا ہوں کہایسےلوگوں کا جن میں ، میں بذات خود شامل ہوں،روزِ قیامت میں کیاحشر ہوگا؟

جواب:... گناه تو ہرگزنہیں کرنا چاہئے، ارادہ یہی ہونا چاہئے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا،لیکن اگر ہوجائے تو توبہ ضرور کرلینی

 (١) قوله لتقدم حق العبد أى على حق الشرع، لا تهاونًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الا ترى أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء الا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الجامع الصغير. (شامي ج:٢ ص:٢٢، ٣١٣، ٢٥، كتاب الحج).

 (٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا من المسلمين قد خَفّت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله اياه؟ قال: نعم! كنتُ أقول: اللَّهم ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لا تطيقه، ولا تستطيعه! أفلا قلت: اللَّهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ج: ١ ص:٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا ينبغي للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لَا يطبق. (مشكواة ص: ٢٢٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ...الخ. (مشكواة ص: ٩٣) ، كتاب الدعوات).

(٣) قال الله تعالى يا ابن ادم! انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولَا أبالي، يا ابن ادم! لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك .... الخ. (جامع العلوم والجكم ص: ١٣٢، ايضاً مشكوة ص:٣٠٠). حابئ اگر خدانخواسته دن میں ستر بار گناه ہو جائے تو ہر بارتو بہ بھی ضرور کرنی جائے ، کیبال تک کدآ دمی کا خاتمہ تو بہ پر ہو، ایبا شخص مغفور ہوگا۔

#### توبه باربارتوژنا

سوال:...میں ایک بیاری میں مبتلا ہوں ،کئی دفعہ تو بہ کر کے توڑ چکا ہوں ، کیا میرے بار بارتو بہ توڑنے کے بعد بھی میری تو بہ قبول ہوگی؟

جواب: سیچ دِل سے تو بہ کر لیجئے ،حق تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما ئیں ،سوسال کا کا فربھی بارگاہِ الہی میں تو بہ کرے تواللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں ،اس لئے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ باقی بیماری کا علاج کراتے رہیں ،اللہ تعالی شفاعطا فرما ئیں۔ سبخشش کی اُ مید برگناہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پر گناہ میں مبتلا رہتے ہیں،اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں،مثلا ایک واقعہ رحمت ہے کہ ایک گناہ گار خص کی مغفرت محض بیا ہے کے کوپانی پلانے ہے ہوگئ،ای طرح کے اور واقعات رحمت ہیں،جن کی بنا پرلوگوں پر تبلیخ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو بہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئ تھی، تو ہماری مغفرت کیوں نہ ہوگی، جبکہ خدا کی نظر میں تمام گناہ گار بندے برابر ہیں؟ رہی وُنیا کی تکالیف تو اُزرُ و کے حدیث صالح بندوں پر زیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہر بانی اس مسئلے کاحل بتا ہے۔

جواب:...یسچے ہے کہ اللہ تعالی چاہتو بڑے ہے بڑے گناہ کو معاف کردے، گرآ دی کومض اس سہارے پر گناہوں پر جراًت نہیں کرتی چاہوں کی جراًت نہیں کرتی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ دراصل ایمان اور یقین کے کمزور ہونے کی وجہ ہے آ دمی گناہوں کی پروانہیں کرتا، ورنہ آ دمی کو بھی جراًت نہ ہو<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ ہے ذَرتا چاہئے اور جہاں تک ممکن ہواللہ تعالیٰ کے اَحکام کی پابندی کرنی چاہئے، اس کے باوجود إنسان خطاکارہے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کی اِلتجابھی کرتے رہنا چاہئے۔ (۳)

(١) عن الاغرّ المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا الى الله، فانى أتوب اليه فى اليوم مائة مرة. رواه مسلم. (مشكونة ص:٣٠٣) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله يحب العبد المومن المفَتَّنَ التَّوَّابَ. (مشكونة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠٢).

(۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ...الخ.
 (مشكواة ص:٢٠٤، باب الإستغفار والتوبة).

(٣) عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلنى من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا. رواه ابن ماجة. (مشكواة، باب الإستغفار والتوبة ص: ٢٠٠). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وَجَدَ فى صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

#### بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگرکوئی مخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو بہ کئے بغیر مرجائے توالیے مخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس ک اولا دہمی نہ ہو۔

جواب:...مؤمن کوبغیرتوبہ کے مرنا ہی نہیں چاہئے ، بلکہ رات کے گنا ہوں ہے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے رات آنے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے رات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا چاہئے ۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ، چاہا ہے نفشل سے بغیر مزاکے معاف کردے ، یا مزاکے بعد اسے رہا کردے ۔

# صدقِ دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اعمال کی کوتا ہی کی سز ا

سوال:...کیا جس مسلمان نے صدق دِل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو،رسالت وغیرہ پر ایمان ہو،مگر زندگی میں قصداً کئی نمازیں اورفرائفنِ اسلام ترک کئے ہوں،توابیامسلمان اپنی سزا بھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا ہی ایندھن بنارہے گا؟

جواب:..نماز چھوڑنا وردیگراُ حکام اسلام کوچھوڑنا بخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نماز چھوڑنے والے کے لئے سخت وعیدیں آئی ہیں۔اوران اُ حکام پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان فاسق ہوجا تا ہے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔لیکن اس کے باوجود اگر ایسے بڈمل شخص کا عقیدہ تھے ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضروریات وین کو مانتا ہو، وہ آخر کار جنت میں جائے گا،خواہ سزا ہے یا سزایا نے کے بعد۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو، کفراور شرک میں مبتلا ہو، یا ضروریات وین کا انکار صرح کبلا تا کو بل کرے، تو ایسے شخص کی نجات بھی نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا، بھی اس کو دوز ن کے عذا ب سے رہائی نہیں ملے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسلى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٠٣). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجى أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا! إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته، فسددوا وقاربوا ...الخ. (مشكواة ص:٢٠٤، باب الإستغفار والتوبة).

 <sup>(</sup>٢) ولا نقول ان المؤمن المذنب مخلد فيها وان كان فاسقًا أى بارتكاب الكبائر جميعها بعد ان يخرج من الدُنيا مؤمنًا.
 (شرح فقه اكبر ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ اللهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ" (النساء: ١١). قال رسول الله عليه وسلم: ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله! وما الحجاب؟ قال: ان تموت النفس وهي مشركةً. (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ج: اص: ٢٠١). أيضًا فمتكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصلوة، والزكوة، والصوم، وحجيه القرآن ونحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ١١١ طبع لكهنؤ).

# کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال:...کیا بغیرمزاکے اسلام میں تو بہ ہے؟ مثلاً:اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ِطیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجرم کومزا کا تھکم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دُعا کی۔

جواب:...اگرمجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پنچے اور وہ سچے دِل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن عدالت میں شکایت ہوجائے کے بعد سز اضروری ہوجاتی ہے، بشرطیکہ جرم ثابت ہوجائے ، اس صورت میں تو بہ سے سزامعاف نہ ہوگی ۔ '' اس لئے اگر کسی سے قابلِ سزاگناہ صادر ہوجائے تو حتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی چاہئے ، اس پر پردہ ڈالنا چاہئے اور اس کی تو بہ قبول کرنی چاہئے ۔ (۲)

## نماز،روزوں کی پابندمگر شوہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال:...ایک عورت جو بہت بی نماز، روز ہے کی پابند ہے، کسی حالت میں بھی روزہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ بیاری کی حالت میں روزہ رکھتی ہے اور صبح شام قر آن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کے سات بچے ہیں، جو کہ سب بی اعلی تعلیم پارہے ہیں گروہ عورت بہت بی غضے والی ہے اور ضدی بھی بعض موقع پر بچوں اور شو ہر ہے لڑپڑتی ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دوماہ تک بولنا ترک کردیت ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دوماہ تک بولنا ترک کردیت ہے، یہاں تک کہ خضے کی موقع ہے، غصدا تنا زیادہ ہے کہ شو ہراور بچوں کی ہر بات پر جو صبح بھی ہوتی ہے تو بھی غضے میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے قیامت ہر پاکردیتی ہے، جبکہ مسلمان کو تین روز سے زیادہ غصہ رکھنا حرام ہوتا ہے، تو کیا ڈیڑھ دو ماہ غصہ رکھ کرنماز، روزہ اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے یانہیں؟ اور ایسی حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے متجد اور جماعت کا ترک کرنا گناہ کی بیاں تو غصہ حرام ہواں حرام کے ساتھ نماز، روزہ اور کی عبادت کی کیا حیثیت ہو گئی ہے؟

جواب:...نماز روز ہتو اس خاتون کا ہوجا تا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصہ اس کی نیکی کو ہر باد کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روز ہ بہت کرتی ہے مگر ہمسائے اس سے نالاں ہیں۔ فرمایا:'' وہ دوز خ میں ہے۔'' عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نفلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی مگر اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا:'' وہ جنت میں ہے۔''

<sup>(</sup>١) لَا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامي ج:٣ ص:٣، باب الجنايات). (٢) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار .... والستر افضل لقوله عليه السلام: للذي شهد عنده لو

<sup>(</sup>٢) والشهادة في الحدود يحير فيها الشاهد بين الستر والإطهار .... والستر اقصل لفوله عليه السلام؛ للذي شهد عنده الو سترته بثوبك لكان خيرًا لك ...الخ. (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها توذى جيرانها بلسانها، قال: هي في النار! قال: يا رسول الله! فان فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذى بلسانها جيرانها؟ قال: هي في الجنة! رواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص٣٢٠).

خصوصاً کسی خاتون کی اپنے شوہراوراپنے بچوں سے بدمزاجی تو سوعیبوں کا ایک عیب ہے، ایسی عورت کا آخرت میں تو اُنجام ہوگا سوہوگا، اس کی وُنیا بھی اس کے لئے جہنم سے کم نہیں اورا گراس کے شوہرصا حب اور بیچے (جو بالغ ہوں) نماز روزے کے پابندنہیں توجوا نجام اس عورت کا ہوگا، وہی ان کا بھی ہوگا۔

# انسان کے نامہُ اُعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بلوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فرما ئیں۔ جواب:...نابالغ پرکوئی گناہ نہیں ، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دمی تو بہ کرے تو معاف کردیۓ جاتے ہیں ''

# عاقل بالغ ہونے سے پہلے بچے پرمؤاخذہ بہیں ہے

سوال:...جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنتا ہے، بریلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو بریلوی بنتا ہے، اہلی حق کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم بنتا ہے۔ پوچھنا پیہے کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کچھ علائے کرام اس کا جواب بیفر ماتے میں کہ جب بالغ ہوگا، اس کو عقل و نہم آئے گا تو اس وقت حق جانے کی کوشش کرنا، اس کا فرض ہوگا۔ میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں۔ برائے مہر بانی کوئی عقلی دلیل دے کر سمجھا کیں۔

جواب:...جب تک عاقل و بالغ نہ ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور عاقل و بالغ ہونے کے بعد اگر مال باپ کی تقلید میں غلط کام کرتا ہے تو بے قصور نہیں، مثلاً: اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ:'' فلال شخص کی چوری کر کے لاؤ'' تو کیا پیخص بے قصور ہوگا...؟

## بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفح کا بہت دنوں سے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے حدا پتھے اور سے لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال سے کہ اس وقت میری عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور کالج میں زیر تعلیم ہوں،جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱، ۱۲ سال کی تھی تو کوئی پیل دار میں اس کے تعروج پتھیں،ہم چندلڑ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی پیل والے کے پیل وغیرہ چرالیتے، یاکسی کو بغیر پیسے دیئے کوئی پیل والے کے پیل وغیرہ چرالیتے، یاکسی کو بغیر پیسے دیئے

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر .... الخد (ابن ماجة ص: ٣٠) ، باب طلاق المعتوه). (٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر .... النج (ابن ماجه ص: ١٣٤)، ابواب الطلاق، باب طلاق المعتوه). عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة (مشكوة ص: ١٣١). وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه (مشكوة ص: ٩١٩). كتاب الإمارة).

چیزیں لے لیتے تھے، مبحد میں جو چپلیں ہوتی تھیں ان چپلوں کے بند وغیرہ کاٹ دیتے تھے، کوئی چپل اُٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے، بس میں فکٹ نہیں لیتے تھے، تقریب وغیرہ میں بغیر بلائے کھانا کھا آتے تھے، زمین پر پڑی ہوئی چیز اُٹھا لیتے تھے، پہنے وغیرہ لیعنی لڑکپن اور جوانی کے دوران خوب میکام کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے بیہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں ، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپ شرعی لحاظ سے جواب دیجئے اور تفصیل سے دیجئے ،ہم آپ کے منظر ہیں۔

جواب:...ہونا تو بیرچاہئے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھاان سب سے معافی مانگی جائے ،لیکن وہ سارے لوگ یاد نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دُ عا و اِستغفار کریں ، آپ کے اِستغفار سے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کردیں گے۔ (۱)

### فرعون کا ڈُو ہے وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال:..ایک شخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے شکر کے دریائے نیل میں غرق ہوااور ڈو ہے لگا تو اس نے کہا کہ اے موئ! میں نے تیرے آب کو مان لیا، تیرا آب سچا اور سب سے برتر ہے، پھر بھی موئ علیہ السلام نے اسے بذر بعد و عالیوں نہیں اپنے آب ہو شخص کہتا ہے کہ بروز قیامت موئ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو بہ کر لی اور مجھے آب مان لیا تو اے موئ! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں و عاکر کے اسے بچایا؟ وہ اپنی بات پر مصر ہے کہ ضرور بیسوال روز محشر موئ علیہ السلام سے کیا جائے گا۔ اس شخص کا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے عل سے ضرور نو از یں کہ آیا وہ شخص گناہ گار ہوگا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے یا کہ غلط؟

جواب:...فرعون کا ڈو ہے وقت ایمان لا نامعتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس مخص کا مولیٰ علیہ السلام پراعتر اض کر تا بالکل غلط اور ہے ہودہ ہے، اس کو اس خیال سے تو بہ کرنی جا ہے ، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتر اض کفر کے ڈمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم .... الخ." رواه البخارى. (مشكواة ص: ٣٣٥، طبع قديمي كتب خانه كراچي). وفي شرح المشكوة: قال المُلاعلى القارئ في باب الكبائر وعلامات النفاق: وقسم يحتاج الى التراد وهو حق الآدمى والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو ردّ العين أو بدله، وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو انه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٠٢، ا، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة: أن توبة الياس لا تقبل كإيمان الياس ...الخر (شامي ج: ٢ ص: ٩٠ ١ ، مطلب في قبول توبة الياس، باب صلاة الجنازة).

### گناه گاردُ وسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے

سوال: ... میں ایک گناہ گارآ دی ہوں، انتہائی گناہ کے بیں اور کررہا ہوں لیکن میری فطرت بیہ ہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں اگروہی گناہ کی اور کوکرتے ہوئے دیکھیا ہوں تو اسے خدا کا خوف ولا تا ہوں کہ تم کوایے گناہ بین کرنے چا بمیں، حالا نکہ میں خوداس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ کی کتاب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد نظر ہے گزرا: '' ایک آ دمی قیامت کے دن لا بیا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، تواس کی انتر بیاں آگے ہے نگل پڑیں گی، وُوسر ہے جہنمی اس سے پوچھیں گے اے فلاں! تو، تو ہمیں نیلی کی تلقین کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں ہے تم کی تلقین کہا کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں ہے تم کورو کتا تھا اور خود کہ انہوں کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں ہے تم کورو کتا تھا اور خود کہ انہوں کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں ہے تم کورو کتا تھا اور خود کہ انہوں ہوں کہ جب کی کو کورو کتا تھا اور خود کہ انہوں کو بیا ہوں کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کہ انہوں ہے ہوں کہ ہوروں کو بہدا ہوں گا تو میرا قیامت والے دن وہی حشر ہوگا۔ آپ وضاحت فرمادیں کہ میں کہا کہ ورک گناہوں میں موجاتا ہے ، غرض کہ ول بالکل کا لا ہو چکا ہوں کا فارہ ویرے میں ہوجاتا ہے ، غرض کہ ول بالکل کا لا ہو چکا ہوں شیطان کے دائے پرگامزن ہوں ، خدا میری حالت پر تم کرے ، اور آپ بھی دُعا کریں اور پچھے ہوایت و نسیعت فرمادیں۔

جواب:...گناہ گاراگر دُوسروں کو گناہ ہے رو کے توبیجی نیکی کا کام ہے، دُوسروں کو گناہ ہے بازر کھنے کا کام تونہیں چھوڑ ناچا ہے '' البنة خود گناہ کوچھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی چاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے نجی خط و کتابت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال ہوئی تو اِن شاءاللہ آپ کو پچی تو ہہ کی تو فیق ہوجائے گی ، گناہوں سے پریشان نہیں ہو تا چا ہے ، البتدان کے تدارک کا اہتمام کرنا چاہئے۔

# کیازانی،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

سوال:...کیازانی وشرابی کی توبہ قبول ہو عتی ہے؟ اس صورت میں کہ وہ توبہ کرنے کے بعد بھی مندرجہ بالافعل جاری رکھے اور پھر توبہ کرے اس طرح بیمل تواتر سے جاری رکھے۔ دُوسری بات بید کہ اس شخص کا خاصہ ہو کہ وہ پابندی سے کلہ طیبہ کا ورد کرتا ہو۔ ایک مولانا کا بیان ہے کہ اس شخص کی ہزتو بہ توبہ توبہ کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا صرف اور صرف کلہ طیبہ کی علت کی بنا پر منزید برات سے کہ اگر حکم مولانا کا بیان ہے کہ اس کہ کہ طیبہ پڑھے اور اُرکان وفر اُنفن خاص طور پر نماز کی پابندی نہ کرے اور تسامل پسندی سے کام لے تو بھی اس شخص کی بخشش ہوگی۔ آگے چل کروہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای سے سحابہ آگر می بخشش ہوگی۔ آگے چل کروہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تا بہ ساتھ بینے ہوئے تھے کہ ایک صحابۂ نے سوال کیا کہ: کہا اُن وشرائی کی توبہ قبول ہو بحق کی بندی سے پڑھتا رہے اور تا بہ ہونے کے بعد پھروہ کی فعل ادا کرتا رہے توانہوں نے (حضور کے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ ہونے کے بعد پھروہ کی فعل ادا کرتا رہے توانہوں نے (حضور کے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ ہونے کے بعد پھروہ کی فعل ادا کرتا رہے توانہوں نے (حضور کے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ

<sup>(</sup>١) "كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ" (آل عمران: ١١٠).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ بیہ بات ذہن نہیں مانتا اور کسی مفتی کے پاس چل کراس مسئلے کو بیان کرتے ہیں ، مولانا نے فر مایا: کیا احادیث سے بڑھ کرکوئی اور بات ہو عتی ہے؟ نیز جو پھھاس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور بید کہا اس بات کو شلیم کروتو ٹھیک، ورنہ آپ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کیں گے جن کو خار جی قرار دیا گیا ہے ، اور وہ جواللہ تعالی کی رحما نیت پریقین نہیں رکھتے۔ جواب نہ ہے کہ جواب نے دونوں مسئلوں کو گڈیڈ کر دیا ہے ، پہلامسئلہ یہ ہے کہ بچی تو بہ کے کیا معنی جیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ '' تو یہ' تین چیز وں کے مجموعے کا نام ہے :

ا:...ا پنے مُرے فعل پر دِل سے ندامت ہو، جس طرح کسی بچے سے کوئی تقلین غلطی ہوجائے تو و ہاس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ قرکے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا ، ای طرح بندے کواپنی بدعملیوں پر ندامت ہو کہ میں کل قیامت کواللہ تعالیٰ کو کیامنہ دِ کھاؤں گا؟

۳:...آئندہ کے لئے عزم کرے کدان شاء اللہ میں اس پُرے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، خدانخواستہ پھر گناہ سرز دہوجائے تو پھر تو بہ کرتے وقت بیعزم ہونا چاہئے کہ اب مرتے وَم تک بیا گناہ نہیں ہوگا، اللہ۔
 ان شاء اللہ۔

سن بونکالی یا غلطیاں ہو پھی ہیں، اگران کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے تو ان کا تدارک کرے، مثلاً: نمازیں قضا کردی تھیں،
ان کوادا کرے، زکو ہنیں دی تھی تو حساب کر کے گزشتہ برسوں کی زکو ہادا کرے، روز نے بیس رکھے تھے تو ان کو قضا کرے، لوگوں کے حقوق غصب کر لئے تھے تو وہ ان کو داپس کرے، کسی کو مارا تھا، ستایا تھا، غیبت کی تھی ہتھیری تھی ، تو اس سے معافی ما تگ لے۔ (۱)
اگران شرا لکھا کے ساتھ آ دی تو بہ کرے تو اِن شاء اللہ ضرور تو بہ تبول ہوگی ۔ اس کے گناہ معاف کردیئے جا کیس گے اور اس کی سنات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا، اور جس نے تمام گناہوں سے بچی تو بہ کرلی ہو، اِن شاء اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گا۔ (۲)

دُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ ایک مسلمان جو' لا اِللہ اِلَّا اللہ'' کا قائل ہے، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہا اور بغیر تو بہ کے مرجا تا ہے، اللہ والی سے کا ایک مسلمان جو' کا اِللہ اِلَّا اللہ'' کا قائل ہے، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہا اور بغیر تو بہ کے گناہوں کی ہوں اس کے گناہوں کی ہوں ہوگئی ہیں۔ اق ل بید کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی ہوں ہوگئی ہیں۔ اق ل بید کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی ہوں ہوگئی ہیں۔ اق ل بید کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی ہونہ ہوگئی ہیں۔ اق ل بید کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی ہیں۔ اق ل بید کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی

(۱) قد تصوا على أنّ أركان التوبة ثلثة، ١:...الندامة على الماضى ٢:...والإقلاع في الحال ٣:... والعزم على عدم العود في الإستقبال ... ثم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الخمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكوة فتوبته أن يندم على تفريطه أوّلًا ثم يعزم على أن لا يفوت أبدًا ..... ثم يقضى ما فاته جميعًا ..... وان كانت عما يتعلق بالعباد، فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو الى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث وشرح فقه الأكبر ص ١٩٠٠ ا، طبع مجتبائي دهلي، أيضًا: إرشاد السارى ص ٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، اذا ماتوا وهم موحدون، رَدّ لقول الخوارج والسمعتزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم (شرح العقيدة الطحاويه ص: ١٥ م، المكتبة السلفية، أيضًا: شرح عقائد ص: ١١ م مبحث أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

سزادے کرمغفرت فرمادیں۔ دوم بیک اپنے کی مقبول بندے کی شفاعت سے اس کی سزامیں تخفیف فرمادیں۔ ہوم بیک اپنی رحمتِ
بے پایاں کے ماتحت بغیر سزاکے اس کی مغفرت فرمادیں۔ بہی مطلب ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس کا آپ نے حوالہ دیا
ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسا ہی گنا ہگار ہو بالآخراس کی ضرور مغفرت ہوگی، بشرطیکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور یہی مطلب ہے قرآنِ
کریم کی اس آیت کا کہ: '' بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شریک تھیرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے نیچ کے
گناہ جس کے لئے جاہے گا'' (انساء: ۴۸)۔ اور خارجی فرقے کا مسلک بیتھا کہ گناہ بیرہ کا مرتکب اگر بغیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی
کبھی بخشش نہ ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اُمید ہے کہ بیختے رسانوٹ آپ کے لئے کافی وشافی ہوگا۔

بدكارى كى دُنيوى وأخروى سزا

سوال:...زنابہت بڑا گناہ ہے، دُنیاوآ خرت میں اس کے بُرے اثرات اور سزاکے بارے میں تفصیل سے جواب دیجئے۔ نیز اگر کوئی تو بہ کرنا چاہے تو کفارہ کیاا داکر ناہوگا؟

جواب: ... زنا کابدترین گناه کبیرہ ہونا ہرعام وخاص کومعلوم ہے'' اور دُنیا میں اس جرم کے ثبوت پراس کی سزاغیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑئے' اور شادی شدہ کے لئے رَجم (یعنی پھر مار مار کر ہلاک کردینا ہے)'' آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو بناہ میں رکھے۔ جوشخص تو بہ کرنا چاہے اس کا کفارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تجی تو بہ کرنا اور گڑ گڑ انا ہے' میہاں تک کہ توقع ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیجرم معاف کردیا ہوگا۔ ایسے شخص کو چاہئے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہار نہ کرے' بس اللہ تعالیٰ سے رور وکرمعافی مائے۔

 <sup>(</sup>١) وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النّار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يّره"
 ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرئ جزائه قبل دخول النّار، ثم يدخل النّار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النّار.
 (شرح عقائد ص: ١٩٢، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار ..... وهذا مبنى على ما سبق من جواز العفو و المغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: • ٩ ١).

 <sup>(</sup>٣) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ٨٨ اطبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءً سَبِيلًا" (بني اسرائيل: ٣٢).

<sup>(</sup>٥) "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ" (النور:٢).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر قال: ان الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من ذنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٠٩، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الاثم بل لا بد من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا. (رد المحتارج: ٣ ص: ٥٣٨، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريسية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين: كل أمّتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعسمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٧٤)، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنة أم لا؟).

# کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال:... يېھى بتائے كەكىيا قاتل كى توبەقبول ہوتى ہے؟

جواب: .. بقربہ تو ہر گناہ ہے ہوسکتی ہے اور ہر تجی تو بہ کو تبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے۔ لیکن قل کے جرم ہے تو بہ کرنے میں کچھ تفصیل ہے ،اس کو مجھ لینا ضروری ہے۔

قتل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،جس کاتعلق بندے کے حق ہے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے اس کاتعلق اس طرح ہے کہ جان اورجسم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو شخص کسی کونتل کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کوناحق قتل کرنے ہے تھے کے ساتھ منع فر مایا ہے، لیکن قاتل اس ممانعت کی پروانہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) "قُلُ يَعِبَادِىَ اللَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ الله يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الزمر: ٥٣)، "وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا" (الشعراء: ١٥)، "إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِ". (بني اسرائيل:٣٣). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... إلخ. (مشكوة ص ٤١)، باب الكبائر، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود وهبانية، قوله لا تصح التوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود أى لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عفوا عنه مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهد ملخصًا، وقدمنا آنفًا انه بالعفو عنه يبرأ في الدئيا. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٨، ٩ ٥٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

دِل ہے معانی لینا جا ہے تو اِن شاءاللہ اس کو ضرور معانی مل جائے گی۔ یہاں پر بیرطن کردینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے''قتل''کی جودُ نیاوی سزار کھی ہے، بیرزااگر قاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزاے بچنے کے لئے تو بہ ضروری ہے۔ (۱) کیا مسلمان کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

سوال:..روزنام "بخگ' مورجہ ۱۹۸۷ ۱۹۹۶ کاسل بی سخی پرقاری محمدالوب صاحب کا ایک مضمون بنام" سلمان کا قاتل الله (جل جلاله) کی رحمت ہے محروم" چھپا ہے، جس کا لب لباب سیہ ہے کہ قاتل کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ جیشہ دوز خ میں رہے گا۔ اس کے جوت میں ایک آیت مبار کہ کا ترجہ بھی دیا ہے:" اور جوکوئی کسی مؤمن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوز ت میں رہے گا۔ اس کے جوت میں ایک آیت مبار کہ کا ترجہ بھی دیا ہے جس میں وہ بھیشہ دے گا۔ اس کی حضرت این عباس رضی الله تعالی عند کا بی قول بھی تحریر ہے:" جس نے مؤمن کو قصداً قتل کیا، اس کی تو بہتوں بی نہیں ' اسی طرح کی مخص نے حضرت این عباس رضی الله عند ہے پوچھا کہ اگر قاتل تو بہر کے لے اور بھر نیک عمل کرنے گئے اور ہوا ہیت پرجم جائے تو ؟ حضرت این عباس رضی الله عند ہے بوچھا کہ اگر قاتل تو بہر کے اور پھر نیک عمل کرنے گئے خدا کی قتم جس کے قضے میں میری جان ہے! کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صفور صلی الله علیہ وہلم کی وفات تک اے منسوث خدا کی قتم جس کے قضے میں میری جان ہے! کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صفور صلی الله علیہ وہلم کی وفات تک اے منسوث اور دوایت میں آئری۔ اور دوایت میں اتا اور بھی ہے کہ تو تو سلی الله علیہ وہلم کے بعد کوئی وہی آئری ۔ مندرجہ بالاآیت کی دوشی میں آئری۔ اور دوایت میں اتا وہ کہ ہم میں ہوا کہ اللہ جل کے بعد موسوس کی اللہ علیہ وہ تو بہر نے خوالو وہ گئل کے بیٹ میں آئری ہے کہ تو کہ تو کہ ہم ہیں تا ہے کہ بی اس کی اللہ علیہ کوئی اس کی کرنے خوالو ہوں کے جفول نے ترکی کے مشورے پروہ تو بہر کرنے جارہا تھا کہ دات میں ہیں ہوا ہو جو اللہ عند کی روایت پرغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی تو بی قول نہیں اور وہ بیشہ دوز نے میں درے گا۔ اب آگر حضورت این عبی میں شاہر ہوتا ہے کہ قاتل بھیشہ دوز نے میں درے گا۔ اب آگر حضورت ایس میا ہم کا جو حوالہ دیا ہے، اس سے بھی میں ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل بھیشہ دوز نے میں درے گا۔ اب آگر حسال سے جواب اس بات کا جا چو حوالہ ہوں؟

جواب:...ا گرقاتل تجی توبه کرلے اور مقتول کے وارثوں ہے بھی معاف کرالے اور اگروہ معاف نہ کریں تو بلاحیل وجت اینے آپ کوقصاص کے لئے پیش کردے تو اِن شاءاللہ اس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اہلِ سنت والجماعت کاعقیدہ یہی ہے کہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>۱) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوية. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٦٨) ايضًا ان الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لابُد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والا فلا. (شامي ج:٢ ص:٣٣٥، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا يصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبانية (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أى: لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بُد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة. ملخصًا وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٩٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

الیانہیں ہے جس سے توبہ نہ ہوسکے، اور کفروشرک کے علاوہ کوئی گناہ الیانہیں جس کی سزا دائی جہنم ہو۔ آپ نے جوآیت نقل کی ہے،
اس کی توجیہ بیدگی ٹی ہے کہ قاتل کی اصل سزاتو دائی جہنم تھی ، مگر ایمان کی برکت سے اسے بیسز انہیں دی جائے گی۔ نیز بیسز ااس شخص کی ہے جومؤمن کواس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے، ایسا شخص واقعی دائی سزائے جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور فتو کی تو وہ ہے جوسوال پرنقل کیا گیا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ وہ بھی قبول تو یہ کے قائل تھے۔ وراصل کی مؤمن کا قبل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد تو بہ کی تو فیق بھی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کواس و بال سے محفوظ رکھیں ، آمین! (۱)

# كيا توبه مي قل عمد معاف هوسكتا مي؟

سوال:... "مَنُ قَتَلَ مُوْمِنَا مُّتَعَمِّدًا... النع "اس آیت میں قلعمدی سزا بمیشه جہنم میں رہنا ظاہر ہوتا ہے، اور سور ہُ فرقان میں "وَالَّـذِیْنَ لَا یَقْتُلُونَ النَّفُسَ .... إلّا مَنُ تَابَ "یہاں توبہ کے ذریعے معافی کا وعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت ہے منسوخ ہے؟

جواب: ... پہلی آیت اہل آیمان کے ہارے میں ہے اور بدرکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے: "وَمَسَا کَسَانَ لِـمُوَّمِنِ آنُ یَّـفُتُسَلَ.... "اورسورهُ فرقان کی آیت: "وَمَسنُ تَسَابَ.... "کفار کے ہارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفروشرک سے تائب ہو گئے ،ان کے کفر کی حالت کے جرائم پرموَاخذہ بہیں ہوگا۔

# كياالله تعالى نے انسان كوسز البطكتنے كى مشين بنايا ہے؟

سوال: ... میں کالج کی طالبہ ہوں الیکن مجھے کچھ دن ہے ایک مسئلہ پریشان کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان جوڑوں کی شکل میں جنت کا باسی بنایا گیا تھا، لیکن حوا کے کہنے کے مطابق ممنوعہ پودے ہے اس کا کھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر جنت سے نکال کر وُنیا میں کچھینک دیا۔ جب سے انسان وُنیا میں آیا ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، اور قر آن کے مطابق بہت کی اُمتوں کو اس بنا پر وُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا دی میں نیست و نا بود کر دیا، یعنی کہ انسان کو جنت سے نکالنے کی بنا پر وُہر کی سزااس کو بل رہی ہے، بلکہ وُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا دی جارہ ہی ہے جو کہ تہر کی سزا ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس وُنیا میں کوئی جرم بھی کر لیتا ہے تو قانون کے مطابق اے اس وُنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے جو کہ چوتھی سزا ہوئی، اس کے بعد آ دمی مرجا تا ہے تو قبر میں بھی اسے سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزا دی جاتی ہے، وہ دوزخ کی سزا ہے جہاں گناہ گا ربہت عرصے تک رہے گا، اوراگر دوزخ سے نکالا بھی گیا تو اس کی پیشانی کو بھی داغ دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ دوزخی آیا ہے۔ کیا اللہ تعالی نے ان سزاؤں کے نتیج میں انسان کو صرف سزا بھگتنے کی مشین بنایا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَمَنُ يُقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّوُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها ... الخ". أمّا أهل السُّنة والجماعة فياوَلون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لا يُخلَد في النار وان مات بلاتوبة وان الكبيرة لا يخرج المؤمن من ايمانه مستندًا ذلك الإجماع على ما تواتر من الكتاب والسُّنة من قوله تعالى: "مَنُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق" متفق عليه. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ١٩ ٥ م النساء).

جواب:...آپ کی ساری پریشانی اس بنا پرہے کہ آپ نے ایک غلط کہائی اپنے ذہن میں تصنیف کر لی ہے، حضرت آ دم اور حصرت حواعلیہاالسلام سے شجرۂ ممنوعہ کے کھانے کی جوخطا سرز دہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی طلب کرنے پرانہیں معاف کردی تھی۔'' معافی کے بعداس کا کوئی اثر نہان پررہا، نہان کی اولا دیر۔ وُنیا میں بھیجا جانا بطورِسز انہیں تھا، بلکہ خلیفہ اَرضی کی حیثیت ہے تھا۔ اس کئے دُنیا میں بھیجے جانے کا اس سزا ہے کوئی تعلق نہیں ، اور نہ نا فر مان قوموں کے ہلاک کئے جانے کا اس ہے کوئی تعلق ہے۔ان نافر مان قوموں کوان کی اپنی سرکشی اور حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام ہے ان کے گستا خانہ برتا ؤکی وجہ ہے ہلاک کیا گیا۔قصة آدم وحواعلیہاالسلام سے ان کی ہلاکت کا جوڑ لگانا ، بے معنی بات ہے۔ ای طرح وُنیامیں بھی انسان کواس قصے کی وجہ ہے کوئی سزانہیں دی جاتی ،لہنداان تین سزا وَل کا فسانہ تو آپ کاطبع زاد ہے،جس کانفسِ وا قعہ ہے کوئی تعلق نہیں ۔ بعد کی جوتین سزائیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ یعنی ہرآ دمی کواس کے بُرے اعمال کی کچھ سزا وُنیا میں بھی ملتی ہے، اور بیحق تعالیٰ شانہ' کی جانب سے تازیانهٔ عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھرجائے۔ اور قبر میں جوسز املتی ہے، بیاس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگراس سز اسے تمام گناہ جھڑ گئے تو آخرت کی سزا سے نکے جائے گا۔ اورآ خرت میں اہلِ ایمان کے لئے جوسزا ہے وہ بھی حقیقت میں سزانہیں ، بلکہ'' تظہیر'' ( یعنی پاک کرنے) کے لئے ہے، جس طرح میلے تھیلے کپڑوں کو دھو بی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ گویا اہلِ ایمان کے ساتھ تو دُنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ال نہ کفار اور بے ایمان لوگ، جنھوں نے حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت اور تکذیب کی ،ان کو بلاشک سزا ہوگی ،اوران کوسزا دینا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے،جس طرح کید وُنیا میں ڈاکوؤل اور بدمعاشوں کوقید کرنا،شریف انساتوں کے لئے اور معاشرے کے لئے رحمت ہے،اور آخرت میں سزادینا بھی اہل ایمان اورا ہل کفر کے درمیان امتیاز کے گئے ہے۔

یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی بدأ عمالیوں پر دُنیا میں ، برزخ میں یا آخرت میں سزاملتی ہے ،اور میں نے بتایا کہ بیسزا کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔اوراللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ دُنیا میں ، برزخ میں اور آخرت

<sup>(</sup>١) "وَعَضَى ادُّمُ رَبُّهُ فَغُولى، ثُمَّ اجْتَبِلُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى" (طه: ٢١، ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْتِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةٌ" (البقرة: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) "وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآكبَرِ لْعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ" (السجدة: ٢١). وفي التفسير: قال ابن عباس: يعنى بالعنداب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه ..... وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعنى به عذاب القبر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٣٤ طبع رشيدية كوئنه).

<sup>(</sup>٣) عن عشمان رضى الله عنه ..... (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبر أوّل منزل من منازل الآخرة فان نجا) أى خلص المقبور منه أى من عذاب القبر (فما بعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شىء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشد منه) لأن النّار أشد العذاب والقبر حفرة من حفر النيران ...الخد (مرقاة ج: ١ ص: ١٢) ، باب إثبات عذاب القبر) صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٠ م ، باب إثبات الشفاعة واخواج الموحدين من النّار.

میں رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا جانا ہالکل ظاہر ہے۔اس کے بعد آپ کا بیکہنا کہ:'' انسان کوصرف سز ابھکتنے کی مشین بنایا گیا ہے'' خودسوچنے کہ ریکٹنی بے جابات ہے...؟

حديث شريف ميل بك:

'' حق تعالیٰ شانۂ نے آسان وزمین سے پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت کے گئی ہے۔''()

اگرنظر میں کے کام لیا جائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لمحد تن تعالی شانہ کے بے انتہا اِ نعامات کے سمندر میں وُ و بے ہوئے ہیں ، چاروں طرف نعمیں ، ی نعمیں اور رحمیں ہی رجمیں نظر آتی ہیں ، لیکن یہ ہماری کج نظری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ان بے شار اِ نعامات پر نظر نہیں جاتی ، نہ ہم ان اِ نعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں ، نہ ان کوسوچتے ہیں ، جس سے جذبہ شکر اور داعیہ عجبت پیدا ہو ، اگر بھی ہماری لغز شول پر معمولی سے مجد بیدا ور گوشالی کی جاتی ہے ، تو ہم شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں ، لیکن اپنی اصلاح کی تو فیق ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی ، بقول شاعر :

#### جب میں کہتا ہوں کہ: یا اللہ! میراحال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ: اپنا نامہُ اعمال دیکھ!

### الله تعالیٰ اپنے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

سوال:...جب بھی سزاو جزاکا خیال آتا ہے میں سوچی ہوں کہ ہم تواللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا

ہے کہ والدین جو کہ اولا دسے محبت کرتے ہیں اس ہے کہیں زیادہ۔اگر میمان لیا جائے تو ہم دُنیا میں دیکھتے ہیں کہ والدین اولا دکو ہو، دُکھاں

پریشانی اور تکلیف پرتڑپ اُٹھتے ہیں، اولا دکو تھی ہی سرش و نافر مان ہو، والدین ان کے لئے دُعاہی کرتے ہیں، تکلیف اولا دکو ہو، دُکھاں

محسوس کرتی ہے، والدین اولا دکو دکھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔آپ نے بیدواقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص اپی محبوبہ کے کہنے پراپی ماں کو آل کرے اس کا ول لے جارہا تھا، راہ میں اسے شوکر گئی، ماں کا ول بولا: بیٹا! کہیں چوٹ تو نہیں گئی؟ بیدواقعہ اولا دی محبت کی پوری عکاس

ہے۔اب ہم ویکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دُنیا بنائی جس میں امیر، غریب، خوبصورت، بدصورت، ایا بی ومعذور ہرقتم کے لوگ بنائے،
لوگوں کوخوشیاں اور دُکھ بھی دیتے، چندا حکامات بھی دیتے، پچھ کومسلمانوں میں پیدا کیا، پچھ کو کفار میں، مرنے کے بعد عذاب وثو اب
رکھا، جزاجتنی خوبصورت، سزااتی می خطرناک، رو تکئے کھڑے کردینے والی مسلسل اذیت دینے والی سزائیں، جن کی تلائی بھی اس

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويوة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٠٥، باب بدء الخلق ...إلخ).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کرکھیں کہ ہرکوئی وُنیا کوسرائے سمجھ سکتا ہے؟ وُنیا کی رنگینی کوچھوڑ کرزندگی کون گزارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایااور اتن پابندی کے ساتھ وُنیا میں بھیجا، علاوہ ازیں وُکھٹکھ دیئے ،اگر والدین سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے دُکھ پر کیوں نہیں تڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب پر کیوں نہیں تڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب بر کیوں نہیں تڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں ، دیتے ہیں ، دیتے ہیں ۔ کیا اللہ تعالی کا دِل نہیں تڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب دے کروہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزاملے گی؟ ہر شخص تو ند ہب کاعلم نہیں رکھتا۔ جب بھی عذا ب کے بارے میں سوچتی ہوں ، میرے ذہن میں بیسب پچھ ضرور آتا ہے ، للہ! مجھے سمجھائے کہیں بیدمیری سوچ میرے لئے تباہ کن ثابت نہ ہو۔

کن ثابت نہ ہو۔

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اتناتفصیل طلب ہے کہ میں گئی دن اس پرتقر برکروں ، تب بھی بات تشند ہے گی۔ اس لئے مخضراً اتنا سمجھ لیجئے کہ بلا شبداللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کئے مار اتنا سمجھ لیجئے کہ بلا شبداللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے گئے ، ایک حصہ وُنیا میں ناز ل فر مایا ، حیوا نات اور درندے تک جواپی اولا د پر رحم کرتے ہیں ، وہ ای رحمت الہی کے سومیں سے ایک حصے کا اثر ہے ، اور یہ حصہ بھی فتم نہیں ہوا ، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حصہ رحمت کو بھی باتی ننا نوے حصول کے ساتھ ملاکرا ہے بندوں پر کامل رحمت فر ما نمیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک بیر کد دُنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پرتکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟اور دوم بیر کہ آخرت میں گناہ گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک وُنیا کی خیتوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ بھی حق تعالی شانہ کی سرایارہت ہیں۔ حضرات عارفین اس کوخوب سیجھتے ہیں، ہم اگران پریشانیوں اور تکلیفوں سے نالاں ہیں توجمف اس لئے کہ ہم اصل حقیقت ہے آگاہ نہیں۔ بچہ اگر پڑھنے لکھنے میں کو تا ہی کرتا ہے تو والدین اس کی تأویب کرتے ہیں، وہ نادان سجھتا ہے کہ ماں باپ بڑاظلم کررہے ہیں۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتو والدین اس سے پر ہیز کراتے ہیں، اگر خدانخواستہ اس کے بچوڑ انگل آئے تو والدین اس کا آپریشن کراتے ہیں، وہ چیختا ہے اور اس کوظلم سمجھتا ہے، بعض اوقات اپنی نادانی سے والدین کو ہُر ابھلا کہنے لگتا ہے۔ ٹھیک اس طرح حق تعالیٰ کی جوعنا بیتیں بندے پر اس رنگ میں ہوتی ہیں، بہت سے کم عقل ان کوئیس سجھتے ، بلکہ حرف شکا ہے۔ ٹھیک اس طرح حق تعالیٰ کی جوعنا بیتیں بندے پر اس رنگ میں ہوتی ہیں، بہت سے کم عقل ان کوئیس سجھتے ، بلکہ حرف شکا ہے نہاں پر لاتے ہیں، کیکن جن لوگوں کی نظرِ بھیرت سے جے ہو وہ ان کو اُلطاف ہے پیاں سبجھتے ہیں، چنانچے صدیث میں ہے کہ:'' جب اہلِ مصائب کو ان کی تکالیف ومصائب کا آجر قیا مت کے دن دیا جائے گاتو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش! بیا جرائے ہو اور گون تعالیٰ شانہ کی جو سے ''' کہنا اپندا ہندہ مؤمن کوئی تعالیٰ شانہ کی کریں گے کہ کاش! بیا جرائی ہوا کہ تو اور گون تعالیٰ شانہ کی

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله مأة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجِنّ والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. (مشكواة، باب الإستغفار ص:٢٠٤).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. (ترمذي ج:٢ ص:٩٣، باب ما جاء في ذهاب البصر).

رہا آخرت میں مجرموں کو مزادینا! تواقل توان کا مجرم ہونا ہی سزا کے لئے کافی ہے، حق تعالی شانۂ نے تواپی رحمت کے درواز سے کھلےر کھے تھے، اس کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھیجاتھا، اپنی کتابیں نازل کی تھیں اور إنسان کو بھلے ہُر سے کی تمیز کے لئے عقل وشعور اور إراده واختیار کی نعمین دی تھیں ۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالی کی عطا کر دہ نعمتوں کو اللہ تعالی کی بغاوت ، انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت ، کتب الہید کی تکذیب اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے مقابلے میں خرج کیا، انہوں نے رحمت کے درواز سے خودا ہے ہاتھ سے اپنے اوپر بندکر لئے، آپ کوان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کومزانہ دی جائے تو اس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مؤمن و کا فر، نیک و بد، فر ما نبر دارو نا فر مان ، مطبع اور عاصی ایک ہی ہلے میں تلتے ہیں، بیتو خدائی نہ ہوئی ، اندھیر تگری ہوئی! الغرض آخرت میں مجرموں کومز ا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبر دار بندوں سے انصاف نہیں ہوسکتا۔

یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطور سزا ہوگا،لیکن گناہ گارمسلمانوں کوبطور سزانہیں بلکہ بطور تطہیر ہوگا، ''جس طرح کپڑے کومیل کچیل دُورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے،ای طرح گناہ گاروں کی آلائشیں دُورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والسحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ...اللغ. (تفسير البيضاوي ج: ١ ص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النّار النّار النّار شم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُممًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبّة الى جانب السيل ...الخ. (صحيح مسلم، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: اص: ٣٠٠).

بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپریشن کرنے کے لئے بدن کوئن کرنے والے آبکشن لگادیے ہیں کہ اس کے بعد
مریفن کو چیر پھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہت تعالی شانۂ گناہ گار مسلمانوں پرایسی کیفیت طاری فرمادیں کہ ان کو دردو
اُلم کا احساس نہ ہو، اور بہت سے گناہ گارا لیے ہوں گے کہت تعالی شانۂ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کاریوں کے دفتر کو دھوڈ الے
گی اور بغیر عذا ب کے انہیں معاف کردیا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں ہی کے شایانِ شان ہے، جب تک
گناہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس
گناہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اس لئے اکابر مشائخ کا ارشاد ہے کہ آ دی کو ہمیشہ
گناہری و باطنی طہارت کا اجتمام رکھنا چاہئے اور گناہوں سے ندامت کے ساتھ تو بہ و استغفار کرتے رہنا چاہئے ۔ حق تعالی شانۂ محض
ائے لطف وکرم سے اس ناکارہ کی ، آپ کی اور تمام سلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرمائیں۔

ر ہا آپ کا بیشبہ کہ ڈنیا کوکون سرائے بچھ سکتا ہے اور ڈنیا کی رنگین کوچھوڑ کرکون زندگی گزارسکتا ہے؟ میری بہن ابیہ ہم لوگوں کے لئے جن کی آتھوں پر خفلت کی سیاہ پٹیاں ہندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہدے کو بھٹانا اور حق تعالیٰ شانۂ کے وعدوں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہدے سے بڑھ کریقین لانا، خاص توفیق وسعادت کے ذریعے ہی میسر آسکتا ہے۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ ہم آپس میں ایک ڈوسرے کی بات پر جتنا یقین واعتاد رکھتے ہیں، کم ہے کم اتنا ہی یقین واعتاد اللہ تعالیٰ اور اس کے مجوب سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ دیکھتے! اگر کوئی معتبر آ دی ہمیں بینجبر دیتا ہے کہ فلاں کھانے ہیں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے مجوب سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا کو گئر یہ نہیں چھکیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجیح دیں ہوا ہے، تو ہم اس شخص پراعتاد کر رہے ہوئے اس زہر آ میز کھانے کے قریب نہیں چھکیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجیح دیں گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دُنیا کو یکسر چھوڑنے کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم نہیں دراتے ہیا کہ درار دیا ہے ان سے پر ہیز کروں کی میں میں دیتے ہوئے کہ وتو فوراً تو ہو دندامت اور استغفار کے کیونکہ بیز ہر ہے جو تہاری دیں وائت ور استغفار کے کیونکہ بیز ہر ہے جو تہاری کو در آئی ہوئی ور آئو ہو دندامت اور استغفار کے کیونکہ بیز ہر ہے جو تہاری کو در آئی ہے کہ وقو فوراً تو ہو دندامت اور استغفار کے تیاں کی تدارک کرو۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النّار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وللكن ناس منكم اصابتهم النّار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى اذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة ...الخوفي شرحه: فبمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النّار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النّار ...الخوصيح مسلم مع شرحه للنووي ج: اص: ۱۰ اس. ۱۰ اس. ۲۳۲۰

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص:٣٣١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبًا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَسائِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوُآ اِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ" (النَّوْرَ: ١٣). "يَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا تُوبُوُآ اِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوْحًا، عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَنَاتِكُمُ" (التحريم: ٨).

ادروُ وسری تعلیم یہ ہے کہ وُنیا میں اتناانہاک نہ کرو کہ آخرت اور مابعدالموت کی تیاری سے عافل ہوجاؤ، وُنیا کے لئے محنت ضرور کرو، مگر صرف اتن جس قدر کہ وُنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تہہیں رہنا ہے۔ وُنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ سمجھ کر کھی اس پر جاہیٹھتی ہے، لیکن پھراس سے اُٹھ نہیں علی بتہہیں شیر وَ وُنیا کی مکھی نہیں بننا چاہئے۔

اورآپ کا بیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ اس کا جواب میں اُو پرعرض کر چکا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بیتائی عطافر مائی ہے، ای طرح صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے عقل وفہم اور شعور کی دولت بخشی ہے، پھر سمجھے اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائی ہیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیسب پچھاس لئے ہے تاکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ججت پوری ہوجائے، اور وہ کل عذر نہ کر سکیں کہ ہم نے کا فرباپ دا داکے گھر جنم لیا تھا اور ہم آتکھیں بندکر کے انہی گراہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ (۲)

اس مختفری تقریر کے بعد میں آپ کومشورہ دُوں گا کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خدائی کرنا یا خدا تعالیٰ کومشورے دینا نہیں! آپ اس کام میں لگیں جو ہمارے سپر دکیا گیا ہے، اور ان معاملات میں نہ سوچیں جو ہمارے سپر ذہیں۔ایک گھیارہ اگر رُموزِ مملکت و جہاں بانی کونہیں سمجھتا تو یہ مشت ِ خاک اور قطرہُ نا پاک رُموزِ خدا وندی کوکیا سمجھے گا…؟ پس اس دیوارے سرپھوڑنے کا کیا فاکدہ، جس میں ہم سوراخ نہیں کر سکتے اور جس کے پار جھا تک کرنہیں دیکھ سکتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی فہم نصیب فرما کمیں اور اپنی رحمت کا مورَ دبنا کمیں۔

### گناه کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال:...گناہِ کبیرہ کرنے والے شخص کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، دُوسرے مسلمانوں کا روبی کس نوعیت کا ہونا جا ہے؟ مثلاً: زنا، شراب اور چوری کے مرتکب شخص، یا وہ لوگ جن پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہو، مثلاً: والدین کا

(۱) عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدُّنيا في خرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اليّم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ ميّت قال: أيّكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبٌ أنّه لنا بشيء! قال: فوالله! للدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّنيا سجن الموّمن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٣٣٩). (٢) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ... الخ. (تفسير البيضاوى ج: اص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ۵).

نافر مان ، ما ورمضان میں روز ہ ندر کھنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود شریف ند پڑھنے والا۔ بیتمام کبیرہ اور دزیل گناہ ہیں گئاہ ہیں مسلمانوں میں ایسے گئا ہوں کی کی نہیں ہے ، ہمارے احباب ، دوستوں ، ملنے والوں میں ایسے گئا لوگ ہمیں موجود نظر آتے ہیں ، ایسے شخص یا اُشخاص سے کیارویہ رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوسی نہ استوار کی جائے ؟ ذہن میں سوال اُ بحر تاہے یہ اللہ کے اس قدر بڑے نافر مان اور جن پر رحت للعالمین نے لعنت فر مائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ' داڑھی' ' کا ہمسخراُ اُ اے تو میں اس کی صورت و بھتا پسنہ نہیں کرتا ، اگر چہ خود باریش نہیں ہوں ، لیکن میں اپنے قلب میں ہر اس چیز سے مجت کرتا ہوں جس سے اللہ اور رسول فر ماتے ہوں ، میر اعمل کمز ور ہے لیکن میر اایمان کمز ور نہیں ۔ وُعا فر ما نمیں کہ میر اعمل کمن میر اایمان کمز ور نہیں ۔ وُعا فر ما نمیں کہ میر اعمل کم نیک اور صالح لوگوں جیسا ہو۔

() جواب:..ایمانِ کامل کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق ندر کھا جائے ، ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتا ہیوں کومعاف فرما کیں۔

### حرام کاری سے توبیس طرح کی جائے؟

سوال:...ایک شخص ڈاکازنی اوررشوت اورحرام کام ہے بڑی دولت کما تاہے،اوراس کے بعدوہ توبہ کرلیتا ہےاوراس پیسے سے وہ کاروبارشروع کرتاہے،اب اس کا جومنافع ہوگاوہ حلال ہوگایا کہ حرام ؟ تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:...ڈاکااوررشوت کے ذریعہ جورہ پیاجمع کیاوہ تو حرام ہاور حرام کی پیداوار بھی ولی ہوگی۔ اس شخص کی تو ہہ کے سچاہونے کی علامت بیہ ہے کہ وہ الن تمام لوگوں کورہ پیدوا پس کردے جن سے ناچائز طریقے سے لے لیاہے۔ (۳)

#### گناہوں کا کفارہ کیاہے؟

سوال:...انسان گناه کاپتلاہ، بدشمتی ہے اگر کوئی گناه سرز دہوجائے تواس کا کفارہ کیا ہے؟ اور یہ س طرح ا دا کیاجا تاہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطىٰ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ۱۳، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه ...... للكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص فى الجامع الصغير: إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (رد المحتار ج: ٥ ص: ٢٣٥، مطلب إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيّة صاحبه ... إلخ. (رد المحتار ج: ٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التّوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على وإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التّوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال وإرضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٨) ، طبع مجتبائي دهلي).

چواب:...چھوٹے موٹے گناہ (جن کوسغیرہ گناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہوں ہے ندامت کے ساتھ تو بہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں اور لوگ ان کومعمولی سمجھ کربے دھڑک کرتے ہیں، ندان کو گناہ وں ک سمجھ کربے دھڑک کرتے ہیں، ندان کو گناہ وں ک فیرست کے لئے عربی وان حضرات شیخے ہیں، ندان سے تو بہ کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ بڑی غفلت ہے۔ کبیرہ گناہوں ک فہرست کے لئے عربی وان حضرات شیخے این ججر کمی رحمة اللہ علیہ کی کتاب ''الزواجرعن اقتر اف الکبائز' یا اِمام ذہبی رحمہ اللہ کا رسالہ '' الکبائز' ضرور پڑھیں۔ اور اُردوخوان حضرات ، مولانا احمد سعید وہلوگ کا رسالہ '' دوزخ کا کھٹکا'' غور سے پڑھیں۔ تو بہ کے علاوہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل مشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
 مكفّرات مما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. (مشكّرة ص:٥٤، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقد سبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبدًا، فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها أن الندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وإنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

# موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:..موت كي اصل حقيقت كيا ٢٠

جواب:...موت کی حقیقت مرنے ہے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھنا تامشکل ہے، ویسے عام معنوں میں رُوح وبدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ (۱)

#### موت کے کہتے ہیں؟

سوال:..موت کے کہتے ہیں؟ کیاجم انسانی ہے رُوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اور اس کے بعد اِنسان مردہ ہوجا تا ہے؟ کیا رُوح جسم سے نکل جانے کے بعد قیامت سے پہلے ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس مردہ جسم میں واپس آتی ہے، جس سے نکل چکی ہو؟ نیز بغیررُ وح کے مردہ جسم تکلیف وراحت کیے محسوس کرے گا، جبکہ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

جواب:...رُوح وہدن کے تعلق کا نام حیات ہے، اور تعلق کے اِنقطاع کا نام موت ہے۔ گرموت سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق منقطع ہوجا تاہے جس ہے اس عالم شہادت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، عالم برزخ کے آثار کا تعلق قائم رہتا ہے۔

### مقرّره وفت پر إنسان کی موت

سوال:..قرآن وسنت کی روشیٰ میں بتایا جائے کہ انسان کی موت وقت پرآتی ہے یا وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ جواب:...ہرخص کی موت وقت مِقرّر ہی پرآتی ہے،ایک لمحے کا بھی آگا پیچھانہیں ہوسکتا۔ (۴)

(٣) "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ، إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَّلَا يَسْتَقُدِمُونَ". (يونس: ٣٩).

<sup>(</sup>۱) الموت زوال الحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص: ۱۳). وأيضًا الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص: ٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت). (۲) موت النفوس هو مفارقتها المجسادها وخروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٣٣). وفيه أيضًا: الرابع: تعلقها به في البرزخ، فانها وان فارقته وتجردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٥٣، مكتبة السلفية، لاهور).

# موت ایک اُٹل حقیقت ہے، بیآ پریش سے ہیں ٹلتی

سوال:... بیرا بیٹا عر ۲۰ سال، آج سے تین سال پہلے انقال کرگیا۔ انقال سے ایک سال پہلے اس کوکان میں تکلیف بوگی، ڈاکٹر کو دکھایا، کچھ دن علاج کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا۔ اس وقت شد بدگری کا موم تھا اور رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، لڑکا نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے بیٹے نے کہا: والدصاحب! اگرابھی آپریشن کروائیں گے تو میری نماز اور روزے جا کیں گے، اس لئے رمضان شریف کے بعد آپریشن کروائیں گے۔ اس دوران علاج چلتار ہاتھا، رمضان شریف گزر جانے کے بعد پھر لڑکے کو آپریشن کا کہا تو لڑکے نے کہا: والدصاحب! الله تعالی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کے جانے کے بعد پھر لڑکے کو آپریشن کا کہا تو لڑکے نے کہا: والدصاحب! الله تعالی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کو میا شاکل ہے بعد کان میں کوئی تکلیف نہیں، آپریشن ٹیر وانا۔ خیراس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد کان میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریشن کروانا پڑا، آپریشن کا میاب نہ ہوا اور لڑکے کا انقال ہوگیا۔ اب میرا ذہن تین سال سے بہت پریشان رہتا ہے، کیا پہلے آپریشن کروائیا تو کیا میرا بیٹا موت سے نکے جا تا؟ چوبیں گھنے ذہن بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کہ وہاں دینے جا تی بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کی روائی تو کیا میرا بیٹا موت سے نکے جا بیٹ کروائیتا تو میرا بیٹانی جا تا۔ برائے مہر بانی کہ بات وہان نکی جاتی وہان ن کے جاتی ؟

جواب:...آپ کو بیٹے کی جوال مرگ کا صدمہ ہے ، اللہ تعالیٰ آپ کو آجر وصبر عطافر مائے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے ، وہ آٹل اور قطعی چیز ہے ، کی نہ کسی بہانے موت آگر رہتی ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سیجے نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپریشن کرالیت تو شاید زندگی فئے جاتی ۔ قضائے اللی کے سامنے بندے کی تدبیریں کچھ نہیں کرتیں ، اس لئے آپ اس کو سوچنا جھوڑ ویں اور خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں ، جواللہ تعالیٰ کو منظور تھا ، ہوا۔ " إِنَّ اللهِ وَ إِنَّ آلِيُهِ وَ اِنَّ آلِيُهِ وَ اِنَّ آلِهُ عَوْنَ ''کثر ت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر نصیب فرمائے اور آپ کے بیٹے کو جنت نصیب فرمائے۔ (۱)

### إنسان كتنى دفعه مرے گااور جيئے گا؟

سوال:...قرآن شریف ہے ثابت ہے کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ قا درِ مطلق بیں، جتنی بارچا ہیں ماریں اور چلا کمیں، کین ان کے کلام میں رَدّو بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات سے پتا چلتا ہے کہ انسان ایک بار پھر زندہ ہوا، پھر مرا، پھر زندہ ہوگا۔ ا:... بحوالہ سور وَ: بقرہ، رُکوع: ۲، کے بعد حضرت عزیر پیغیبر تھے، اور بخت نصرا یک کا فرباوشاہ تھا، بھر بیت المقدی کواس نے ویران کیا، حضرت عزیر کا جب اِدھرے گزرہوا تو انہوں نے تعجب کیا کہ بیشہر پھر کیونکر آبادہ ہوگا؟ بس اس جگہ ان کی رُوح قبض ہوئی، سو برس بعد زندہ ہوئے تو و یکھا کہ شہر آبادہ و گیا ہے۔ ۲:... حضرت ایوب کے بیٹے جیت کے نیچے ذب کر مرگئے بھر زندہ کیا ، وہ پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت ایوب کے بیٹے جیاب کے لئے گرزندہ کو سول وجواب کے لئے بھر زندہ کیا ۔ ۳:... جسمرت موی نے مردوں کو زندہ کیا، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت موی نے مردوں کو زندہ کیا، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت موی نے مردوں کو زندہ کیا، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت موی نے مردوں کو زندہ کیا، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت موی نے مردوں کو زندہ کیا، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ ۲:... جسمرت موں نے جسم سوال وجواب کے لئے

<sup>(</sup>١) "إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ". (يونس: ٩ س). أيضًا وأجمعت الأمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولَا زمن معلوم ولَا مرض معلوم ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٠ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

زنده کیاجائےگا۔

جواب:...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو واقعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ اِستُنائی صور تیں ہیں۔ آپ نے سمبروں میں جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ مستثنیات میں سے ہیں، اور قبر کی زندگی کا تعلق وُنیا سے نہیں، بلکہ برزخ سے ہاور برزخ میں جو زندگی ملتی ہے وہ ہمار سے شعور وا دراک سے ماور اہے، جیسا کہ "وُلٹ کِنُ لَّا مَشْعُرُونَیْ" میں اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ (۱)

### كياموت كى موت سے انسان صفت إلى ميں شامل نہيں ہوگا؟

سوال:...آخرت میں موت کوایک مینڈ سے کی شکل میں لاکر ذرج کردیا جائے گا،اس سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئی جوتن تعالیٰ کی صفت ہے، پھر "مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْاَرُضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّکَ" بھی فرمایا ہے حالانکہ زمین آسان سب لپیٹ دیئے جائیں گے،"یَوُمَ نَطُوِی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِ لِلْکُتُبِ"۔

جواب:..اہلِ جنت کی ہمیشہ کی زندگی اِ مکانِ عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالی شانۂ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر اِ مکانِ عدم کے ہے،اور اِ مکان ایک ایساعیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی نقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی:" اِلّا مَسا شَسَآءَ رَبُّک، میں ای اِ مکان کا ذکر ہے۔

#### اگرمرتے وقت مسلمان کلمه طيبه نه پڙھ سکے تو کيا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وفت کلمه طیبه نه پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انتقال کر جائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت پچھا درہوگی؟

جواب:...اگردہ زندگی بھرمسلمان رہاہے تواہے مسلمان ہی سمجھا جائے گاا درمسلمانوں کا برتا دَاس کے ساتھ کیا جائے گا۔'' زندگی سے بیز ار ہموکر موت کی دُ عا کیس کرنا

سوال:...زیدا پی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے وہ اپنی موت کی دُعا کیں مانگتا ہے، کیااس حالت میں اس کا یعل جائز ہے؟

(١) وقولـه تـعـالـٰى: "وَلَا تَـقُـوُلُـوُا لِـمَـنُ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتٌ، بَلُ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنُ لَا تَشُعُرُونَ" يخبر تعالى أن الشهداء فى برزخهـم أحيـاء يـرزقـون ..... ففيه دلَالة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر فى القرآن تشريفًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا۔ (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ٠ ٣، طبع رشيديه كوئٹه)۔

(٢) وذكر بعض الأفاضل أن قائدته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه المعتزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكدًا. (تفسير رُوح المعانى ج: ١٢ ص: ٣٥)، فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلّا المدة التي شاء ربك، فها منا اللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج: ١٨ ص: ١٥).

(٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل الن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتني وأمور الآخرة ص:٣٥، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ کس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تگنے کی تین صور تیں ہیں: ایک بید کہ کوئی شخص دُنیوی مصائب وآلام کی وجہ ہے موت ما نگتا ہے، بیجا ئرنہیں، بلکہ عقلاً بھی بیاحمقانہ حرکت ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کی تکلیف کا تحل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مرزا غالب کے بقول:

اب تو گھبرا کے میہ کہتے ہیں کدمر جائیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟

پھر یہاں تو کم ہے کم کوئی غم خواری کرنے والا ہوگا، کوئی معالج و تیار دار ہوگا، کوئی حال اُحوال پوچھنے والا ہوگا، تیر میں تو تید تنہائی ہے۔ (یااللہ! تیری پناہ!) اور پھر دُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکین رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب مجی ختم ہونے والے ہیں، قبر میں تو بیآس بھی نہیں رہے گی۔اس لئے مصیبت پر گھبرا کرموت کی تمنائبیں کرنی چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی چاہئے، اور صبر وشکر کے ساتھ راضی برضار ہنا چاہئے۔

دُوسری صورت بیہ ہے کہ آ دمی فتنوں ہے بیجنے کے لئے موت کی تمنا کرے،اس کی اجازت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں میہ دُعامنقول ہے:''یااللہ! جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کاارادہ فرما ئیں تو مجھے تو فتنے میں دُالے بغیر ہی قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشاق ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے'' جو دوست کو دوست کو دوست کو دوست تک پہنچا تا ہے''۔' لقائے اللہی کے شوق میں موت کو چا ہنا حضرات اولیاء اللہ کی شان ہے، کیکن تقاضائے ادب بیہ ہے کہ اس حالت میں بھی زبان سے موت نہ ما گئی چا ہے'، إلاً بیر کہ بیہ جذبہ اتنا عالب ہوجائے کہ آدمی کو بے بس کردے۔

### زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا

سوال:...زندگی ہے تک آکرخودکشی کرنا کیا جائز ہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گناہ کبیرہ ہے۔(۴)

کیا قبر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دِکھائی جاتی ہے؟

سوال:... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے گئے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو قبر میں بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

(۱) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنّين أحدكم الموت من ضرّ أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لى، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لى، متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩). (٢) اللهم انى أستلك فعل الخيرات .... وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. (مستدرك حاكم عن ثوبان ج: ١ ص: ٥٢٤، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٢).
 (٣) من قتل نفسه عمدًا يغسل .... وان كان أعظم وزرًا قتل غيره. (درمختار ج: ٢ ص: ١ ١ ٢ ، باب صلاة الجنازة).

ہیں۔ تو اس پر دُوسرے صاحب کہنے گئے کہنیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خودنہیں آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو مولا نا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تصویر مردے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟

سوال:...ناہے کہ قبرستان میں جب گزرہوتو کہو:''السلام علیم یا اہل القبور''جس شپرِخاموثی میں آپ حضرات غفلت کی نیندسورہے ہیں،ای میں میں بھی اِن شاءاللّٰد آ کرسوؤں گا۔سوال یہ ہے کہ جب مردے سنتے نہیں تو سلام کیسے من لیتے ہیں؟اوراگر سلام من لیتے ہیں توان ہے اپنے لئے دُعاکرنے کوبھی کہا جاسکتا ہے؟

جواب: ...سلام کہنے کا تو تھم ہے ، بعض روایات میں ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں ، اور سلام کہنے والے کو پہچانے بھی ہیں ،گرہم چونکہ ان کے حال سے واقف نہیں ،اس لئے ہمیں صرف اس چیز پر اکتفا کرنا چاہئے جس کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم فرمایا ہے۔ (۱)

كيامرد يسلام كاجواب دية بين؟

سوال:...بم جیسے کم عقل لوگ بہت ی باتیں سمجھ بی نہیں پاتے ،اور بلاوجہ گنا بھار ہوتے رہتے ہیں، رہنمائی فر مائیں۔نا گیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں داخل ہوتو'' السلام علیکم یا اُہل القبور' وغیرہ پڑھنا چاہئے ،تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی حاضر یا موجود نہیں تو سلام سے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی حاضر نہیں تو جواب کون دیتا ہے، کیونکہ لفظ'' یا'' حاضر کے لئے استعال ہوتا ہے۔

. جواب:...مردوں کومخاطب کرکے' السلام علیم'' کہا جاتا ہے، وہ آپ کا سلام س کرجواب بھی دیتے ہیں۔ (۳)

(۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول ... إلخ قال ابن حجر: ولا يلزم من الإشارة ما قيل من رفع الحجب بين الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويستل عنه لأن مثل ذلك لا يثبت بالإحتمال على أنه مقام إمتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف برُوية طلعته الشريفة . (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٥٥ ، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

(٢) ما من أحديم بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص:١٣، الجامع الصغير ج:٢ ص:١٥١، التذكرة ص:١٦٥، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٥١ واللفظ له).

(٣) عَن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُّنيا فيسلم عليه إلاَ عرفه، وردَّ عليه السلام ... النجر (التذكرة للقرطبي ص:١٦٥)، باب ما جاء ان الميت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص:١٣٠، الحاوى للفتاوي ج:٢ ص:١٥١ واللفظ له).

#### مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے

سوال: .. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو نی شخص مرجا تا ہے تو اس کو دفن کیا جا تا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مردوان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذابِ قبر حق ہے یانہیں؟

جواب:...عذابِ قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آ ہٹ کوسننا سیجے بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج:۱ ص:۱۷۸)۔

### كيامرد ين سكتے ہيں؟

سوال:...مردے ن بھی سکتے ہیں کہیں؟

جواب:..اسمسکے پرسلف کے زمانے سے اختلاف چلا آتا ہے، ہمرحال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگر وہ سلام نہ سنتے اوراس کا جواب نہ دیتے ، توان کوسلام کہنے کا تھم نہ دیا جاتا۔ (۴)

#### كيا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مرده سنتا ہے؟

سوال:...اپنعزیز وا قارب کے لئے فاتحہ، تلادتِ قرآن یا دُعا جوقبر پر کھڑے ہوکرمردے کےالیصالِ ثواب یا مغفرت کے لئے مانگی جائے مردہ سنتاہے یااسے پہچانتاہے کہآنے والا بیفلال شخص ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ:جب قبر پرجاؤ توان کو "السلام علیکم یا أهل القبود" کہو،اس سے معلوم ہوتاہے کہوہ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔

(۱) وعذاب القبر ... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال المَلكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

(۲) عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع فى قبره و تولَّى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ۱ ص: ۱۵ ، باب الميت يسمع خفق النعال).

(٣) فتاوى رشيدية ص: ٢٢٢ كتاب العقائد، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب، لاهور-

(٣) وقد شرع النبى صلى الله عليه وسلم الأمّته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. (كتاب الروح ص: ١٠)، المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ:'' مجھے معاف کردینا'' دُرست نہیں

سوال:...اکٹرلوگ مرنے والے مخص کی قبر پر یا مرنے کے بعداس کومخاطب کر کے کہتے ہیں کہ:'' ہمیں معاف کر دینا'' کیا مرنے والاشخص بیسب با تیں سنتاہے؟

جواب:...مردے کوخطاب کرکے بیکہنا کہ مجھے'' معاف کردینا''صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہنا جاہئے کہ یااللہ! مجھ جوحق تلفیال ہوئی ہیں،ان کومعاف کردے۔ (۱)

#### فتنهُ قبرے کیامرادے؟

سوال: ... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وُ عاکیا کرتے تھے کہ:
''اسے اللہ! ہیں تیری پناہ مانگا ہوں سستی اور کا بلی ہے، اور انتہائی بڑھا ہے ہے (جوآ دی کو بالکل ہی از کار رفتہ کر دے) اور قرضے کے
بوجھ ہے اور ہر گناہ ہے۔ اے اللہ! ہیں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کے عذاب ہے اور آگ کے فتنے ہے اور فتنہ قبر ہے اور عذاب قبر
ہے، اور دولت وٹر وَ ت کے فتنے ہے اور مقلمی اور مختابی کے فتنے کے شرہ ، اور فتنہ مسل و جال کے شرہ ، اے میرے اللہ! میرے
گناہوں کے اثر ات وھودے اولے اور برف کے پانی ہے اور میرے ول کو (گندے اعمال اور اخلاق کی گندگیوں ہے) اس طرح
پاک فرماجس طرح سفید کیڑ امیل کچیل ہے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی وُ وری پیدا کر دے جتنی
وُوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کر دی ہے۔'' (صبح جناری اور مسلم )۔ مولا ناصاحب! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ اس وُ عاشیں
عذاب قبرے تو قبر کا عذاب مراد ہے،'' فتنہ قبر'' ہے کیا مراد ہے؟ کیا اس ہے مراد قبر پرتی کا فتنہ ہوسکتا ہے؟ جس نے آئ آمت مسلمہ
میں شرک اور بت پرتی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔

**جواب:...'' فتنهٔ قبر'' سے قبر کے**اندر فرشتوں کا سوال و جواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آز ماکش اورامتحان کے بھی آتے ہیں۔

(بقيعاثي شخي كرثة)....... ويبود عليه السلام ... إلىخ. (كتاب الروح لابن قيم ص: • ١، المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وردٌ عليه سلامه عليه. (شرح الصدور ص: ٢٢٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۱) وإذا كانت المظالم في الأعراض كالقدف والغيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يخبر أصحابها بسما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غاتبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. وإرشاد السارى ص:٣ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنهما) قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها السمرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجّة. رواه البخارى. (مشكوة ص:٢٦). ونومن بعذاب القبر لمن كان له أهلًا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخراعتدة الطحاوية مع شرحه ص:٣٥)، وفي المرقاة: فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج: ١ ص:٤٥).

سوال:...آگ کے عذاب سے تو دوزخ کاعذاب ہی مراد ہے، گر'' فتنۂ نار' یا'' آگ کے فتنے'' سے کیامراد ہے؟ جواب:...دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،'' فتنہ' کے ایک معنی عذاب کے بھی ہیں۔ (۱)

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تین اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، کینی پہلا محض صدیوں پہلے مرچکا ہے، دُوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کاعذاب برحق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس رُوسے پہلا محض صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دُوسرا محض صرف ایک دن قبر کاعذاب اُٹھائے گا، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں یہ تفریق ہوسکتی، اُٹھائے گا، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں یہ تفریق ہیں ہوسکتی، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن قبر کے عذاب میں یہ تفریق ہیں ہوسکتی، کیونکہ قبیوں کی دوشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ... قبر کاعذاب و ثواب برحق ہے اوراس بارے میں قرآنِ کریم کی متعدد آیات اوراحادیثِ متواترہ وارد ہیں، ایسے اُمورکو محض عقبی شبہات کے ذریعہ رقاضی خبیں۔ ہوخص کے لئے برزخ کی جتنی سزا تھکت اِلٰہی کے مطابق مقررہے وہ اس کو مل جائے گی'' خواہ اس کو وقت کم ملا ہویا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزا میں اسی تناسب سے اضافہ کردیا جائے۔عذابِ قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئی جائے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:.. بثریعت میں قبرے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں کئی کئی مرد ہے ہوتے ہیں ،اگرایک کے لئے باغ ہے تواس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ایک قبر میں کئر شنے مرد ہے کو اُٹھا کر قبر میں بٹھادیتے ہیں ،تو کیا قبراتنی کشادہ اوراُد نجی ہوجاتی ہے؟

(١) فذكر فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه ...الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥، طبع بمبثي).

(٣) قبال المروزى: قال أبوعبدالله: عذابا لقبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. (كتاب الروح لِابن القيم ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) فصل: ومما ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر ـ (ايضًا كتاب الروح ص: ١٨) ـ

(۵) عن عائشة رضى الله عنها ... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلا
 تعوذ بالله من عذاب القبر متفق عليه (مشكوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وعذاب القبر للكافرين وليعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد صبح المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية صدك ٣٠٠٠، طبع المكتبة السلفية لاهور).

س:...سناہے سانس نکلتے ہی فرشتے زُ دح آ سان پر لے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: ... قبرے مراد وہ گڑھا ہے جس میں میت کو فن کیا جاتا ہے۔ اور '' قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے ، یا دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے '' بیصدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک ایک قبر میں اگر کئی گئی مردے ہوں تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی بستر پر دوآ دی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب میں باغات کی سیر کرتا ہے اور دُوسرا سخت گری میں جاتا ہے ، جب خواب میں بیمشاہدے دوزمرہ ہیں تو قبر کا عذاب و ثواب تو عالم غیب کی چیز ہے ، اس میں کیوں اِشکال کیا جائے ... ؟ (")

۲:...جی ہاں! مردے کے حق میں اتن کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتن ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دی بیٹھ سکے۔

":..حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ زُوح میّت میں لوٹائی جاتی ہے، اب رُوح خواہ علیّین یا تحیین میں ہو،اس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے بدن کوبھی ثواب یا عذاب کا حساس ہوتا ہے، گریہ معاملہ عالم غیب کا ہے،اس لئے ہمیں میّت کے احساس کا عام طور ہے شعور نہیں ہوتا ہے عالم غیب کی جو با تیں ہمیں آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہئے۔ صحیح مسلم (ج:۲ ص:۲۸) کی حدیث ہے کہ آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:" اگریہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی ہے دُعا کرتا کہ تم کوبھی عذا ہے قبر سنادے جو میں سنتا ہوں ۔"(2)

<sup>(</sup>١) جيماك قرآن كريم من ب: "وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ٨٣)، "إذًا بُعْيْرَ مَا فِي الْقُبُورِ" (العاديات: ١١).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار". (ترمذي ج: ٢ ص: ٢) أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال).

<sup>(</sup>٣) بـل أعـجـب من هذا ان الرجلين يدفنان، أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنّة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) وأعجب من ذلك انك تنجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

<sup>(</sup>٥) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه في جسده ...الخ ومشكوة ص ٢٥: ). تفصيل ك لترويكي كتاب الروح إلابن قيم ص ٥٨: ٥ تا ٨٦ المستلة السادسة.

 <sup>(</sup>٢) واعملم أن أهمل المحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٣٣ طبع دهملي). أيضًا: فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، واغنانا عن اقوال الناس، حيث صوح ياعادة الروح إليه فقال البواء بن عازب ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٥٨، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(2)</sup> عن زيد بن ثابت ..... فقال: ان هذه الأُمّة تبتلي في قبورها، فلولًا أن لَا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ... الخ. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦، باب عرض مقعد الميت .... وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه).

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

الف: .. قبر كاعذاب برحق ہے۔

ب:... بیعذاب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، بیتن تعالیٰ شانۂ کی حکمت اور عایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اور غیب،غیب نہ رہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ے: ... بیعذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو فن کیا جاتا ہے اور جس کو ترف عام میں'' قبر' کہتے ہیں، ورنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کے گئے میں ہوتا کہتم مردول کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو .....' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور'' برزخی قبر' میں ہوا کرتا تو تہ فین کوڑک کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:..'' جنگ' اخبار میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب وثواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہوئے کوفر مایا ہے، اور بیکہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس تھی کو بیجھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کرر ہاہوں اور کئی علماء کو خط کھے گرتسلی بخش جواب نیل سکا۔ قر آن تھیم میں کئی جگہ کھے اس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر تہہیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے روز اُٹھا کیں گے، یا سورہ بقرہ میں ووموت اور دوزندگی کا ذکر ہے بعنی تم مردہ تھے ہم نے زندگی عطاکی پھر تہہیں موت دیں گے اور قیامت کے دن پھراُٹھا کیں گھر تہہیں موت دیں گے اور قیامت کے دن پھراُٹھا کیں گھر تہہیں موت دیں گے اور قیامت کے دن پھراُٹھا کیں گھر تہوں کہ حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا ، اس سے پیشتر کیا فیصلہ ؟

(۱) جواب:...ابل سنت کی کتابول میں لکھاہے کہ قبر کاعذاب و تواب برخ ہے اور بیضمون متواتر احادیث طیبہ میں واردہ، خاہرے کہ برزخ کے حالات کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانے تھے۔اس لئے اس عقیدے پرائیمان لا ناضروری ہے اور محض شبہات کی بنا پراس کا انکار سیح نہیں۔ رہا آپ کا بیشہ کہ قر آنِ کریم میں دوموتوں اور دوزندگیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذاب قبر کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہد نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قر آنِ کریم کی جن آیات میں دو زندگیوں کا ذکر ہے، اس مے محسوس ومشاہد زندگیاں مرادیں۔

اورآپ کایہ کہنا توضیح ہے کہ:'' حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے بیلاز مہیں آتا کہ دُنیا میں یابرزخ میں نیک وبدا عمال کا کوئی ٹمرہ ہی مرتب نہ ہو،قر آن وحدیث کے بے شارنصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ ، دُنیا میں بھی نیک وبدا عمال پر جزاوسزا مرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠، طبع مكتبة السلفية، لأهور).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كما انه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السُنّة، قال المروزى: قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لَا ينكره إلّا ضال أو مضل ... إلخ . (كتاب الروح ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكثب العلمية، بيروت).

ہ،اور برزخی زندگی کاتعلق وُنیا سے زیاد وآخرت ہے ہاس لئے اس میں جزاد سزا کے ثمرات کا مرتب ہونابالکل قرین قیاس ہے۔ عذاب قبركا إنكار كفري

سوال: ..عذابِ قبرے متعلق قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟

جواب: ... قرآنِ كريم اوراحاديث بوييت عدّاب قبركامونا ثابت ہے، اس لئے اس كا تكاركفر ہے۔ (۱)

### كيامسكم وكا فرسب كوعذاب قبر ہوگا؟

سوال: ... كياعذاب تبرصرف مسلمانول كو موگايا ديگر ندا بب كيلوگول پر بھى موگا؟ جواب: ... بتمام لوگوں کوعذاب قبر کے مرحلے ہے گزر ناہوگا۔ (۲)

#### قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کب تک دیاجا تا ہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر میں جزاوس امل جاتی ہے ،اگر قبر میں جزاوسزااس کے اعمال کے مطابق دے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ انجال کی جزاوسزا تو قبر میں مل گئی۔اگرایک انسان اپنے اعمال بدکی وجہ ہے قبر میں سرزا بھگت رہا ہے اور اس نے قبر میں سوسال ، دوسوسال سزایا تی تو کیا قیامت میں اس کا اعمال نامہ ہا کیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیااس کے اعمال بدکی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جبکہ وہ قبر میں کافی مدت اپنی سزایا چکا ہے؟ کیا قبر میں سزا کی مدت مقرّر ہے کہ اتنی مدّت کے بعدا سے عذاب سے نجات مل جائے گی؟ یااس کی مدّت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ قیامت سے ہزار برس پہلے مرگئے وہ توایک بڑی مصیبت میں بڑگئے اور جو قیامت سے چند گھنٹے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔ جوانب:... قبر کا عذاب وثواب برحق ہے۔ قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے، اور بہت ی احادیث میں

 (١) وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص:٩٨)، (الأصل الثالث) عــذاب الـقبـر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: "أَلْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الَ فِرُعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعادة من عذاب القبر وهو ممكن فيجب التصديق به ـ (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١ ١ ، طبع دار المعرفة، بيروت) ـ

 (٢) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: • ٣٥٠) وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه الأمّة تبتلي في قبورها. (شوح عقيدة الطحاويه ص: ٥٣، صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦، طبع قديمي كواچي).

 (٣) وعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين، وسؤال منكر ونكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة. (شرح عقائد ص: ۹۸، ۹۹، طبع مکتبه خیر کثیر کراچی)۔

(٣) ﴿ الأصل الثالثُ عِذَابِ القبرِ، وقد ورد الشرع بنه، قال الله تعالى: "آلنَّارُ يُعُرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الَّ فِرُعَوْنَ أُشَـدَّ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٠ ١ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

تفصیلاً ''اوراس پراہلِ حق اہلِ سنت والجماعت کا اجهاع وا تفاق بھی ہے'۔' نیک و بدأ عمال کی پھے نہ پھر ہزا و جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے،
اور پھے قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی۔ دُنیوی سز ااور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا ،اس کو دوز خ
کی سزا بھی ملے گی ، حق تعالی شانڈ اپنی رحمت ہے معاف فر مادیں تو ان کی شان کر بھی ہے۔البتہ بیضر ور ہے کہ مسلمان کے لئے دُنیوی
سزا اور قبر کی سزا ہے دوز خ کے عذاب میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ عذاب قبر کب تک رہتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے
ساتھ نہیں کہی جاسکتی ، کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں ، اور ان کے حالات کے مطابق کم یا زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ان تحقیقات کے
ساتھ نہیں کہی جاسکتی ، کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں ، اور ان کے حالات کے مطابق کم یا زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ان تحقیقات کے
ہوئے آ دمی کے کام کی چیز ہیہ کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کون کون می چیز ہیں بطور خاص عذاب قبر کی موجب ہیں ، تاکہ ان سے بچنے کا
اہتمام کیا جائے ، اور کون کون کی چیز ہیں عذاب قبر سے بچائے والی ہیں ، تاکہ ان کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔افسوں ہے! کہ ہم لوگ
غیرضرور دی باتیں پوچھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں پوچھتے۔

#### حشر کے حساب سے پہلے عذابِ قبر کیوں؟

سوال:...حشر کے روز اِنسان کواس کے حساب کتاب کے بعد جزا یا سزا ملے گی ، پھریہ حساب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کیوں؟ ابھی تواس کا مقدمہ بی پیش نہیں ہوااور فیصلے سے پہلے سزا کاعمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، مگر فیصلے
سے پہلے اسے سزانہیں دی جاتی ، پھر بیعذاب قبر کس مدمیں جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فرما کرمشکور فرما کیں۔
جواب:... پوری جزاوسزا تو آخرت ہی میں ملے گی۔ جبکہ ہرخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکایا جائے گا،لیکن بعض
اعمال کی پچھ جزاوسزا دُنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ بہت می آیات وا حادیث میں یہ ضمون آیا ہے، اور تجربہ ومشاہدہ بھی اس کی تقسد یق

(۱) وقد تواتوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ۲۵). قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا تعوّذ بالله من عذاب القبر. تفصل ك ليح المعتمدة عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا ص: ۲۰ تا ۱۰ ا تا ۲۰ تا ۱۰ ا عبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ۲۰ ا تا ۱۸ ۲ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. وشرح الصدور ص: ۲۰ ا تا ۱۸ ۲ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. وشرح الصدور ص: ۲۰ ا تا ۱۸ ۲ ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ۲۰ ا تا ۲۰ ا ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت ولانه مذهب سلف الأمّة وأنمتها ان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وانعيم وان ذلك يحصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح لابن قيم ص: ۳۲، ۲۲ المسئلة السادسة). أيضًا: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السُّنة والجماعة ... إلخ د (كتاب الروح ص: ۲۲).

(٣) وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه (مشكوة ص: ١٣٨) وعن أبى بكرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصحابه في الحيوة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخو له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٢٠، ٢٢١، ١٣٠، باب البر والصلة).

(٣) لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر، وان لم ينج منه، أي: لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به، وبقى عليه شيء مما يستحق العذاب به، فما بعده أشد منه . . . الخ. (مرقاة ج: ١ ص: ١٤٢ ، باب إثبات عذاب القبر).

کرتا ہے۔ ای طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی جزاوسزا ہوتی ہے، اور یہ ضمون بھی احادیثِ متواترہ میں موجود ہے۔ اس ہے آپ کا یہ شہرجا تارہا کہ ابھی مقدمہ ہی پیش نہیں ہواتو سزاکیسی؟ اس کا جواب میہ کہ پوری سزاتو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد ہی ہوگی، برزخ میں جوسزا ہوگی اس کی مثال ایس ہے جیے محرم کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں میہ بھی ممکن ہے کہ کچھلوگوں کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ دُنیوی پریٹانیاں اور مصبتیں اہلِ ایمان کے لئے کفارہ سیئات ہیں۔ بہر حال قبر کا عنداب و تواب برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے ہر مؤمن کو پناہ مانگتے رہنا چا ہے۔ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سرت کا کشر منی اللہ عنہا میں کہ آخر میں کہ اللہ عنہا کہ مناز کے بعد عندا ہے قبر سے بناہ مانگتے تھے۔ متفق علیہ (مشکوۃ س ۲۵۰)۔ (۱)

#### کیامُردے کوعذاب اسی قبر میں ہوتاہے؟

سوال:...جارے ایک جانے والے کہتے ہیں کہ مُردے کوعذاب جس قبر میں دفناتے ہیں ،اس میں اس کوعذاب نہیں ہوتا ، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ڈوب کر مرجائے یا کسی کوجنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مُردے کوعذاب برزخ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے تک جو وقفہ گزرتا ہے، اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اور اس وقفے میں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو'' برزخی زندگ'' کہتے ہیں، قبر کاعذاب وثواب ای گڑھے میں ہوتا ہے، مگر اس کاتعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔ (۲)

# ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مُردوں کوعذابِ قبر کیسے ہوتا ہے؟

سوال:...ہوائی جہاز کے حادثات میں انسان کے چیتھڑ ہے اُڑجاتے ہیں،سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جانور کھاجاتے ہیں،اورا کثر قبروں پرعرصہ طویل بعد عمارتیں بن جاتی ہیں،ایسے حالات میں قبر ہیں سوال جواب یا عذاب ثواب کس طرح ہوتا ہے؟ جبکہ بیاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لَا يستتر من البول، وفي روايـة لـمسـلم: لَا يستتره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ...إلخ. (مشكوة، باب آداب الخلاء ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة ...... قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى صلوة إلّا تعود بالله من عذاب القبر.
 متفق عليه. (مشكواة، باب اثبات عذاب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البوزخ .... الى قوله .... فالحاصل ان الدور ثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار .... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها .... الخد (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٥٢). (الأمر التاسع) أنه ينبغى أن يعلم ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ الى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر ونعيمه وانه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت اسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما . (كتاب الروح ص: ٢٠١١، المسئلة السابعة).

جواب:...موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، وہی اس کی قبر ہے،اورای حالت پر مردوں پر برزخ کے اُحوال طاری ہوتے ہیں۔(۱)

### جومُردے قبروں میں نہیں ، انہیں عذابِ قبرکس طرح ہوتاہے؟

سوال: قبرایک مقام کانام ہے، اور عذابِ قبر کو صرف قبر ہے متعلق ہونا چاہے، جس طرح یہ کہنا سیجے نہ ہوا کہ خانہ کعبہ مکہ ہے ہا ہر بھی ہوسکتا ہے، یا ایک مقام کانام ہے، اور عذابِ قبر کو صرف قبر ہے ہوا گے خانہ کعبہ مکہ ہوسکتا ہے، یا دیگر یا گئا ہے کہ ایک کا دو بھی ہے، اس طرح جولوگ قبر دن میں نہیں ہیں ان پر ' عذابِ قبر' کیسے ہوسکتا ہے؟

جواب:..جس جگه مرده هو،ای کواس کی قبر بنادیا جا تا ہے،اورای میں عذابِ قبر ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### عذابِ قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نهيس ہوتا؟

سوال:...ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ گنا ہگار بندے کوقبر کاعذاب ہوگا، پُرانے زمانے میں مصری لاشوں کومحفوظ کرلیا کرتے تھے،اورآج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سروخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟

جواب: آپ کے سوال کا منشا یہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص سمجھ لیا ہے، جس میں مُردے کو فن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسانہیں، بلکہ عذاب قبرنام ہے اس عذاب کا جومر نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو فن کردیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے یا جلا دیا جائے یا لاش کو محفوظ کرلیا جائے۔ اور یہ عذاب چونکہ دُوسرے عالم کی چیز ہے، اس لئے اس عالم میں اس کے آثار کامحسوس کیا جانا ضروری نہیں، اس کی مثال خواب کی ہے، خواب میں بعض اوقات آدمی پر سخت تکلیف دہ حالت گزرتی ہے لیکن پاس والوں کواس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

(١) واعلم إن عداب القبر هو عداب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعداب ناله نصيبه منه قُبِر أو لم يُقبر، أكلته السباع أو احترق حتّى صار رمادًا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العداب ما يصل الى المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٥٠ أيضًا كتاب الروح ص: ١٠٠).

(٢) ومما ينبغى أن يعلم ان عذاب القبر هو عداب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، فلم أكلته السباع أو احرق حتَّى صار رمادًا .... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) ومما ينبغى أن يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، فلم أكلته السباع أو احرق حتى صار وماذًا ..... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور ـ (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت) ـ

### کیا قبر میں سوال وجواب کے دفت رُوح واپس آ جاتی ہے؟

سوال:...جب ایک شخص کا انقال ہو جاتا ہے تو اس کی رُوح پرواز کر جاتی ہے ، نمازِ جنازہ کے بعد جب اس کو**قبر می**ں وفن كرتے بين تو كيان وقت رُوح دوبارہ واپس آ جاتى ہے؟ منكرنكير كے سوالوں كاجواب كس طرح ديتى ہے؟

جواب:... قبر میں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر کتے ،جسم سے قائم کردیا جاتا ہے،جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔ (ا

قبرمیں جسم ہے رُوح کا تعلق

سوال:...انسان جب مرجا تا ہے تو اس کی رُوح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے کیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا پھررُ وح کومردہ جسم میں لوٹا دیا جا تا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہے مُر دے کوقت کو یائی عطا کر دیتا ہے؟ قبر میں عذا ب صرف جسم کوہوتا ہے یا رُوح کوبھی برابر کاعذاب ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث پاک میں رُوح کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے رُوح کا تعلق قائم کردیا جانا۔'' رُ وح خواہ علیتین میں ہو یا سجین میں،اس کو بدن ہے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے،جس سے بدن کوبھی نواب وعذاب اور رنج وراحت کا دراک ہوتا ہے۔ عذاب وثواب تو رُوح و بدن دونوں کو ہوتا ہے،مگر وُ نیامیں رُوح کو بواسطہ بدن راحت والم کا وراک ہوتا ہے،اور برزخ بینی قبر میں بدن کو بواسطہ رُوح کے احساس ہوتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بلاواسطہ ہوگا۔ (۵)

(١) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بجميع أجزائه أو ببعضها مجتمعة أو متفرقة في قبره حق .... الى قوله .... واعلم ان أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ . (شرح فقه اکبو ص: ۲۲،۱۲۱، طبع دهلی).

(٢) أيضًا: (وفي حديث طويل) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ...... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه في جسده ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٥، باب إثبات عذاب القبر). واعادة الروح الى العبد أي جسده .... في قبره حق. (شرح فقه اكبر ص: ١٢١).

 ٣) ان مقر أرواح الـمؤمنين في عليّين ... ومقر أرواح الكفار في سجين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بجسده ويحس اللذة والألم .... الخ. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ٢٢٥، ٢٢٥).

 (٣) وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسئلة، ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٪ المسئلة السادسة). وأيضًا: (الأمر الثالث) ان الله سبحانه جعل الدور ثـلاثـا، دار الـذنيـا، ودار البـرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها، وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار المدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها ...... فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهر والأبدان خفية في قبورها، تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسوى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٨، ٨٩ المسئلة السابعة).

 (۵) فياذا كنان ينوم القيامة الكبرى وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من تعيم الأبدان والأرواح وعذابها ...الخــ (كتاب الروح ص: ٣٠ ١ المسئلة السابعة، الأمر العاشر، أن الموت معاد وبعث أول). نوٹ: : : ... '' علیتین'' کا مادّہ علق ہے ، اور اس کامعنی بلندی ہے ، لیعنی علیتین آسانوں پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے ، جہاں نیک لوگوں کی اُرواح پہنچائی جاتی ہیں ، وہاں ملاءاعلی کی جماعت ان مقرّبین کی اُرواح کااستقبال کرتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

۲:... "سبخین "کا اوہ بخن ہے اور بجن عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں ،اس میں تنگی منیق اور پہنتی کامعنی پایا جاتا ہے۔ ای لئے کہتے ہیں کہ تجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ۔ عرض بدکاروں کے اعمال واُرواح مرنے کے بعداسی قید خانے میں رکھی جاتی ہیں، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اور اُرواح ساتوں آ سانوں سے اُوپر موجود علیتن میں نہایت اِعزاز و اِکرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ اُر وح بر واز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

سوال:...موت واقع ہوتے ہی رُوح پرواز کر جاتی ہے،جسم دنن ہونے کے بعد پیرُ درح ووبارہ واپس آ کرمنگر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب:...قبر میں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کر دیا جا تا ہے ، جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔

### عذابِ قبرجسم پر ہوگایارُ و آپر؟

سوال:...کیاعذابِ قبررُوح پرہوگا یاجسم پر؟ اگر صرف رُوح پرہوگا تو رُوح تو اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اللہ تغالی اپنے نور کو کیسے عذاب وے سکتا ہے؟ اور اگرجسم پرہوگا تو رُوح کے بغیرجسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پرہوگا یانفس پرہوگا؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ ذمن کے بعد رُوح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے اور بدن سے مع رُوح کے سوال و جواب ہوتا ہے، مگریہ معاملہ وُ وسرے جہان کا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اس لئے اس وُ نیا والوں کواس کا اُٹھناا ورسوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔ (")

### قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:..قبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یا رُوح کوجھی ساتھ ہوتا ہے؟

(٣) واعدادة الروح أى ردّها أو تعلقها الى العبد أى جسده بجميع أجزائه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ . (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢،١٢١، طبع دهلي).

(٣) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... وأما الكّافر فذكر موته قال: ويعاد رُوحه في جسده ويأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان: من ربُّك؟ ... الخ. (مشكوة ص:٢٦،٢٥ باب اثبات عذاب القبر). واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما اللا أن نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. (شوح فقه اكبر ص:٢٣ ا ، طبع دهلي).

جواب: ... قبر میں عذاب رُوح اورجسم دونوں کو ہوتا ہے، رُوح کوتو بلا واسطہ اور بدن کو بواسطہ رُوح کے \_()

# كياجمعه كےدن وفات پانے والے سے سوال قبرنہيں ہوتا؟

سوال:...جوشخص جمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يارمضان شريف ميں ،الله تعالى اس كى مغفرت فرماديں گے ،بغير حساب كے ليعض كابيكہنا ہے كہ حساب ضرور ہوگا ،آپ ہے گزارش ہيہ ہے كہ قرآن وسنت كى روشنى ميں جواب ہے مشكور فرما كيں۔

جواب:...حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ''شرح الصدور'' میں ابوالقاسم سعدی کی'' کتابُ الروح'' کے حوالے سے قتل کیا ہے کہ جمعہ کے دن یا شب ِجمعہ کو وفات پانے والے سے سوالِ قبرنہیں ہوتا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن وفات پانے والے کوشہید کا ثواب ملتا ہے'' واللہ اعلم!

#### جمعہ اور شبِ جمعہ کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف

سوال: ... آپ نے جمعہ ۹ راگت کوا یک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انقال کرجائے تو عذاب قبر سے بچتا ہے۔ جناب! اگر ایک آ دمی جواری، شرا بی، سودخور، نیز ہرفتم کی بُر ائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انقال کرجائے تو کیا ایسا آ دمی بھی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے؟ اگر اس فتم کا آ دمی مرجائے اور لواحقین اس کے إیصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ وخیرات دیں تو کیا اس فتم کے مرحوم کو اُجرماتا ہے؟

جواب:...آپ کے اِشکال کور فع کرنے کے لئے چند ہاتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ا:... گنهگارتو ہم بھی ہیں، کوئی علانیہ گناہوں میں مبتلاہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بچھتے ہیں اور پچھلوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا سے زیادہ سخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا ہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زناا ورشراب کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سود فر مایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زناا ورشراب

<sup>(</sup>١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) قبال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح: ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان ........ وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (شرح الصدور ص: ٢٦ ١ ، ٩٩ ١ باب من لا يسئل في القبر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والميّت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد. (شامى ج: ٢ ص:٢٥٢، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد و جابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزِّنا ... الخ. (مشكواة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص : ٥ ١ ٣).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم ..... وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد ج: ٣٠ ص: ٣٨ ١ ، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں ، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے ، تو کسی گناہ گار کو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲:...حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلال فلال کا موں سے عذا بِ قبر ٹلتا ہے ، اور فلال فلال چیز وں پر عذا بِ قبر ہوتا ہے ، بیہ سب برحق ہیں ، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اِعتراض کر کے اپنے وین وایمان کو غارت نہیں کرنا جائے۔ کرنا جائے۔

۳:...مرنے کے بعد إنسان کے اچھے کُرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کی تیکیوں کا پلیہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں ،اوراُ میدوخوف کی حالت میں ہیں۔

۳:...خاص دنوں کی آمد پر قید بیوں کی قید میں تخفیف کا قانون وُنیا میں بھی رائج ہے، اگر یوم جعد یا شب جعد کی عظمت کے پیش نظراللہ تعالی شرابیوں اور سودخوروں کی قید میں بھی تخفیف کردیں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اِعتراض ہے ...؟ اوراگریہ تخفیف اس تشم کے بڑے گنا ہگاروں کے حق میں نہ ہوتب بھی کوئی اِشکال نہیں، صدیث کا مدعابیہ ہے کہ جعداور شب جعد کوعذاب قبر موقوف کردیا جاتا ہے، رہایہ کہ کن کن کو گوں کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ بیاللہ تعالی ہی کومعلوم ہے۔ (۱)

#### پیر کے دن موت اور عذابِ قبر

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ جو تخص (مسلمان) جمعہ کے دن یارات میں مرے گا عذاب قبر سے بچالیا جائے گا۔ آپ
سے پیردالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس قتم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔
جواب:... پیر کے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مرنے والوں کے لئے عذاب قبر سے
محفوظ رہنے کا مضمون ایک روایت میں آیا ہے مگرید روایت کمزور ہے۔
(۲)

<sup>(</sup>١) "فَأَمَّا مَنُ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ... إلخ. (القارعة: ٢-٩)

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عُمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ١٢١، باب الجمعة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم; ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه احمد والترمذي وقال: هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص: ٢١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقّاه الله فتنة القبر، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس اسناده بمتصل، ربيعة بن سيف انما يروى عن أبى عبدالرحمن الجيلى عن عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، الأسباب المنجة من عذاب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال: ...رُ وحِ انسانی جو "هسن أهس دبی" ہے، مجردادرلا یہ تخزی ہے، پھرکیا وجہ ہے کہ ایک بیجے کی رُ وح اور جوان کی رُوح کی فیت اور کمیت کے اعتبارے متفاوت ہے، دُ وسرے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکید درکار ہے، کیونکہ وہ فنس کی ہسا لیگی ہے شہوات اور رذائل میں ملوّث ہوگئی ہے، گر بیجے کی رُوح تو ابھی بالوث ہوتو چاہئے کہ اس پر تفائق اشیاء مناشف ہول، گراییا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ رُوح بذات خودا دراک نہیں رکھتی ، یعنی گوگئی اور اندھی ہاور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں محرکتیر کے بارے میں من کر حضرت عمر نے پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! اس وقت ہاری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا: پھر پھی تھی رُ وہ تھی سال سے فرمایا: اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا: پھر پھی تھی رُ وہ تھی سال سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر رُ وہ کی کام کی نہیں، وُوسری طرف رُ وہ کے بڑے بڑے بڑے ہو ہوگی۔ انہوں کے نام جدا بولے میں باب عائبات قلب میں بہی کہا ہے، صوفیاء کاشعر ہے:

#### عقل درُ وح وقلب تینوں ایک چیز فعل کی نسبت ہے کر ان میں تمیز

جواب: ... یہ سوال بھی آپ کے حیطہ علم وادراک سے باہر ہے، جیسا کہ: "جین اُٹھو دَبِیّی "میں اس طرف اشارہ فر مایا گیا ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماق کا عالم میں رُوح مجرد کے تمام ماق کی افعال کا ظہور ماق کی آلات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماقیت کی طرف احتیاج رُوح کا قصور نہیں بلکہ اس عالم ماقیت کا قصور ہے۔ یہی وجہہے کہ اس عالم ماقیت میں حضرات انبیاء میں اسلام بھی خوردونوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوستہ ہے، جیسا کہ: "وَ مَا مَا قَیت میں حضرات انبیاء میں اللام بھی خوردونوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوستہ ہے، جیسا کہ: "وَ مَا جَعَدُ لَا مَا تُکُونُ وَ الطّعَامَ ...." (الانبیاء : ۸) میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وجہہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پرخوردونوش کے محتاج نہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ زول فرما میں گئو آسان سے مشرقی مینار تک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پر قدم رکھتے ہی سیر حی طلب فرما میں گے ، کیونکہ اب ماق کی اُدکام شروع ہوگے۔

سوال: ... بنده ایک عامی اور جابل شخص ہے ، علم ہے و ور کا بھی مس نہیں ، کسی دینی ادارے میں نہیں بیضا، علمائے کرام ہے

تخاطب کے آ داب اورسوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ،اس لئے گز ارش ہے کہ ہیں بھول چوک یا ہے او بی محسوس ہوتو آزراہ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر مادیا کریں۔

جواب:...آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آ دابِ تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں، کیونکہ بیہ نا کارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، بیتوایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانسان میں رُوح اور جان ایک ہی چیز ہے یا رُوح علیحد واور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا جان اور رُوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

جواب:...انسان اور حیوان کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ بیہے کہ حیوان کے اندرتو'' رُوحِ حیوانی'' ہوتی ہے جس کو' جان'' کہتے ہیں، اورانسان ہیں اس' رُوحِ حیوانی'' کے علاوہ'' رُوحِ انسانی'' بھی ہوتی ہے، جس کو'' نفسِ ناطقہ'' یا'' رُوحِ مجرو'' بھی کہا جا تا ہے، اور'' رُوحِ حیوانی'' اس نفسِ ناطقہ کے لئے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے، موت کے وقت رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی ہے، جس کی وجہ ہے رُوحِ انسانی اورنفسِ ناطقہ کا انسانی بدن ہے تہ بیرونصرف کا تعلق منقطع ہوجا تا ہے'۔' برزخ ہیں بدن ہے رُوحِ کا تعلق تد بیرونصرف کا نہیں رہتا، بس اتناتعلق فی الجملہ باقی رہتا ہے جس ہے میت کو برزخی تواب وعذاب کا ادراک ہو سکے۔ قیامت کے دن جب مردوں کوزندہ کیا جائے گا تو رُوح اور بدن کے درمیان پھروی تعلق قائم ہوجائے گا۔ (۲)

### چرند پرند کی رُون سے کیا مراد ہے؟

سوال:...انسان کے علاوہ ڈوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیا ان کو "قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ دِبِّیْ" والی رُوح ہے بھی کچھے حصہ ملاہ یاان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جو غذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اَرواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

جواب:... بیتو ظاہرہے کہ ہرجاندار کی رُوح اَمرِرَتِ ہے ہی آتی ہے،آیت میں ہررُوح مرادہ یا صرف رُوحِ انسانی، دونوں اختال ہیں۔ مجھےاس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔ <sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>۱) الروح الناسان، قال السيّد هي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ۱ اسم).

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢) ، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٣) للمفسريين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها: أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة. (التفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣١، سورة بني إسرائيل: ٨٥).

### وفنانے کے بعدرُ وح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناونت آسان پرگزارتی ہے یا قبر میں یادونوں جگہ؟

جواب: ...اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ گرتمام نصوص کو جمع کرنے ہے جو بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیک اُرواح کا اصل متعقر علیتین ہے ('') گراس کے درجات بھی مختلف ہیں )، بداً رواح کا اصل ٹھکا ناتھیں ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جم کے ساتھ کر دیا جا تا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو، یا کسی درند ہے کے بیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے، رُوح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اس خاص تعلق کا نام '' برزخی زندگ' ہے۔ جس طرح نور آفاب سے زمین کا ذرہ چیکتا ہے، اسی طرح رُوح کے تعلق سے جسم کا ہرذرہ '' زندگ' سے منور موجاتا ہے، اگر چہ برزخی زندگ کی حقیقت کا اس دُنیا میں معلوم کرناممکن نہیں۔ (۳)

کیارُوح کودُ نیامیں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے؟

سوال:..رُوح کودُنیامیں گھو منے کی آزادی ہوتی ہے یانہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے،مثلاً گھر،وہاں جاسکتی ہے؟ جواب:...کفارو فبار کی رُومیں تو'' تحبین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں،ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فر مایا گیا،اس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رُوح اپنے تصرفات کے لئے جسم کی مختاج ہے، جس طرح جسم رُوح کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا،اسی طرح رُوح بھی جسم تصرفات نہیں کرسکتی۔ بیتو ظاہر ہے کہ موت کے بعد اس ناسوتی جسم کے تصرفات خسم کردیئے جاتے ہیں،اس لئے مرنے کے بعد رُوح

 <sup>(</sup>١) ان كتاب الأبرار مرفوع في علين على قدر مرتبتهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعنى السماء السابعة فيها أرواح
 المؤمنين. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص: ٢٦٢، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان أرواح الفجار وأعمالهم لفي سَجَين. (تفسير قوطبي ج: ٩ ١ ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) الأمر الثامن: أنه غير ممتنع أن يرد الروح إلى المصلوب، والغريق وانحرق، ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الردنوع آخر غير معهود، فهذا المغمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح إتصالًا بتلك الأجزاء ...... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. (كتاب الروح ص: ١٠١، ١٠١ المسئلة السابعة). أيضًا: وأعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه أكبر ص: ١٢٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص: ٣٦٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلى، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكئيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح).

اگرکوئی تضرف کرسکتی ہے تو مثالی جسم سے کرسکتی ہے، چنانچہ احادیث میں انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ خلاصہ بیکہ جن اُرواح کومرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باذنِ اللہ کہیں آتی جاتی ہوں تو اس کی نفی نہیں کی جاسکتی ۔ مثلاً : لیلۃ المعراج میں انبیائے کرام میں ہم السلام کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اداکرنے کے لئے بیت المقدس میں جمع ہونا (۲) شہداء کا جنت میں کھانا پینا اور سیر کرنا (۳) اس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات اس تسم کے موجود ہیں لیکن جسیا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنامشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اُحدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں کی قبر پر تھبرے اور فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہتم اللہ تعالی کے نز دیک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ ﷺ سے مخاطب ہو کر فرمایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! نہیں سلام کے گاان کوکوئی شخص مگر بیضرور جواب دیں گے اس کوقیامت تک (حاکم، وسحج بیہتی، طبرانی)۔ (۴)

منداحدا درمتدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت اُمِّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشادُ نقل کیا ہے کہ:'' میں اپنے گھر میں (یعنی حجروُ شریفہ روضۂ مطہرہ میں) داخل ہوتی تو پر دے کے کپڑے اُتار دیتی تھی، میں کہا کرتی تھی کہ بیتو میرے شوہر (صلی اللہ

(۱) وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلى فى قبره، ورآه فى السماء السادسة، والروح هناك كانت فى مثال البدن لها إتصال بالبدن ...... قال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين فى عليين، وأرواح الكافرين فى سجين، ولكل روح بجسدها إتصال معنوى لا يشبه الإتصال فى الحياة الدنيا، بل أشبه شىء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال النائم إتصالا، قال: ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها فى عليين أو سجين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيضًا أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهى مأذون لها فى التصرف، وتأوى إلى محلها من عليين أو سجين (بشرى الكتب بلقاء الحبيب ص:٣٦٣ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص: ٢٣٠، ٢٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) المسجد الأقصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمّهم في محلّتهم و دارهم، فدلٌ على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨، طبع رشيديه كوئته).

(٣) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدُ رَبِّهِمُ يُرزَقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنّة حيث شاءت، ثم تأوى اللي تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي و نحن نسرح من الجنّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلث مرّات ...الخ. (مشكواة ص: ٣٣٠، ٣٣٠، كتاب الجهاد).

(٣) وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف على أصحابه، فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسى بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (شرح الصدور ص:٣٠١، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه وسلم )اور ميرے والد ماجد ہيں، ليكن جب سے حضرت عمرٌ فن ہوئے ،اللّٰہ كى قتم! ميں كپڑے ليٹے بغير بھى واخل نہيں ہوئى ،حضرت عمر رضى الله عنه سے حیا كى بناير' (مشكلوة باب زيارة القور ص: ١٥١٠)\_(

#### كيارُوحوں كا دُنياميں آنا ثابت ہے؟

سوال: ...کیا رُوحین وُ نیامیں آتی ہیں یا عالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کے رُوحیں اپنے آعزّہ کے پاس آتی ہیں ،شب برأت میں بھی رُوحوں کی آید کے بارے میں سنا ہے۔ آپ اس مسئلے کی ضرور وضاحت کیجئے۔مرنے کے بعدسوئم ، دسواں اور چہلم کی شرعی حیثیت کی وضاحت بھی بذریعدا خبار کردیجئے ، تا کیعوام الناس کا بھلا ہو۔

**جواب:**...وُنیامیں رُ وحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں اور نداس سلسلے میں کوئی سیجے حدیث ہی وارد ہے۔سوئم، دسواں اور چہلم خودساختہ رسمیں ہیں،ان کی مکمل تفصیل آپ کومیری کتاب'' اِ ختلاف اُمت اور سراطِ متنقیم'' میں

### كيا رُوميں جمعرات كوآتى ہیں؟

سوال:...سناہے کہ ہرجعرات کو ہرگھر کے دروازے پرزوحیں آتی ہیں ، کیا بیچے ہے؟ اور کیا جعرات کی شام کوان کے لئے وُعا كَ جائے؟

جواب:...جعرات کورُوحوں کا آنا کس صحیح حدیث ہے ثابت نہیں، نداس کا کوئی شرعی ثبوت ہے، 'باقی دُعا و اِستغفار اور ایصال ثواب مرونت ہوسکتا ہے،اس میں جعرات کی شام کی شخصیص بے معنی ہے۔

# کیامرنے کے بعدرُ وح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟

سوال: ... کیا جالیس دن تک زوح مرنے کے بعد گھر آتی ہے؟ جواب:...رُوحوں كا گھر آ ناغلط ہے۔

#### رُ وحول كا ہفتے ميں ايك باروا پس آنا

سوال: ..رُوسِ ہفتے میں ایک آ دھ مرتبہ واپس آتی ہیں ،اگران کے نام پر کچھ نہ دیا جائے ،تو یہ کھیک ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله! ما دخلته إلّا وأنا مشدودة عليّ ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. (مشكوة ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٢) " إختلاف أمت اور صراط متعقيم" ص: ١١١ حصه اوّل ديكهيس-

<sup>(</sup>٣) وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج: ٥ ص:١٣٣ ، باب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٣).

#### جواب: ...رُ وح کے آئے کاعقیدہ غلطاور بے ثبوت ہے۔ (۱)

### حادثاتی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھانا

سوال:...ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگامی موت بیا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یاکسی کے مارڈ النے ہے،سوایسےلوگوں کی رُوحیں برزخ میں نہیں جاتیں، وہ کہیں خلاء میں گھومتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسااو قات دھمکیاں دینے آ جاتی ہیں۔گر مجھے یہ سب با تیں سمجھ میں نہیں آتیں ،میراخیال ہے کہ زُوح پرواز کے بعدعلّیتین یا سجین میں چلی جاتی ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور قیامت تک وہ وہیں رہتی ہے۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میری تشفی فرما ہے ۔

جواب:..ان صاحب کا دعویٰ غلط ہے اور دورِ جاہلیت کی ہی تو ہم پرستی پر مبنی ہے۔قر آن وسنت کی روشنی میں آپ کا نظریہ تستیح ہے،مرنے کے بعد نیک اُرواح کامشفر علیتین ہے اور کفار و فجار کی اُرواح سحبین کے قید خانہ میں بندہوتی ہیں۔<sup>(1)</sup>

## مرنے کے بعدرُوح کہاں جاتی ہے؟

سوال:...مرنے کے بعدجسم ہے رُوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب:...اس مسئلے پرروایات بھی مختلف ہیں اور اقوال بھی مختلف ہیں<sup>، "</sup> اظہریہ ہے کہ نیک رُوحیں علیتین میں ہیں اور بدرُ وعیں تحبین میں رہتی ہیں، اور اس کا ایک گونہ تعلق قبر میں جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے، جس سے قبر کے عذاب وثواب کا اس کو

# مرنے کے بعدرُ وح دُوسرے قالب میں تہیں جاتی

سوال:... کیاانسان دُنیامیں جبآ تاہے تو دووجود لے کرآتا ہے، ایک فٹااور دُوسرابقا، فٹاوالا وجود تو بعدِ مرگ دفن کردینے

(۱) ايضاً صفحهُرْشته حاشيهُبر ۱۳

(٢) ان مقرٍ أرواح المؤمنين في علّين .... ومقر أرواح الكفار في سجين. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص:٢٢٥). أيضًا: ققالت (أي أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنَّة حيث شاءت ونسمة الكيافر في سجين مسجونة، قال: بلني، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٥٩٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص:٢٣٢). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسوح في الجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ـ

(m) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: شرح الصدور ص: ۲۳۰ تا ۲۱۱ باب مقر الأرواح.

 (٣) وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة ويتخلص من أدلتها: ان الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، تفسير مظهری ج:۱۰ ص:۲۲۵)۔

 (۵) فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على إختلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له ... إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٣ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا ہٹی میں مل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہر بانی فر ما کراس سوال کاحل قر آن وحدیث کی رُوسے بتا 'میں ، کیونکہ میر ا دوست اُلجھ گیا ہے، یعنی دُوسر ہے جنم کے چکر میں۔

جواب:..اسلام کاعقیدہ میہ ہے کہ مرنے کے بعدرُ وح باقی رہتی ہے اور دوبارہ اس کو کسی اور قالب میں وُنیا میں پیدائہیں کیا جاتا۔ ''اواگون'' والوں کاعقیدہ میہ ہے کہ ایک ہی رُوح لوٹ لوٹ کرمختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں بھی کتے ،گدھے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں۔ پینظر پیعقلاً ونقلاً غلط ہے۔ ''

مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسرے شخص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک شخص کی زُوح دُوسر ہے خص میں منتقل ہو عمق ہے، پہلے مخص کے مرنے کے بعد؟ جواب:...یہ 'آوا گون'' کاعقیدہ ہے، جواسلامی نقطۂ نظر سے کفر ہے۔ (۳)

## كيا قيامت ميں رُوح كو أَنْهَا ياجائے گا؟

سوال:...سا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یہی اعضاءگل سؤکر کیڑوں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگریہی اعضاء کی سؤکر کیڑوں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگریہی اعضاء کی ضرورت مندکودے دیئے جائیں تو وہ مخص زندگی بھراس عطیہ دینے والے کو دُعائیں دیتارہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا اس حالت میں اُٹھایا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعضاء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کے اُٹھایا جائے گا، مثلاً اندھاوغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کونہیں بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا۔

#### جواب:...اعضاء کا گل سر جانا خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعضاء بھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق ...... وفي كتاب ابن القيم: إختلف في ان الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب: أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى، وإن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب. (شرح الصدور ص: ٣٢٣، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص: ٣٩٨).

(٢) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان .... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٥٣). وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تملك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. (كتاب الروح ص: ١٢٨ المسئلة الخامسة عشر).

(٣) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣).

کاٹ لینا جائز ہے۔معلوم نہیں آپ نے کون می اسلامی کتا بول میں بیکھادیکھا ہے کہ قیامت کے روزانسان کے جسم کونہیں بلکہ صرف اس کی رُوح گواُٹھایا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتابول کو پڑھا ہے ان میں تو حشرِ جسمانی لکھا ہے۔

## برزخ ہے کیامرادے؟

سوال:...برزخ بيامراد بي تفصيل سي آگاه كري-

جواب:...مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی قبروں سے اُٹھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، کیونکہ'' برزخ'' کہتے ہیں'' دو چیزوں کے درمیان آڑ'' کو موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ وُ نیاا در آخرت کے درمیان آڑہے، جب درمیانی وقفہ تم ہوجائے تو نیک لوگ اپنے مقامات ِرفیعہ میں پہنچ جائیں گے، اور ہُرے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔ (۲)

# برزخ کی زندگی ہے کیامراد ہے؟

سوال:... 'برزخ" ہے کیامرادہ؟ کیابرزخ کی زندگی کاکوئی تصورے؟

جواب:...مرنے کے بعد جوزندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزخ کی زندگی کہلاتی ہے،اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔اللّٰد تعالی مجھےاور آپ کوقبر کے عذاب ہے محفوظ رکھیں۔ <sup>(۳)</sup>

برزخ کی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت شروع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو نجات عطافر مائی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات عطافر مائیں ، اور گنا ہگاروں کوسزا ملے گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا ہے محفوظ رکھے۔اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے دِل بھٹ جائیں۔ (\*)

(١) "ثُمَّمُ إِنْكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ" (المؤمنون: ١١). أينضًا: "وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِى خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُخي الْعِظَمْ وَهِي رَمِيمٌ، قَلَ يُحْيِنُهَا اللَّهِ فَي الْعِظَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ. (يُسَ: ٤٨، ٤٥)، "قَالُوا يؤيلنَا مَنْ بَعَشَمَا مِنْ مَرُقَدِنَا، هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" (يُسَ: ٥٢)، أيضًا: والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠١، المسئلة السابعة، الأمر العاشر).

(٢) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ .... الى قوله .... فالحاصل ان الدور ثلاث: دار الدنيا، و دار البرزخ، و دار القرار .... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح و الأبدان تبع لها فاذا جاء يوم تحشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم .... الخرار شوح عقيدة الطحاويه ص: ١٥٦، ٣٥٢ طبع مكتبه سلفيه لاهور). قال تعالى: "ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا و الآخرة و أصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ٣٩١، المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر التاسع) أنه ينبغى ان يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم بعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١٠١) المسئلة السابعة، أيضًا ص: ١٠١) المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزى فيهما الذين أساؤا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأوّل، والبعث الثانى يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار، وهو الحشر الثانى ..... ولكن توفية المجزاء إنسا يكون يوم المعاد الثانى في دار القرار كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفّون أجور كم يوم القيامة ... إلخ. (كتاب الروح ص:١٠٢ ، ١٠٠ المسئلة السابعة).

# برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال:...روزنامہ 'جنگ''کراچی کے صفیہ 'اقرا' 'میں آپ کا مفصل مضمون رُوح کے بارے میں پڑھا جو کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا ،اس مضمون کو پڑھئے کے بعد چندسوالات ؤہن میں آئے ہیں ، جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے گہیں آئے جانے کا سوال ہی آپ انہیں ہوتا ،اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابط بیان نہیں فرمایا گیا۔''

اورآپ نے لکھا ہے:'' اگر باؤنِ اللہ (نیک أرواح) کہیں آتی جاتی ہیں تواس کی نفی نہیں کی جاسمتی۔''

کیاان دوباتوں کا شوت کہیں قرآن وحدیث ہے ماتا ہے؟

حالاتك قرآن ميں سورة مؤمنون ميں اللہ تعالی كا ارشاد ہے:

ترجمہ:...' (سب مرنے والوں) کے بیچھے ایک برزخ (آڑ) حائل ہے، وُوسری زندگی تک' کیعنی مرنے کے بعد وُنیامیں واپس نہیں آتھے ،خواہ وہ نیک ہوں یابر۔

جيما كه سوره يلين مين آيا ب:

ترجمہ:..'' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کردیا تھا،اب و دان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔''

ال بات کا ایک اور جوت ترفدی اور جیسی کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف و یکھا اور فرمایا کہ: کیا بات ہے میں تم کوغم زوہ پار ہا ہوں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ: والد ' اُحد' میں شہید ہوگئے اور ان پرقرض باقی ہے اور کنبہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جابر! کیا تم کو میں سے بات بتاؤں کہ اللہ نے کی ہے بھی پروے کے بغیر بات نہیں کی مگر تمہارے والد سے آسنے سامنے ہوکر کہا کہ: عبداللہ! ما تکو، تم کو دُوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما لک مجھے پھر وُ نیا میں واپس لوٹا و ہے تا کہ میں دُوسری بار تیری راہ میں قبل کیا جاوُں! اس پرما لک عزوجل نے ارشا وفر مایا کہ: میری طرف سے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ لوگ دُ نیا ہے چلے آنے کے بعد پھراس کی طرف واپس نہ جا کیں نہ جا کیں نہ جا کیں نہ جا کیں گارتہ نہاں گارتہ نہاں گ

عمو مالوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جسمانی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیر رُوح کے بے معنی ہے اور رُوح بغیر جسم کے۔اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ صرف رُوح وُ نیا میں آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رُوح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سور ہُ مؤمنون کی آیات سے ٹکراتی ہے، سور ہُ اُ تقاف میں اللہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ وُ نیا سے گزرجانے والے لوگوں کو وُنیاوی حالات کی پچھ خبرنہیں رہتی ،ارشادر بانی ہے:

ترجمه: ... "اس مخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دُوسروں کو آواز دے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پیکار کا

جواب مبیں دے سکتے وہ توان کی پکارے عافل ہیں' (الاحقاف آیت:۲۰۵)۔

دراصل یہی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنتا ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ وحاضر و ناظر سمجھ کر دشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں۔

أزراو كرم ان باتوں كوكسى قريبى اشاعت ميں جگه ديں، تا كەلوگوں كے دِل ميں پيدا ہونے والے شكوك وشبهات دُور ہو تكيں، الله بهارااورآپ كا حامى و ناصر جوگا\_

اللہ ہمارا اورا پ ہ کا کی وہ ہم رہ وہ ہے۔ جواب:... بیتواسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ موت فنائے تھن کا نام نہیں کہ مرنے کے بعد آ دمی معدوم محض ہوجائے، بلکہ ایک جہان سے دُوسرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور سے دُوسرے دور میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دورکو'' دُنیوی زندگی'' كہتے ہيں"، اور دُوسرے دور كانام قرآن كريم نے" برزخ" ركھا ہے۔

برزخ اس آڑاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزوں کے درمیان داقع ہو، چونکہ پیبرزخی زندگی ایک عبوری دور ہے اس لئے اس منتقب میں آپریں (۳) كانام" برزخ" تجويز كيا گيا-(٣)

آپ نے سوال میں جواحادیث نقل کی ہیں ان کا مدعا واضح طور پریہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ ڈنیوی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البتہ قرآنِ کریم میں زندہ کئے جانے کے جوواقعات مذکور ہیں ،ان کواس سے مشتیٰ میں میں میں میں میں میں اس کے البتہ قرآنِ کریم میں زندہ کئے جانے کے جوواقعات مذکور ہیں ،ان کواس سے مشتیٰ قرار دیا

، اور میں نے جولکھا ہے کہ: '' اگر باذنِ اللہ نیک اُرواح کہیں آتی جاتی ہوں تواس کی فی نہیں کی جاسکتی''اس سے دُنیوی زندگی اوراس کے لواز مات کی طرف ملیٹ آنا مرادنہیں کہ ان آیات وا حادیث کے منافی ہو، بلکہ برزخی زندگی ہی کے دائرے میں آمد ورفت مراد ہے،اوروہ بھی باذنِ اللہ...!

ر ہا آپ کا بیار شاد کہ:

#### '' وراصل یمی وه گمراه کن عقیده ہے جوشرک کی بنیاد بنتا ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ اور حاضر

 (١) قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صوف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأخرج ابوالشيخ في تفسيره وأبونعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا أهل الخلود! وينا أهل البقاء! إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، وإنكم تنقلون من دار إلى دار ... إلخ. (شرح الصدور ص: ٢ ١ ، بـاب فـضـل الـمـوت). أيضًا: قال ابوعبدالله، وقال شيخنا أحمد بن عمرو ...... إن الموت ليس بعدم محض وإنما هو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٥١ المسئلة الرابعة).

(٢) "وَمِنُ وَرَائِهِمُ بَرُزَحُ اِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ" (المؤمنون: • • ا ). فالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار ...الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٥٢ طبع لاهور).

(٣) قال تعالى: "وَمِنْ وْرَائِهِمْ بَرِّزْخَ اِلَى يَوْم يُبُعَثُونَ" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة). وناظر سمجھ کردشگیری اور جاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں۔''

اگراس ہے آپ کی مراد'' برزخی زندگی'' ہے تو جیسا کہاُو پرعرض کیا گیا بیاسلامی عقیدہ ہے،اس کو گمراہ کن عقیدہ کہہ کرشرک کی بنیاد قرار دینا سی خیس ہے جبد حضرت جابڑگی وہ حدیث جوآپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس'' برزخی زندگی'' کا منہ بولتا شبوت ہے اور پھر شہداء کو تو صراحنا زندہ کہا گیا ہے اوران کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شہداء کی بیزندگی بھی برزخی ہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ دُنیوی زندگی کا دورتو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال'' برزخی زندگی'' کے عقیدے کو گمراہ کن نہیں کہا جاسکتا۔ رہا لوگوں کا برزگوں کو حاضرونا ظر سمجھ کر انہیں دشکیری کے لئے بیکارنا! تو اس کا'' برزخی زندگی'' ہے کوئی جو زنہیں ، نہ بیزندگی اس شرک کی بنیا دے۔

اوّلاً:...مشرکین تو پیچروں ،مورتیوں ، درختوں ، دریاؤں ، چا ند ،سورج اورستاروں کو پھی نفع ونقصان کا مالک سیجھتے اوران کو حاجت روائی اور دستگیری کے لئے لیکارتے ہیں۔ کیا اس شرک کی بنیادان چیزوں کی'' برزخی زندگی'' ہے؟ دراصل جہلاء شرک کے لئے کوئی بنیاد تلاش نہیں کیا کرتے ،شیطان ان کے کان میں جوافسوں پھونک دیتا ہے، وہ ہر دلیل اورمنطق سے آٹکھیں بندکر کے اس کے اِلقاء کی پیروی شروع کردیتے ہیں۔ جب پو جنے والے بے جان پھروں تک کو پو جنے سے بازنہیں آتے تو اگر پچھ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں مشرکانہ غلقا اختیار کرلیا تو اسلامی عقیدے سے اس کا کیاتھتی ہے...؟

ثانیا:...جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، مشرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک، نفع ونقصان کا مالک اور خداکی بیٹیاں
سمجھتے تھے، اور تقرّب الی اللہ کے لئے ان کی پرستش کو وسیلہ بناتے تھے، کیاان کے اس جاہلانہ عقیدے کی وجہ نے فرشتوں کی حیات
کا انکار کردیا جائے؟ حالانکہ ان کی حیات برزخی نہیں، وُنیوی ہے اور زمینی نہیں، آسانی ہے۔ اب اگر پجھ لوگوں نے انہیاء واولیاء کی
ذواتِ مقدسہ کے بارے میں بھی وہی مفوکر کھائی جو مشرکین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تواس میں اسلام کے'' حیات
برزخی'' کے عقیدے کا کیا قصور ہے؟ اور اس کا انکار کیوں کیا جائے ...؟

ثالثاً:...جن بزرگوں کو لوگ بقول آپ کے زندہ سمجھ کروشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں، وہ ای وُنیا میں لوگوں کے سامنے زندگی گزار کرتشریف لے گئے ہیں۔ یہ حضرات اپنی پوری زندگی میں تو حید وسنت کے دائی اور شرک و بدعت سے مجتنب رہے، اپنی ہموک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، بیاری میں دوا دار و اور علاج معالجہ کرتے تھے، ان کی یہ ساری حالتیں لوگوں نے سرکی آئھوں سے دیکھیں، اس کے اور علاج معالجہ کرتے تھے، ان کی یہ ساری حالتیں لوگوں نے سرکی آئھوں سے دیکھیں، اس کے

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوًّا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتًا، بَلُ أَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ" (آل عمران: ٩١١).

 <sup>(</sup>٢) ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج:١ ص:١ )، طبع رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) ثم أخير تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما تعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفي، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم، فبعدوا تلك الصور تنزيلًا لذالك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصوهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٩٠).

با وجو دلوگول نے ان کے تشریف لے جانے کے بعدان کونفع ونقصان کا مالک ومختار سمجھ لیاا ورانہیں دعظیری وحاجت روائی کے لئے پکار نا شروع کر دیا، جب ان کی تعلیم ، ان کے عمل اور ان کی انسانی احتیاج کے علی الرغم لوگوں کے عقائد میں غلوآیا تو کیا'' حیات برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوس چیز ہے ) کے انکار ہے اس غلوکی اصلاح ہوجائے گی ...؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقیدے کوشرک کی بنیاد کہنا تھے ہے، نہ اس کے انکارے لوگوں کے غلق کی اصلاح ہو علق ہے، ان کی اصلاح کا طریقتہ میہ ہے کہ انہیں قرآن وسنت اورخودان بزرگوں کی تعلیمات سے پورے طور پرآگاہ کیا جائے۔

''حیاتِ برزخی'' کے شمن میں آپ نے ''ساع موتی'' کا مسئلہ بھی اُٹھایا ہے، چونکہ یہ مسئلہ سکا بہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے ہے اس لئے میں بحث نہیں کرتا جا ہتا ، البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ ساع موتی کا مسئلہ بھی اس شرک کی بناز نہیں ، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک جھوٹی می بات عرض کرتا ہوں ، آپ کومعلوم ہوگا کہ بہت سے فقہا ئے جناز نہیں ، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک جھوٹی می بات عرض کرتا ہوں ، آپ کومعلوم ہوگا کہ بہت سے فقہا ئے حنفیہ ساع موتی کے قائل ہیں ، اس کے باوجودان کا فتو کی ہے ہے:

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(الحرالرائق ج:٥ ص:١٣١)

ترجمه:...'" فقادیٰ بزازیه میں لکھاہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا جو مخص پیے کے کہ:'' بزرگوں کی رُومیں حاضرونا ظراوروہ سب کچھ جانتی ہیں'' تواپیا شخص کا فرہوگا۔''

اس عبارت ہے آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ سائے موتی کے مسئلے سے نہ بزرگوں کی اَرواح کا حاضر و ناظر ہو نالازم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا ، ورنہ فقہائے حنفیہ جوسائے موقی کے قائل ہیں ، یہ فتویٰ نہ دیتے۔

آپ نے سورہ اُ حقاف کی جو آیت نقل فرمائی ہے، اس کو حضرات مضرین نے مشرکین عرب ہے متعلق قرار دیا ہے، جو بتوں کو پو جتے تھے، گویا" لَا یَسُتَ جِیْبُ" اور" غَافِلُونَ" (الاحقاف: ۵) کی بیدونوں صفات جواللہ تفالی نے ذکر فرمائی ہیں، وہ بتوں کی صفات ہیں جو جمادِ محض سے کیکن اگر اس آیت کو تمام معبود ان باطلہ کے لئے عام بھی مان لیا جائے ، تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قادر نہ ہونا اور عائب ہونا تو لا زم آتا ہے مگر اس سے حیات کی فی ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ عموم کی حالت میں بیآیت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی ، اور آپ جانے ہیں کہ ان سے قدرت اور حاضرو ناظر ہونے کی فی توضیح ہے، مگر حیات کی فی صحیح نہیں، بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

آخر میں گزارش ہے کہ' برزخ''جو دُنیا وآخرت کے درمیان واقع ہے،ایک مستقل جہان ہے اور ہماری عقل وادراک کے دائرے سے ماوراہے،اس عالم کے حالات کونہ دُنیوی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نداس میں اندازے اور تخینے لگائے جاسکتے ہیں، یہ جہان چونکہ ہمارے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے،اس لئے عقل صحیح کا فیصلہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جو صحیح اور مقبول احادیث سے ثابت ہوں) انہیں رَدِّ کرنے کی کوشش ندگی جائے، نہ قیاس وخمین سے کا م لیا جائے۔

اہلی قبور کے بارے میں چندارشادات نبوی میں اپنے اس مضمون میں نقل کر چکا ہوں ،جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے ، اور چند مور یہ ہیں :

ا:..قبر میں میت کے بدن میں زوح کا لوٹا یا جانا۔

7:...منکر کلیر کا سوال وجواب کرنا۔

7:...قبر کاعذاب وراحت۔

7:... بعض اہل قبور کا نماز و تلاوت میں مشغول ہونا۔

8:...اہل قبور (جومؤمن ہول) کا آیک دُوسرے سے ملا قات کرنا۔

7:...اہل قبور کی طرف سے سلام کا جواب دیا جانا۔

2:...اہل قبور کی طرف سے سلام کا جواب دیا جانا۔

(۵)

۸:...اہل قبور کو دُعاوا ستغفار اور صدقہ خیرات سے نفع پہنچانا۔

(۸)

(۱) واعادة الروح أى ردّها أو تعلقها الى العبد أى جسده بجميع أجزائه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه الأكبر ص: ١٢٢، ١٢١ ، طبع دهلي). (٢) ثم جاء ملكان أسودان أورقان ... اسمائهما منكر ونكير ... الخد (مصنف ابن ابي شيبة ج ٣٠٠٠ ص: ٣٤٩). (٣) اليفاعوالي مراد أيضا: وأخرج البيهقي في عذاب القبر، وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة . (شرح الصدور ص: ١٥٣). (٥) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسوى به مر بموسى عليه السلام وهو يصلى في قبره .... وعن أنس أن النبي صلى

الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ...الخ. (الحاوى للفتاوى: انبياء الأذكياء بحياة الأنبياء ج: ٢ ص: ٣٠). (۵) قال عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما؛ ان أرواح المؤمنين تتلاقى .... الخ. (كتاب الروح ص: ٣٢)). وأيضًا وعن سعيد بن جبير قال: اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب، وعن ثابت البنائي قال: بلغنا أن الميت اذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتى ...الخ. (الحاوى للفتاوى ج: ٢ ص: ٣٤ ا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

اهله وافاربه الدين قد نقده من الموتى ... الع. (الحاوى للقناوى ج: ٢ ص: ١٢ ) عبع دار الحتب العلميه ، بيروت). (١) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ..... السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين .. الغرصحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٠ ام طبع قديمي ، ابن ماجة ص: ١١ ا ، طبع نور محمد ، مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٥٣ ، طبع بيروت). (٤) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمرّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا ردّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ، فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام ..... وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الأمّته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل .. إلخ. (كتاب الروح ص: ١٠ المسئلة الأولى، ايضًا هشكواة، باب زيارة القبور ص: ١٥ ).

(٨) من صام أو صلى وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السّنة والجماعة ... الخر (فتاوى شامى ج:٢ ص:٣٣٣) ـ أيضًا: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا شبه الغويق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. (شرح الصدور ص: ٣٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره) ـ أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور ـ (شرح الصدور ص: ٢٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره) ـ 9:... برزخی حدود کے اندراہلِ ایمان کی اُرواح کا باذنِ الٰہی کہیں آ ناجانا جیسا کہشبِمعراج میں انبیاء بیہم السلام کا بیت المقدس میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیر کہ جو چیزیں ثابت ہیں ان سے انکار نہ کیا جائے ،اور جو ثابت نہیں ان پراصرار نہ کیا جائے ، یہی صراط ستقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب تبرسے بچانے والے اعمال

سوال:...کون کون می چیزیں عذابِ قبر کی ہیں؟ تا کہ ان سے بیخ کی کوشش کی جائے ، اور کون کون می عذابِ قبرے بچانے والی ہیں؟

جواب :... پیشاب کے چھینٹوں سے پر ہیز نہ کرنا ، چغلی کھانا ، بیددو چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں ۔''نماز کا ترک کرنا ،کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا ،لوگوں کی غیبت کرنا ، حجوث بولنا ،سود کھانا ، زنا کرنا ، بہت ہی چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں ۔'' اس لئے تمام کبیرہ گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام کرنا جا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینا،شہید ہوجانا ،''سورہ ملک کی

(۱) إنّ أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفس الكافر في سجّين ...إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، باب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقصى ...... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ا ٣٣، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

(٢) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، امّا الحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول وأمّا الآخر فكان يمشى بالنميمة . . . . الخ. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة).

(٣) وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالمنصمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا ........ وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نازًا لكونه صلَّى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على المظلوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخارى في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والمزاني وتعذيب آكل الرباكما شاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ...... وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك المجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربوا، ومنهم من تفتح أفواههم في للقدمون الحجمو حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة المال اليتامي، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أغراض الناس. (كتاب الروح ص ١٠٤٠ المسئلة التاسعة، ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟).

(م) وفي سنن النسائي: عن رشدين بن سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا قال: يا رسول الله! مال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلّا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر ... إلخ ركتاب الروح ص: ١١١ ا ، المسئلة العاشرة ، الأسباب المنجية من عذاب القبر، أيضًا شرح الصدور ص: ١٨٠ باب ما ينجى من عذاب القبر).

تلاوت کرنا، مرض الموت میں سور و کیا ہے۔ کی تلاوت کرنا، کی بیاری ہے مرنا، اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہونا، کیدچیزیں عذابِ قبرے بچانے والی ہیں،خصوصاً عذابِ قبرے ہمیشہ پناہ مانگنا۔ <sup>(۵)</sup>

#### عذاب قبراورصدقه وخيرات

سوال:...میرے بڑے بھائی جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، نے مجھے دوسال قبل لکھاتھا کہ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ کی قبر پرسانپ ہے جو پھن نکال کر کھڑا ہے۔ ؤوسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں یہی دیکھا، اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کر دیا، تو پھرسانپ چلا گیا۔لہذا میرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے، مذکورہ بالا خواب کی تعبیر پوچھی ہے، مذکورہ بالا خواب کی تعبیر کیا ہے؟

جواب: سیجے تعبیراورحقیقت ِ حال تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بلاتکاف یہ بھے میں آتا ہے کہ لڑائی جھڑ ہے میں کسی فریق سے کچھ نہ کچھ نے اور ہڑھس کوا ہے اعمال کا خمیازہ بھگتنا ہے، آپ کی والدہ ہے بڑے بھائی یاان کی بیوی کے حق میں جوزیاد تیاں ہوئیں، خواب میں ان کی شکل دکھائی گئی ہے۔ اور بھائی اور بھاوج نے جوزیاد تیاں کی جیں، وہ ان کومرنے کے بعد معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فرمائیں، والدہ کی طرف سے صدقہ وخیرات کرتے رہیں اورخودا پنی اصلاح بھی کریں۔ (۲)

(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، يوتي صاحبها في قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه: لا سبيل عَليَّ، فإنه وعي فِيَّ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لك عَليَّ سبيل، إنه كان يقوم بي بسورة الملك. وأخرج النسائي، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. (شرح الصدور ص:١٨٥، ١٨٥، ١٧ باب ما ينجى من عذاب القبر، أيضًا: كتاب الروح ص:١١٥، اب المعدور الكتب العلمية، بيروت).

(٢) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ يش إبتغاء وجه الله أى طلب لرضاه لَا غرضًا سواه غفر له ما تقدم من ذنبه أى الصغائر وكذا الكبائر إن شاء فاقرؤها عند موتاكم أى مشرفي الموت أو عند قبور أمواتكم فإنهم أحوج إلى المغفرة ... إلخ رمرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٢٠١).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قَتَله بطنه لم يعذب في قبره. (شرح الصدور ص:١٨٣ طبع دار الكتب العلمية).

(٣) وأخرج البيهقى عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم الإيمان، ووقي عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (كتاب الروح ص: ١١١١) المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر).

(۵) قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى إلا تعود بالله من عذاب القبر.
 (مشكوة ص: ۲۵ كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر).

(٢) إنّ أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجين ... إلخ وشرح الصدور ص: ٢٣١ ، باب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقطى ............. (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ... إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ٢٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

#### عذابِ قبر پرچنداِ شكالات اوران كے جوابات

سوال:..جمعدایدُیشن مین مندابِقبر' کے عنوان ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کئی طرح کے اِشکالات ہیں: ا:...آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قر آن یا سیجے حدیث کی روشنی میں نہیں دیا۔

۲:...سورہ یونس میں اللہ نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا نمیں گے تا کہ تواپنے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت ہے (سورہ یونس :۹۴)۔اور یہ بات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے مگراس فرعون کے متعلق سورۃ المؤمن میں اللہ نے فرمایا ہے:'' دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے سے وشام وہ (آل فرعون) پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آل فرعون کوشد پوتر عذاب میں واخل کرو۔'' (المؤمن:۲ مم)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں دیا جار ہاہے؟ پھر ہم اس دُنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو، چینی ،اور غالبًا رُوی بھی اپنے مردے جلادیتے ہیں ،اور بہت سے لوگ جوجل کر مرجا ئیں ،فضائی حادثے کا شکار ہوجا ئیں یا جنھیں سمندر کی مجھلیاں کھاجا ئیں تو انہیں تو قبرملتی ہی نہیں ،انہیں عذاب کہاں دیا جاتا ہے؟

عن قرآن مردول كمتعلق سيرتا تاب:

'' مردے میں جان کی رقق تک نہیں ہے ،انہیں اپنے متعلق بیتک نہیں معلوم کہ وہ کب ( ووبارہ زندہ کر کے ) اُٹھائے جا کیں گے'' (اُنحل:۲۱)۔

ادرفر مایا:'' (اے نبی) آپان لوگول کونہیں سنا سکتے جوقبر دل میں مدفون میں ۔''(فاطر:۲۲)۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رمق تک نہیں اور جوئ تک نہیں سکتے ،ان کوعذاب کیے دیا جار ہاہے؟ جواب:... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر سمجھانہیں، ورند آپ نے جتنے شہات پیش کئے ہیں، ان میں ایک شبہھی آپ کو پیش ندآتا، میں نے اپنے جواب میں لکھاتھا:

'' اہلِ سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور یہ ضمون متواتر احادیث طیب میں وارد ہے۔''(۱)

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حانط لبنى النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤكاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولًا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٣٤، المسئلة السادسة). مزير فضيل ككء و يحك: شرح الصدور ص: ١٠ ا تا ١٨ ١ ا ملع دار الكتب العلمية، بيروت.

میں" متواتر احادیث' کا حوالہ دے رہا ہوں ،لیکن آنجناب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب قر آن یا صحیح حدیث کی روشنی میں نہیں دیا۔ فرمائے ! کہ" متواتر احادیث' کو" صحیح حدیث' نہیں کہتے ؟ اوراس کے بعد آپ نے جوشبہات پیش کئے ہیں، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھاتھا:

" فلا ہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانتے تھے،اس لئے اس عقیدے پرا میمان لا ناضروری ہے،اورمحض شبہات کی بناپراس کاا نکار ڈرہست نہیں۔"

اگرآپ میرے ای فقرے پرغور کرتے تو آپ کے لئے میں جھنا مشکل ند ہوتا کہ جس عقیدے کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ب شاراً حادیث میں بیان فرمایا ہواور پوری اُمت کے اکابر جس عقیدے پرشنق چلے آئے ہوں، ووقر آنِ کریم کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے؟ ای سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ عذاب قبر کی فعی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھاا ورخلط فنہی کی بنا پر آپ کوشہ پیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی وہی شخص کرسکتا ہے جو بدنہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متوائز ارشادات اس کے بارے ہیں موجود ہیں اورا گراس بات کوجان لینے کے بعد کو کی شخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سواکیا ہیں کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بصحابہ کرام ہے اور چودہ صدیوں کے اکا براً مت سے بڑھ کرقر آن نہی کا مدعی ہو؟ جوآیات آپ نے عذاب قبر کی نفی پر پیش کی ہیں ،اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی پر پیش کی ہیں ،اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی اور ہیں مام اکا برعذاب قبر کے کہنے قائل ہو سکتے ہے ۔۔۔؟

چونکہ آپ کواس اِجمالی جواب سے تشفی نہیں ہوئی ، اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کیا جائے ، آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کوضح وشام (علی الدوام) آگ پر چیش کیا جاتا ہے ، یہی عذا بِ قبر ہے ، جس کو قرآنِ کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہایہ شبہ کہ فرعون کی لاش تو محفوظ ہے ، اس کوعذا ب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ، پھر فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں ہور ہاہے ؟

اس کو یون مجھ لیجے کہ ایک تخص آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے کوئی مہیب خواب و کھے دہا ہے، آگ میں جل رہا ہے، پانی میں فر فرب رہا ہے، درند ہا سی پرجملہ آور ہورہے ہیں، اسے پکڑ کر پابند سلاسل کر دیاجا تا ہے، طرح طرح کی سزائیں اسے دی جارہی ہیں، وہ ایک زور کی چیخی اور کرخواب سے بیدار ہوجا تا ہے، اس کے بدن پرلرزہ طاری ہے، جسم پسینے میں شرا بور ہورہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ جم پسینے میں شرا بور ہورہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ جم پسینے میں شرا بورہ ورہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ جم برے جبوٹے ہوا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نہ تبہاری آگ کے شعلے نظر آئے، نہ پانی کی اہریں دکھائی دیں، نہ میں نے تمہارے سانپ کی پینکا رسی نہ تمہارے درندوں کی دھاڑیں میرے کان میں پڑیں، نہ میں نے تمہارے طوق وسلاسل کو دیکھا ۔۔۔۔۔ فرما ہے! کیا آپ کی اس منطق سے وہ اپنے خواب کو جھٹے والے کو جھٹے اس میں آپ میرے ساتھ منطق سے وہ اپنی خواب کو جھٹے والے پرخواب میں جو صالات گزرے، شہیں ہے۔ آپ دونوں کے درمیان صرف بیداری اورخواب کا فاصلہ تھا، اس لئے خواب دیکھنے والے پرخواب میں جو صالات گزرے، آپ پاس ہیٹھے ہوے ان حالات سے بے خبر رہے۔ اس طرح خوب سمجھ لیجئے کہ زندوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور برزخ کا فاصلہ آپ ہی ہیں ہوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور برزخ کا فاصلہ آپ ہیں ہوں کی درمیان و نیا اور برزخ کا فاصلہ آپ ہیں ہوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور مُردوں کے درمیان و نیا اور مُردوں کے درمیان و نیا اور می کا کہ میں ہوں کی درمیان و نیا اور مُردوں کے درمیان و نیا در برزخ کا فاصلہ آپ ہوں کیا کہ میں میں ہوں کے اس کی درمیان و نیا ور خواب کا فاصلہ کو دیا ہوں کی درمیان و نیا درخواب کا فاصلہ کی درمیان و نیا دیا ہوں کیا کہ میں کو بیا کہ کو برخواب کیا کہ کو اس کے درمیان کی دو اس کی درمیان کی دو اس کی دو میں کی درمیان کی درمیان کی دور کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی دور کی دور کی کی دور کی دو

حائل ہے،اگر مُردوں پرگزرنے والے حالات کا زند ولوگوں کو إحساس وشعور ننہ ہوتو اس کی وجہ پیٹییں کی مُردوں کو کوئی عذاب وثواب تہیں ہور ہا، بلکہاس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارااور ان کا جہان الگ الگ ہے،اس لئے ہمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہمار ہے سامنے پڑے ہول۔آپ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے وہاں آپ کومشاہدہ ہوگا کہ فرعون کے ای بدن کوعذاب ہور ہاہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، کیکن بیدعذاب ہمارے مشاہدے ہے ماورا ہے۔ جس طرح بیدار آ دمی سونے والے کے حالات ہے واقف نہیں، کیکن خواب بیان کرنے والے کے اعتماد پر اس کے خواب کوشلیم کرتا ہے، ای طرح اگر چہ ہم قبراور برزخ کے حالات سے واقف تہیں ، کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتما د کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں ، کسی چیز کامحض اس بنا پر انکار کردینا کہوہ ہمارے مشاہرے سے بالاتر چیز ہے،عقل مندی نہیں ،حماقت ہے!

قر آن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے،لوگ ہارے سامنے مرتے ہیں،ہم نے بھی ملک الموت کوڑوح قبض کرتے نہیں دیکھا،مگر چونکہ بیہ ہمارے مشاہدے سے بالانڑ چیز ہے، اس لئے صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پراعتا وکرتے ہوئے مشاہدے کے بغیراسے مانتے ہیں (''حضرت جبرائیل علیہ السلام، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں آپ ہے گفتگو کرتے ،لیکن صحابہ کرام گونہ ان کا سرا پا نظر آتا تھا ، نہ ان کی بات سنائی دین تھی محض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پرنزولِ جبرائیل علیہالسلام پر ایمان رکھتے تھے۔ پس جب ہم اللہ تعالیٰ کے وجودکو،اس کے فرشتوں کو،ا نبیائے گزشتہ کو،ان کی کتابوں کو، آخرت کو،حشر ونشر کو،حساب و کتاب کو، جنت و دوزخ کو،الغرض بے شارغیبی حقائق کو جو ہمارے مشاہدے سے ماورا ہیں ، بے دیکھے حض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اعتاد پر مان تکتے ہیں اور مانتے ہیں ،تو میں نہیں سمجھتا کہ برزخ اور قبر کے حالات کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم پراعتاد کرتے ہوئے کیوں نہ مانیں ، یہاں اپنے مشاہدے کا حوالہ کیوں ویں..؟ <sup>(۲)</sup>

قبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ ہے ہے، جو عالم غیب کی چیز ہے، اہلِ ایمان جس طرح وُ وسرے غیبی حقائق پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بھرو سے ایمان لاتے ہیں ای طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جوآنخضرت صلی الله علیہ

 (١) "قُلْ يَتُوَفَّكُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوجَعُونَ" (السجدة: ١١). الأمر الرابع: ان الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلِّفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليميز المؤمنون بـالـغيـب مـن غيـرهـم ...... ثـم يـمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون لا يرونه، ولا يسمعونه، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ...... والحاضرون لا يرون ولا يشمونه. (كتاب الروح ص: • ٩، ١٩، المسئلة السابعة).

 (٢) (الأمر السابع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، و كنذلك غيـره مـن الأنبيـاء، وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولًا يسمعه من الحاضرين ...... والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقري النبي صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القران والمحاضرون لا يسمعونه وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

"اَلَّـذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ"اللِ ایمان کا پہلا وصف ہے،اورغیب سے مرادوہ حقائق ہیں جو ہماری عقل ومشاہدہ سے مادرا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط بیہ کہ کہان غیبی حقائق کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مانا جائے ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم (خوف ودہشت کی بناپر )مُردوں کو فن نہ کرسکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سنادے جو میں سنتا ہوں "(مشکوۃ ص:۲۵)۔ (۱)

آپ کا دُوسرا شبہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ جلا دیئے جاتے ہیں ،بعض درندوں اور مچھلیوں کالقمہ بن جاتے ہیں ،انہیں قبر میں دفن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ،انہیں عذاب کہاں دیا جا تاہے؟

یہ شہبھی نہایت سطی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا ئیں، وہ علم الہی سے تو غائب نہیں ہوجاتے۔ سیح بخاری میں اس شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کرآ دھی را کھ ہوا میں اُڑا دینا اور آ دھی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گارہوں، اگر اللہ تعالی کے ہاتھ آگیا تو مجھے بخت سز اسلے گی۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا، اللہ تعالی نے بڑ و بح کے اجز اکو جمع فرما کرا سے زندہ فرمایا ادر اس سے سوال کیا کہ: تونے بید وصیت سیوں کی تھی؟ (۲)

اگراللہ تعالیٰ کی بید قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا میں اُڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کوجمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ وہ ایسے شخص کو برزخ میں ثواب وعذاب دینے پربھی قا در ہیں۔ ہاں! اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے متواتر ارشادات پربھی ایمان ندر کھتا ہو، صحابہ کرام ہے لے کرآج تک کے تمام اکا برائمت کے اجماعی عقیدے کوبھی لغو سمجھتا ہوا وراسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ کا ملہ میں بھی شک وشبہ ہو، اسے اختیار ہے کہ قبرا در برزخ کے عذاب وثواب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا، تب بینی حقائق اس کے سامنے کھل جائیں گے مگر اس وقت کا ماننا بیکار ہوگا...!

اس میں کیاشبہ ہے کہ مُروے اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردہ ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان میں برزخ کے عذاب وثواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم اس دُنیا میں دیکھتے ہیں کہ جاگئے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیداری کے حالات سے لاشعوری کے عالم میں چلاجا تا ہے، لیکن خواب کے حالات سے وہ بے شعور نہیں ، تواسی طرح کیوں نہ سمجھا جائے کہ مرنے والوں کو برزخی اَحوال کا پوراشعور ہے، اگر چہ ہمیں ان کے شعور کا شعور نہیں "وَ لا بَحْنُ لَا تَشُعُو وُنَ " میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن زيد بن ثابت ..... فقال أن هذه الأُمّة تبتلى في قبورها فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. (مشكوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر).

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم يسىء الظن بعمله فقال الأهله: اذا أنا مت فخذوني، فذروني في البحر في يوم عاصف، ففعلوا به فجمعه الله وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني الا مخافتك! فغفر له. (صحيح البخاري، باب الخوف من الله ج: ٢ ص: ٩٥٩).

آپ کا چوتھا شبہ بیتھا کہ قرآنِ کریم میں فر مایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کونہیں سناسکتے جوقبروں میں ہیں، بالکل بجاادر سیح ہے۔ گراس آیتِ کریمہ میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ قبر والوں کو سنا ناہماری قدرت سے خارج ہے، بیتو نہیں کہ بیہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ بید کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا سے بھی خارج ہے، نہ بید کہ مرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں ؟ اس مسئلے میں اہلِ علم کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے دور سے آج تک چلا آیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے بیہ سمجھنا کہ مُر دول کو برزخ اور قبر کے حالات کا بھی شعور نہیں ، اہلِ جق میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

إمام الوحنيف رحمه الله "الفقه الأكبر" مين فرمات بين:

"اور قبر میں منکرنگیر کا سوال کرناحق ہے،اور بندے کی طرف رُوح کا لوٹایا جاناحق ہے،اور قبر کا بھینچنا حق ہے،اوراس کاعذاب تمام کا فروں کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔"(۲) (شرح فقدا کبر ص:۱۲۱،۱۲۱)

#### عذابِ قبر كے سلسلے ميں شبہات كے جوابات

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جوعذابِ قبر ہے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریر فر مایا ہے کہ: "قبر کاعذاب وثواب برحق ہے، قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔"

محترم! آپاپ جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کردیجئے ، عین نوازش ہوگی: سوال ا:...ان قرآنی آیات کی ذرانشاند ہی فر مادیجئے ، جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے ، کیونکہ آپ نے خودلکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اِجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

سوال ۲:... بیعذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جوا پے مردے جلادیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیا ان کوعذاب قبر نبیس ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ سوال ۳:...مسلمانوں پر اس'' نظرِ کرم'' کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہہ لیس ہراس قوم پر جومردے دفناتی ہے؟ اس کی کیا

وجهد

سوال ۳:.. قرآن شریف میں بچے کو دُودھ پلانے کی مدّت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے،اتناا ہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تھہر گیا؟

..... حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولبعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص: ٢١،١٢١ طبع مجتباتي دهلي).

<sup>(</sup>۱) أما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعه إسماعاً ينتفع به ...... وهذا حق ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفى والله أعلم (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة السادسة).
(٢) وسؤال منكر ونكير .... حق .... واعادة الروح ..... الى العبد .... حق .... وضغطة القبر .... حق .... وعذابه

سوال ۵:..آپ جواب میں آ کے چل کر فرماتے ہیں:

'' نیک وبداعمال کی پچھانہ پچھسزا و جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے اور پچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی ، دُنیاوی سزااور قبر کی سزاکے باد جود جس شخص کی ب**ریوں کا بل**ہ بھاری ہوگا اس کودوزخ کی سزابھی ملے گی ہتن تعالیٰ شانۂ اپنی رحمت سے معاف فر مادیں تو ان کی شان کریمی ہے۔" دُ وسر کے نفظوں میں اللہ تعالیٰ ایک" باوشاہ''ہے،اگر اس کا دِل جاہے گا تو معاف بھی کر دے گا ،تو سوال پیہ ہے کہا گرکسی نیکوکارے وہ'' بادشاہ'' ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیاجائے گا، بیتو بادشاہت ہے،کسی قانون 'گسی آئین کے تحت تو ہونہیں رہا،اس کی مرضی ہےتوالیہا کیوں نہیں ہوگا کہ بیچارہ نیکو کارمعلوم ہواجہم میں پڑا سڑر ہاہے؟ باوشاہت میں توالیہاہی ہوتا ہے، ذراوضاحت کردیں۔

سوال ۲ :... جب عذابِ قبر کاخود ساخته و جود ہے، تو ثوابِ قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں گوتو سز امل رہی ہے، نیکو کاروں کو جزا كيون نہيں ملتى ؟

سوال 2:...الله کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں ، قر آن مجید میں کئی د فعہ ذکر کیا گیا ہے اللّٰد کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ،تو پھرا بیا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کےخودسا ختہ فر شنے آگھیریں اور جوجلا دیں ان کے -4704-

سوال ٨:... كيا بحثيبة مسلمان ميں اپنے وصيت نامے ميں بيہ وصيت كرسكتا ہوں كەمرنے كے بعد عذابِ قبرہے بيانے كے لئے ميرى لاش كووفنا يانہ جائے ، جلا و يا جائے؟

سوال ٩:...فرعون کی لاش ویگر کئی فراعین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے،اس کے عذا بے قبر سے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال ۱۰:..عذابِ قبررُوح کوہوتا ہے یا بدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟

سوال ۱۱:... یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں ،ان کے عذابِ قبرے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟

سوال ۱۲:...عذابِ قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں گے ہی تو انہیں بیاضا فی'' بونس'' وینے کی کیا تک ہے؟ کیاجہم کاعذاب کافی نہیں؟

جواب :... سورهٔ مؤمن میں ہے:

"اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْ الَ فِرُعَوُنَ اَشَدَّ الُعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَــَوُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُوٓ ا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ." ( المؤمن: ٢ m ، ٧ m)

ترجمه:...'' وه آگ ہے کہ دِکھلا دیتے ہیں ان کومبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، تھم ہوگا واخل کروفرعون والول کو بخت سے بخت عذاب میں ۔اور جب آپس میں جھکڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے

#### كمزورغروركرنے والول كو: ہم تتے تبہارے تابع ، پھر پچھتم ہم پرے أشالو گے حصه آگ كا؟" ( رَجمه حفرت شيخ الهندُّ)

اورسورہ نوح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ مَا يَعُرِقُوا فَأُدُخِلُوا نَارًا لَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللهَ ٱنْصَارًا" (ic 5:07)

ترجمه:... ' كچهوه ايخ گناهول سے دبائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں ، پھرند پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سواکوئی مددگار۔'' (رَجمه حفرت شيخ البندٌ)

جواب ۲، ۳:..مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، جن مُردوں کوجلا دیا جاتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ہم:.. بنما زجیسی اہم چیز ،جو دین کا رُکنِ اعظم ہے ،اس کا بھی اِ جمالی ذکر ہے ،نماز کی رکعتوں کی تعداداور نماز پڑھنے کا طریقه ارشادنہیں فرمایا گیا۔نماز کے بعد وُ وسرا رُکن زکو ۃ ہے،اس کا ذکر بھی اِ جمالاً ہے، مقدارِز کو ۃ ،شرائطِ زکو ۃ اور کن کن مالوں پر ز کو ۃ فرض ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسرا رُکن روز ہ ہے، اس کی بھی مکمل تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ چوتھا رُکن حج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی التر تیب درج نہیں (۵) قر آنِ کریم کی جوتشر تکے صاحب قر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی وہ اُمت کے لئے واجب الاعتقاداورواجبالعمل قراردي گئي،جيسا كهالله تعاليٰ كاارشاد ہے:"ثُمَّ إنَّ عَـلَيْنَا بَيَانَهُ"(القيامة: ١٩) (پھرمقرّر ہماراذ مهـہاس) كو كحول كربتلانا)، أى طرح: "وَمَا اتْلْتُحُمُ السَّوْلُ فَخُذُوهُ" (الحشر: ٤) (اورجود يتم كورسول سولے لو)، وتوله تعالى: "وَمَا

(١) والقرآن والسُّنَّة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى: (يثبت الله الذين المنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لَا أدرى! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لَا دريت ولَا تليت، ويضرب بمطرقةٍ من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلّا الثقلين، هكذا في البخاري ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١١١، المسئلة الحادية عشرة) ـ مزيدٌ تفصيل كے لئے ملاحظہ ہوندگورہ كتاب ص:١١١ تا ١١٩ .

 (٢) قال الإمام النووى: مذهب أهل السُّنَّة اثبات عذاب القبر ..... ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما يشاهـد فـي الـعـادة أو أكـلته السبع والطيور وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته ...الخ. (موقاة شرح مشكواة ج: ا ص: ٣٣ ١ ، باب إثبات عداب القبر)-

(٣) مثلًا: "أَقِيْتُ مُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ" (البقرة:٣٣)، أيضًا: قال تعالى: "أَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُناهُمُ يُنفِقُونَ " (البقرة: ٣).

(٣) "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوا كُتِبُ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: ١٨٣).

(۵) قـال تعالىٰ: "وَ لِلهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُّلًا" (آل عمران: ۹۷)، وقال تعالىٰ: "وَٱتِمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" (البقرة: ١٩١). اَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ" (النساء: ٦٣) (اورجم في كوئى رسول بين بجيجاً مَّراى واسطى كداس كاحكم ما نيس الله ك فرمانے سے) الى غير ذالك من الآيات الكثيرة!

جواب ۵:..قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کو'' ملک الناس''(سورۃ الناس: ۲) اور'' مالک '(آل عمران: ۲۱) فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہوئے پڑھی آپ کواعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر سے لازم آئی کہ جزاوسز ابغیر کسی قانون کے ہے؟ جواب ۲:...قبر میں تواب بھی ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یادوز خے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!''۔ (۱)

جواب 2:...اُدیر بتاچکا ہوں کہ وقن ہونے والے اور جلا دیئے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہوسکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم وادراک سے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی وتی ہے معلوم ہوسکتی ہے، اور فرشتے ... نعوذ باللہ ... میرے'' خودساختہ'' نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر آپ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، تو انتظار بیجے! وہ وقت جلد آیا جا بتا ہے جب آپ کواس عذاب کا مشاہدہ اور تجربہ ہوجائے گا، اس وقت یقین لائے گا، کیکن افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لا نا مفید نہ ہوگا۔

جواب ۸:... میں تو عذاب قبر کے منکر کوسچا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآنِ کریم اور آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کے متوا ترارشا دات کے علاوہ اُمت اسلامیہ کے قطعی عقیدے کی اپنی جہالت و ناواق ف بی کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بنا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو،گل سڑ جائے ، یا جلاوی جائے ،کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں ۔اس کے باوجودا گرآپ جلانے کی وصیت .. نعوذ باللہ ... کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانے ہیں۔ کیااس کے بجائے یہ آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقیدے ہی کومان لیس ،اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نے جائیں گے ،اورا گرنہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

جواب ۹:...فرعون کی لاش کوبھی عذائب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُوپرحوالہ دیاہے، دہ فرعون اور آلِ فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما القير روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار. (ترمذي ج: ۲ ص: ۲۹، أبواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥، باب إثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٣) جحد أحد وعداً أو وعيدًا ذكره الله تعالى في القرآن عند الفرع في القبر وفي القيامة يكفر .... وكذلك لو قال لا
 أعترف عذاب القبر فهو كافر. (الفتاوي التاتار حانية ج:٥ ص:٣٢٠، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الشاكث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى. آلنّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيُهَا عُدُوًّا وَّعَشِيًّا .... واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به. (احياء علوم الدين ج: اص: ١١، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب • ا:... قبر کاعذاب بلا واسطه رُوح کو ہوتا ہے اور بالواسطه بدن کو ، جس طرح که وُنیا کی تکلیف بلا واسطه بدن کو ہوتی ہے اور بالواسطه رُوح کو ، اور معیاراً جا ویث شریفه ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

جواب اا: ...ان کے بارے میں وہی کہوں گا جونمبر: 9 کے بارے میں کہد چکا ہوں ، ان کوبھی عذاب ہوتا ہے ، مگر مجھے اور آپ کواس کا ادراک نہیں ہوتا ، جس طرح خواب دیکھنے والے پر جو پچھ گزرتی ہے اس کا ادراک پاس بیٹھے جا گئے والے کونہیں ہوتا۔ جواب ۱۲: ... میرا اور آپ کا کام خدا ورسول کی بات پر ایمان لا نا ہے ، ان کے کاموں کی ضرور تیں بتا تانہیں۔ جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ، ان سے دریافت فرما لیجئے گا کہ: '' اس کی کیا ضرورت تھی ؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو! اضافی'' بونس'' کیوں دیا جارہا ہے ...؟''۔

تصبیحت : . . . سوالات کامضا نَقهٔ نبیس ، مگرآ دمی کو گستا خانه لہجہ نبیس اختیار کرنا چاہئے ، خصوصاً الله ورسول کی بات پر گستا خانه لہجہ اختیار کرنا ایمان کے منافی ہے ، واللہ اعلم!

## عذاب ِقبر کے اسباب

سوال:... جناب مولا ناصاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب سے مؤرخہ ۲۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں پیخبر رپڑھی:

'' دومرتبہ لحد کی زمین مل گئی، تیسری مرتبہ سانپ اور بچھونگل آئے۔ دوسانپوں نے میتت سے لپٹ کراہے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چندروزقبل پیرودھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابلِ یقین واقعہ نے ایک میت کی تدفین کے لئے آنے والے سیکڑوں افراو پررفت طاری کردی ۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کوجونہی قبر میں اُتارا گیا، کحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجودا یک عالم دین کی ہدایت پر دُوسری قبر کھودی گئی مگر پھرویسے ہی ہوا، اس پرتمام لوگوں نے استعفار کا وردشروع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پردوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی

(۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٦ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها ...... والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٩ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). گئی تواس جگہ سے سانپ، بچھوا ور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی اُبلتا ہے۔
مولوی صاحب کی ہدایت پرمیت کو قبر میں اُ تار دیا گیا، میت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے نیچ سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُومرا سانپ پاوُل کے نیچ سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں لل گئے
اور دیکھتے ہی و یکھتے میت و وکھڑوں میں تقسیم ہوگئی، جیسے اسے کسی آرے سے چیرویا گیا ہو، یہ منظر دیکھتے ہی میت
کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔''

میں بجیب کیفیت میں مبتلا ہوگیا ہوں ،اورسو چتار ہتا ہوں کہ اس آوی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس کوالی سزادی ، حالا نکہ آج کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہ ہیں ایک آخر کیا وجھی جواس کواللہ تعالیٰ نے
الیم سزادی؟ بے شک اللہ کے بعیداللہ ہی جانتا ہے ،لیکن اگر اس کے بارے میں کئی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا ئیں۔
الیم سزادی؟ بوئیک اللہ کے بعیداللہ ہی جانتا ہے ،کیکن اگر اس کے بارے میں کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا ئیں۔
جواب : ... عذا ب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے ، جو محف کسی علین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو بہ کے بغیر مرجا ہے ،
وہ قبر کے ہولنا کے عذا ب میں مبتلا کیا جاتا ہے خصوصاً جو محض کسی اعلانے گناہ کا بغیر کسی جبجک کے مرتکب ہو،اُ دکا م شرعیہ کی تحقیر کرے ، یا
مزوروں کے حقوق پامال کرے ، اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے ۔اللہ تعالی ہر مسلمان کواپنی پناہ میں رکھیں! احادیث وروایات
میں بہت سے اہلی معاصی کا عذا ہے قبر میں مبتلا ہونا نہ کور ہے ، ان سے چندوا قعات نقل کرتا ہوں:

#### ا، ۲: .. چغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز نہ کرنا:

بہت ی احادیث میں میضمون آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کوقبر میں عذاب ہور ہاہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا (کہ جس سے بچنامشکل ہوتا)، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، اور وُوسرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ (۱)

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان الدّعلیهم اجمعین ہے مروی ہیں۔

# سو: يسىمسلمان كوناحق قتل كرنا:

متعدداحادیث میں بیواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو ہا وجوداس کے کلمہ پڑھنے کے لل کردیا۔ چنددن بعد قاتل کا انقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بار دفن کیا گیا،کیکن زمین ہربار

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة .... منفق عليه. (مشكوة ص: ۲۲ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء).

اس کی لاش کواُگل دین تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، کین اللہ تعالیٰ نے بیہ منظرتم کواس لئے دکھایا تا کہتم کوآ پس کی حرام چیزوں (جان د مال اور عزت وآبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں تھیجت وعبرت ہو (بیبیق، دلاکل نبوت ج: ۱۲ ص:۳۰۹، مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ ص:۳۵۱، ابن ماجہ ص:۲۸۱، مجمع الزوائد ج: ۵ ص:۲۹۴)۔ (۱)

## ٣:... آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے نام پر جھوٹ بولنا:

متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگول نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ باہراُ گل دیا (صحیح بخاری ج: اص: ۱۱۵، سیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۷ ہے بیتی، دلائل نبوت ج: ۲ ص: ۲۴۵)۔

#### ۵: جھوٹی افواہیں پھیلانا:

صیحے بخاری میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب مذکورہ، (اورانبیائے کرام علیہم السلام کاخواب بھی وتی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ ای میں ہے کہ جھوٹی افوا ہیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زنبور سے اس کا ایک کلا گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر دُوسرے کلے کے ساتھ بھی بہی ہوتا ہے، اسے میں پہلا کلا

(۱) عن عمران بن حصين ....... قال ....... إن شئتم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين بالرمح فلما غشيه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله انى مسلم، فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا المسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الله عليه وسلم: فهلا معنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه؟ فعلمت ما فى قلبه؛ قال: يا رسول الله! لو شققت قلبه لكنت أعلم ما فى قلبه، قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما فى قلبه، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فهرا الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فلا فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فدفناه له بعض تلك الشعاب. (وفى رواية) ..... فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. (ابن ماجة ص ٢٠٠١). واللفظ لله بيهقى ج ٢٠ ص ٢٠٠٩، مصنَّف عبدالرزاق ج ١١ ص ٢٠٠٤، مجمع الزوائد ج ٢٠ ص ٢٩٠٩).

(٢) عن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم وقراً البقرة وآل عمران فكان يكتب لنبى الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانياً فكان يقول: ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج: ١ ص: ١ ١ ٥ واللفظ له، باب علامات النبوة في الإسلام، أيضًا مسلم ج: ٢ ص: ٢٥٠٠، دلائل النبوة ج: ٢ ص: ٢٠٥٠).

ٹھیک ہوجا تا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔(۱)

#### ٢: قرآن كريم سے غفلت:

قر آن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پچھرےاس کے سرکواتنے زورہے پھوڑ تا ہے کہ وہ پچھرلڑ ھک کر دُورجا گرتا ہے، وہ شخص دوبارہ پچھراُٹھا کرلاتا ہے،اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

زنا کارمردوں اورعورتوں کوایک غارمیں ویکھا جوتنور کی طرح نیچے سے فراخ اوراُو پرسے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچ بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔ (۳)

#### ٨: .. سودكهانا:

سودخورکواس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہے، اورایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پرآتا جا ہتا ہے تو کنارے پر کھڑ اشخص ایک پھراُٹھا کرزورہے اس کے منہ پر مارتا ہے،اوروہ پھراپنی پہلی جگہ چلا جاتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتارہے گا۔ <sup>(۳)</sup>

(١ تا ٣) عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رُؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يومًا فقال: هل رأى منكم أحد رُؤيا؟ قِلنا: لَا! قال: للكني رأيتي الليلة رجِلين أتياني، فأخذ بيديُّ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُّوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتنم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتَى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه لياخذه، فلا يرجع إلى هذا حتّى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلتُ: من هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتّى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمني في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا إلى روضة قلت: طوّفتماني الليلة فأخبر اني عما رأيتُ، قالًا: نعم! أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتّى تبلغ الآفاق فيصنع بـه إلني يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يضعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فآكل الربا. (صحيح البخاري ج: ا ص:١٨٥، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، أيضًا: بخارى ج: ٢ ص:٣٣٠ اكتاب التعبير). أيضًا قال ابن القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رُؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الووح ص: ٨٣ المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ١٦٤ ا باب في القبو حساب). امام بیہی نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۲) میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشب معراج میں دکھائے گئے، (حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نویؓ نے نشر الطیب (ص:۵۰،مطبوعہ تاج کمپنی) میں بھی اس حدیث کوفل کیا ہے ) وہ مناظر حسب ذیل ہیں:

#### 9:...حلال چھوڑ كرحرام كھانے والے:

فرمایا: میں نے دیکھا کہ پچھ خوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگران پرکوئی شخص نہیں اور دُوسرے خوانوں پرسڑا ہوا، بد بودار گوشت رکھا ہے، ان پر بہت سے آ دمی بیٹھے کھا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیوہ لوگ ہیں جوحلال کوچھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ (۱)

#### ٠١:..بسود کھانے والے:

آ گے دیکھا کہ پچولوگ ہیں جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں ، جب ان میں سے کوئی شخص اُٹھنا جا ہتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: میسودکھانے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### اا:... تيموں كامال كھانے والے:

آگے دیکھا کہ پچھلوگ جن کے ہونٹ اُونوں کے سے ہیں،اوروہ آگ کے انگارےنگل رہے ہیں، جوان کے اسفل سے (پاخانے کی جگہ سے )نگل رہے ہیں، جبرائیل علیہالسلام نے بتایا کہ: بیوہ لوگ ہیں جونتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ (۱۲:... بدکارعور تغیں:

آ گے دیکھا کہ پچھ عورتیں پہتا نوں ہے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیز نا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

(١ تا ٣) عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء): مضيت هنية فإذا أنا بأخونة يعنى النحوان المائدة التى يوكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن عندها أناس يأكلون منها، قلت: يا جبويل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، ثم مضيت هنية، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خريقول: اللهم لا تقم الساعة، قال: وهم على سابلة آل فرعون ......... قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمّتك الذين يأكلون الربا .......... ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، قال: فنفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر، ثم يخرج من أسافلهم ....... فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء النساء؟ قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عز وجل، قلت: يا جبريل! من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمّتك. قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم، فيلقمون، فيقال له: كُل كما كنت تأكل من لحم أخيك، قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء النساء؟ واللفظ له، باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى من أمّتك الممازون. (دلائل النبوة جن ٢ ص ٢ ٣ واللفظ له، باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء، طبع المكتبة الأثرية).

#### ١١: .. چغل خورعيب چين:

آ گے دیکھا کہ کچھلوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا انہی کو کھلا یا جا تا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ: پیفیبت کرنے والے ، چغل خورا ورعیب چین لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

امام بیہ قی رحمہ اللہ نے ولائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعات ِمعراج ہی میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے )اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے:

١٢: .. بنماز فرض سے روگردانی كرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک قوم پرگز رہوا، جن کے سرپھرسے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کیلے جا بھتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجاتے ہیں اوراس کا سلسلہ ذرا ہند تہیں ہوتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: یہوہ لوگ ہیں جوفرض نمازے روگر دانی اورسستی کرتے ہیں۔ (۱)

#### 10:...زكوة نددين والے:

فرمایا: پھرایک ایسی قوم پرگز رہوا جن گی شرمگا ہوں پرآگے پیچھے چینقوٹ لیٹے ہوئے تھے،اوروہ مویشیوں کی طرح چرر ہے تھے،اورزقوم اور جہنم کے پیھر کھار ہے تھے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ ہیں، جواپنے مالوں کی زکو قاوانہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا،اورآپ کاربّ بندوں پرظلم کرنے والانہیں۔ (۳)

(١) ايضأحوالهنمبرا صفحة گزشته۔

(۲ و ۳) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الآية: "سبخن الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ...... ثم أتى على قوم تُوضخ رُوُوسهم بالصخر كلما رضحت عادت كما كانت لا يفتو عنهم من ذلك شيئًا فقال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع الزقوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يورق على الضريع النفوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين خبيث، في يعتبر على الفراق المناهم الله، وما الله بظلام للعبيد، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج ولحم آخر خبيث، فجعلوا يا كلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده إمرأة حبلاً طيبًا فيأتى المرأة الخبيث قبيت معه حتى تصبح، ......... ثم مَرَّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها قال: يا جبريل! من هؤلاء كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة، ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خوج ولا يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بكلمة فيندم عليها فيريد أن ير دها فلا يستطيع. (دلائل النبوة واللفظ يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بكلمة فيندم عليها فيريد أن ير دها فلا يستطيع. (دلائل النبوة واللفظ يستطيع، قال: ما هذا يا حروح لابن قيم ص: ٨٣٠) المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠١٠ باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ٢٠ ، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ٢٠ ، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ٢٠ ، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ٢٠ ، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ٢٠ ، باب إثبات عذاب

#### ١٦:..غيرعورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھرایک ایسی قوم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکاہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کپاسڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کھارہے ہیں، اور پکاہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت میں ہے وہ مردہ جس کے پاس حلال طیب ہوی ہوا ور پھروہ نا پاک عورت کے پاس جائے ، اس میں وہ عورت ہے جوا سے طلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھ کرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے ، اس میں وہ عوجائے۔ (۱)

#### ا: .. اوگول کے حقوق ادانه کرنے والا:

فرمایا: پھرایک شخص پرگز رہوا، جس نے ایک بڑا گھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وہ اس کواُ ٹھانہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالاکرلا و تا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ: بیکون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اورامانتیں ہیں، جن کے اداکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیا دہ لا د تا چلا جا تا ہے۔ (۱)

#### ١٨:.. فتنه انگيز خطيب اور واعظ:

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک الیں قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کا فے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور بیسلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ گمرا ہی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

#### 19: ... بروى بات كهدكرنا دم مونے والا:

پھرآپ سلی الله علیه وسلم کاگز را یک چھوٹے پھر پر ہواجس میں ہے ایک بڑا بیل نکلتا ہے، پھروہ بیل دوبارہ اندرجانا چاہتا ہے گرنہیں جاسکتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہاس شخص کا حال ہے جوایک بڑی بات منہ ہے نکا لے، پھرنا دم ہوکراس کوواپس لیمتا چاہے، گراس کے داپس لینے پرقادر نہیں۔

#### ۰ ۲:... ملاوث كرنے والا: (۵)

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے شرحِ صدور میں حافظ ابن ابی الدنیّا کی کتاب القبور

#### (١ تا ١٧) ايضاً حواله نمبر ٢ صفحة كزشته-

<sup>(</sup>۵) عن عبدالحميد بن محمود قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا: إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا، إذا أتينا فإذا الصفاح مات، فهيأناه، ثم انطلقنا، فحفرنا له، ولحدتا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملا اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به ...... فقال ابن عباس: ذلك الغل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، فوالدي نفسي بيده! لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقنا فوضعناه في بعضها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا، فقلنا لإمرأته: ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان يبيع الطعام، فيأخذ منه كل يوم قوت أهله، ثم يفرض الفضل مثله فيلقيه فيه لا الروح واللفظ له ص: ٩٨ المسئلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص: ١٤٦ باب عذاب القبر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

سے بیدوا قعد قال کیا ہے کہ: عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ: میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت بیٹھا تھا، اتنے میں پچھالوگ آئے اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ جج کے لئے آئے تھے، ہمارے ایک رفیق کا انقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی ، جب لحد ے فارغ ہوئے تو ویکھتے کیا ہیں کہاس میں ایک کا لاناگ جیٹھا ہے، وہ اتنابرااتھا کہاس نے پوری لحد بھررکھی تھی۔ہم نے وُوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا کہ: بیکالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جواس کو پہنایا جائے گا، جاؤ! جوقبرین تم نے کھودر کھی ہیں، انہی میں سے کسی میں دفن کردو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم اس قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈالوتو یہ کالا ناگ تنہیں ہر جگہ موجود ملے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کواتہی گڑھول میں سے ایک میں فِن کردیا۔ جب ہم حج ہے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھر پہنچایا اوراس کا قصہ سنایا ، اور اس کی بیوی ہے یو چھا کہ: میخف کیاعمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ:غلّہ فروخت کرتا تھا، روزانہ گھر کی ضرورت کاغلّہ نکال لیتااورا ثنی مقدار چھٹائی کا بھوسےخرید کراس میں ملادیا کرتا تھا( کتاب الروح ص:۹۸ بشرح صدور ص:۴۵)۔

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؓ نے شرح صدور میں ،اصبہانی کی ترغیب وتر ہیب سے حوالے سے عوام بن حوشب سے قتل کیا ہے کہ میں ایک د فعدا یک قبیلے میں گیا،اس کے قریب ایک قبرستان ہے،عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اوراس میں سے ایک مخض لکلا،جس کا سر گدھے کے سرجیسا تھااور باقی بدن انسان جیسا تھا، اس نے تین مرتبہ گدھے کی ہی آ واز نکالی ، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ پیخص شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب شام ہوتی تو اس کی والدہ اس کوکہا کرتی کہ: بیٹا!اللہ ے ڈرو!اس کے جواب میں پیکہتا کہ: تو گدھے کی طرح ہینگتی ہے! پیخص عصر کے بعد مرا،ای دن ہے آج تک روزانہ عصر کے بعداس کی قبر پھنتی ہےاوروہ گدھے کی طرح تین مرتبہ ہینکتا ہے،اس کے بعداس کی قبر بند ہوجاتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### ٢٢:... بغيرطهارت كے نماز پڑھنے اور مظلوم كى مددنه كرنے والا:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ: ایک بندے کو قبر میں سوکوڑے لگانے کا حکم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ہے سوال و دعا کرتا رہا، بالآخر تخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑارہ گیا،اس کے کوڑالگا تو پوری قبرآ گ سے بھرگئی، جب بیعذاب ختم ہواا در اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ:تم لوگوں نے کس گناہ پر مجھے کوڑالگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تونے ایک دن نماز

 (١) وأخرج الأصبهاني في الترغيب، عن العوام بن حوشب قال: نؤلت موة حيًا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار و جسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فسألت عنه فقيل: إنه كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول أمّه: إتق الله يا ولدى! فيقول: إنما أنتِ تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر، فهو ينشق عنه القبر كل يوم بعد العصر، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: ٢٦ ١ ، باب عذاب القبر ، طبع دار الكتب العلمية بيروت) .

بغیروضوکے پڑھی تھی،اورتوایک مظلوم کے پاس سے گز راتھا، مگرتو نے اس کی مدذہیں کی تھی (مشکل الآثار ج:۴ ص:۱۳۱)۔ (۱) ۲۲۰: .. صحابہ کرام کا کو برا کہنے والا:

ابن الی الدنیائے کتاب القبور میں ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ: مجھے ایک میّت کونسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چبرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آگیا، اس کونسل نہیں دیا، پس لوگوں نے ذکر کیا کہ بیخض صحابہ کو برا کہا کرتا تھا (سمّاب الروح ص:۵۸، شرح صدور ص:۱۷۳)۔

اں قتم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرحِ صدور میں نقل کئے ہیں۔حافظ ابن قیمؓ نے کتاب الروح میں ان اسباب کقفصیل سے لکھا ہے، جوعذ اب قبر کا سبب ہیں ، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

جا فظ ابن قيم رحمه الله لكصة بين:

"نوال مسئلہ:.. سائل کا بیسوال کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبر والوں کوعذ اب ہوتا ہے؟ این کا جواب دوطرح پرہے: ایک مجمل اورایک مفصل۔

مجمل جواب: توبیہ ہے کہ ہل جورکوعذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ ان کے جہل پر،اس کے حکم کوضائع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب پر۔ پس اللہ تعالی ایسی رُوح کوعذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالی سے محبت رکھتی ہو،اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہو،اوراس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کرتی ہو،اور نہ ایسے بدن کوعذاب دیتے ہیں،جس میں ایسی پاکیزہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کاعذاب اور آخرت کا عذاب بندے پراللہ تعالی کے غضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دُنیا میں اللہ تعالی کوغضب ناک اور ناراض کیا، پھر تو بہ کئے بغیر مرگیا تو جس قدراس نے اللہ تعالی کو ناراض کیا تھا،ای کے بقدراس کو بین عذاب ہوگئی تیا دور کوئی زیادہ لینے والا ہوئی تصدیق کرنے والا ہے، اورکوئی تکذیب کرنے والا۔

رہامفصل جواب! تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوشخصوں کے بارے میں بتایا جن کوتبر میں عذاب ہورہا تھا کہ ایک چغل خوری کر کےلوگوں کے درمیان فساد ڈالٹا تھا، اور دُوسرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارت واجبہ کوترک کیا، اوراول الذکر نے اپنی زبان سے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جولوگوں کے درمیان فتنہ اور شرانگیزی کا باعث ہو، اگر چہوہ تھی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر تنجیہ ہے کہ جوشخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراثی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن تضرب فى قبره مأة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جلدتمونى؟ قالوا: إنك صلّيت صلاة بغير طهور ومورت على مظلوم فلم تنصره (مشكل الآثار ج: ٢ ص: ١٣١، أيضًا كتاب الروح ص: ٨٣ المسئلة السادسة).

<sup>(</sup>٢) وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن الحسين، قال: حدثنى أبو إسحاق صاحب الشاط قال: دعيت إلى ميت لأغسله، فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال: فخرجت فلم أغسله، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضى الله عنهم. (كتاب الروح ص: ٩٨ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص: ١٤١ ، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،اس کا عذاب چغل خورہے بھی بڑھ کرہے،جیسا کہ پیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جوشخص نماز کا تارک ہو، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات وشروط میں سے ہے،اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ ہے بھرگٹی، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اوروہ مظلوم کے پاس سے گز راتھا مگراس کی مدرنہیں کی تھی۔

اور سیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر پیکی ہے، جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں بڑے پھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تھے،اورز کو ۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پھروں کو چرر ہے تھے،اور جوزنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تھے، اور فتنہ پر در گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کاٹے چار ہے تھے۔

اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزرچکی ہے جن میں چنداہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پیٹ کوٹھریوں جیسے تھے، اور آل فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندرہے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں ۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے انگارے ٹھونسے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ تیموں کا مال کھانے والے ہیں ۔ بعض عورتیں پہتا نوں سے بندھی ہوئی لئک رہی تھیں، یہ بدکارعورتیں ہیں ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلایا جارہا تھا، یہ فیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت والے میں ۔ اور اسمخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ہمیں بتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مالی فنیمت سے ایک جا درہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا، باوجود یکہ مالی فنیمت میں خود اس کا بھی جن تھا۔ اب غور کیجے ! کہ جو خض دُ وسرے کا مال ناحق ہڑ ہے کرجائے، جس میں اس کا کوئی حق نہیں ، اس کا کیا حال ہوگا…؟

خلاصہ:... بیر کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پرہے، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے، وہ بیہ ہیں:

ا: ... چغل خور۔ ۲: ... جھوٹ بولنے والا۔ ۳: .. غیبت کرنے والا۔ ۴: ... جھوٹی گواہی دینے والا۔ ۵: ... کسی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۲: ... لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈالنے والا۔ 2: ... لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۸: ... اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پرالیں بات کہنے والا جس کا اس کوعلم نہیں۔ 9: ... اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا۔ ۱۰: ... سود کھانے والا۔ ۱۱: ... بشیموں کا مال کھانے والا۔ ۱۲: ... رشوت، بھتہ وغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا۔ ۱۳: ... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۲: ... اسلامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵: ... نشہ پینے والا۔ ۱۲: ... ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا۔ ۱۵: ... نشہ پینے والا۔ ۱۲: ... ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا۔

ے ا:...زائی۔ ۱۸:..لوطی۔ ۱۹:... چور۔ ۲۰:..خیانت کرنے والا۔ ۲۱:..عہد شکنی کرنے والا۔ ۲۲:...دھوکا وہی کرنے والا۔ ٣٣:..جعل سازي اورمكر وفريب كرنے والا ٢٦٠... سود لينے والا ٢٥٠... سود دينے والا ٢٦٠... سود كي تحرير لكھنے والا ٢٥٠... سودكي گواہی دینے والا۔ ۲۸:...حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:...حلالہ کرانے والا۔ ۳۰:...اللہ تعالیٰ کے فرائض کوسا قط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتكاب كرنے كے لئے حيلے كرنے والا۔ استن مسلمانوں كوايذا پہنچانے والا۔ ۳۲:...ان كے عيوب كى ٹوہ لگانے والا۔ ۳۳: ...كم اللی کے خلاف فیصلے کرنے والا۔ ۴ س:.. شریعت کے خلاف فتوے دینے والا۔ ۳۵:... گناہ اور ظلم کے کام میں وُ وسرے کی مد و کرنے والا-٣٦:...كى كوناحق قتل كرنے والا- ٢٣:...الله كے حرم ميں الحاداور كج روى اختيار كرنے والا - ٣٨:...الله تعالیٰ كے اساء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ ۹ س:...اسائے الہی میں کجے روی اختیار کرنے والا۔ • ۴:...اپنی رائے کو،اپنے ذوق کواوراپنی سیاست کورسول التُدْصلي التُدعليه وسلم كي سنت يرمقدم كرنے والا۔ اس:.. نوحه كرنے والى عورت \_ ٢ س:.. نوحه كو سننے والا \_ ٣٣:..جہنم ميں توحه كرنے والے، یعنی راگ گانے والے، سننے والے جس کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ۳۳:...راگ سننے والے۔ ۵ سم:...قبروں پر عمارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیں اور چراغ روثن کرنے والے۔ ۳ سم:...ناپ تول میں کمی کرنے والے کہ جب لوگوں ہے اپناحق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ،اور جب لوگوں کودیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۲۷:... جباراور سرکش لوگ۔ ۸ ۲:..متکبرلوگ۔ ۹ ۲:...ریا کارلوگ۔ ۵۰:..لوگوں کی عیب چینی کرنے والے۔ ۵۱:...ناحق کا جھکڑا اور کٹ حجتی کرنے والے۔ ۵۲:..سلف صالحین (صحابہؓ و تابعینؓ اورائمہ دینؓ ) پرطعن کرنے والے۔ ۵۳:...جولوگ کا ہنوں ، نجومیوں اور قیا فہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو کچھ بیلوگ بتا کیں اس کو پچ جانتے ہیں۔ ۵۰:.. ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آ خرت کود دسروں کی دُنیا کے عوض چے دیا۔ ۵۵:...وہ محض کہ جبتم اس کواللہ تعالیٰ کا خوف دلا وَاوراللہ تعالیٰ کا نام لے کرنصیحت کرو، تو بازنهآئے،اور جب اس کے جیسی مخلوق سے ڈراؤاور بندوں کا خوف دلاؤتو باز آجائے۔ ۵۲:...و چخص کہ جب اس کواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت پر نہ آئے اور اس کی طرف سراُ ٹھا کر بھی نہ دیکھے ، اور جب اس کوکسی ایسے مخص کی بات پہنچ جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے ( حالانکہ وہ سیح بات بھی کہد سکتا ہے اور غلط بھی ) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی ہے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵ :... و پخص کہ جب اس کے سامنے قر آن پڑھا جائے تو اس ہے متأثر نہ ہو، بلکہ بسااوقات اس سے گرانی محسوں کرے،اور جب وہ شیطان کا قر آن (بینی گا نااور قوالی) ہے، جوز نا کامنتر اور نفاق کا ماڈہ ہے،تو اس کا جی خوش ہوجائے اور اس پر اس کو وجد آنے گئے ، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لگیں ، اور اس کا جی جا ہے کہ گانے والابس گاتاہی جائے، خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اورا پیاشخص جواللہ تعالیٰ کی قتم کھا کرتو ڑ ڈالے (اورتو ڑنے کی پروا نہ کرے ) الیکن یہی شخص اگر کسی بہا در کی قشم کھالے، یااپنے شیخ سے بری ہونے کی قشم کھالے، یااپنے کسی عزیز وقریب کی قشم کھالے، یا جواں مردی کی قشم کھالے، یاسی ایسے خص کی زندگی کی قتم کھائے جس ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقتم کھانے کے بعد اس کوتو ڑنے کے لئے کسی طرح بھی آ مادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکا یا جائے۔ ۵۹:... کھلے بندوں گناہ کرنے والا ، جواپنے گناہ پرفخر کرے اور ا پے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت ہے اس گناہ کو کرے۔ ۲۰:..ایسافخص جس کوتم اپنے مال اور اہل وعیال پرامین نہ بناسکو۔ " اے وُنیا کے آبا وکرنے والوائم ایسے گھر کوآبادکررہے ہوجو بہت جلدزوال پذیرہے، اورتم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس میں تم بڑی تیزی سے منتقل ہورہے ہو، تم نے ان گھرول کوآبا و کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے، اور تم نے ان گھرول کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوا اور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک وُ وسرے سے آگے نگلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ کھیتی کا نتج ہے، یہ عبرتوں کا محل ہے، '' جنت کے باغیجوں میں سے ایک گڑھا!'' (یہ آخری محل ہے ،'' جنت کے باغیجوں میں سے ایک گڑھا!'' (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔''(ا

<sup>(</sup>١) المسئلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين: مجمل ومفصل، أما المحمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذّب الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا يدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا الجواب المفصل: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، ................................

## عذابِ قبر کے سلسلے میں چند ضروری گزارشات:

ا:...اللّٰدگی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولنا ک اورخوفنا ک ہے! بندے کو جائے کہا پنی قبر سے غافل نہ ہو،اورکوئی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کا موجب ہو۔حدیث میں ہے کہ حضرت امیرالمؤمنین عثان رضی اللّٰدعنہ کسی قبر پر جاتے تو اتناروتے کہ ریش

(بقيها ثير سني الله الله الله الله الله السبب السبب السوقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والزور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تنبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمام، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلأ القبر عليه به نارًا، لكونه صلَّى صلاة واحدة بغير طهور ومرّ على مظلوم فلم ينصره.

وقـد تـقـدم حـديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الوبا، كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتـقـدم حـديـث أبى هريرة رضى الله عنه الذى فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة،والذين يسرحون بيـن الـضـريع والزقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتقدم حديث أبى سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا، ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامي، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس.

وقـد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلُّها من المغنم أنها تشتغل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه، فعذاب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأذن، والفم، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل، والبدن كله، فالنمام، والكذَّاب، والمغتاب، وشاهد الزور، وقاز ف الحصن، والموضع في الفتنة، والدعي إلى البدعة، والقاتل على الله ورسوله ما لا علم له به، والجازف في كلامه، وأكل الربا، وأكل أموال اليتاملي، وأكل السحت من الرشوة والبرطيل ونحوهما، وأكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، وأكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني، واللوطي، والسارق، والخائن، والغادر، والمخادع، والماكر، وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والحلل والمحلل له، والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذى المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتى بغير ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حَرَم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليها، ونواحو جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور، ويوقدون عليها القناديل والسُّرُج، والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون اللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين فيسألونهم ويصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا خوفته بالله وذكّرته به لم يرعو ولم ينزجر فإذا خوّفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكفُّ عما هو فيه، والذي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسًا فإذا بـلغـه عـمـن يـــس به الظن ممن يصيب ويخطىء عضّ عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، وربما استثقل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره، ...........................

مبارک تر ہوجاتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے اتنانہیں روتے جتنا اس سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادخو د سنا ہے کہ:

'إِنَّ الْقَبْرَ أَوْلُ مَنُزِلٍ مِّنُ مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ! فَإِنْ نَجَى مِنْهُ، فَمَا بَعُدَهُ أَيُسَرٌ مِّنُهُ، وَإِنْ لَّهُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرٌ مِّنُهُ، وَإِنْ لَهُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَشُدُ مِنْهُ! قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبُرُ أَفْظَعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة."
(مَثَلُومٌ صُرِهُ)

ترجمہ:...' قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیس اِن شاء اللہ!اس سے نیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیس اس سے بھی مشکل ہوں گی! اور آگر اس نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولنا کے نہیں و یکھا!'' صحیح بخاری وضح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُو دِيَّةً دَخَلَتُ عَلَيُهَا فَذَكَرَتُ عَذَابُ الْقَبُرِ، فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُا عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُا عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُا عَذَابُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ. مَتَفَقَ عليه يُ " (المَثَلُوة ص: ٢٥) إلّا تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُر. مَتَفَقَ عليه يُ " (مَثَلُوة ص: ٢٥)

ترجمہ:...' ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی ،اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذا بِقرسے بناہ میں رکھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ: میں نے اس یہودی

(بقيما شيرة مراقب والذي يحلف بالله و المحلوب و المحلوب و المعنى لا يسكت، والذي يحلف بالله و يكذب فإذا حلف بالبندق أو برىء من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه و هو الجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والناح الله الله الله الله الذي تركه الخلق إتقاه شره و فحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر و قتها وينقرها و لا يذكر الله فيها إلا قليلاً، ولا يؤدي زكوة ماله طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا آكلة ولا خطوة ولا يبالي بما حصل من المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين، ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين، ويرائي للعالمين ويمنع المماعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه، و بذنوبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذّبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كرتها وقلّتها وصغيرها وكبيرها وكبيرها.

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات، و وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالًا، ونادت: يا عمار الدنيا! لقد عمرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وخربتم دارًا أنتم مسرعون إليها إنتقالًا، عمرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتًا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر الذرع، وهذه محل للعبر رياض الجنة أو حفر من حفر النارد (كتاب الروح ص: ١٠٤ تا ١٠١٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت). عورت کا قصد آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ذکر کیا تو فرمایا کہ: ہاں! عذابِ قبر برحق ہے۔حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ: میں نے نہیں ویکھا کہ اس واقعہ کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہوجس میں عذابِ قبرے بناہ نہ مانگی ہو۔''

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كاارشاد ہے كه:

"وَيُلٌ لِأَهُلِ الْمَعَاصِيُ مِنَ اَهُلِ الْقُبُورِ ا تَدُخُلُ عَلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، اَوُ دَهُمْ ، حَيَّةٌ عِنُدَ رَأْسِهِ ، وَحَيَّةٌ عِنُدَ رِجُلَيْهِ ، تَقُرُصَانَهُ حَتَّى يَلْتَقِيّا فِي وَسُطِهِ ، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي دَهُمْ ، حَيَّةٌ عِنُدَ رَأْسِهِ ، وَحَيَّةٌ عِنُدَ رِجُلَيْهِ ، تَقُرُصَانَهُ حَتَّى يَلْتَقِيّا فِي وَسُطِهِ ، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي الْمَالِمُ وَعَنُ وَرَآئِهِمْ بَرُزَخٌ الله يَوْمِ يُبُعَثُونَ . " (تفيرابن كثر ج: ٣ ص: ٣٥٣) الْبَرُزَخِ اللّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمِنُ وَرَآئِهِمْ بَرُزَخٌ اللّي يَوْمِ يُبُعَثُونَ . " (تفيرابن كثر ج: ٣ ص: ٣٥٣) اللّهُ تعَالَى : وَمِنُ وَرَآئِهِمْ بَرُزَخٌ اللّه يَوْمِ يُبُعَثُونَ . " (تفيرابن كثر ج: ٣ ص: ٣٤٣) الله و ت الله و

۲:...عذابِ قبر کاتعلق چونکه دُوسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کواللہ تعالیٰ نے اہل وُنیا ہے پردہُ غیب میں رکھا ہے، چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

"إِنَّ هَلَهِ اللهُ آنُ يُسُمِعَكُمُ مِّنُ اللهُ اللهُ آنُ يُسُمِعَكُمُ مِّنُ اللهُ اللهُ آنُ يُسُمِعَكُمُ مِّنُ عَذَابِ اللَّهُ اللهُ آلَ اللهُ آنُ يُسُمِعَكُمُ مِّنُ عَذَابِ اللَّهُ اللهُ آلَ يُسُمِعُ مِنهُ." عَذَابِ اللَّهُ اللهُ آسُمَعُ مِنهُ." عَذَابِ اللَّهُ اللهُ آسُمَعُ مِنهُ."

ترجمہ:...'' اہل قبورکوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے ، اوراگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم لوگ مردوں کو فن کرنا چھوڑ دو گےتو میں اللہ تعالیٰ ہے دِعا کرتا کہتہ ہیں بھی عذابِ قبر سنادے جومیں سنتنا ہوں ۔''

کیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کی عبرت کے لئے بھی بھی عذابِ قبر کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں (جیسا کہ چندوا قعات اُو پرگزر چکے ہیں )، واقعہ یہ ہے کہاگراس قتم کے واقعات جمع کئے جائیں توایک ضخیم کتاب بن عمق ہے۔

٣: ..عذاب قبرے بچنے کے لئے چنداُ مور کا اہتمام ضروری ہے:

اوّل:... بیرکدان تمام اُمور سے اجتباب کیا جائے جوعذابِ قبر کا سبب ہیں ، اور جن کا خلاصہ اُوپر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکاہے، حاصل میرکہ تمام گنا ہوں سے بیجنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:... یہ کہ جوکوتا ہیاں اور لغزشیں اب تک ہو پیکی ہیں،صدق دل سے ان سے تو بہ کی جائے، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے اداکیا جائے، اگر کسی کو ایڈ اپنچائی ہوتو اس سے معافی تلافی کرائی جائے، غرضیکہ آ دی ہمیشہ اس کوشش میں لگار ہے کہ جب وہ دُنیا سے رُخصت ہوتو حقوق اللہ اورحقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔ سوم:... مید که عذاب قبرے بناہ مانگنے کا اہتمام کیا جائے ،اُوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرنماز میں عذاب قبرے بناہ مانگنے کا اہتمام والتزام فر ماتے تھے۔

"عَنْ آبِی هُرَیُرةَ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ اللهِ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِوِ فَلْیَتَعَوَّدُ بِاللهِ مِنُ اَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنُ اللهِ عِنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحابہ گویہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے فرماتے تھے کہ: یہ دعا کیا کرو:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوُدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ. رواه مسلم" (مَثَلُوة س: ٨٥)
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ. رواه مسلم" (مثَلُوة س: ٨٥)
رَجمه: ... ' اے اللّٰه! میں آپ کی پناه چاہتا ہوں جہنم کے عذاب ہے، اور آپ کی پناه چاہتا ہوں قبر کے عذاب ہے، اور آپ کی پناه چاہتا ہوں کے وجال کے فتنہ ہے، اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔ ''
یہارم: ... مونے سے پہلے سورہ تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: '' یہ عذابِ قبر ہے بِحالَ ہے دور میں ہے:

"غَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُوا أَلْمَ تَنُويُلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ." (مَصَوَة ص:١٨٨) تَنُويُلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ. " (مَصَوَة ص:١٨٨) رَجَم: " حضرت جابرض الله عنه عدوايت به فرمات بيل كه: آتخضرت سلى الله عليه وسلم كا رجمه عنه ولم مارك تقاكر من الله عليه والمادى بيده الملك برُها كرت تقد"

## موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد عسل، جنازے اور دفن ہونے تک انسانی رُوح پر کیا بیتی ہے؟ اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟
کیاوہ رشتہ دارول کو دیکھتا اور ان کی آہ و دیکا کوسنتا ہے؟ جسم کوچھونے ہے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟
جواب:...موت کے بعد اِنسان ایک وُوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہاں کے پورے حالات کا اس جہان میں جھناممکن نہیں ہے، اس لئے نہ تو تمام کیفیات بتائی گئی ہیں، نہ ان کے معلوم کرنے کا اِنسان مکلف ہے۔ البتہ

جتنا کچھ ہم مجھ سکتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:" میت پہچانتی ہے کہ کون اسے خسل دیتا ہے، کون اسے اُٹھا تا ہے، کون اسے کفن پہنا تا ہے، اور کون اسے قبر میں اُتارتا ہے' (منداحمہ بھم اوسط طرانی)۔ (()

ایک اور حدیث میں ہے کہ:" جب جنازہ اُٹھایا جاتا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے چلو۔ اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ: ہائے بدشمتی! تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟" (میجے بخاری ج: ا ص: ۱۷)۔ (())

ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' جب میت کا جنازہ لے کرتمین قدم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے: اے بھائیو! اے مری تعش اُٹھانے والو! دیکھو! دُنیا تہمہیں دھوکا نہ دے، جس طرح اس نے مجھے دھوکا دیا، اور وہ تہمہیں کھلونا نہ بنائے جس طرح اس نے مجھے کھلونا بنائے رکھا، میں جو بچھے چھوڑے جارہا ہوں، وہ تو وار توں کے کام آئے گا، مگر بدلہ دینے والا مالک قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے جرح کرے گا اور اس کا حساب کتاب مجھ سے لے گا۔ ہائے افسوس! کہتم مجھے رُخصت کررہے ہواور تنہا چھوڑ کرآ جاؤگ' (ابن ابی الدنا، فی القور)۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے (جو بہ سندِ ضعیف ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے ) کہ:'' میت اپنے عنسل دینے والوں کو پیچانتی ہے،اوراپنے اُٹھانے والوں کو تتمیس دیتی ہے،اگر اسے رَوح ورَیحان اور جنتِ نعیم کی خوشخبری ملی ہوتو کہتا ہے: مجھے جلدی لے چلو۔اوراگر اسے جہنم کی بدخبری ملی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے مجھے نہ لے جاؤ' (ابوائسن بن براء، کتاب الروضہ)۔ (\*\*) بیتمام روایات حافظ سیوطی کی'' بشرح الصدور'' (ص: ۹۳ تا ۹۳) سے لی گئی ہیں۔

# رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

#### سوال:...موت ہر مخص کے لئے برحق ہے الیکن رُوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ نیک انسان کو بھی ہوتی ہے اور مُرے

(۱) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروزي وابن منده عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص: ٩٣، باب معرفة الميت من يغسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ج: ٢ ص: ١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فان كانت صالحة قالت: قدّمونى، وان كانت غير صالحة قالت الأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها ...الخ. (صحيح بخارى ج: اص: ۲۱ ا، باب قول الميت وهو على الجنازة قدّمونى، أيضًا شوح الصدور ص: ۹۲، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأخرج ابن أبى الدنيا في القبور، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاث إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجنء يقول: يا أخوتاه! ويا حملة نعشاه! لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، خلفت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص: ٩٦، باب معرفة الميت من يغسله).

(٣) وأخرج أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بُشِر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله، وإن كان بُشِر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يحبسه. (شرح الصدور ص: ٩٠، باب معرفة الميت من يغسله).

انسان کوبھی، دونوں کے رُوح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:...مرنے والا اگر نیک آ دی ہوتو اس کی رُوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، رُرے آ دمی کی رُوح کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ موت کی مختیوں ہے محفوظ رکھیں ۔ (۱)

(۱) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموامن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى ومشكوة ص: ١٣٠ ، طبع كراچى). أيضًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للميت عند موته ثلاثًا: إن رشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخراه فهي رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختوق و خمد لونه، وازبد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس المومن تخرج رشحًا، وإن نفس الكافر تُسل كما تُسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند المموت ليكفر بها عنه ... إلخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ ، باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر، شرح الصدور ص: ٢٨ باب من دنا أجله و كيفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

# بروزِحشر شفاعت محمري كي تفاصيل

سوال:...بروزِ محشر شفاعت أمت محمى كى تفاصيل كيابين؟

جواب:...ان تفصیلات کوتلم بندکرنے کے لئے توایک دفتر جائے بخضریہ کے کشفریہ کے کشفریہ کے کشفریہ کے کشفریہ کے کشفریہ کے کا محاب اوّل:... شفاعت کر کی: بیصرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونے میں تا خیر ہوجائے گی تو لوگ نہایت پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ جائے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گراس پریشانی سے نجات مل جائے ، تب لوگ اپنے علماء سے اس مسئلے کا حل دریا فت کریں گے، علمائے کرام کی طرف سے فتو کی دیا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے ، لوگ علی التر تیب سیّدنا آدم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، ابراہیم علیہ السلام ، ورسیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے مگریہ سب حضرات معذرت کریں گے اور اپنے بعدوالے نبی کا حوالہ دیتے جائیں گے۔ (۱)

مندابوداؤدطیالی (ص:۳۵۴مطبوعه حیدرآباددکن) کی روایت میں ہے کہ سیّدناعیسیٰ علیه السلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں سے فرما کیں گے:

" یہ بتاؤ! اگر کسی برتن پر مہر لگی ہوئی ہوتو جب تک مہر کونہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز تکالی

جائتی ہے؟"

وہ عرض کریں گے بنہیں!

آپٹرمائیں گے کہ:

'' پھر محمصلی الله علیه وسلم آج یہال تشریف فرما ہیں ،ان کی خدمت میں حاضری دو۔''

الغرض حضرت عیسی علیہ السلام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مشورہ دیں گے،اور پھرلوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مشورہ دیں گے،اور پھرلوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست تبول فرما کر شفاعت کے لئے" مقام محمود" پر کھڑے ہوں گے اور حق تعالیٰ شانۂ آپ صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت تبول فرما کیں گے، یہ شفاعت کبری کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے تمام اُمتیں اور تمام اوّلین و آخرین مستفید ہوں گے اور سب کا حساب شروع ہوجائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>ا و ٣) قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار) ش: الشفاعة أنواع: ..................(باتّى الخصفحي)

#### دوم:..بعض حضرات، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ (۱) سوم:...بعض لوگ جواپنی بدعملی کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ

(بقيماثيه في كُرْثت)...... منها ما هو متفق عليه بين الأمّة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأوّل: الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضى الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لِمَ ذلك؟ يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألَّا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألَّا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألَّا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألَّا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألَّا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح اأنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألَّا توى إلى ما نحن فيه؟ ألّا توي ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي! نفسي، نفسى! إذهبوا إلى غيرى، إذهبوا إلى موسلي. فيأتون موسلي: فيقولون: يا موسلي! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى ربَّك، ألَّا ترى ما نحن فيه؟ ألَّا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلني عيسني. فيأتون عيسني، فيقولون: يا عيسني! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هنكذا هو، وكلُّمتَ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربُّك، ألَّا تريُّ ما نحن فيه؟ ألَّا تريُّ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسي: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدّم منه وما تأخّر، فاشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربّي عزَّ وجلّ، ثم يفتح الله عليَّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشفُّع، فأقول: يا رَبِّ أُمّتي أُمّتي! يا رَبِّ أُمّتي أُمّتي! يا رَبِّ أُمّتي أُمّتي! فيقول: أدخل من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع الجنَّة كما بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصري. أخرجاه في الصحيحين بمعتاه، واللفظ للإمام أحمد. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٢-٢٥٣ أيضًا بخارى ج:٢ ص:١١١٨ طبع قديمي الرد على الجهمية).

(١) النوع المخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧ قوله والشفاعة حق).

شفاعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوا درآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دیگر مقبولانِ الٰہی کونصیب ہوگی۔ (``

چہارم :...جو گناہ گاردوزخ میں داخل ہول گےان کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم ،حضرات انبیائے کرام علیہم السلام ،حضرات ملائكدا درابلِ ايمان كى شفاعت ہے جنت میں داخل كيا جائے گا۔ان سب حضرات كى شفاعت كے بعد حق تعالیٰ شانۂ تمام اہلِ لا إللہ إلاّ اللّٰد کود وزخ ہے تکال لیں گے (بیگو یا ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی ) ،اور دوزخ میں صرف کا فریا تی رہ جا نمیں گے۔ ('

(١) النوع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخري قد أمر بهم إلى النار، ان لا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤).

(٢) النوع الشامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواثرت بهذا النوع الأحاديث، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملاتكة والنبيون والمؤمنون أيضًا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي الأهل الكبائر من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البخاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" ...... فقال: يا أبا حمزة! هُوْ لَاء إخوانك من أهل البصرة، جاوُوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان يـوم الـقيـامـة، مـاج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك، فيقول: لست لها، وللكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمٰن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، وللكن عليكم بموسلي، فإنه كليم الله، فيأتون موسلي، فيقول: لست لها، والمكن عليكم بعيسي، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسي، فيقول: لست لها، والكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لَا تحضرني الآن، فأحمد بتلك المحامد، وأنحِرّ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقوال: يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيـقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك الحامد، ثم أخِرٌ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقول: يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خودلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك انحامد، ثم أنجرً له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقول: إنطلق فأخرج من كان في قلبه أدني أدني مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس، قبلت لبعض أصحابنا لو مرزنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسلَمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد! جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع، منذ عشـريـن سنة، فما أدرى، أنسى أم كره أن تَتَّكِلُوا؟ فقلنا: يا أبا سعيد! فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك الحامد، ثم أُخِرّ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفُّع، فأقول: يا رُبِّ! انذن لي فيمن قال: لَا الله إلَّا الله، فيقول: وعزّتي وجلالي، وكبرياتي وعظمتي، لأخرجنّ منها من قال: لَا إله إلّا الله . وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيبقض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. الحديث. رشوح العقيدة الطحاوية -(FY - - FBA: 00

پنجم: ...بعض حضرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگی۔ (ا ششم :..بعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگی ۔ <sup>(۳</sup> ان تمام شفاعتوں کی تفصیلات احادیثِ شریفه میں وارد ہیں۔

### كيا آخرت ميں رشته داروں كى ملا قات ہوگى؟

سوال:... کیا آخرت میں رشتہ داروں، والدین اور بیٹے بیٹی، بھائی کی پہچان یعنی ملا قات ہوتی ہے؟ اور اگر پہچان آ خرت میں ہوتی ہےاور بالفرض ہمار ہے یعنی بھائی ، والدین جنتی ہوں تو کیاوہ استھےرہ سکتے ہیں؟

جواب:.. قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوران کی آل اولا دیے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ،ہم ان کی آل اولا د کوان کے ساتھ ملا دیں گے۔ <sup>(س)</sup>

#### قیامت کے دن حشراُسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال: ... میں تحریک اسلامی ، جو کہ اصل فکرِ مودووی سے متأثر ہوکر وجود میں آئی ہے ، سے وابستہ ہوں ، اور با قاعدہ درسِ قرآن ہے مستفیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسہ پوسفیہ بنوریہ شرف آبادے فارغ ایک صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: '' انسان دُنیامیں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے،آخرت میں وہ ان ہی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا،لہٰذا آپ اپناانجام سوچ کیں ،جبکہ آخرت کامعاملہ بہت بخت ہے۔"

جواب:... بیچے ہے کہ آ دمی جس سے محبت اور تعلق رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔تم نے بیہ حدیث پڑھی ہوگی:"المورء مع من أحب"۔

### خدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگر شفاعت نصلے پراٹرانداز نہیں ہوسکتی تو اس کا فائدہ معلوم نہیں ،اوراگریہ فصلے پراٹرانداز ہوتی ہےتو بیتصرف ہے،اس کئے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنَّة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٥٧، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لاهور پاكستان).

 <sup>(</sup>٢) النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال الـقـرطبـي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قيل له: لَا تنفعه في الخروج من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايُمْنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلَتْنَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءَ". (الطور: ٢١).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحبّ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ. متفق عليه. (مشكواة، باب الحبُّ في الله ص: ٣٢٦).

جواب:..."إِلَا بِاذُنِهِ" تو قرآن مجيد ميں ہے'،اس لئے شفاعت بالا ذن پر إيمان لا ناتو واجب ہے'، رہاتھرف کا شبرتو اگر حاکم ہی بیرچاہے کداگراس گناہ گار کی کوئی شفاعت کرے تواس کومعاف کر دیا جائے ،گومعاف وہ ازخود بھی کرسکتا ہے، مگر شفاعت میں شفیع کی وجاہت اور حاکم کی عظمت کا اظہار مقصود ہو،تواس میں اِشکال کیا ہے ...؟

### كياكائنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:... قیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہرممل کی جزا وسزا ملے گی ، کیا کا نئات کی ہرمخلوق ہے ان کے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا؟

جواب: ... جزاوسزا کاتعلق انسان اور جن ہے ہے، انہی دونوں کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے، اور یہی دونوں اُ حکام الہید کے مکلف ہیں۔ ابقی مخلوق تشریعی اَ حکام کی مکلف نہیں، اس لئے نیک و بدا عمال کا تصوّر دیگر حیوا نات کے حق میں نہیں دیا، البت ان کے آپس میں اگر کسی نے دُوسرے سے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور دِلا یا جائے گا۔ چنا نچہ صدیث شریف میں ہے کہ اگر سینگ والی بحری نے بسینگ والی بحری نے بسینگ والی بحری نے بسینگ والی بحری کے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بے سینگ کو سینگ دیئے جا میں گے اور سینگ والی کو سینگ والی کو سینگ کو سینگ دیئے جا میں کے اور سینگ والی کو سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، براس کے بعد دونوں کو شریع بنادیا جائے گا، باس کے بعد دونوں کو شریع بنادیا جائے گا، اس وقت کا فرآ رز وکر ہے گا کہ کاش! اس کو بھی مٹی بنادیا جاتا۔ (\*\*)

## آخرت میں نجات کامستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا دُ وسرے الفاظ میں تشریح بیان کردیجئے ، آلا یُسجِبُّ اللهٔ ۲ سورة المائدة آیت:۲۹: ''جو لوگ خدا پراورروزِ آخرت پر ایمان لا ئیں گے اور نیک عمل کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وغم ناک ہوں گے۔''

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دُنیا کی تمام قوموں کے لئے کیساں ہے، پس خواہ کو کی شخص مسلمانوں کے گروہ ہے تعلق رکھتا ہو یا بیہودی، عیسائی یاستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ پراورآ خرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت میں نجات یائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِهِ" (البقره: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل السُّنَة جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى: يَوُمَنِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِى لَهُ قَوُلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ...الخد (شرح صحيح مسلم للنووى ج: ١ ص: ٥٠ ١).

 <sup>(</sup>٣) "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ". (الذاريات: ١٦).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدّن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

الله تعالیٰ کی نازل کردہ کماب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' محمد رسول الله'' یعنی محمد ملی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، الله تعالیٰ کی نازل کردہ کماب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' محمد رسول الله'' یعنی محمد ملی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ الله تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اے الله تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی تمام ہاتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پس جوشخص حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کو قبول نہیں کرتا، وہ الله تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایساشخص خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا عیسائی، یہودی اور ستارہ پرست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق نہیں۔

## قیامت کے دن کس کے نام سے بکاراجائے گا؟

سوال: ... قیامت کے دن میدانِ حشر میں والدہ کے نام سے پکاراجائے گایاوالد کے نام ہے؟

جواب:...ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارے جائیں گے،لیکن بیر وایت بہت (۲) کمزور بلکہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے،جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور رمبی ہے۔ یہی سے ہے۔

#### قیامت کےدن باپ کے نام سے بکاراجائے گانہ کہ مال کے نام سے

سُوال:...مؤرخہ ۲۷رجنوری ۱۹۹۸ء کے '' اخبارِ جہاں''میں زید نے سوال بھیجا کہ: قیامت کے دن ہڑمخص کواس کے باپ کے نام سے بِکاراجائے گایاماں کے نام سے؟ تومفتی حسام اللہ شریفی نے جواب دیا کہ ماں کے نام سے بِکاراجائے گا۔جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے بِکاراجائے گا۔ براومہر ہانی اس کا جواب عنایت فرما کمیں ۔

جواب:... بیمسکدگی دفعه '' جنگ' اخبار کے '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے باپ کے نام سے پکار کے جواب نیس کی دفعه '' اخبار کے '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے باپ کے نام سے پکار سے جائیں گے ، چنا نچے بھی جناری ج: '' میں ایک باب کاعنوان ہے : '' بیاب یدعی النامس بآبائھ م'' اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے :

<sup>(</sup>۱) والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى .... والإقرار به أى باللسان .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ۱۹ ، ۲۰ ۱) ، وأيضًا: واذا ثبت نبوته وقد دل كلامه، وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم النبيّين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأنبياء، وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى. (شرح عقائد ص: ۳۵).

<sup>(</sup>٢) ''يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم.'' وكيم : الموضوعات لابن الجوزى ج: ٣ ص: ٢٣٢، ميزان الإعتدال ص: ٩ ا ٤، لسان الميزان لابن حجر ج: ١ ص: ٣٩ • ١ طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الغادر يرفع له لواءٌ يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان
 ين فلان. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٢١ ٩ باب ما يدعى الناس بآبائهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْغَادِرِ يُرُفِّعُ لَهُ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هلدِهِ غَدْرَةُ فَلَانُ بُنُ فُلَان."

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۱۲۹)

ترجمہ:... ' بے شک بدعہدی کرنے والا، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جھنڈا قیامت کے دن، کہا جائے گا کہ: بیفلاں بن فلال کی بدعہدی کا نشان ہے۔''

## روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے

سوال:...روزنامہ جملہ کے جمدا یڈیٹن میں 'آپ کے مسائل اوراُن کاطل' پڑھا، بیکالم میں عام طور پر با قاعد گی ہے پڑھتا ہوں۔ اس کالم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جو جواب دیا ہے، میں اس جواب کی فر راوضاحت جا ہتا ہوں، ان کا سوال تھا: ''کیا قیامت کے روز باپ کے نام سے پکارا جائے گایا مال کے نام سے ؟'' بچپن ہے ہم سنتے چلے آرہے ہیں کہ قیامت کے روز افر ادباپ کی روز ہر فر دانی مال کے نام سے پکارا جائے گائیکن آن میلی دفعہ میں نے آپ کے حوالے سے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افر ادباپ کی نبست سے پکارے جا تمیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ قدیم زمانے نے سے لکر آن تک وُنیا کے فیار میں مالک میں الیے با قاعدہ مراکز ہیں، جہال عصمت فروثی اور بردہ فروثی کو جائز کاروبار کا درجہ حاصل ہے، اورا سے مراکز میں ظاہر ہے بچے پیدا ہوں گے، توا سے باقالی نہ بھل ہو گاؤں ہول گے اور کس ولدیت سے ان کو پکارا جائے گا؟ میرے محدود ملم کے مطابق حضرت عیسی کو اللہ جا تھا کہ توا سے نہ بھلے ہو اور ہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسی کو کس ولدیت سے پکارا جائے گا؟ واضح رہے کہ بچپن میں ہم اسی بنا پر یہ سنتے چلے آرہے ہیں کہ چونکہ قیامت کے روز حضرت عیسی کی کو جسے تمام لوگوں کو ماں کی نبست حضرت عیسی کے کوئی باپ نبیں، وہ صرف ماں کی اواد وہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسی کی وجہ سے تمام لوگوں کو ماں کی نبست سے پکارا جائے گا۔ حضور والا! میرااس باقص ؤ بمن میں آئے والے ان دوسوالوں کا جواب و سے کر میرے علم میں اضافہ فر مائیں۔

جواب:...عام شہرت توای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں گی نسبت سے پکارے جائیں گے ہلیکن یہ بات نہ تو قرآن کریم میں وارِ دہوئی ہے، نہ کسی قابلِ اعتماد حدیث میں۔ بلکہ اس کے برعکس صحیح احادیث میں وارِ دہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے باپ کی نسبت سے پکارے جائیں گے، جبیہا کہ پہلے تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ (۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچے کے النسب نہیں یا کنواری ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کس نبست سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ دُنیا کی ساری قوموں میں بچے کو باپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے، مگریہاں بن باپ کے بچوں سے بھی کوئی اِشکال نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ بید کہا جاسکتا ہے کہا ہے بچوں کا نسب ماں سے منسوب کردیا جاتا ہے، ای طرح قیامت میں بھی ایسے بچوں کوان کی ماؤں سے منسوب کردیا جائے گا، اور جن بچوں کے نام کی شہرت دُنیا میں باپ سے تھی، ان کوان کے اسی مشہور

 <sup>(</sup>۱) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم". (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۲۰، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

#### باپ منسوب كردياجائ گا، والله اعلم!

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت تو دُنیا میں بھی ان کی والدہ مقدسہ مریم بتول سے تھی اور ہے، چنانچے قرآنِ کریم میں جگہ جگہ '' عیسیٰ بن مریم'' فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کی یہی نسبت برقرار رہے گی۔ چنانچہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوسوال وجواب ہوگا، قرآنِ کریم نے اس کوبھی ذکر کیا ہے، اور ان کو'' عیسیٰ بن مریم'' سے مخاطب فر مایا ہے، اور یہ خصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حاصل ہے کہ وُنیا اور قیامت میں ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس سے آواس بات کواور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مال کے نام سے پکارے جائیں گے، باقی کوئی سے آور مال کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، تا کہ ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احاد بیٹ نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا اور مال کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، تا کہ ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احاد بیٹ نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا شوت مات کے دن افراد کی تسبت والد کی طرف ہوگا۔

#### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کا وزن

سوال:... جناب مفتی صاحب! کیا میتی ہے کہ روزِمحشر ہارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے ثواب صغیرہ و کبیرہ سے ہوگااور جس کا پلہ زیادہ یا کم ہوگا ،ای کے مطابق جزاوسزا کے مستحق ہوں گے۔

جواب:..قرآ نِ کریم کی آیات اور سیح احادیث میں اعمال کا موزون ہونا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گاء'' اور پھرخاص مؤمنین کے لئے ایک پلے میں ان کے حسنات اور دُوسرے پلے میں ان کے سیئات رکھ کر ان اعمال کو

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ قَالَ اللهُ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنُتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي اِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ" (المائدة: ١١١).

<sup>(</sup>۲) وقوله: والميزان، أى وتؤمن بالميزان، قال تعالى: (وتضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفي بنا حاسبين) الأنبياء: ٣٤ ـ وقال تعالى: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خصّ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ١٠٠ - ١٠٠ قال القرطي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغى أن يكون بعد الحاسبة، فإن الحاسبة لتقرير الأعمال والوزن للجزاء، فينبغى أن يكون بعد الحاسبة، فإن الحاسبة لتقرير الأعمال والوزن القضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغى أن يكون المساط ليوم القيامة) الأنبياء: ٣٤ ، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع بإعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والله أعلم. والله أعلم، والله أعمال الموزونة أبى عبدالرحمن الحبلى، قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلًا من أمّتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكو من هذا شيئًا؟ على مندا لحسنة واحدةً، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله ألا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا ربًا وما هذه المبطاقة مع هذه السجلات؛ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، وابن أبى الدنيا، من حديث الليث، زاد الترمذى: ولا ينقل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٤٣٠، قوله: والميزان، طبع المكتبة المسلفية، لاهور باكستان).

وزن ہوگا،جیسا کہ درمنتور میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور ابن کثیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور سیئات غالب ہوئے تو دوزخ ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اُعراف اس کے لئے تجویز ہوگی ، گھرخوا ہ شفاعت ہے مزاکے بغیریا مزاکے بعد مغفرت ہوجائے گی ۔

توٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی ھے کا ٹام'' اُعراف' ہے' اس مقام پر پچھالوگ ہوں گے جو جنت و دوز نِ دونوں طرف کے حالات دیکھ رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے بیش وآ رام کی بہ نسبت جہنم میں ،اور جہنیوں ک بہ نسبت جنت میں ہوں گے، اس مقام پرکن لوگوں کورکھا جائے گا؟ اس میں متعدّداً قوال ہیں ،مگر سچے اور رائح قول ہیہ کہ بیوہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیئات (نیکی اور بدی) کے دونوں پلڑے برابرہوں گے۔ (۳)

### کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

سوال:... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جوہری نے فرمایا کہ: خداوند تعالی قیامت کے بعد ان غیر مسلموں پر دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نہیں پہنچا، تا کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں۔ انہوں نے روایت کا ذکر کیا گرتفصیل نہیں بتائی۔ اس طرح تو مثلاً : جبشی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزراا در غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلیغ شروع کی جائے گی؟ تو کون سے نبی ہول گے جو بیبلیغ کا کام کریں گے؟

جواب:... قیامت میں کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میرے علم میں نہیں ، جن لوگوں کو اِسلام کی دعوت نہیں پینجی ، ان کے بارے میں رائج مسلک بیہ ہے کہ اگروہ تو حید کے قائل تھے تو ان کی بخشش ہو جائے گی ، ورنہ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج: ٣ ص: ٨٩ طبع ايران). أيضًا عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله: فمن ثقلت موازينه ...... الآتين، ثم قال: إن الميزان يخف بمشقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص: ١٦ سورة الأعراف آبت؛ ٢٩، ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٢) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ٥٩ ا سورة الأعراف آيت: ٣٧، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) عن حديفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيانتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن المحنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال ......... ان حديفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن المجنة، فإذا صوفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبيناهم كذلك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنة، فإنى قد غفرت لكم. (تفسير ابن كثير ج ٣٠ ص ١٦٠ سورة الأعراف آيت: ٢٠، ٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوتشه).

<sup>(</sup>٣) ومنها ان العقل آلة للمعرفة ... لا عذر الأحد في الجهل بخالقه ... وثمرة الخلاف انما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصلًا ... ولم يسمع رسولًا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه اكبر ص: ١٦٨ ١ ، ١٦٩).

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم جزاوسزامين شريك نهين بلكه اطلاع ويينے والے ہيں

سوال:..عرّت و ذِلت اور جزا وسزا الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ساتھ ہی اپنے کلام پاک میں سورہُ اُعراف کے رُکوع: ۲۳ سورہُ اُعراف کے رُکوع: ۲۳ سورہُ اُعراف کے رُکوع: ۳۳ سورہُ اُعراف کے خوشخری دینے والاقرار دیا،اس لفظ خوشخری دینے والاقرار دیا،اس لفظ خوشخری دینے والے کا کیام فہوم سمجھا جائے؟ کیااس میں علم غیب پنہاں ہے؟ جہاں الله تعالیٰ جزا وسزا کا خود ہی ما لک ہے،اس میں رسالت ماہی شریک ہیں،جبکہ آپ خوشخری دینے والے ہیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نیک اعمال پرخوشخبری دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا وعدہ فر مایا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جزاوسز امیں شریک نہیں، بلکہ منجانب اللہ جزاوسز اکی اطلاع دینے پر مأمور ہیں۔ <sup>(()</sup>

## کیا دُنیامیں جرم کی سزاسے آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکوئی ملزم یا مجرم اپنے جرم کا إقرار کرلیتا ہے اور اس کے نتیج میں اے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفار اادا ہوجا تا ہے کہ جس کے اقرار کے نتیج میں اسے سزادی گئی؟ نیز کیاروزِمحشر ایسا فرد اپنے اس جرم کی سزاہے یُری الذمہ قرار یائے گا؟

جواب:...اگرتوبهرلے تو آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ، ورینہیں۔<sup>(۲)</sup>

## کیابُرائی کےعزم پر بھی گناہ ہوتاہے؟

سوال:..قرآن کی ایک آیت کامفہوم ہے کہ جوتم دِل میں خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس ایتھے یا کرے خیال کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔اس طرح اگر کوئی بشراپنے دِل میں بُرائی یا چھائی کا خیال کرے اور عملاً نہ کرے تو کیا اس بُرائی کے خیال پر اتناہی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر؟اورای طرح اچھائی کے خیال پراتناہی ثواب ہے جتناعملاً کرنے پر؟ تفصیل ہے سمجھادیں۔

جواب:...بُرائی کاعزم کر لے گراس پُر ہے کام کوکر نے نہیں توالٹد تعالیٰ اس ارادہ کرنے کے گناہ کومعاف فرمادیتے ہیں، اورا گر پُرافعل کرلیا توفعل کا گناہ الگ ہوگا اوراس ارادہ کرنے کا الگ۔ نیکی کے کام کاارادہ کرنے پرایک نیکی کھی جاتی ہے، پھراگراس نیک کام کوکر بھی لے تو دس گنا (سے سامت سوگنا تک ) لکھا جاتا ہے، اورا گرکسی وجہ سے اس کام کونہ کر پائے تب بھی نیکی کے ارادے کا

(١) "إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ"، "إِنَّا أَرْسَلُنْكُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا، وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيرٌ" (فاطر:٢٣،٢٣).

<sup>(</sup>٢) "قُلُ يَعِبَادِى اللَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ" (١) "قُلُ يَعْفِرُ الذَّنوب الا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٢٤٣). إن الحد لا يحمون طهرة من الدنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا (رد المحتار ج ٢٠ ص ٣٠٥، باب الجنايات). وليس مطهرًا عندنا بل المطهر التوبة. قوله بل المحمور التوبة فإذا حدولم تيب يبقى عليه إثم المعصية ...... نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان إن أخذوا المال ... إلى . (رد المحتار ج ٢٠ ص ٣٠، كتاب الحدود).

ثواباس کونفذ حاصل ہے۔(۱)

### جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوال:...اگرایک مخص نے قتل کیا ہواوراس کو ڈنیا میں بھانسی یا عمر قید کی سزامل گئی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا ملے گی؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معانی تو ہہ ہے ہوتی ہے، پس اگر اس کواپنے جرم پر پشیمانی لاحق ہوئی اور اس نے تو ہہ کر لی اور خدا تعالیٰ ہے معانی ما گلی تو آخرت کی سزانہیں ملے گل، ور نہل سکتی ہے۔ چونکہ ایسا مجرم جے وُنیا میں سزاملی ہوا کثر اپنے کے پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ اس سے تو بہ کرتا ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جس شخص کو وُنیا میں سزامل گئی وہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے۔ اور جس کو دُنیا میں سزانہیں ملی ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہر دہے ، اس کے کرم سے تو قع ہے کہ معاف کردے۔ (")

## انسان جنتی اینال سے بنتاہے، اتفاق اور چیزوں سے نہیں

سوال:...اگرکوئی رمضان کی چاندرات کو یا پہلے روزے کو انتقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یاغسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا مکڑا قبر میں دنن کرنے تک مُردے کے سر ہانے رہے تو کیاوہ جنتی ہوا؟

جواب: بہیں! جنتی تو آ دی اپنے اعمال ہے بنتا ہے، کی شخص کے بارے میں قطعی طور پڑہیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز وں کواچھی علامت کہ کتے ہیں۔

### كياتمام نداهب كے لوگ بخشے جائيں گے؟

سوال:...ایک شخص نے بید کہا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن و حدیث کے پابندا شخاص ہی بخشے جائیں گے، بلکہ تمام نداہب کےلوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فان هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٠٠٧، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التُّوبة . (شرح عقيدة الطحاويه ص:٧٤ س)-

<sup>(</sup>٣) الرابع: المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم .... إلا كفّر بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٦٩).

 <sup>(</sup>٣) السبب الحادي عث عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص:٢١١، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

جواب:... بیعقیدہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی، خالص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر مذا ہب کے جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، خداا دررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں،ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجاتھ ریحات موجود ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پس جوفض خداا دررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، وہ بیعقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ تمام مذا ہب کے لوگ بخشے جا کمیں گے۔ (۱)

كياخودكشى كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى ؟

سوال:...اگركوئي مؤمن خودكشي كرلة كيااس كى مغفرت هوگى؟

جواب:...اگرخاتمہ إيمان پر ہوا تو کسی مؤمن کے حق ميں مايوی نہيں'' کسی نہ کسی وقت بخشش ضرور ہوجائے گی ،ليکن بخشش سے پہلے جوعذاب ہوگا ،اس سے اللہ کی پٹاہ! اِلَّا ميہ کہ رحمت خداوندی دعگیری فر مائے اور بغیرعذاب کے نجات فرمادے۔ (۵) غیر مسلموں کے اجھے اعمال کا بدلہ

سوال:...اگرگوئی غیرمسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنوال کھدوا دے یامخلوقِ خدا ہے رحم وشفقت کا برتا ؤکرے، جیسا کہ پچھ عرصہ بل بھارتی کرکٹر بشن شکھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا،تو کیا غیرمسلم کوئیک کام کرنے پراَجر ملے گا؟

جواب: ... نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیسے زوح کے بغیر بدن ۔اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ .... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به .... الخد (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤ ، مشكواة ج: ١ ص: ٢١) . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفس محمد بيده! لا سمع بى أحد من هذه الأمّة يهودى ولا نصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلّا كان من أصحاب النارد رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢ ، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) من كان آخر كلامه "لَا إلهُ إلَّا اللهُ" وجبت له الجنَّة ـ (مسند أحمد ج: ٥ ص: ٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسنى سمّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحسّاه فى نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّا بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٩).

۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۷٠). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱۱).

 <sup>(</sup>٢) "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

كوآخرت ميں أجرنبيں ملے گا، البته وُنياميں ایسے التھے گاموں كابدله چکادیا جاتا ہے۔

سوال:...دُنیادی تعلیم حاصل کرنے والے پچھ حضرات فرماتے ہیں کہ: غیرمسلم جوا چھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت میں ان کاصلہ ملے گا،اور وہ جنت میں جا کمیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم جا ہے اہلِ کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کاموں کاصلہ یہاں مل سکتا ہے، قیامت میں نہیں ملے گا،نہ وہ جنت میں جا کمیں گے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

جواب:...آپ کی بات سیح ہے! قرآن مجید میں اوراَ حادیث شریفہ میں بے شارجگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت اہلِ ایمان کے لئے ہے، اور کفار کے لئے جنت حرام ہے، اور می بہت کی جگہ فرمایا گیا ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، نداس پر قیامت کے دن کوئی اَجریلے گا۔

سوال:.. بتمام لوگ حضرت آدم کی اولا دہیں اوراُمت محمدی ہے ہیں ،عیسائی یا یہودی لوگ جن پراللہ کریم نے تورا ۃ ، اِنجیل ناز ل فرمائی ہیں ، اگروہ اپنے ند ہب پرممل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ،غریبوں کی مدد کرنا ، ہمپتال بنانا اوراس کے علاوہ کئی اچھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے ،تو کیاوہ لوگ جنت میں نہیں جاسکتے ؟ اللّٰہ کریم غفوررجیم ہے۔

جواب:..قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفروشرک کے گناہ کومعاف نہیں کرے گا،اس سے کم درجے کے جوگناہ ہیں وہ جس کو چاہ ہیں کرے گا،اس سے کم درجے کے جوگناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کردے گا۔
معاف کردے گا۔
اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جو کہ اس اُمت میں جو شخص میرے بارے میں سنے اور مجھ پرایمان نہ لائے خواہ وہ یہودی ہویا نصرانی ،اللہ تعالیٰ اس کودوز خ میں داخل کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ نجات اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے ، بغیر ایمان کے بخشی نہیں ہوگی۔

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتّى اذا أفضى الي الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

(٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ. إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ" (العَصر: ١-٣). "وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرِ اَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ...الخ. (النساء: ٢٣).

(۵) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ .... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) ''إِنَّ الَّـذِيُنَ امُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدَوْسِ نُزُلاء خَلِدِيْنَ فِيهَا ... الخ." (الكهف: ١٠٥). "إِنَّهُ مَنْ يُشُورِكُ بِاللهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ" (المائدة: ٢٢). وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لَا سمع بى أحد من هذه الأُمّة يهودي ولَا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "أَجَعَلُتُمُ سِلَفَايَةَ اللَحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخَرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ" (التوبة: ٩ ). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنيا حتى إذا افضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصرائي ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلتُ به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٨٦).

### كياغير مسلم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كاجواب

سوال:... "س: اگرگوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنواں کھدوادے یا گاوق خدا ہے رقم وشفقت کا برتاؤ کرے، جیسا کہ پچھ عرصة قبل بھارتی کر کڑ بش علیہ بیدی نے ایک مسلمان بیچ کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرسلم کو نیک کام کرنے پرا جر ملے گا؟ ج: نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی ایمی ہے جیسے رُور کے بغیر بدن۔ اس لئے اس کو آخرت میں اَجز نیس ملے گا، البتہ وُ نیا میں ایسے ایسے کاموں کا بدلہ چکا دیا جا تا ہے۔ "مندرجہ بالا اخباری کنگ ارسال خدمت ہے، اور سورہ بقر وکی آیت نمبر: ۱۲ کا ترجمہ بھی: "إِنَّ اللَّذِيْنَ المُنوُّا .... وَلَا هُم يَحْوَثُونَ " ترجمہ: " يقين جانو کہ نمی عربی کو بائے والے بول یا یہودی، عیسائی مول یاصابی جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کر ہے گا، اس کا آجر اس کے رَبّ کے باس ہے، اور اس کے لئے کسی خوف اور رخ کا موقع نہیں ہے۔ "میری ناقص رائے کے مطابق مندرجہ بالاسوال کا جواب اس آیت پس واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجرکی تو یددی گئی ہے، اُمید ہے کہ خطا خبار میں شائع کریں گے اور اپنی رائے ہے محمل مطلع کریں گے۔

جواب: ... آپ نے آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، یہ بات تو خودای آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی پرایمان لا ناشر ط نجات ہے، اور آپ جانے ہیں کہ جو تحض اللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو وہ اللہ تعالی کو سیجھے گا، کیونکہ جو تحض اللہ تعالی کی بات کو .. نعوذ باللہ ... غلط سمجھے، اس کا اللہ تعالی پرکیا ایمان ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے: '' محمد رسول اللہ'' یعنی محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ۔ پس آئے ضر مصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوّت پر ایمان لا نا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود ہ فدا ہے، اور جو شخص آئے ضر مصلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کی بات کو جھٹلا تا ہے، ایسے شخص کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آخت کی قو وہ اللہ تعالی کی جو آیت کر بہ آئے ضر ت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سے بغیر ایمان سے نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشر سے کو تفیر '' معارف بالرگاہ میں مقبول ہوگا۔ گرآن مخضر ت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سے بغیر ایمان سے نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشر سے کو تفیر '' معارف القرآن' میں دیکھ لیس۔

# كياابل كتاب، غيرسلم كى اسلام ت عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال ا:...کیااہلِ کتاب بھی دیگر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ جبکہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے اوران کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔

سوال ۲:...جوفض کافریااللِ کتاب ہونے کے باوجوداسلام سے عقیدت رکھتا ہو، کیکن ایمان ندلائے تو کیااس کی مغفرت ممکن ہے یااس کے لئے دُعائے مغفرت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتَّى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله ويؤمنوا بى وبما جنت به، فان فعلوا ذلك عصموا منى دمانهم .... الخ. (مسلم ج: ١ ص:٣٤، مشكوة ج: ١ ص:٢١).

جواب ا:...اہلِ کتاب عورتوں ہے نکاح تو جائز ہے، کیکن اگر وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو دوزخ میں داخل ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

جواب۲:..بصرف عقیدت رکھنا کافی نہیں ، بلکہ اسلام کو مانتا بھی ہوا وررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو،تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

گھرے اسلام قبول کرنے کی نیت سے نکلنے والاشخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک شخص گھرہے نکلا،اس خیال پر کہ سی عالم دین کے پاس جا کر اِسلام قبول کرے، دِل نے تو اِسلام کو قبول کرلیا اور زبان سے اِقرار نہیں کیااور راستے میں اسے موت آگئی،اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:... دُنیوی اُ حکام کے جاری ہونے کے لئے اِقرار شرط ہے ، اگر کئی شخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقرار نہیں کیا تو دُنیوی اُ حکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا ، اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اُ حکام جاری ہوں گے۔(")

### گناه گارمسلمان کی بخشش

سوال:..مولا ناصاحب! کیا گناہ گارمسلمان جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو،لیکن ساری زندگی گناہوں میں گزار دی،وہ آخرت میں اپنے گناہوں کی سزایانے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گایانہیں؟

جواب:...جس شخص کا خاتمہ إیمان پر ہوا، إن شاء اللہ!اس کی سی نہ سی وقت ضرور بخشش ہوگی، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کو تچی تو بہ کرلینی جائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تخل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ایمان

(۱) ".... وَالْـمُـحُصَنْتُ مِنَ الَّذِيِّنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمْ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج: ۱۱ ص: ۱۳، طبع إدارة القرآن كواچي).

 (٢) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأُمّة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٢).

(٣) والإيمان هو التصديق بما جآء به من عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب فى جميع ما علم بالضرورة .... والإقرار به
 أى باللسان .... الخـ (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٩ - ١٢٠).

(٣) وانسما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما ان تصديق القلب أمر باطن لا بدله من علامة .... الخـ (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

(۵) "إِنَّ الله لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١). أيضًا وأهل الكبائر من المؤمنين لَا يخلدون في النار وأن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه، ونفس الإيمان عمل خير لَا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النار. (شرح عقائد ص: ١١١).

سلب ہوجا تا ہے.. نعوذ باللہ...،اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا جاہئے ، اور اس کے لئے وُعا نمیں بھی کرتے رہنا جاہئیں ۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحسنِ خاتمہ کی دولت نصیب فرمائیں اور سوءِ خاتمہ ہے اپنی پناہ میں رکھیں۔

## گنا ہگارتو بہ کرلےتو کیا پھر بھی اُسے عذاب ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے تو بہ کرلی تو اسے عذابِ قبراور قیامت كروزحساب وكتاب موكا؟

جواب: "گنامگارتو ہم سارے ہی ہیں ،کسی نے تھوڑے گناہ کتے ہیں ،کسی نے زیادہ ،اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فر مائے۔ اگرسچے دِل سے آ دمی گڑ گڑ اکراللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ وعدہ کرلے کہ گناہ نہیں کرے گا،اور جو گناہِ کبیرہ اس کے ذمے ہیں،مثلاً: نمازیں قضا کرنا،روزے نەرکھنا،ز کو ة نەدینا،ان تمام گناہوں سے سچی توبهکرےاوران فرائض کوادا کرے تومیرے مالک ے اُمید ہے کہ وہ معاف فرمادیں گے۔(۲)

### گناہ اور تواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر ہوں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:...ایک قول کےمطابق سیخص کچھ مدت کے لئے'' أعراف' میں رہے گا،اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ (''

### كيافظعي گناه كوگناه نه بجھنے والا ہميشہ جہنم ميں رہے گا؟

سوال:...جبیها کهایک حدیث میں ہے کہ:'' رشوت کینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں'' تو کیا ایسے دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں گے؟ ای طرح وُوسرے گناہ گاربھی جواس وُنیامیں مختلف گناہوں میں ملوث ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یا گناہوں کی سزامل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے؟ یا دوزخی کوہھی جنت نصیب نہ ہوگی؟ جواب:...دائمی جہنم تو کفر کی سزاہے ، کفروشرک کےعلاوہ جتنے گناہ ہیں اگر آ دمی توبہ کئے بغیر مرجائے توان کی مقرّرہ سزاملے گی اوراگراللہ تعالیٰ چاہیں تواپنی رحمت ہے بغیرسزا کے بھی معاف فر ماسکتے ہیں ، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو<sup>س) کی</sup>کن یہ یاور ہنا چاہئے

او يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سبيًا لسوء خاتمته وشؤم عـاقبته، كإبليس الذي عبَد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها الي الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص:٢٣).

 <sup>(</sup>٢) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح العقائد النسفيه ص:١١١).

<sup>(</sup>٣) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٩ ٥ ١ ، طبع رشيـديـه كونثه). فبيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد غفرت لكم. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٤) حاشيهم ٢ ديمهين صفحه لهذا \_

کہ گناہ کو گناہ نہ بھینے ہے آ دمی ایمان سے خارج ہوجا تا ہے اور یہ بہت ہی باریک اور عکین بات ہے۔ بہت ہے سود کھانے والے، رشوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے یا کترانے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے۔خلاصہ یہ ہے کہ جن گناہوں کوآ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہوا وراپنے آپ کو گناہ گارا ورمجرم تصوّر کرتا ہو، ان کی معافی تو ہوجائے گی ،خواہ سزاکے بعد ہویا سزاکے بغیر ،کین جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا، ان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔

### كيامرتد ہونے والے كو پہلے كئے گئے اعمال كا ثواب ملے گا؟

سوال:...ایک مسلمان جوچالیس سال تک خدا کی عبادت کرتا ہے اوراس کے ہرفتم کے آحکام بجالاتا ہو،لیکن چالیس سال کے بعدوہ مرتد ہوجا تا ہے، تو کیااللہ پاک اس کی مرتد ہونے سے پہلے والی عبادت کا ثواب آخرت میں اس کودیں گے یانہیں؟ جواب:...مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، اسے پہلے کے کسی ممل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے بعد کفر کی حالت کے تمام گناہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ (۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اِیمان نہ لانے والے یہود و نصاریٰ کی بخشش

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جو یہود ونصار کی آپ سلی الله علیه وسلم اور قر آن پاک پر ایمان نہیں لائے ،کیاان کی مغفرت ہوجائے گی ؟

جواب:... آمخضرت سلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن یہود ونصار کی کواور دُوسرے مَداہب کے لوگوں کو آمخضرت سلی الله علیه وسلم کی اطلاع ملی اور وہ آپ سلی الله علیه وسلم پر ایمان نہیں لائے ، ان کی بخشش نہیں ۔ البتہ اگر کوئی ایسا جزیرہ فرض کرلیا جائے جس میں آمخضرت سلی الله علیہ وسلم کی اطلاع نہیں پہنچی اور اس جزیرے کے لوگ نا واقفیت کی وجہ سے آمخضرت سلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ معذور ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٨٦ ١ ، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَنْ يُرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَنِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأُولَنِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ". (البقرة: ١٤).

<sup>(</sup>٣) عن عمرو بن العاص .... ان الإسلام يهدم ما كان قبله ، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وان الحج يهدم ما كانه قبله . (مشكوة ص: ١٣) كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذى نفس محمد بيده! لَا يسمع بى أحد من هذه الأُمّة يهودى ولَا تنصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أُرسلتُ به إلّا كان من أصحاب النّار." (صحيح مسلم ج: ا ص: ٨٦، طبع قديمى كراچى).

### گناہ گارمسلمان کودوزخ کے بعد جنت

سوال:... جنت کی زندگی دائمی ہے، کیا دوزخ میں ڈالے گئے کلمہ گوکوسزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یا وہ سزا بھی ابدی ہے؟ قرآن وحدیث سے دضاحت فرما ئیں۔

جواب:...جس شخص کے دِل میں اونیٰ ہے ادنیٰ درجے کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہبیں رہے گا،سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

## حدیث "جہنم سے ہراس شخص کونکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو" کی وضاحت

سوال: ...مولا نازکریارجمۃ الله علیہ نے '' فضائل ذکر' میں فصل سوم میں کلم یطیبہ کے باب میں حدیث نمبر ۲۰ نقل کی ہے، وہ یوں ہے: '' حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ (قیامت کے دن) حق تعالی شانۂ ارشاد فرما ئیں گے کہ: جہم ہے ہراً س شخص کو نکال لوجس نے لاإللہ إلاَّ الله کہا ہو یا نکال لوجس نے لاإللہ إلاَّ الله کہا ہو یا نکال لوجس نے لاإللہ إلاَّ الله کہا ہو یا بھے (کی طرح بھی ) یا دکیا ہو، یا کسی موقع پر جھے نے آرا ہو۔' تو اس حدیث کوجس کو علماء نے صبحے بتلایا ہے، کے حوالے ہے آپ ارشاد فرما ئیں کہ کیا جہم سے کا فربھی نکال لئے جائیں گے ؟ کیونکہ زندگی میں بھی نہ بھی تو ہم کا فرائد کا ذکر کرتا ہی ہے، اور اہل کتاب تو الله ہے ڈرتا ہی ہے، اور اہل کتاب تو الله ہے ڈرتا ہی ہے، اور اہل کتاب تو الله ہے ڈرتا ہی ہے، اور اہل کتاب تو الله ہے ڈرتے ہی ہیں، اس میں بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ کا فرکے لئے بعض مقامات پر جہنم میں ہمیشہ کا لفظ استعال ہوا ہے۔

جواب:...جوفخص مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر إیمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا حکم اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

### كياسود، رِشوت لينے والا ،شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال: ...کیا کوئی مسلمان سود لینے، رِشُوت لینے اور دینے ، شراب پینے ، جوا کھیلنے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں چلے جائیں گے؟

جواب: ... کفراورشرک کی معانی نہیں ، باتی گنا ہوں کی معانی کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے۔ <sup>(m)</sup>

<sup>(</sup>١) فلا يبقى في النَّار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرّة من ايمان ... الخد (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٥٠).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لَا الله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله حرّم الله عليه النّار. رواه مسلم. وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لَا الله دخل الجنّة. وواه مسلم. (مشكواة ص: ١٥) ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) "إِنَّ الله لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١). أيضًا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها .. الخ. (شرح عقائد ص: ١١، طبع خير كثير كراچي).

### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟

سوال:..جنتی مردوں کوالٹد تعالیٰ بہت ہے دُوسرے اِنعامات کے علاوہ حوریں بھی عطافر مائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہے اوراس کا خاوند جہنمی ہے؟

جواب:...جوعورت جنتی ہواوراس کاشوہر... نعوذ باللہ...جہنمی ہوتواس کاعقد کسی جنتی ہے کر دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

## قرآنِ كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كومخاطب كيا گياہے، عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآنِ کریم میں جگہ جگہ مردوں کو اِنعامات کے لئے مخاطب کیا گیاہے ،عورتوں کونہیں کیا گیا۔ جواب:..عورتوں کے لئے بھی وہی اِنعامات ہیں جومردوں کے لئے ہیں۔ (۲)

# امر بالمعروف اور نهى عن المنكر عذاب إلهى كورو كنے كاذر بعه ب

سوال:...ایک عرض ہے کہ دینی رسالہ "بینات" خالص دینی ہونا چاہئے ،کسی پراعتراض وسٹنیج مجھے پسندنہیں۔اس سے ملکت کی فرت کا جذبہ اُ بھرتا ہے،صدر ضاء الحق کے بیانات پراعتراضات یقیناً عوام میں نفرت بھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس ہے مملکت کی بنیادیں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ دیسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دو چارہے، کہیں بھارت آئمیں دِکھارہاہے، تو کہیں کارل انتظامیہ کی شہ پررُوس کی آوازش جاتی ہیں، کہیں خمینی کے اسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے ہتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ وغیرہ کی صدا کی سننے میں آتی ہیں۔غرض ایسے حالات میں ذرای چنگاری ہمارے پاکستان کا شیرازہ جمھیر سکتی ہے، اس صورت میں پھرید ذمہ داری کس پرعا کہ ہوگی؟اس بارے میں اگر تفصیل ہے روشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابیارشادتو بجاہے کہ وطن عزیز بہت ہے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھراہواہے،اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے اعتادی پیدا کرنا قرین عقل و دانش نہیں ،لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات'' میں یا راقم الحروف کی کسی اور تحریر میں صدر ضیاء الحق صاحب کے کسی سیاسی فیصلے کے بارے میں بھی لب کشائی اور حرف زنی نہیں کی گئی:

#### كارمملكت خسروال دانند!

لیکن جہاں تک دِین غلطیوں کاتعلق ہے،اس پرٹو کنا نہ صرف یہ کہ اہل علم کا فرض ہے(اور مجھے انسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم یہ فرض ایک فیصد بھی اوانہیں کریارہے) بلکہ یہ خودصد رمحترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔اس سلسلے میں آپ کو

(١) قبال هشبام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون. (التذكرة ص: ٩٢٢، باب ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أمّ سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله! ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ...... أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعد لهم أى هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنّة. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١١١ تا ٢١) ، طبع رشيديه كوئنه).

أميرالمؤمنين حضرت معاويه بن الى سفيان رضى الله عنهما كا واقعد سناتا مول، جوحضرت مولانا محد يوسف و ہلوى قدس سرؤ في " حياة الصحابية "مين نقل كيا ہے:

"وَأَخُورَجَ الطَّبُوانِي وَأَبُوْيعَلَى عَنُ أَبِي قَبَيْلِ عَنُ مُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفَيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْمِنبَرَ يَوْمَ الْقَمَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطِيتِهِ: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالْنَا، وَالْفَيْءُ فَيَنُنَا، فَمَنْ شِئْنَا مَنْعُنَاهُ. فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِيَةِ قَالَ مِثْلُ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمْنُ حَصَرَ فَلَمَ يُحِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِيَةِ قَالَ مِثْلُ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمْنُ حَصَرَ اللهُ عَنْهُ مَا الْمَالُ مَالُنَا وَالْفَيْءَ فَيَلَنَا، فَمَنْ حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ عَاكَمُنَاهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقُومُ : هَلَكَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "سَيَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ فَيَالُ الْقُومُ وَ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "سَيَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ مُ مَا لَنَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "سَيَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ فَلَامُ يَعُولُ : "سَيَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَرُدُ عَلَيْهِ وَلَا يَرُدُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَلَا يَلُ مُعَلِي اللهُ عَلَى الْمُعْمَةِ الثَّالِيَةِ فَقَامَ هَلَا اللهُ عَلَى الْمُعُولِي الْمُعْمَعِةِ الثَّالِيَةِ فَقَامَ هَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَةِ الثَّالِيَةِ فَقَامَ هَلَا اللهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللهُ عُمَالُهُ فَقَامَ هَلَا اللهُ وَلَى عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعْمِعَةِ الثَّالِي فَقَامَ هَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعْمَالِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ترجمہ:.. '' حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، قما مدے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فر مایا کہ: مال ہمار اہے اور فئے (غنیمت) ہماری ہے، ہم جے جاہیں دیں اور جے جاہیں نہ دیں۔ ان گ یہ بات سن کر کسی نے جواب نہیں دیا۔ دُوسرا جمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے اپنے خطبے میں پھریمی بات کہی ، اب کے بھی انہیں کسی نے نہیں ٹوکا، تیسرا جمعہ آیا تو پھریمی بات کہی ، اس پر حاضرین مجد میں سے ایک شخص کھڑ اہو گیا اور کہا:

ہرگزنہیں! یہ مال ہمارا ہے،اورغنیمت ہماری ہے، جوشخص اس کےاور ہمارے درمیان آڑے آگا، ہم اپنی تکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللّٰہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔

حضرت معاوید رضی الله عند منبرے أترے تواس شخص كو بلا بھیجا، اوراہے اپ ساتھ اندر لے گئے۔ لوگوں نے كہا كہ: بيخص تو مارا گيا! پھرلوگ اندر گئے تو ديكھا كہ وہ شخص حضرت معاویة كے ساتھ تخت پر ببیٹھا ہے، حضرت معاویة نے لوگوں ہے فر مایا: اس شخص نے مجھے زندہ كردیا، الله تعالی اے زندہ رکھے! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كو بیفر ماتے ہوئے خود سنا كہ: '' میرے بعد بچھ حكام ہوں گے، جو (خلاف شریعت) باتیں کریں گے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں، بیاوگ دوزخ میں ایسے گھیں گے جیسے بندر گھتے ہیں' میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی ،اس پر مجھے کی نے نہیں ٹو کا ،تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے وُر میں نے وُر میں نے ہوں ۔ پھر میں نے وُر میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں نے وُر میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہول۔ پھر میں نے تیمرے جمعہ یہی بات کہی تو اس شخص نے اُٹھ کر مجھے ٹوک دیا ، پس اس نے مجھے زندہ کر دیا ،اللہ تعالی اس کوزندہ رکھے!''

اور بیرنہ صرف صدر محتی میں خیرو برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صلاح وفلاح بھی ای میں ہے۔ چنانچے حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے کہ آمخیضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ الْتَأْمُونَ بِالْمَعُووْفَ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَوِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَن يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَرَوَاهُ التِّرْمِذِي "(مَحْلُوة س:٣٦) يَبُعَت عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدُعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَرَوَاهُ التِّرْمِذِي "(مَحْلُوة س:٣٦) ترجمه: ... "اس ذات كالتم جس كے تضع ميں ميرى جان ہے! تهمين معروف كاحكم كرنا ہوگا، اور كُرا بُوگا، اور كُرا بُوگا، ورن قريب ہے كہ اللہ تعالى تم پرا پناعذاب نازل كردے، پھرتم اس سے دُعا كي كرو، اور تمهارى دُعا كي بَعْن بِحى نَدَى جائيں ہے كہ الله تعالى تم بِرا پناعذاب نازل كردے، پھرتم اس سے دُعا كي كرو، اور تمهارى دُعا كي بَعْن بِحَى نَدَى جائيں ہے كہ الله تعالى تم بِرا پناعذاب نازل كردے، پھرتم اس سے دُعا كي كرو، اور تمهارى دُعا كي بَعْن جائيں ہے كہ الله تعالى تم بِرا بناعذاب نازل كردے، پھرتم اس سے دُعا كي كرو، اور تمهارى دُعا كي بَعْن جَمَا كي الله تعالى تم بالله تعالى الله تعالى الله تعالى تم بالله تعالى الله تعا

ان ارشاداتِ نبویدگی روشی میں راقم الحروف کا احساس بیہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کاعمل عذابِ الہی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گوں خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی'' احتسابی حس'' کمزور اور نہی عن المئکر کی آواز بہت دھیمی ہوگئی ہے۔ جس دن بیآواز بالکل خاموش ہوجائے گی، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزِ بدہے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

#### ا تنابره ی جنت کی حکمت

سوال: ...حدیث شریف میں ہے کہ '' سُبُحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ''اور ''اللهُ اکْبَرُ'' کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلمے کے وض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت ہے اعمال پرایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں یکلمہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آ دمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتار ہے اور اس پر مرے تو اس کے لئے ایسا ایسانگل تیار کیا جائے گا؟

جواب:..دوام کی قیرنبیں بلکہ مطلق علی پریا جرب، رہایہ کہ استے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ یہ ''قیب اس عائب علی الشاھد'' ہے۔ یہ صدیث توعلم میں ہوگی کہ اونی جنتی کوآپ کی پوری وُ نیا ہے دس گنازیا دہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا یہ حوال متوجہ ہوگا کہ آئی بڑی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل وقیاس کے پیانوں میں نہیں سماسکتے ، ''انے مَدُوْتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِیُنَ مَا لَا عَیْنَ رُأْتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرُ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ '' حدیثِ قدی ہے۔ ایک ''انے مَدُوْتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِیُنَ مَا لَا عَیْنَ رُأْتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرُ عَلی قَلْبِ بَشَرٍ '' حدیثِ قدی ہے۔ ایک مرتبہ لینی خرمی ایک بزرگ فرمانے گے کہ مولو یو! یہ بتاؤ کہ آئی بڑی جنت کو کُنْ کیا کرے گا؟ پھرخود ہی فرمان یا کہ تمام اہل جنت ایک جنتی کی برادری ہے ، بھی آ دمی کا جی چاہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے ، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہر فرد کے لئے مشہر نے کوالگ جگہ ہونی چاہے 'ہلذا ایک جنتی کے پاس آئی بڑی جنت ہونی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کومی ان کے خشم و خدم کے شہر اسکے۔

<sup>(</sup>١) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنّة. رواه الترمذي. (مشكونة ص: ١٠١، بـاب ثـواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقاة شرح المشكوة: (غرست) أي بكل مرة له نخلة عظيمة في الجنّة أي المُعِدّة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكونة ج:٣ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى الأعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دُخولًا الجنة ..... فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنّة، فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا ...الخ. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٠٥، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار).

<sup>(</sup>٣) مشكواة ص: ٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل.

#### جنت مين الله كاديدار

سوال: ... کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کونظر آئیں گے؟ جواب دے کرمشکورفر مائیں۔

جواب:...اہلِ سنت والجماعت کے عقا کدمیں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اہلِ ایمان کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بیمسئلہ قرآنِ کریم کی آیات اوراحادیث شریفہ ہے ثابت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### جنت کی سب سے برای نعمت

سوال: ... جنت کی سب سے بڑی نعمت جوجنتیوں کو ملے گی، وہ کیا ہوگی؟

جواب:...اللّٰدتعالیٰ جنت نصیب فرمائے ،تو وہاں کون می چیز چھوٹی ہے!لیکن اس کے باوجود دِیدارِ اِلٰہی اور رضائے اِلٰہی بیہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

## نیک عورت جنتی حوروں کی سر دارہوگی

سوال:... جناب! آج تک بیہ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تو اے سترحوریں خدمت کے لئے دی جائیں گی الیکن جب کوئی عورت انقال کرتی ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا؟

جواب: ...وہ اپنجنتی شو ہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ 'جنت میں سب کی عمراور قد بکسال ہوگا اور بدن نقائص سے پاک، شناخت حلیہ ہے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں گے دہ تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی،اور

(١) والرؤية حق الأهل الجنّة بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وُجُوُةٌ يُّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اللي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ (القيامة: ٢٢، والرؤية حقيدة الطحاوية ص: ٢٠٣، طبع المكتبة السلفية، لَاهور) ـ

(٢) عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى يقول الأهل الجنة .... فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا." متفق عليه (مشكوة ص: ٩٩، ٩٥). عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم ...... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ..... رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠٥، ١٥٥، باب رؤية الله تعالى).

(٣) ان نساء الدنيا من دخل منهن الجنّة فضلن على العين بما عملن في الدنيا، روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور
 العين بسبعين ألف ضعف. (التذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص:٥٥٦ طبع بيروت).

(٣) عن معاد بن جيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مودًا مكحّلين ابناء ثلثين أو ثلث وثلثين سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولا يياس ولا يبلى ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩١). وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الحبنة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل النار. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص: ٥٥٣)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

حورِ عین کی ملکہ ہوں گی۔اور جن خواتین کا یہاں عقد نہیں ہوا ان کا جنت میں کسی سے عقد کردیا جائے گا۔ بہر حال وُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حوروں پر فوقیت ہوگی۔ (۱)

### كيا آخرى كلمه "لا إله إلاَّ الله "والاجنت مين جائے گا

سوال:..احادیث میں حسنِ خاتمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص کا پہلااور آخری کلمہ موت کے وقت ''لاإله إلاَّ الله''وہ ہزار سال زندہ رہے ،اس سے باز پُرس نہیں ہوگی ،وہ حالت ایمان پرمرے گا۔ بالفرض ایک شخص پوری زندگی نافر مانی کرتار ہااور موت کے وقت کلمہ پڑھ سکا تواس کے تمام فسق و فجوراور فرائض کی کوتا ہی معاف ہوگی یااس سے باز پُرس ہوگی؟ علاوہ ازیں ایک شخص نے پوری زندگی اطاعت وفر ما نبرداری میں گزاری ،موت کے وقت کسی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکا یا کسی حادثے کا شکار ہوکر مرااور کلمہ نہ پڑھ سکا ،تو کیا اس کا فیصلہ ماضی کے اعمال پر ہوگا؟ وہ حالت اسلام پر ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام ''لا إللہ إلاَّ الله' 'ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ' الله تعالیٰ ہرمسلمان کو نصیب فرمائے ، کیکن اس کے ساتھ ہے بھی ضروری ہے کہ آ دمی فرائض کا تارک نہ ہواور کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب نہ ہو۔ 'اگر کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہوجائے اوروہ آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تواس کا معاملہ بھی اللہ کے سپردہے '' واللہ اعلم!

### بہشت میں ایک دُ وسرے کی پہچان اور محبت

سوال: بہشت میں باپ، ماں، بیٹا، بہن، بھائی ایک وُ دسرے کو پہچان سکیں گے تو ان سے وہی محبت ہوگی جواس دُ نیامیں ہے یامحیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی؟

جواب:...الله تعالیٰ اپ فضل ہے بہشت میں لے جا ئیں تو جان پیچان اور محبت تو ایسی ہوگی کہ وُنیا میں اس کا تصور ہی ممکن نہیں۔ (۵)

## شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیسے گیا؟

سوال:.. " فضائل اعمال " میں ایک حدیث کامفہوم ہے کہ دوآ دمی ایک وقت مسلمان ہوئے ، ایک پہلے جنگ میں شہید

(١) عن أمّ سلمة قالت ...... قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٩٤، سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوئته).

(٢) عن معاذ بن جبل ...... من كان آخر كلامه لَا إِلهُ إِلّا الله دخل الجَنّة . (ابوداؤد ج:٢ ص:٨٨، كتاب الجنائن). انّ أبا ذر حدّثه ...... ما من عبد قال لَا إِلهُ إِلّا اللهُ ثم مات على ذلك إِلّا دخل الجنّة. (بخارى ج:٢ ص:٨٦٧، باب الثياب البيض). (٣) "اَلَّـذِيْنَ يَجُتَنِبُوْنَ كَبَّـئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ .... الآية." (النجم:٣٢). وأيضًا "إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيّئَاتِكُمُ ...الآية. (النساء: ٣١).

(٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه وتكون النجاة به (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥).

(۵) "وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ ٱلنَّنْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ" (الطور: ٢١).

ہوگیا، دُوسراایک سال بعدا پی موت ہے فوت ہوگیا۔ اب ایک آ دی خواب میں دیکتا ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑے
ہیں، نمازی کو بلایا گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگیا، اور دُوسراشہید تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے
جنت میں جانا تھا، اور یہ چیجے داخل ہوا! تو انہوں نے فر مایا کہ: یہ نمازیں اس کی ایک سال کی بڑھ گئیں، اس واسطے یہ پہلے جنت میں
داخل ہوا۔ یہ حدیث قر آن شریف کے ساتھ مخالف ہوتی ہے کہ شہید جب ہوتا ہے، اسی وقت اس کی رُوح جنت میں سبز پرندوں کے
اندر داخل ہوجاتی ہے، باتی لوگ قیامت میں حیاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس
حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز اچھی، روز ہا چھا، گر میں باوجود اس کے مسلمال ہونہیں سکتا، جب تک سروَر کا نئات کی عزّت پر نہ کث
مروں ۔ شہادت کا رُتبداور شہید کا مرتبہ زیادہ ہے یا صرف نماز پڑھتے رہیں اور روز ہے رہیں، اور شہادت فی سبیل اللہ کی تمنا بھی
نہ کریں؟ آپ ارشاد فرما میں کہ حدیث شریف کی کتاب کو پڑھ سکتا ہوں یانہیں؟

جواب :... حدیث ،قرآن کے مخالف نہیں ،لیکن تبہاری سمجھ ناقص ہے ،اس سے توبہ کرو۔

#### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

سوال: ... قرآن کی سورہ ج کی آیت نمبر: ۲۳ میں ہے کہ: '' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اللہ تعالیٰ انہیں (بہشت کے ) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے ینچ نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جا کمیں گے۔''اس میں دریافت طلب اُمریہ ہے کہ جنت میں نیکوکاروں کوسونا کیسے پہننا جائز ہوجائے گا جبکہ وُنیا میں اچھے یارُ سے مرو کے لئے ہرحال میں سونا پہننا جائز نہیں ؟

جواب:...دُنیامیں مردکوسونا پہننا جائز نہیں ، کیکن جنت میں جائز ہوگا ،اس لئے پہنا یا جائے گا۔ <sup>(۴)</sup>

## دوباره زنده ہوں گے تو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوہارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا اسے ای عمر میں زندہ کیا جائے گاجس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یا ذہیں ، البتہ بعض دلائل وقر ائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مراہو، اس میں اُٹھایا گ

## كيا"سيدا شباب أهل الجنة"والى صديث يحيح م

سوال:...ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبے میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے"المحسن و المحسین سیّدا شباب اُھل المجنّة" بیمولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورندا اللِ جنت میں توانبیائے کرام بھی ہوں گے، کیا حضرت حسن وحسین اُ

<sup>(</sup>١) عن ..... على بن أبي طالب ..... ان هذين حرام على ذكور آمتي. (ابوداؤد ج: ٢ ص:٣٠٠ كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوْلُوًّا ـ (الحج: ٢٣) ـ

ان کے بھی سردار ہوں گے؟ آپ ہے گزارش ہے کہ اس پرروشی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک سیجے ہے؟ جواب:... بیحدیث تین قتم کے الفاظ سے متعدد صحابہ کرام (رضی الله عنهم) سے مروی ہے، چنانچہ حدیث کے جوالفاظ سوال میں فرکور ہیں ، جامع صغیر '' میں اس کے لئے مندر جبوزیل صحابہ کرام رضی التعنیم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

> (منداحر، زندی) ا: ...حضرت ابوسعيد خدريّ -(طبرانی فی الکبیر) ٢: حفرت عرب (طبرانی فی الکبیر) ٣: ..حفرت علي -(طبرانی فی الکبیر) ٣: ..حفرت جابراً۔ (طرانی فی الکبیر) ۵: .. حفرت ابو بريرة -(طبرانی فی الاوسط) ٢: .. حفرت اسامه بن زيد ... (طبرانی فی الاوسط) ے:... حضرت برأ بن عازب <sup>\*</sup>۔ ٨: .. جفرت ابن مسعودً -(این عدی)

ایک اور صدیث کے الفاظ ہیں:

"ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبُواهُمَا خَيْرٌ مِّنُهُمَا" ترجمه:... ' حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔'' اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی روایت کا جوالہ دیا ہے:

> (ابن ما جه،مشدرک) -" 1:...! (طِرانی فی الکبیر) ٢: قره بن اياس"-(طبرانی فی الکبیر) ٣:... ما لك بن حورث ـ ( Disc.) ٧٠:...ابن مسعودً -

> > اس حدیث کے بیالفاظ بھی مروی ہیں:

"ٱلْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيَّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِبْنَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ وَيَحُيَى بُنِ زَكُرِيًّا، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنُ مُّرُيَمَ بُنَتِ عِمُرَانَ-"(") ترجمہ: ... و حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سوائے دوخلیرے بھائیول عیسی بن مریم اور يجيٰ بن زكر ياعليهم السلام كے \_اور فاطم يتحوا تين جنت كى سردار ہيں ،سوائے مريم بنت عمران كے -"

<sup>(</sup>١ تا ٣) جامع صغير ج: ١ ص: ٢٣٢ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

بیروایت حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه ہے منداحمہ جمجے ابنِ حبان ،مندا بی یعلیٰ ،طبرانی مبعم کبیرا ورمنندرک حاکم میں مروی ہے۔

مجمع الزوائد ج: ۹ ص: ۱۸۳ میں بیر حدیث حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہے بھی نقل کی ہے، اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ۱۸۳ میں بیر حضوان اللہ علیہم اجمعین ہے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث صحیح ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف ) اس کئے بیر حدیث بلاشہ صحیح ہے، بلکہ حافظ سیوطیؓ نے اس کومتواترات میں شار کیا ہے، جبیہا کہ فیض القدیر شرح جامع صغیر (ج:۲ ص:۳۱۵) میں نقل کیا ہے۔ (۱)

رہا یہ کہ اہلِ جنت میں توانبیائے کرام علیہم السلام بھی ہوں گے،اس کا جواب ہیہ کہ جوانانِ اہلِ جنت سے مرادوہ حضرات بیں جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی سیادت ہوگی ،حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اس سے مستثنیٰ بیں ،ای طرح حضرات خلفائے راشدین اوروہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہوا وہ بھی اس میں شامل نہیں ، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ سَيِدَا كَهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُولِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيُنَ وَالْآخِرِيُنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيُنَ وَالْمُرُسَلِيُنَ."

ترجمہ:...'' ابوبکر وعمر سردار ہیں اہلِ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اوّ لین وآخرین ہے،سوائے انبیاءومرسلین کے۔''

یه صدیث بھی متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے مروی ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا:...حضرت على - (منداحدج: اص:٨، ترندى ج: ٢ ص:٢٠٤، ابن ما جيص:١٠)

۲:... حضرت السلام (ترزي ج:۲ ص:۲۰۷)

سا: ...حضرت ابوججيفة (ابن ماجه ص:١١)

٣: .. جعترت جابر (طبراني في الاوسط، مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

۵:...حضرت ابوسعيد خدري - (ايضاً)

٢:...حضرت ابن عمر المرار مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

ك: ... حضرت ابن عباس - (امام ترندى فياس كاحوالدديا ي ٢٠٥ ص:٢٠٥)

اس حدیث میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کہول (اُدھیڑ عمر) اہلِ جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے اِستثناء کی تضریح ہے، ان دونوں احادیث کے پیشِ نظر بیا کہا جائے گا کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذى: حسن صحيح، قال المصنف: وهذا متواترًا. (فيض القدير شرح جامع صغير ج: ۲ ص: ۵ ا ۳ طبع دار المعرفة، بيروت).

علاوہ اہلِ جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سر دار حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ہوں گے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ،ان کے سر دار حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ہوں گے ، واللہ اعلم!

#### "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"

سوال:..."سيّدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"كيابي عديث شريف بحي صحيح بي؟ اوراس كوخطبة جمعه مين يرُّ صنے سے كوئى حرج تونہيں؟

جواب:... بیصدیث شیخ ہے، اور میں نے اس کی تخ تئے کی تھی ،اس کا پرچہ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ (۱)

کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جا کیں گے؟

سوال:...کیا بید دُرست ہے کہ تمام دولت مند، سر مایی دار اور جا گیر دار قیامت کے دن جنت سے ۵۰۰ برس دُورکر دیئے جا کیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے لئے ۵۰۰ برس تک انتظار کرنا پڑے گا؟ جواب:...حدیث صحیح میں ہے کہ فقراءمہا جرین ،اغنیاء سے یا کچے سوسال پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) يرصديث مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١٨٣ ، ١٨٣ ، فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٣١٥ مي ٢٠ - (٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام، نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٣٠٤ ، باب فضل الفقراء).

# تعویذ گنڈے اور جادو

## نظر لگنے کی حقیقت

سوال:...بڑے بوڑھوں ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلال شخص کونظرلگ گئی اوراس طرح اس کی آیدنی کم ہوگئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا، یاملازمت ختم ہوگئی وغیرہ۔ براوکرم وضاحت فرما کیں کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: ... جواب نظر گلنا برق جواب نظر بیاری شریف (کتاب الطب، باب العین قت ۲۰ م ۱۰۰۰) کی حدیث میں ہے کہ: "اَلُعَینُ حَقّ" بینی نظر لگنا برق ہے۔ حافظ ابن مجرّ نے فتح الباری (ج:۱۰ م ۲۰۳۰) میں اس کے ڈیل میں مند بزارے حضرت جابرضی اللہ عند کی روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "قضا وقد رکے بعد اکثر لوگ نظر لگنے ہے مرتے ہیں ۔ "اس ہے معلوم ہوا کہ نظر لگنے ہے بعض دفعہ آدی بیار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صورتوں میں یہ بیاری موت کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ دُوسر سے نقصانات کواس سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو خض کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے بہت بی اچھی گئے تو اگر وہ "مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوٰۃً اِلّا بِاللهِ" کہد دے تواس کو نظر نہیں گئے گئے۔ "

## تعویز گنڈے کی شرعی حیثیت

سوال:...هارے خاندان میں تعویذ گنڈے کی بہت شہرت ہے، اور ای وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کسی کو تعویذ کرانے سے اس پر اثر ہوجا تاہے؟

جواب: .. تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، مگران کی تأثیر بھی باذنِ اللہ ہے۔ کسی کونقصان پہنچانے کے لئے جوتعویذ گنڈے کئے جاتے ہیں ان کا حکم تو وہی ہے جو جاوو کا ہے کہ ان کا کرنا اور کرانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس سے کفر کا

(۱) وقد أخرج البزّار عن حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتى بعد قضاء الله
 وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج: ۱۰ ص: ۲۰۳، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

(٢) يذكر عن أنس عند انه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفية دون المموت، وقيد قبال تعالى: وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوّةَ إِلَا بِاللهِ، الكهف: ٣٩. (زادالمعاد ج: ٢ ص: ٣٥٣). العين حق تصيب المال والآدمى والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار. (ردالمحتار ج: ٢ ص: ٣١٣).

اندیشہ ہے۔اور میں اُو پرعرض کر چکاہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کسی پر گندگی پھینک دے تواپیا کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بینہایت کمبینہ حرکت ہے، مگر جس پر گندگی پھینکی گئی ہے اس کے کپڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور اس کی بد بوبھی ضرور آئے گی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا وُوسری بات ہے اور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔تعویذ اگر کسی جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کہی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین شرطیں ہیں:

اوّل: .. کسی جائز مقصد کے لئے ہو، ناجائز مقاصد کے لئے نہ ہو۔

دوم:...اس کے الفاظ کفر وشرک پرمشتل نہ ہول ، اور اگر وہ اپسے الفاظ پرمشتل ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی زیے۔

سوم:...ان کومؤثر بالذات نه سمجها جائے۔<sup>(۱)</sup>

### " يابدوح" كى مهر كاتعويذ

سوال:...ایک عالم دِین نے ایک مہر بنوار کھی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح' یا بدوح'' کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جس سے وہ کاغذیر مہرلگادیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبکہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لینا کیسا ہے؟

جواب:...' يابدوح''ميں مجھےاشكال ہے كەپيجائز ہے يانہيں۔

## کیا حدیث پاک میں تعویز لٹکانے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک دُکان پر پچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جودرج ذیل ہیں:''جس نے گلے میں تعویذ لٹکایاس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی مذکورہ حدیث کھی تھی:''من علق تمیمہ فقد اُشرک''(منداحم) گزارش بیہے کہ بیتی نے یا غلط؟ حدیثِ مذکورہ کا کیا

(۱) عن عوف بن مالک الأسجعی قال: كنا نرقی فی الجاهلیة فقلنا: یا رسول الله! كیف تری فی ذالک ؟ فقال: اعرضوا علی رقاكم، لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک رهشگوة ص: ۳۸۸، كتاب الطب) و وفی المرقاة: إن الرقی یكره منها ما كان بغیر اللسان العرب و بغیر أسماء الله تعالی و صفاته و كلامه فی كتبه المنزلة ...... لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک أی كفر و روقاة شرح مشكوة ج: ۳ ص: ۱ ۵، طبع بمبئی) و أیضًا: قال فی النهایة ..... أن ما كان بغیر اللسان العربی و بغیر كلام الله تعالی و أسمائه و صفاته فی كتبه المنزلة أو ان یعتقد ان الرقیة نافعة قطعًا فلیتكل علیها فمكروه و ما كان بخلاف و بغیر كلام الله تعالی و أسمائه و صفاته فی كتبه المنزلة أو ان یعتقد ان الرقیة نافعة قطعًا فلیتكل علیها فمكروه و ما كان بخلاف ذلك فلا یكره ... الخو و العودة إذا كانت بغیر لسان العرب و لا یدری ما و هو و لعله یدخله سحر أو كفر أو غیر ذلك و أما ما كان من القرآن أو شیء من الدعوات فلا بأس به العرب و لا یدری ما و هو و لعله یدخله سعر أو كفر أو غیر ذلک و أما ما كان من القرآن أو شیء من الدعوات فلا بأس به و العرب و لا یدری ما و هو و لعله یدخله معناه من غیره و أن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی و فتح الباری و صفاته و باللسان العربی أو بما یعرف معناه من غیره و أن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی و فتح الباری جن ۱ ص: ۱۹۵ طبع دار الفكر، بیروت).

درجہ ہے؟ اگراس کا ذکر کہیں نہ ہوتو بھی درخواست ہے کہ گلے میں تعویذ پہننا کیساہے؟

جواب:... بیرحدیث صحیح ہے،مگراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مراد نہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جوشر کیدالفاظ پرمشتمل ہوتے تھے، پوری حدیث پڑھنے سے بیمطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے، چنانچہ حدیث

'' حضرت عقبہ بن عامرجہنی رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے ) حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو کو بیعت فر مالیااور ایک کوئبیں فر مایا ،عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ نے نو کو بیعت کرلیااور ا یک کو چھوڑ دیا؟ فرمایا: اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے! بین کراس مخص نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتوڑ دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بيعت فرمالياا ورفرمايا: "مَنُ عَلَقَ تَمِينُمَةً فَقَدُ أَشُوكَ" ترجمه: "جس نة تعويذ باندهااس في شرك كا إرتكاب كيا- "اس س معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں اور دورِ جاہلیت میں کا ہن لوگ شیطان کی مدد کے الفاظ لکھا

## تعویذ گنڈامیج مقصد کے لئے جائز ہے

سوال:... تعویذ گندُاشرک ہے "اس عنوان ہے ایک کتابچہ کینین ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے تو حیدروڈ سیاڑی کراچی ے شائع کیا ہے، انہوں نے بیحدیث قل کی ہے:

"إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرُكٌ. رواه أبوداؤد" (مَثَلُوة ص:٣٨٩)\_

(ترجمه) تعویذ اور توله (بعنی تونا منتر) سب شرک ہیں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آیت بھی گلے میں نہیں اٹکانی چاہتے، پانی وغیرہ پرؤم بھی نہیں کرنا چاہتے ،اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کام عام طور پرسب کرتے ہیں، اگریہ سب شرک ہے تو پھر ہیں۔ باتیں ہم کوچھوڑنی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے سے جلدا زجلد مطلع فرمائیں، تا کہ عوام اس سے باخبر ہوں اور شرک جیسے قطیم گناہ سے نے جا نیں۔

جواب:... ڈاکٹر صاحب نے غلط لکھا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہے جبکہ غلط مقاصد کے لئے نہ کیا گیا ہو۔ حدیث میں جن ٹونوں ،ٹونکوں کوشرک فرمایا گیا ہے،ان سے زمانۂ جاہلیت میں رائج شدہ ٹونے ٹو تکے مراد ہیں،جن میں مشر کا نہ الفاظ پائے جاتے تھے،''اور جنات وغیرہ سے اِستعانت حاصل کی جاتی تھی۔قرآنی آیت پڑھ کردَ م کرنا آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضوان

(١) عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل اليه رهط فبايع تسعة وأمسكٍ عن واحد فقيل له: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة! فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علَّق تميمة فقد أشرك. (مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ١٢٣ ، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذالك؟ فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨٨، كتاب الطب والرقى).

الله علیم اجمعین ہے ثابت ہے، اور بزرگانِ دِین کے معمولات میں شامل ہے۔

### جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز

جواب:...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جوقر آن وحدیث کےالفاظ پرمشمل ہو، جائز ہے،اوراس پراُجرت لینا بھی جائز ے، اورا یسے تخص کی اِقتدامیں نماز ہوجاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### نا جائز کام کے لئے تعویذ بھی نا جائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:...جارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں جو کسی زمانے میں إمام مجد ہوا کرتے تھے، آج کل تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں اوران کے پاس ہروفت بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، زیادہ تر رش عورتوں کا ہوتا ہے، جن کی فرمائشیں پچھاس طرح ہوتی ہیں،مثلاً: فلاں کا بچیمرجائے،فلاں کا کاروبار بند ہوجائے،میرا خاوند مجھےطلاق دے دے،فلاں کی ساس مرجائے۔کیا اس طرح تعویذ کرانے سیجے ہیں؟اس میں کون گناہ گارہوگا؟

جواب:...جائز کام کے لئے تعویذ جائز ہے،اور ناجائز کام کے لئے ناجائز۔ ناجائز تعویذ کرنے اور کرانے والے دونوں

## حق كام كے لئے تعویذ لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت نہیں

سوال:...جہارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویذ لکصنا از رُوئے شریعت جائز نہیں، چاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔مثلاً: حاجت روائی ،ملازمت کےسلسلے میں وغیرہ وغیرہ۔ان کا پیھی فر ماتا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی پیدؤ کرنہیں ہے کہ فلا ل آیت کولکھ کر گلے میں لٹکانے سے ما بازُ و میں با تدھنے ہے آ دمی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے،صرف اللہ تعالیٰ کی مدد پریقین رکھنا عا ہے ۔ کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذوں میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی آیات لکھی جاتی ہیں، یہ بھیجے ہے کہ کئی لوگ ان کا غلط استعمال

 <sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعودة ان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكُّوة ص: ٣٩٠، كتاب الطب والرقَّي).

 <sup>(</sup>٢) (قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والـذكر وانها حلال لا كراهية فيها .... الخـ (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص:٣٢٣)ـ أيـضًا والثانية: مسألة الأجرة على التعوُّذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص: ٢٤٦ طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصدها: يعنى ان الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود. .... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المحلة ص: ١٨).

كرتے ہیں،لین جائز كام كے لئے توانہیں لكھا جاسكتا ہے۔

جواب: ...قرآنی آیات پڑھ کرؤم کرنے کا اُحادیث طیب میں ذکر ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، سحابہ کرام اُور بعد ک صلحاء کا یہ معمول رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کو بجھ لینا ضروری صلحاء کا یہ معمول رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کو بچھ لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ تعویذ کی تا ثیر کو طعی بیتی بچھتے ہیں ، یہ بھی تین میں میں میں میں میں اُلہ تعویذ کی تا میں میں بی خیال کا مفید ہونا، نہ ہونا اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو ' رُوحانی عمل' سمجھتے ہیں ، یہ خیال بھی قابل اصلاح ہے، رُوحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض دُنوی تدبیر وعلاج ہے ، اس لئے جو محض تعویذ کرتا ہواس کو بزرگ سمجھ لینا غلطی ہے۔ بعض لوگ دُعا پر اتنا پین رکھتے جتنا کہ تعویذ پر ، یہ بھی قابل اصلاح ہے، دُعا عبادت ہے اور تعویذ کرنا کوئی عبادت نہیں ، اور کہی نا جائز مقصد کے لئے تعویذ کرانا جرام ہے۔ (\*\*)

پانی پردَم کرنے کی کیاحیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک کتاب نظرے گزری جس میں بیصدیث مبارکتھی، ترجمہ: ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ترندی) اب مسئلہ بیہ ہے کہ پانی پرکوئی آیت پڑھ کرؤم کرنے کے لئے پھونک ماری جاتی ہے، اس طرح سے پانی میں پھونک مارنا اور وہ پانی پینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... بإنى برة مكرنے كى ممانعت نہيں، سانس لينے كى ممانعت ہے، والله اعلم \_ (\*)

### تعویذ کامعاوضہ جائز ہے

سوال: ...کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی شخص کا بالعوض دُعا،تعویذ وغیرہ پر پچھ رقم طلب کرنے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟اگرکوئی شخص جو بلحاظ عمر و بیاری ضرورت مند ہونے کے لئے دُعاتعویذ وغیرہ و بنے کے بعد صرف معمولی معاوضہ اپنی حاجت کے لئے طلب کرے توابی صورت میں اس کی دُعا کمیں اور بیمل قابلِ تبول ہوگا یانہیں؟

جواب:...وُعا توعبادت ہے اوراس کا معاوضه طلب کرناغلط ہے۔ کہا تی وظیفہ وتعویذ جوکسی وُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

 <sup>(</sup>۱) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود نفسه قال رضى الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار.
 (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۲۳، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>٢) جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوى. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٥، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستئجار على التلاوة والتهليل . . . إلخ).

<sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصدها ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المحلة ص: ١٨)، رقم المادّة: ٢، طبع كوئته).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب أحدكم فبالا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص: ٣٣)، باب آداب الخلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا: خير الفتاويٰ ج: ١ ص:٣٥، طبع ملتان).

<sup>(</sup>٥) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها عندنا. (رد الحتار ج: ٢ ص:٥٥).

اس کی حیثیت عبادت کی نہیں بلکہ ایک و ٹیوی تدبیراور علاج کی ہے۔اس کا معاوضہ لینا وینا جائز ہے۔ باقی ایسے لوگوں کے وظیفے اور تعویذ کارگر بھی ہوا کرتے ہیں یانہیں؟ بیکوئی شرعی مسئلہ ہیں،جس کے بارے میں پچھ عرض کیا جائے،البتہ تجربہ بیہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر وُکاندار ہوتے ہیں۔

### تعويذ يهن كربيت الخلاجانا

سوال:...اگرقرآن شریف کی آیات کوموم جامه کرکے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا ان کواُ تارے بغیر کسی ناپاک جگہ مثلاً: باتھ رُوم میں جائے تے ہیں یانہیں؟

جواب:...ایسی انگوهی جس پرالله تعالی کا نام یا آیات ِقر آنی کنده ہوں ،اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ لکھا ہے۔ (عالمگیری ج:اص:۵۰ مطبوء مصر)

### جادوكرنا گناه كبيره ہے،اس كاتور آيات قرآني ہيں

سوال: ... کیا قرآن وسنت کی رُوسے جادو برتق ہے؟ اور کیا میمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کو بُر ہے راستے پرگامزن کردے یا بیہ کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا بُرا چاہے اور رُوسرے کومصیبت اور پریشانی میں مبتلا کردے میں اس سلسلے میں بیم عرض کرنا چاہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق میں دلائل دیتے ہیں، وہ بیہ کہتے ہیں کہ بیہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل گیا تھا، تو ہم تومعمولی سے بندے ہیں اور اس سلسلے میں سورہ فلق کا حوالہ دیا جا تا ہے، آپ براہ کرم رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...جاد وچل جاتا ہے'' اور اس کا اثرا نداز ہونا قرآنِ کریم میں مذکور ہے'' مگر جاد وکرنا گناہ کبیرہ ہے' اور جاد و کرنے اورکرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ قرآنِ کریم نے جاد وکوکفرفر مایاہے، گویاایسے لوگوں کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔

سوال:...جوحضرات جن میں بزرگانِ دِین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجاد وکا اُتارکرنے کی خاطرتعویذ وغیرہ دیتے ہیں، کیا ان کے پاس جاکرا پنی مشکلات بیان کرنا اور ان سے مدوجا ہنا شرک کے زُمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نادانستگی میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

جواب:...جادوکا توژ کرانے والوں کے لئے کسی ایسے خص ہے رُجوع کرنا جواس کا تو ڑ جانتا ہو، جا رُزہے، بشرطیکہ وہ جا دو

<sup>(</sup>۱) قولـه صـلى الله عليه وسلم: "خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم" هذا تصريح بجواز أخذ الاُجرة على الرقية بالفاتحة والـذكـر وانهـا حلال لَا كراهية فيها .... الخـ (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص:٢٢٣، طبـع قديمي). الأجرة على التعوذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص:٢٧١، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. (الفتاوي الشامية ج: ١ ص:٣٨).

<sup>(</sup>٣) "فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوآ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ". (الأعراف:١١١).

 <sup>(</sup>۵) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج: ۲ ص: ۲۲۱، طبع قديمي).
 (۲) "وَلَـٰكِنَّ النَّسَيْطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ". (البقره: ۲۰۱).

کا تو ڑجا دواور شفلی ممل سے نہ کرے، بلکہ آیات ِقر آنی ہے کرے، پیشرک کے ڈمرے میں نہیں آتا۔ (۱)

### جادوكوجا دوكے ذریعہزائل كرنا

سوال: .. کسی پر جادو کا اثر ہو گیا اور اس کے تو ڑکا علاج جادو سے ہو، تو کیا کو کی شخص اپنی جان بچانے کے لئے جادو سے بحنے کے لئے" کا لے علم" کے تعویذات استعال کرسکتا ہے؟ کیا پیجائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...جادوکو جادو کے ذریعے صرف اس صورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جادوتو ڑ کلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیدنه مو، ورنه ناجا ئز ہے ، دُ وسرے ادعیہ اور تعویذ ات سے زائل کیا جاسکتا ہے۔ (۲

### نقصان پہنچانے والے تعویذ جادوٹو شکے حرام ہیں

سوال:... کیاتعویذ، جادو، ٹونا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ تعویذوں کااثر ہمیشہ ہوتا ہے اور اِنسان کونقصان پہنچتا ہے۔ تعویذ کرنے والے کے لئے کیاسزااسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب:...کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو تکے کرنا حرام ہے، اورایباشخص اگرتو بہ نہ کرے تو اس کوسزائے دیں

## كالاجاد وكرنے اور كروانے والے كا شرعى حكم

سوال: ... كالا جاد وكرنا توحرام ب، جو جاد وكرتا ب اوركراتا باس كے متعلق كيا حكم ب؟ اگر جوكراتا ہے اس كے خلاف جاد وکر سکتے ہیں کنہیں؟ کیونکہ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بھی اب ان پر تعویذ کراؤں گی جوہم پرکرتے ہیں۔مگر والدصاحب اجازت نہیں دیتے۔اور قرآن کے چھٹے پارے میں ہے کہ کوئی اگر کسی کا کان کا فے تو ڈوسرا بھی اس کا کان کا فے ،اور مزید لکھا ہوا ہے ہیآیت سورۂ ما کدہ کی ہے، جو سم تا ۵ سم ہے۔ اگر اِنسان کو بدلہ لینے کاحق ہے تو اِنسان یہ تعویذ بھی کرسکتا ہے کنہیں؟ جواب:...جا دو کا تو ژکر نا جا ئز ہے ،گر کسی پر جا دو کرنا گنا ہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الـدر الـمختار: استأجره ليكتب له تعويدًا لأجل السحر جاز. قوله لأجل السحر أي لأجل إبطاله وإلّا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستنجار عليه. (رد المحتار ج: ٢ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>٢) واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقيةٍ وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فانه لا يجوز التكلم به .... وكذلك كل كلام فيه كفر لَا يجوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص:١٨٣)، شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٤٥ واللفظ لهُ، طبع مكتبة السلفية لاهور). (٣) فعمل السحر حوام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج: ٢ ص: ١ ٢٢، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٦٩ ٥، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

 <sup>(</sup>۵) فعمل السحر حوام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج: ۲ ص: ۲۲، طبع قديمي).

## جوجاد ویاسفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فرہے

سوال: ...کوئی آ دمی یاعورت کسی پرتعویذ ، دھا کہ ،سفلی عمل یا پھر جاد و کا استعمال کرے اور اس کے اس عمل ہے وُ وسرے آ دمی كوتكليف پنچے يا پھراگروہ آ دمى اس تكليف سے انقال كرجائے تو خداوند تعالىٰ كے نزديك ان لوگوں كا كيا درجه ہوگا؟ جاہے وہ تكليف میں ہی مبتلا ہوں یا نقال ہوجائے ، کیونکہ آج کل کا لےعمل کا رواج زیا دہ عروج کرر ہاہے لہٰدا مہر بانی فر ما کرتفصیل ہے لکھنا ، تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کواپناانجام معلوم ہو سکے ،اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے ، آمین!

جواب :...جاد واورسفلی ممل کرنااس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا ختلاف نہیں <sup>(۱)</sup>البتة اس میں اختلاف ہے کہ جادو کرنے ہے آ دمی کا فرہوجا تاہے یانہیں؟ سیجے یہ ہے کہ اگر اس کوحلال سمجھ کر کرے تو کا فرہے اور اگر حرام اور گناہ سمجھ کر کرے تو کا فرنہیں ، گناہ گاراور فاسق ہے۔اس میں شک نہیں کہا ہے۔فلی اعمال ہے دِل سیاہ ہوجا تا ہے،اللّٰد تعالیٰ مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔ یہ بھی فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جادوا ورسفلی عمل سے کسی کی موت واقع ہوجائے تو پیخص قاتل تصوّر کیا جائے گا۔

#### جاد واوراس کے اثرات

سوال:...کیاجادوجائزے؟

جواب:...جادوحرام ہے،اوراس کا کرنا کرانا بھی حرام ہے،اوربعض علماء نے (جیبا کہ إمام مالک ؓ) فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا کا فرہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### سفلی عمل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:... جادو، ثونه ياسفلي عمل كرانے والے لوگوں سے متعلق سوال كے جواب ميں آپ نے" اقرأ صفحه جنگ" ٠ ٢ رجنوري ١٩٨٩ ء جمعه ميں لکھا ہے کہ:'' ایسے لوگ بخت گنا ہگار ہیں'' جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادوثو نہ یاسفلی عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فربیں۔اب اگر کوئی شخص خود دُوسرے کو بتادے کہ اوّل الذکرنے دُوسرے پرسفلی کرا کے اوْیت پہنچائی تھی ، تواب سوال میہ ہے کہ آیا دُوسرا بھی بدلے میں سفلی ممل کرا کر کا فرتو نہ ہوگا، گناہ اے ضرور ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔ قرآن میں ہے کہ: '' پس تم عقوبت و واتنی جنتی تم کوعقوبت پہنچائی گئ''اس میں شک نہیں کہ صبر کرنا ہی بہتر ہوگا ،مگرظلم پرظلم سہہ کراورظلم کامنبع جانتے ہوئے انسانی نفسیات میں بدلے کے جذبات اُ بھرتے ہیں ، کیا یہ کھیک ہے؟

 <sup>(</sup>۱) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر...الخ. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر).
 (٢) ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لَا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر

يقتل والا عوقب بدون القتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٩ ٦ ٥، طبع لاهور).

السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل ... الخ. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر والزنديق).

جواب:...اگرکوئی جادویا سفلی عمل جائز سمجھ کر کرتا ہے تو کا فر ہے،اورا گرگناہ سمجھتا ہے تو کا فرتو نہیں،کین بہت بڑے گناہِ
کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس گندے عمل سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے کسی کے سفلی عمل کا توڑ کرنا تو جائز ہے،لیکن بدلہ چکانے
کے لئے اس پر سفلی عمل کرنا جائز نہیں۔ بیٹے تھی جس آتا ہی گنا ہگار ہوگا جتنا کہ پہلا شخص قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا،
اس سے گناہ کے کام عراز نہیں، بلکہ وہ سزا مراد ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (۳)

### شریعت میں جادوگروں کی سزا

سوال:...جادوگروں کی سزاقر آن واحادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی آباد ی
میں ہر چوتھا خاندان اس" شیطانی عمل" ہے فیض اُٹھارہا ہے۔ میر می درخواست ہے کہ علماءاس کے خلاف اب با قاعدہ جہاد کریں۔
جواب:...اگر شرعی حکومت موجود ہوتی تو جادوگروں کو سزائیں دی جاتیں لیکن جب کوئی شرعی قانون رائے نہیں ہے اور
جادوگروں نے جگہ جگہ بورڈ لگار کھے ہیں، توان کو سزاکون دے؟ البعة مرنے کے بعد ان پراللہ تعالی کی جانب سے سزا ملے گی۔
جادو کر کرا شرار ہے۔ کما از ا

## جادو کے اثرات کا ازالہ

سوال:... میری عرتقریبا • ساسال ہے، اور میں غیرشادی شدہ ہوں، رشتے تو آتے ہیں اور لوگوں کی زبانی پتا چاہے کہ انہیں پیند ہے، لیکن وہ خود آکر ہاں نہیں کہتے۔ بیسلہ عرصہ دس سال سے چل رہا ہے، لوگوں کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد میرے گھنتوں کے اُوپر یارانوں پر نیلے دھیے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولا ناہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیجادو ہے۔ بہت تعویذ کئے، وظیفے پڑھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور مجھے عمر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اگر میں شادی نہ کروں جبکہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہوا۔اب لوگ تو نہیں ہوگا؟ میں خدا کی رصت سے مالیوں نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال بیہ ہے کہ میں نے احادیث اور قرآئی آئی ہیں پڑھا ہے کہ لڑکیوں کے پالنے والوں کو بہت ثواب ملے گا، اور لڑکیاں قیا مت کے دن ان کے لئے دوز نے سے ڈھال بنیں گا، لیکن کہیں پر مجھے بینہیں ملا کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی ہے،اس کا کیا اُجر ہے؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ غیرشادی شدہ مرجا ئیں تو شہید ہوتی ہیں، مجھے اس کا جواب قرآن وسنت کی روثنی میں دیجئے۔

جواب:...نمازعشاء کے بعداوّل وآخر گیارہ مرتبہ '' وُرووشریف''اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ'' یا لطیف'' پڑھ کروُعا کیا کریں ۔اور جادو کاشبہ ہوتو قرآنِ کریم کی آخری دوسورتیں ا ۳مرتبہ پڑھ کریانی پردَم کر کے دُعا کیا کریں اور پانی پی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوي شاميه ج: ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٢) فعل النسحر حوام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ" (النحل: ٢٦) وفي التفسير: يأمر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إستيفاء الحق. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٩٥، طبع رشيديه كوئثه).

۲:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، یہی اُجر ہے۔

سفلى عمليات سيتوبه كرنى حايئ

سوال: میں نے جوانی کے عالم میں سفلی عملیات پڑھے تھے، اس گناہ کے ازالے کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ان عملیات کوچھوڑ و بیجئے اور اس گناہ سے توبہ کیجئے۔ (۲)

جادو کاشک ہوتو کون سی آیت پڑھیں؟

سوال:...اگرکسی کوجاد و وغیره کاشک ہوتو کونسی آیت پڑھے؟

جواب:...میں نہیں جانتا، البتہ'' بہنتی زیور'' کے مملیات کے حصے میں ۳۳ آیات لکھی ہیں، اور وہ'' منزل'' کے نام سے الگ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔

جادو کے اثرات

سوال:...ا کنزلوگ جو پریثانیوں میں مبتلا رہتے ہیں ، یا وہ لڑ کیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جادووغیرہ کرادیا ہے، کیاایساممکن ہے؟اور کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟

جواب :... جادو کااثر ہوسکتا ہے، لیکن ہر چیز کو جادو کہنا غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

جا دو ہے متأثر شخص مقتول شار ہوگا

سوال :...جادوے متأثر كوئى شخص جان ہے ہاتھ دھوبىيٹاتوية "قتل" كامعاملہ ہوگا؟

جواب:...جی ہاں!اگر جادوے متأثر ہوکر کوئی شخص مرجائے تو جادوکرنے اور کرانے والے دونوں قاتل ہوں گے،اور دُنیا اورآخرت میں ان پرتل کا دبال ہوگا۔ (\*\*)

(۱) وروى الطبرانى عن عوف بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يَبِنَ أو يَـمُتُنَ إِلَّا كِنَ له حجابًا من النَّار، فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال: وبنتان، وشواهده كثيرة. (الترغيب والترهيب ج:٣ ص:٦٤ طبع دار إحياء التراث العربي).

(٢) "قُلُ يَسْعِبَادِى اللَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِّنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا". (الزمر:٥٣). أيضًا: "يَسَايُهَا اللهُ يَعْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا" والزمر:٥٣). أيضًا: "يَسَايُهَا اللهُ الله

(٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره (الفتاوي الشاميه ج: ١ ص:٣٧).

(٣) وقالت طائفة ان قتل بالسحر قتل .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٨٣)، و شرح عقيدة الطحاويه ص: ٩٦٩).

## جنّات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:...کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیدا مرر بی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ:.. "اورلوگوں کوکوئی چیز ایمان لانے ہے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگریہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے، کہدا گرز مین میں فرضتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔"

اس آیت کی روشی میں وضاحت فرمائے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اورانہوں نے ایک جنوں کی طرف بھی رسول تھے، ملاقات کی تھی اورانہوں نے ایک گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا جا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے'' قرآنِ کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لا نا نذکور ہے۔ '(سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں، اس لئے ان کو اِنسانوں کے لئے نبی نہیں بنایا گیا''' جنات کے لئے انسانوں کو نبی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانامنقول نہیں۔ '''

(۱) الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبى ...... قال البغوى في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان
 مبعوثًا إلى الإنس والجن جميعًا. (الأشباه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٢) "وَإِذْ صَرَفَنَ آ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ اللَّجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْ ا أَنْصِتُوا، فَلَمَّا قُضِى وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ
 ...... يلقَوْمَنَا آجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوا بِهِ ..... (الأحقاف: ٢٩ تا ٣١).

(٣) وقالوا يعنى المشركين (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام ويمشى في الطُّرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميّز عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم. (تفسير زاد المسير ج: ٢ ص: ٢٠)، طبع المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسول إلّا من الإنس ...... أن رسل الإنس رسل من الله تعالى إليهم ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن بعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من بنى آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه وتعالى أعلم. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص:٣٦-٣٦ طبع نور محمد كراچي).

#### جنات کا وجو د قرآن وحدیث ہے ثابت ہے

سوال:..کیا جنات اِنسانی اَجسام میں محلول ہو سکتے ہیں جبکہ جنات ناری مخلوق ہیں اور وہ آگ میں رہتے ہیں اور اِنسان خاکی مخلوق ہے۔جس طرح انسان آگ میں نہیں رہ سکتا تو جنات کس طرح خاک میں رہ سکتے ہیں؟ بہت سے مفکرین اور ماہرِنفسیات جنات کے وجود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے یہ مسئلہ تو جبطلب ہے۔

جواب:... جنات کا وجودتو برخ ہے، قرآنِ کریم اور احادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت ی جگہ موجود ہے، اور کی جن کا انسان کو تکلیف پہنچانا بھی قرآنِ کریم، احادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے، جولوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات سے خبیر ہے۔ باقی رہا جنات کا کسی آ دمی میں حلول کرنا! سواوّل تو وہ بغیر حلول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں، پھران کے حلول کرنے میں کوئی اِستبعاد نہیں، ان کے آگ ہے بیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلکہ آگ ان کی تخلیق پرغالب ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے مگر وہ مٹی نہیں۔ (۵)

## اہلِ إیمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ ہیں

سوال:... آج کل ہارے یہاں جنات کے وجود کے بارے میں بحث چل رہی ہے اور اب تک اس سلسلے میں ندہی،

(١) "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ". (الزاريات: ٥٦). فيصل قبال الشيخ ابوالعباس ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجنّ .... هذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانّ ص: ٥).

(٢) الباب السادس والأربعون: في بيان ما يعتصم به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حروز (أحدهما) الإستعادة بالله منه: قال الله تعالى: وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطِنِ نَزُعٌ فَاستَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وفي موضع آخر: وَإمَّا يَنُوزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطِنِ نَوُعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح ..... فقال صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قراءة المعوذتين روى الترمذي ..... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ... الخروس على الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ... الخروض المرجان ص: ٩٥ تا عراجي الله على الله على بيان إخبار الجن يقتلهم سعد بن عبادة ... الخروس ويحكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة (٣) (قال امام الحرمين) في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة

(٣) رقال أمام الحرمين في كتاب الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيراً من الفلاسفة وجماهير الفدرية و كافه الزيادقة أنكروا الشياطين والبحن رأسًا ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وانما العجب من انكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. (آكام المرجان ص:٣، طبع نور محمد كراچي).

أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازى .... وهذا الذى قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل الشنة والجماعة، انهم يقولون ان الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: ألَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ اللَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِيْنَ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيُطنُ مِنَ الْمَسَ ... الخ. مزير تفصيل كَ لِيَ وَيَحين: آكام المرجان ص: ٢٠١ تا ٢٠١.

(۵) اعلم: أن الله أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طينًا حقيقة للكته كان طينًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ رآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص: ١٣ الياب الثالث).

سائنسی منطقی اور عقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ بیسب نظریات نوعیت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، لہذا ماسوائے ندہبی نظریات کو مرول پریفین یاغور کرنا بہت می ذہنی کشمکشوں کو جنم ویتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماراعقیدہ اپنے ندہبی نظریات پر بی یقین کامل کرنے کا ہے۔ لہذا آپ براومبر بانی قرآنی دلائل یا سے اور حقیقی واقعات کی روشنی میں یااگرا حادیث کی روشنی میں جنوں کا وجود ثابت ہوتواس بارے میں پیدا ہوجانے والی کا وجود ثابت ہوتواس بارے میں پیدا ہوجانے والی مشکش اور تذیذ بدب سے نجات دِلائی جاسکے۔

جواب: ... قر آنِ کریم میں صرف سور ہُ رحمٰن میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکر آیا ہے، اور اُحادیث میں بھی بہت ہے مقامات پران کا تذکرہ آیا ہے، اس لئے جولوگ قر آنِ کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کوتو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ، اور جولوگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس نفی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ پیخلوق ان کی نظر سے او جھل ہے۔

#### جنات کاانسان پرآناحدیث سے ثابت ہے

سوال:..قرآن وحدیث کی روشی میں بتائیں کہ کیا جن اِنسان پرآسکتا ہے؟ اگرآسکتا ہے تو کیا اِنسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: " آکام المرجان فی غرائب الاخبار واَ دکام الجان 'کے باب: ۵۱ میں لکھا ہے کہ بعض معتزلہ نے اس سے انکار کیا ہے، لیکن اِ مامِ اللِ سنت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ نے مقالہ ' اہل السنة والجماعة ' میں اہلِ سنت کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ وہ ' جنات کے مریض کے بدن میں واقل ہونے کے قائل ہیں ۔' اس کے بعد متعدداً حاویث سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

#### جنات كا آ دمى پرمسلط موجانا

سوال:...کیاکسی اِنسان کے جسم میں کوئی جن داخل ہوکراہے پر بیثان کرسکتا ہے؟اگرنہیں کرسکتا تو پھرآخراس کی کیا وجہ ہے

(١) گزشته صفح کے حوالہ جات ملاحظہ فرماتیں۔

(۲) أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الوازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع اقرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كنظهور هذا وهذا الذي قالوه خطا، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل السُّنة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخرص : ١٠٤٠ الباب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي).

(٣) قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت الأبي: أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني! يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت: ذكر الدارقطني ...... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابني به جنون وانه يأخذه عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرج من جوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان الذي رواه أبو داود وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام المرجان ص: ١٠٠ الباب الحادي والعشرون).

کہ ایک شخص جس پر جن کا سابیہ ہوتا ہے (لوگوں کے مطابق) وہ ایسی جگہ کی نشا ندہی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانہیں ہوتا اور الیسی زبان بولٹا ہے جواس نے بھی سیکھی نہیں ، یا پھرا کیسا جنبی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل شجیح حالات اور واقعات بتا تا ہے۔اس نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا مگر بڑی روانی سے تلاوت کرتا ہے ، آخراییا کیوں ہوتا ہے؟ جواب:... جنات کا آومیوں پرمسلط ہوناممکن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔ (۱)

#### جن، بھوت کا خوف

سوال: ... جن بھوت یا اُرواحیں کی گونقصان دینے کی طاقت رکھتی ہیں یاصرف بیمفروضہ ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے رات کو بہت سے لوگ ؤَرتے ہیں، یعنی قبرستان اکیلے جانے سے یا جنگل میں اکیلے جانے سے، یا اکیلے گھر میں ؤَرتے ہیں، عام طور پر بچے تو

 (١) أنكر طائفة من المعتزلة كالجائي وأبي بكر الرازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع اقرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كـظهـور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالَات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بـدن الـمصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربؤا لَا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخ. (ص: ٤٠١ الباب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عبدالله بن أحمد بين حنبل قلت لأبي: أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدنّ الإنس، قال: يا بني! يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت؛ ذكر الدارقطني ...... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان ابنسي به جنون وانه يأخذه عندنا غداننا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرج من جوقه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان الـذي رواه أبـو داوُد وغيـره وفيـه قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! ﴿ آكامِ المرجان ص: ٤٠ ا الباب الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داؤد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو ابن أخت له فقال: يا رسول الله! ان معي ابنًا لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال: إنتني به! قال: فانطلقت به إليه و هو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأحمذت بيىده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني، فال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضوب ظهره حتّى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله! فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعا له فلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعيين البطوال حمديث أسامة بن زيد قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيًّا لها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته ثم قالت: يا رسول الله! هذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقي من خفق واحد من لدن أني ولدته إلى ساعته هذه. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها يده وقال هاتيه فوضعته على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم تفل في فيه وقـال: اخـرج يـا عـدو الله فإني رسول الله! ثم ناولها إياه فقال: خذيه فلن ترين منه شيئًا تكرهينه بعد هذا إن شاء اللهـ الحديثـ وفي أوانل مسئد أبي محمد الداري من حديث أبي الزبير عن جابر معناه وقال فيه: إخسأ عدو الله أنا رسول الله! (اكام المرجان ص: ١١٣،١١٣ الباب الثالث والخمسون طبع نور محمد).

گھر میں رات کے اندھیرے میں پیشاب بھی کرنے خود نہیں اُٹھتے ، ماں باپ ساتھ جاکر کراتے ہیں۔ کیا یہ جن بھوت واقعی نقصان دے سکتے ہیں؟

جواب:...جن، آ دمی کونقصان پہنچا کتے ہیں ،گراللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### جنول بھوتوں کاعلاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص جنوں بھوتوں کاعلاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کرکرے تو کیا ہے جے ہا پردے کا لحاظ رکھنا جاہئے؟

جواب:... پردے کالحاظ رکھنا چاہئے۔

## جنات یامختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال: بخلف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عامل حضرات جو مملیات وغیرہ کرتے ہیں ایسے عامل اوران کے معتقدین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ راہ اِعتدال کیا ہے؟

جواب:...شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ، اور نہ ہی اس کی بنا پر الزام عائد کیا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی شرعی حکم صاور کیا جاسکتا (۳) ہے۔ البتہ شریعت کے مطابق عملیات کے ذریعے رُوحانی علاج کی اجازت ہے۔

## رُوحانی عملیات کی حقیقت اوراُس کی اجازت

سوال:...اکثراخبارات اوررسالوں میں رُوحانی عمل بتایا جا تا ہے، جوصاحب پیطریقہ لکھتے ہیں کہاتنی دفعہ یہ پڑھ لیس، پیہ

(۱) ثم إن استعادته عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أثرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة ........ ومما يدل على ذلك رواية: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داؤ د والمراد منها مواضع النجاسة، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجد ميتًا في المغتسل وسمعوا قائلًا يقول ولا يرئ: قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. (معارف السنن ج: اص: ٨٦ بيان الخبث والخبائث طبع المكتبة البنورية، تقصيل كه لك المرجان ص: ١٣٥ الباب السابع والستون قتل سعد بن عبادة).

(٢) "وَقُـلُ لِـلْـمُـوْمِـنَاتِ يَـغُضُضَّنَ مِنُ آبُصْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيُنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُـوُبِهِنَّ، وَلَا يُبُدِيُنَ زِيُنَتُهُنَّ...." (النور: ٣١)، "يَسَائِهُا النَّبِـيُّ قُـلُ لِلاَزُواجِکَ وَبَـنَاتِکَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْهِنَّ، ذَلِکَ اَدُنِّى اَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا" (الأحزاب: ٥٩).

(٣) "أيسا أيها الذين المنوا الجنب و كثير الطّن الطّن إن بَعْض الطّن إلى و لا تَجسسوا ولا يَغتب بعضكم بعضا (سورة الحجوات: ١١ تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٥٠). أيضًا (تلخيص الجواب) يجوز بل يستحب وقد يجب ان يذب عن المطلوم وأن ينصر المظلوم مآمور به بحسب الإمكان، وإذا برى المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونهيم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم إذا كان الراقى الداعى المعالج لم يتعد عليهم. (آكام المرجان ص: ١١١ الباب الشالث والخمسون).

کرلیں اوروہ کرلیں ،اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کو فُنگل کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور اِ جازت کس سے لی جائے؟ جواب:...رُوحانی عمل تو وہ ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل ٹونے ٹوٹکوں کا نام لوگوں نے''رُ وحانی علاج'' رکھ لیا ہے۔

ایے مگل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البتہ پھے تبیعات پڑھنی ہوں تواس کے بارے میں دریافت فرما ئیں۔ '' جن''عورتوں کا انسان مر دوں سے تعلق

سوال: ... مرے گاؤں کے زدیک ایک شخص رہتا ہے، جب وہ چیوٹا تھا تواس پر دور ہے بڑتے تھے، یہاں تک کہ ساراجم خون سے تر ہوجا تا تھا، ہوتے ہوتے ہوتے جب وہ جوان ہوا تو دور ہے پڑنے بند ہوگئے، چند سالوں بعداں شخص نے بتایا کہ اس کے پاس ایک مادہ جن آئی جو کہ انہتائی خویصورت لڑئی تھی اور جھے تعویف دیا کہ اس تعویف کو چا ندی میں بند کرکے اپنے جسم کے ساتھ باندھ لواور جب بھی میری ضرورت پڑنے تواس تعویف کو ماچس جوا کر تیش دو، میں حاضر ہوجا یا کروں گی۔ اب ہمارے گاؤں اور گوٹی اور جھے تعویف دیا کہ اس تعویف کوئی یار ہوجا تا ہے یا کوئی اور مشکل پیش آئی ہے تواس آدی کو بلالاتے ہیں، وہ ماچس کی تیلی جلا کر اس تعویف کوگر م کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقاظہ کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقاظہ کر لیتا ہے اور اس کی آئیس بہت زیادہ حراس گی آور مشکل پیش آئی ہوجائی ہے تواس آدی کو بلالاتے ہیں، پھر اس کی آواز خورت جیسی ہوجائی ہو اور پوچھنگئی ہے کہ میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولانا صاحب! آپ یقین نہیں کریں گے کہ بڑے برے اس سیشلسٹ میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو بارک میں اس مرض کے بارے میں بتاد بی ہے کہ یہ فلال مرض کو اور اس کوان دوا نیوں کے بارے میں بتاد بی ہے کہ یہ فلال مرض میں بید بی ہے کہ بی فلال مرض میں بید بی ہو جاتا ہے۔ مولا ناصاحب! میں اس مرض کی طرح بولتا ہے) کہد دیتا ہے، بہت سے مرضوں کا علاج ہوجا تا ہے۔ مولا ناصاحب! میں ایک نوش میں اس کی وضاحت کریں کہ مندرجہ بالا میں سے بچھ دیکھا ہے۔ برائے گرم قرآن چکیم اوراحادیث نی سیل اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں کہ مندرجہ بالا فی میں سے بھرد کو مرات ہیں؟

جواب:...انسانوں پر جنات کے اثرات حق ہیں۔قرآن وحدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمّتى بالطعن والطاعون، قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن اليي الدنيا في كتاب الطواعين قال فيه وخز أعدائكم من الجن. (آكام المرجان ص: ۱۱، الباب النامس والخمسون). تفصيل كليّ طاحظه و الباب السادس والخمسون، الباب السابع والخمسون، الباب الثامن والخمسون. أيضًا قسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ٩١، الباب الرابع بعد المأقي.

انسان مردوں پر عاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں ،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے وہ ذرا بھی لائقِ تعب نہیں ۔''

# کیاعام إنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال:...کیاانبیاء پیم السلام کےعلاوہ عام اِنسانوں کی جنوں سے دوئتی ہوسکتی ہے؟

جواب: ...جو جنات مسلمان ہیں اور انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دوستی و محبت تو انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور دُوسرے مقبولانِ اللی ہے ہوسکتی ہے، لیکن جو جنات انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی دوسی شیاطین کے ساتھ یارُ بے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اہلِ ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ (۲)

## ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟

سوال: ... بہاسوال عرض ہے کہ اہلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنات کی نسل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پھھلوگوں
کا خیال ہے کہ اہلیس ، اللہ کے مقرّب فرشتوں میں سے تھا، مگر تھم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ، جبکہ جہاں
تک میرا خیال ہے اہلیس جنات میں سے ہاور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، مگر حضرت آ وم علیہ السلام کو بجدہ نہ
کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا۔

جواب: .. قرآن مجيد ميں ہے كه: "كسانَ مِسنَ الْمِعِينِ"، يعنى شيطان جنات ميں سے تھا، مُكر كثرت عبادت كى وجہ سے

(۱) حدثنا القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى تغمده الله برحمته قال: سفرنى والدى لإحضار أهله من الشرق، فلما جزت البيره الجأنا المطر إلى أن نمنا فى مغارة و كنت فى جماعة فبينا أنا نائم إذا أنا بشىء يوقظنى فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتتزوج ابسنة لى كالقمر، فقلت لخوفى منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التى اتتنى عيونهم كلها مشقوقة بالطول فى هيئة قاض وشهود فخطب القاضى وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمّها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوفى واستيحاشى وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضوع ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقنى فدمت على هذا ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع أتتنى المرأة وقالت: كأن هذه الشابة ما أعجبتك وكأنك تحب فراقها، فقلت: إى والله قالت: فطلقها! فطلقتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد. (آكام المرجان ص: ٧٠، الباب الموفى ثلاثين). نيرتفيل و يحيث آكام المرجان في أحكام الجان، الباب الموفى ثلاثين). نيرتفيل ويحيث المرجان في أحكام الحان، الباب الموفى ثلاثين فى بيان مناكحه الجنّ، ص: ٢٠ الباب الموفى ثلاثين). نيرتفيل و يحيث المرجان في أحكام الجان، الباب الموفى ثلاثين فى بيان مناكحه الجنّ، ص: ٢٠ تا ٣٤.

(٢) "وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكُ" أى منا المؤمنون ومنا الكافر .... وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أى منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٣، ٣٢٣، سورة الجن). والضَّاتفيل كَ لَحَ: آكام المرجان ص: ٥٥،٥٣ الباب الحادى والعشرون، الباب الثانى والعشرون، الثالث والعشرون ويكيس.

(٣) "كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ" (الكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شارکیا جاتا تھا کہ تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ (۱)

# الله تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی

سوال: ... حضرت! جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ میراسوال
یہ ہے کہ بیحکم عدولی شیطان مردود نے تن تنہا کی تھی، یااس کے ساتھاس نافر مانی میں کوئی دُوسرایا کوئی جماعت بھی شامل تھی، جن کا یہ
سردارتھا، اگر شیطان نے تن تنہا بیا کم عدولی کی تھی ، تو پھراس کی دُرِّیت سے کیا مراد ہے؟ اور قرآن میں ' شیاطین' کا لفظ کن کے لئے
استعال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی اولا دہے تو کیا وہ بھی شیطان کی وجہ سے پیدائش راندہُ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروگ کی وجہ سے راندہُ
درگاہ ہیں؟

جواب:..شیطان ابوالبخات ہے، تھم عدولی تواس نے کی تھی،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی۔اوریہ پیروی اختیاراور (۲) تمرزو سے کی، جنات میں مؤمن بھی ہیں مگر کم لے کا فرجنات کو'' شیاطین'' کہتے ہیں،اور بھی پیلفظ'' متمرز''اورسرکش انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے،واللہ اعلم!

## کیا ابلیس کی اولا دہے؟

سوال:...کیا بلیس کی اولا دے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتن بری مخلوق کو ایک ہی وفت میں گراہ کیے کرلیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔

جواب: ..قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دمجھی ہے اور اس کے أعوان وأنصار بھی کثیر تعداد میں ہیں ۔ پٹانچہ ایک

<sup>(</sup>۱) "أبلى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ". (البقره: ٣٣). وأيضًا: فسجدوا إلّا إبليس هو أبو الجنّ كان بين الملائكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ سورة البقرة). أيضًا: ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جِنّيًا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه، (قوله وكان مغمورًا) أى مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلبوا عليه فتناول أمر الملائكة إياه، وصح استثناؤه منهم أى من ضمير فسجدوا استثناء متضلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسمى الجميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم وتفسير البيضاوى مع حاشية شيخ زاده ج: الكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم وتفسير البيضاوى مع حاشية شيخ زاده ج: الكونه مغلوبًا ومستورًا بقرة آيت: ٣٣ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْنِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَم .... فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجنّ كان بين الملائكة ...الخـ (جلالين ص: ٨ سورة البقرة).

<sup>(</sup>٣) (فسجدوا إلّا إبليس أبنى واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتخذه وضلة في عبادة ربه ... إلخ. (قوله إمتنع عما أمر به) أي باختياره من غير ان يكون له عذر فيه لما صرح به من أن الإباء امتناع باختياره فيكون أخص مطلقًا من الإمتناع. (تفسير بيضاوي مع حاشية شيخ زاده ج: ١ ص: ٥٢٩ سورة البقرة آيت: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا". (الجن: ١٣).

<sup>(</sup>٥) "أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيٓاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ .... الخ" (الكهف: ٥٠).

روایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پراپتا تخت بچھا تا ہے اور اپنے ماتختوں کوروز انہ کی ہدایات دیتا ہے اور پھرروز انہ کی کارگز اری بھی منتا ہے۔ (۱)

## ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:...ہمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اپناو جو در کھتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اورا یک شیطان مقرر ہے ۔ فرشتہ اس کوخیر کامشورہ دیتا ہے اور "بیطان شرکا حکم کرتا ہے ۔''ممکن ہے اسی شیطان کو'' ہمزا د'' کہد دیا جاتا ہو، ور نیاس کے علاوہ ہمزا دکا کوئی شرعی ثبوت نہیں ۔ ••

## تسخير بهمزاد تسخير جنات ،مؤكل حاضركرنا

سوال:...کیاانسانیت کی بھلائی کے لئے تنجیرِ ہمزاد ہتنجیرِ جنات یا قرآنی سورۃ کے اعمال جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے، جائز ہیں؟

جواب:... میں تو ہمزا د کی تنجیر کو جا تزنہیں سمجھتا، جو مخص اس مشغلے میں لگ جائے وہ نہ دُنیا کا رہتا ہے، نہ دِین کا، اِللَّا ماشاءاللّٰہ۔

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اورارواح سے باتیں کروانے والا گمراہ ہے

سوال: ... ہارے رشتہ داروں میں ایک ٹرکا ایبا آتا ہے، جس کی عمرتقریبا ۴۵،۲۳ سال ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ دو اکثر ہمارے سامنے بھی کر چکا ہے، یعنی غیب سے چیزیں، پھل، دوائیاں، کیڑا، غرض کہ بہت سے کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ وہ ٹرکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، ندا ہے قرآن پاک ہی پڑھنا آتا ہے، فلمیں وہ ویکتا ہے، نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، قرم وُرود دوہ کرتا ہے، ہمارے سارے خاندان والے اس کی باتیں پھر پرکیر سجھتے ہیں، حالانکہ عام نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، قرم وُرود دوہ کرتا ہے، ہمارے سارے خاندان والے اس کی باتیں پھر پرکیر سجھتے ہیں، حالانکہ عام زندگی میں وہ اتناعقل مند بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب! آپ سے دراصل بید پوچھنا ہے کہ کیا یہ سب باتیں بھی ہیں؟ کیا عام انسان بید سب پچھ کرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا یہ سب فراڈ ہے؟ مجھتو یہ سب فراڈ ہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی باتوں پر لیقین کرنے ہے ہمارے ایمان پرتو کوئی ار شہیں ہوگا؟ خط لکھنے کا ایک اور مقصد ریکھی ہے کہ اس پرنمالڑ کے نے اب رُوحوں کو حاضر کرتا سے، حضرت علی محضرت فاطم آلدین اولیاء، حضرت ایمام حسن ' جسین'' ،غرض کہ وہ ہرایک کی رُوح کو حاضر کرتا کوئی محضرت فاطم آلدین اولیاء، حضرت ایمام حسن'' جسین'' ،غرض کہ وہ ہرایک کی رُوح کو حاضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. (مشكواة ص:١٨)، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة ... الخـ (مشكوة، باب في الوسوسة ص: ١٨).

ہاں در ان ہے با تیں کروا تا ہے۔ کہاں وہ بلند پایہ ستیاں، ہزرگان دین، اور کہاں یہ وُنیادار اِنسان! میرے دِل کویہ بات نہیں لگی ، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ وہ ایک چادر لپیٹ کرچار پائی پر بیٹے جا تا ہے، تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ رُوح حاضر ہوگئ اور پھرسب اس ہے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بل میرے خالو جان کا انتقال ہوا، تو تیسرے روز اس نے ان کی رُوح ہے باتیں کروائیں۔ مولا نا صاحب! عجیب شش و پنٹے کی کیفیت ہے، آپ ہی میری رہنمائی فرمائی کرآیا یہ باتیں دُرست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان باتوں پر یفین کرنے ہے ہم دِین سے تو خارج نہیں ہوجا کیں گورائی نے میری رہنمائی فرمائی قرمائی تو شاید بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ فی الحال مجھے اس کی باتوں کا یقین نہیں آتا، آپ کے جواب کے بعد ہی کوئی فیصلہ ممکن ہے۔

جواب:..اس کرے کے جو حالات آپ نے تحریفر مائے ہیں، یہ نہایت افسوس ناک ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جنوں سے اس کا تعلق اور رابطہ ہو، گر جنات اس کے قابو میں نہیں، بلکہ وہ خو وشیاطین کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کو کوئی ایسا جا دو کا عمل بتایا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ای طرح گراہ کرتا ہے۔ غائب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چوری کرکے لاتے ہیں، ایک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن اُرواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہیں، جوان اُرواح کے نام ہے بولتے ہیں۔ یہ صنمون احادیث شریفہ میں صاف صاف آیا ہے۔ عوام ، حقیقت حال سے سیاطین ہی ہوتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد اور تو ہم پرست بھی، وہ ایسے پاچیوں کو بزرگ اور ولی سمجھ لیتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت اور اولیائی تصور کرتے ہیں، حالانکہ میسارا شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ جس شخص کے اعمال محرصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی میزان پر پر سے نفر کا نہ دیشہ ہوئے۔ جوان ہوا میں اُڑتا، پانی پر تیرتا اور آگ میں کو وکر دیکھا تا ہو، ایسے محف کی باتوں پر اعتقاد رکھنا گناہ ہوران سے نفر کا اندیشہ ہے۔ اور اس سے نفر کا اندیشہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) ...... ويكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك ..... وأما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس
 كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين ... الخ. (آكام المرجان ص: • • ١ ، الباب الثامن و الأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدّبال وحدرناه فكان من قوله أن قال ....... وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك أتشهد أنى ربّك؟ فيقول: نعم! فيتمثّل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بُني اتبعه فإنه ربّك. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣١ تا ١٣٥ طبع دارالعلوم كراجي). وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية ... إلخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٤٦١) تقصيل كلة المؤرجة آكام الموجان ص:٣٠١، ١٠٣ الباب الثامن والأربعون.

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر .... فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن، وتابعة يلقى البه الأحبار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن .... الخ. (شرح عقائد النسفيه ص: ١٥). أيضًا: وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردِّ، فلا طريقه إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته ....... ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا لله تعالى، ولو طار في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق من الغيب، وأخرج الذهب من الخشب. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٤٢ طبع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہوا کے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

سوال:... یہ جو چکردار ہوا کا بگولا ہوتا ہے، جے ہوا جھولنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں کے لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پر یوں کاغول گزرتا ہے، کوئی اُصحاب کی سواری کہتا ہے، قدیم درخت یا عمارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہو، یہ ہوا چکر کا ٹتی ہوئی اکثر وہیں سے گزرتی ہے، بعض دفعہ بری بری چیزیں بھی یہ ہوا کا بگولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے اس ہوا کے چکر میں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات بھی کہ یہ جواس ہوا میں جوتا پھینک دے، جوتا سکوں سے بھرا ملے گا۔ مگر وہ لڑکا شہر سے دومیل دُور بیہوثی کی صالت میں پڑا ہوا ملا، نہ جانے اسے ہوا اُٹھا کر لے گئی یا اور کسی طرح وہاں پہنچا؟ براو کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہضرور آگا ہی فرما کر یہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ کالیں۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پھے نہیں بتایا، ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات ہی اُٹھا کرلے گئے ہوں۔

#### رُسومات

#### توهات كى حقيقت

سوال:... جہالت کی وجہ سے برصغیر میں بعض مسلمان گرانوں کے لوگ مندرجہ ذیل عقیدوں پریقین رکھتے ہیں، مثلاً:
گائے کا پی سینگ پروُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے کو کی گرانہیں سیاجائے، بچے کے کپڑے کسی کو خدد سے جا کمیں، کیونکہ بانچھ عورتیں جا دُوکر کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، بچ کو بارہ بجے کے وقت پالنے یا جھولے میں خالایا جائے، کیونکہ بھوت پریت کا سایہ ہم سایہ ہوجا تا ہے، بچے کو زوال کے وقت وُ دوھ نہ پلایا جائے اور اگر بچے کوکوئی پیچیدہ بیاری ہوجائے تواس کو بھی بھوت پریت کا سایہ کہ کر جھاڑ پھونک اور جا دُولُو ناکرتی ہیں، اور دُوسرے مسائل وغیرہ۔ میں یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا بیا بیان کی کمزوری کی باتیں نہیں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو ہمات سے چھٹکا را حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شاید آپ کے جواب سے لاکھوں گھروں کی جہالت دُورہ وجائے اور لوگ فضول تو ہمات پریقین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

جواب:...آپ نے جو ہاتیں لکھی ہیں، وہ واقعۃ تو ہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنات کا سابیہ ہوناممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے،لیکن بات برسائے کا بھوت سوار کر لیناغلط ہے۔ <sup>(1)</sup>

## بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورابا ندھنایا کا جل کا ٹکالگانا

سوال: ...لوگ عموماً جھوٹے بچوں گونظرِ بدہے بچانے کے لئے کالے رنگ کا ڈورایا پھر کالا کا جمل کا ٹکانمالگادیتے ہیں ، کیا عمل شرعی لحاظ ہے دُرست ہے؟

جواب:...اگراعتقاد کی خرابی نه ہوتو جائز ہے،مقصد بیہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظرنہ لگے۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) وأما البحن والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك. (شرح المقاصد ج: ۲ ص: ۵۵، طبع دار المعارف النعمانية، لاهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الجنّ. (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۹۳ ا، طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وكل حديث فيه نهاى عن الرقى و التمانم و التولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنة ـ (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۹۳ ا ، طبع مصر) ـ

#### سورج گرئهن اورحامله عورت

سوال:... ہمارے معاشرے میں سے بات بہت مشہور ہے اورا کثر لوگ اے سیحے سبجھتے ہیں کہ جب جا ندکوگر ہن لگتا ہے یا سورج کوگر ہن لگتا ہے ) آرام کے سواکوئی کام بھی نہ سورج کوگر ہن لگتا ہے ) آرام کے سواکوئی کام بھی نہ سورج کوگر ہن لگتا ہے ) آرام کے سواکوئی کام بھی نہ کریں، مثلاً:اگر خاوند دن کوکٹریاں کا نے بیارات کو وہ اُلٹا سوجائے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا یا وہ لنگڑ اہوگا بااس کا ہاتھے نہیں ہوگا، وغیرہ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا جو اب عنایت فرما تیں اور سے بھی بتا تیں کہ اس دن بیارات کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات، تو بہواستغفار، نماز اور وُ عا کا حکم ہے، دُوسری باتوں کا ذکر نہیں، اس کئے ان کوشرعی چیز سمجھ کرنہ کیا جائے۔ (۱)

# سورج اورجا ندگر ہن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیال نکالنا

سوال:... چانداورسورج گرئن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قرآن اورسنت کی روشنی میں بتا ئیں کہ یہ دُرست ہے یا کہ غلط کہ جبسورج یا جا ندکوگرئن لگتا ہے تو حاملہ گائے ،بھینس ، بکری اور دیگر جانوروں کے گلے ہے رہے یاسنگل کھول دینے چاہئیں یا پیصرف تو ہمات ہی ہیں؟

جواب:... چاندگرین اورسورج گربن کوحدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیاہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپ بندول کوڈرانا چاہتے ہیں، اوراس موقع پرنماز، صدقہ خیرات اور تو بہو استغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ باقی سوال میں جس رسم کا تذکرہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

ہمارے خیال میں بیتو ہم پرت ہے جو ہندومعاشرے سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے، واللہ اعلم! <sup>(۲)</sup>

#### عيدى ما تكنے كى شرعى حيثيت

سوال:..عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو، سنری

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس .... ثم قال: ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك قادعو الله و كبّروا و صلّوا و تصدقوا ـ (بخارى ج: ۱ ص: ۳۲ ۱، باب الصدقة في الكسوف) ـ

(٢) عن أبى موسلى رضى الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبى صلى الله عليه وسلم فزعًا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وللكن يخوف الله بها عباده، فاذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا اللي ذكر الله ودعائه واستغفاره. (بخارى ج: ١ ص: ١٣٥)، باب الذكر في الكسوف، طبع نور محمد كراچي).

والےکودیکھو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں ، وہ حرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ جواب:...عیدی مانگنا تو جائز نہیں ، البتہ خوثی سے بچوں کو ، ماتختوں کو ، ملا زموں کو ہدید دے دیا جائے تو بہت اچھاہے ،گر اس کولازم اور ضروری نہ سمجھا جائے ، نہ اس کوسنت تصور کیا جائے ۔

# سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے

سوال:... بڑے گھرانوں اور عموماً متوسط گھرانوں میں بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جا نزہے؟ رشتہ داروں اور دوست اُحباب کو مدعو کر لیا جاتا ہے جوابیخ ساتھ بچے کے لئے تحفے تحالف لے کر آتے ہیں، خواتین و حضرات بلاتمیز محرم وغیر محرم کے ایک ہی ہال میں کرسیوں پر براجمان ہوجاتے ہیں، یا ایک بڑی میز کے گرد کھڑے ہوجاتے ہیں، پچہ ایک بڑاسا کیک کا نتا ہے اور پھر تالیوں کی گونے میں ''سالگرہ مبارک ہو'' کی آوازیں آتی ہیں، اور جناب تحفے تحالف کے ساتھ ساتھ پُر تکلف جائے اور دیگرلواز مات کا دور چلتا ہے۔

جواب:...سالگرہ منانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جوصورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت سے ناجائز اُمور کامجموعہ ہے۔

## سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک شخص خودسالگره نهیں منا تا الیکن اس کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز اسے سالگرہ میں شرکت کی وعوت دیتا ہے، کیا اسے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو دُوسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جانے کوتر جیجے دیتا ہے۔ میں دُی ایم می کی طالبہ ہوں ، کالج میں جس کڑی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج ہی میں شریت (دعوت) دیتی ہے، کیا ٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟

جواب:..فضول چیزوں میں شرکت بھی نضول ہے۔

سوال:...اگرشرکت نه کریں اور وہ خود جس کی سالگرہ ہوآ کرہمیں کیک اور دُوسری اشیاء دے تو کھالینی چاہئے یاا نگار یناچاہئے؟

جواب:...اگراس فضول رسم میں شرکت مطلوب ہوتو کھالیا جائے ، ورندا نکارکر دیا جائے۔

سوال:...اگرسالگرہ میں جانا مناسب نہیں ہے تو صرف سالگرہ کا تحفداس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ پھر بیکہیں گے کہ تحفد ند دینا پڑے اس لئے ندآ ئے ، حالانکہ اسلام تو خود اِ جازت دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک دُوسرے کو تحاکف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه والهارية، الفصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. جحفہ دینااچھی بات ہے الیکن سالگر ہ کی بنا پر دینا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ ندمنا ئیں الیکن کوئی دُوسراہمیں کارڈیا تحفہ دے (سالگرہ کا) تواہے تبول کرنا چاہئے یاا نکار کردینا چاہئے؟ حالانکہا نکار کرنا کچھ عجیب سالگےگا۔

جواب:...اُوپرلکھ چکا ہوں، اٹکارکرنا عجیب اس لئے لگتا ہے کہ دِل و دِماغ میں انگریزیت رَجْ بس گئی ہے، اسلام اور اسلامی تد ننگل چکا ہے۔

سوال:...کالج میںعموماً سالگرہ کی مبارک باودیۓ کے لئے سالگرہ کے کارڈز دیئے جاتے ہیں، کیاوہ دینا وُرست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ دُرست ہے، کیونکہ بیا لیک دُوسرے کی خوشیوں میں شرکت کا اظہار ہے۔

جواب:... بیجی ای فضول رسم کی شاخ ہے، جب سالگرہ کی خوشی ہے معنی ہے، تو اس میں شرکت بھی ہے معنی ہے۔

## مكان كى بنيا دميں خون ڈالنا

سوال:... میں نے ایک عدد پلاٹ خریدا ہے اور میں اس کو بنوا ناچا ہتا ہوں ، میں نے اس کی بنیا در کھنے کا ارادہ کیا تو ہمارے بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ: '' اس کی بنیا دوں میں بکرے کو کاٹ کر اس کا خون ڈالنا اور گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا اچھا ہے' اور بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ: '' بنیا دوں میں تھوڑ اسا سونا یا چا ندی ڈالو، ورنہ آئے دن بیمار ہوگے' میں نے جہاں پلاٹ لیا ہے وہاں بہت ہے مکان ہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے بحرے وغیرہ کا خون بنیا دول میں ڈالا ہے، میں نے اس سلسلے میں اپنے اُستاد ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چا ندی بنیا دوں میں ڈالنا سب ہندوانی رسمیں ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چا ندی بنیا دوں میں ڈالنا سب ہندوانی رسمیں ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا دریا ہے ؟

جواب:...آپ کے اُستاد صاحب نے صحیح فرمایا ہے ، مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون یا سونا چاندی ڈالنے کی کوئی شرعی اصل نہیں <sup>(۱)</sup> اصل نہیں ۔

## نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی

سوال: ...کیا نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی منانا جائز ہے؟ جواب: ...عیسائیوں کی رسم ہے،اورمسلمان جہالت کی وجہ ہے مناتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوال:...آج کل کوئی شخص مکان تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیادوں میں بکراؤن کے کرکے اس کاخون ڈالتا ہے،اور گوشت اپنے احباب اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے، کیا شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اصل ہے بیانہیں؟ جواب:...اسلام میں اس کی کوئی شخبائش نہیں، یہ ہندوؤں اور بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں: ''احسن الفتاویٰ''ج:۸ ص:۲۲۸، ایضاً: خیرالفتاویٰ ج:۱ ص:۸۲، طبع ملتان۔

## " ايريل فول" کا شرعی حکم

سوال: ... آپ ہے ایک اہم مسلے کی بابت دریافت کرنا ہے، مسلمانوں کے لئے نصاری کی پیروی اپریل فول منانا یعنی لوگوں کو جھوٹ بول کرفریب دینایا ہنا ہنا ہا باز ہے کہ نہیں ؟ جبکہ سرور کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''ویل لللہ ی یحدث فیہ کہ نات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''ویل لللہ ی یحدث فیہ کہ نبر اللہ ہونے کہ اللہ ویل له! '(ابوداؤو ج: ۲ ص: ۳۳۳)۔ '' یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے جھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے! اس کے لئے ہلاکت ہے!' نیز ارشاد ہے: ''لَا یو من المعبد اللا یہ مان کلہ حتّی یتر ک الکذب فی مزاحہ ویتر ک الموراء وان کان صادقًا۔'' (کنزالعمال حدیث نبر ۱۸۲۹۹)۔ یعنی '' بندہ اس وقت تک پوراا یما ندار نہیں ہوسکتا جب تک مزاح میں بھی غلط بیانی نہ چھوڑ دے اور سچا ہونے کے باوجود جھڑانہ چھوڑ دے۔''کر شتہ سال'' اپریل فول'' کے طور پرفائر برگیڈکو ٹیلی فون کئے گئے کہ فلال فلال جگہ آگ لگ گئے ہے، جب یہ لوگ وہاں پنچ تو یکھ بھی نہیں تھا ، معلوم ہوا کہ یہ محض نداق تھا، اس کا نتیجہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کم اپریل کو واقعتا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سنے والا اس کو نداق سے محمد اس کی طرف تو جہ نہ دے۔

جواب:... جناب نے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دِلائی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔'' اپریل فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور بیر بہت سے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اوّل:...اس دن صرت مجھوٹ بولنے گولوگ جائز سبجھتے ہیں، مجھوٹ کواگر گناہ سبجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز سبجھ کر بولا جائے تو اندیشے کھر ہے۔ ''کھوٹ کی بُرائی اور ندمت کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے ''لَغنَتَ اللهِ عَلَی حلال اور جائز سبجھ کر بولا جائے تو اندیشے کھر ہے۔ ''جھوٹ کی بُرائی اور ندمت کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے ''ایریل فول'' مناتے ہیں وہ قرآن میں ملعون کھیرائے گئے ہیں، اور ان پرخدا تعالیٰ کی، رسولوں کی ، فرشتوں کی ، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔

دوم:...اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے، چنانچے حدیث شریف میں ہے:

"كَبُرَتُ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَّأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ. رواه ابوداؤد."

ترجمہ:..''بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تمہیں سچا سمجھے، حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔'' اور خیانت کا کبیرہ گناہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔

سوم:...اس میں وُ وسرے کو وهو کا ویناہے، یہ بھی گنا و کبیرہ ہے، حدیث میں ہے:

(۱) ومنها ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهانة بها كفر، بأن يعدها هيّنةً سهلةً، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ...الخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٦ ا طبع دهلي مجتبائي). "مَنُ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّاء" ترجمہ: "جوخص ہمیں (یعنی سلمانوں کو) دھوکا دے، وہ ہم میں ہے ہیں۔" چہارم:...اس میں مسلمانوں کو ایڈ ایم بنجانا ہے، یہ بھی گنا و کبیرہ ہے، قرآنِ کریم میں ہے: چہارم نشاہ اُٹھایا۔" " بے شک جولوگ ناحق ایڈ ایم بنجاتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور بڑا گناہ اُٹھایا۔" (۱)

پنجم :...اپریل فول منانا گراہ اور بے دِین قو موں کی مشابہت ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''مَنُ قَدَّمَةً بِعَقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ ''()' ''برجس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں ہے ہوگا۔''پس جولوگ فیشن کے طور پراً پریل فول مناتے ہیں ، ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود و نصار کی گی صف میں اُٹھائے جا کیں۔ جب بیا سے بڑے گنا ہوں کا مجموعہ ہے قوجس شخص کو اللہ تعالی نے معمولی عقل بھی دی ہو، وہ انگریزوں کی اندھی تقلید میں اس کا اِرتکاب نہیں کرسکتا۔ اس لئے تمام مسلمان بھائیوں کو نہ صرف اس سے تو بہ کرنی چاہئے، بلکہ مسلمانوں کے مقتدا لوگوں کا فرض ہے کہ ' اپریل فول''پر قانونی پابندی کا مطالبہ کریں اور جمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ اس باطل رسم کوختی ہے روکیں۔

دریامیں صدقے کی نیت سے پیسے گراناموجب وبال ہے

سوال:...دریا کے بلوں سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پیسے بہاویتے ہیں، کیا بیمل صدقے کی طرح دا فع بلاہے؟

جواب:... بیصد قدنهیں، بلکہ مال کوضائع کرناہے،اس لئے کارِثواب نہیں، بلکہ موجب و بال ہے۔

#### غلط رُسو مات کا گناه

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں، ہماری برادری کی اکثریت کا ٹھیاوار (گجراتی) بولنے والوں کی ہے، ہم لوگوں پراپنے آباء واجداو کے رائج رُسوم، طریقہ ورواج کے اثرات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی سے ذکر کردہ رُسوم وطریقے پڑمل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ (بہت مصروف ہوتے ہیں) ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ہماری رُسوم الی ہوتی ہیں کہ رات کافی دیر تک ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روز و نہیں رکھتے ، زکو ق کو ہم'' وسوند'' کہتے ہیں ، فرق بیہ کے روپیہ پر ہم دوآنہ

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَنْنَا وَّاِثْمًا مُّبِينًا" (الأحزاب:٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكواة ج: ٢ ص: ٣٤٥ كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) عن أبى ذرّ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقاة: ولا اضاعة المال أى يتضييعه وصَرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير تمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكوة ص: ٣٥٣ حاشيه نمبر ٢، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

دیتے ہیں، ذکر کروہ تمام رُسوم، طریقے کوہم گجراتی ہیں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، جن میں خاص خاص کے نام یہ ہیں بہل وُعا، نادی چا ندرات کی مجلس، گھٹ پاٹ، جرا، بول اسم اعظم نورانی، فدائی، بخشونی، ستارے جی تسبیحات، پھاڑا نیچے بھائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ، (بیسب نام گجراتی میں لکھے گئے ہیں)، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم، طریقہ و رواج کو اَپنائے رکھنا چاہئے یا ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادات کل ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر کہیں گنا ہگارتو نہیں ہورہے؟

#### جواب:... چندبا تیں اچھی طرح مجھ لیجئے:

ا:... دِینِ اسلام کے ارکان کا ادا کرنا اور ان کوخروری سمجھٹا ہرمسلمان پرفرض ہے، اور ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، اس لئے آپ یا آپ کی برادری کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں وہ اس کی وجہ سے سخت گنا ہگار ہیں، اس سے تو بہکرنی چاہئے۔

۲:... آپ نے جن رُسومات کا ذکر کیا ہے ، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ، ان کوشرعی عبادت سمجھ کر ادا کر نابہت ہی غلط بات ہے۔

> سن بسن مشغولی کی وجہ سے فرائض ترک ہوجا ئیں ،الی مشغولی بھی نا جائز ہے۔ ان تین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آگیا۔

#### ما یوں اورمہندی کی سمیس غلط ہیں

سوال:... آج کل شادی کی تقریبات میں طرح طرح کی رُسومات کی قیدلگائی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ بیہ کہاں ہے آئی ہیں؟

لیکن اگران ہے منع کر دتو جواب ماتا ہے کہ: ' نے نے مولوی، نے نے نوٹ 'جن میں ہے ایک بیہ بھی ہے کہ دُلہن کوشادی ہے چند

دن پہلے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کونے میں بٹھادیا جاتا ہے، اس جھے میں جہاں دُلہن ہوا ہے پردے میں کردیا جاتا ہے

(چادروغیرہ ہے) حتیٰ کہ باپ، بھائی وغیرہ لیعن محادِم شرق ہے بھی اے پردہ کرایا جاتا ہے، اور باپ، بھائی وغیرہ (لیعن محادِم) ہے

پردہ نہ کرانے کو اِنہنائی معبوب مجھا جاتا ہے (چاہے شادی کے دنوں سے پہلے وہ لڑکی بے پردہ ہوکر کالج بی کیوں نہ جاتی ہو)۔ اس رہم

کا خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں اور اے ' مایوں بٹھایا؟' اس کی شرق حیثیت کیا ہے اور کیا اس کا کسی بھی طرح ہے اہتمام کرنا چاہئی یا

<sup>(</sup>١) وفي الحديث الصحيح: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها . . إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص: ٢ ١، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويونده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الجهد والوسع في المباعدة عنها سواء إستطاع ذلك أم لار (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص: ٢١).

كدات بالكل بى ترك كردينا مح ي

جواب:...' مایوں بٹھانے'' کی رسم کی کوئی شری اصل نہیں ممکن ہے جس شخص نے بیرسم اِیجاد کی ہے،اس کا مقصد یہ ہو کہ لڑکی کو نتہا بیٹھنے، کم کھانے اور کم بولنے، بلکہ نہ بولنے کی عادت ہوجائے اور اے سرال جاکر پریشانی نہ ہو۔ بہر حال اس کو ضروری سمجھنا اور تحارمِ شری تک ہے پر دہ کرا دینا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔اگر غور کیا جائے تو بیرسم لڑکی کے حق میں'' قیرتنہائی'' بلکہ زندہ در گور کرنے سے کم نہیں۔ تعجب ہے کہ روشنی کے زمانے میں تاریک دور کی بیرسم خوا تین اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی قباحت گا جساس نہیں ہوتا...!

سوال:...ای طرح سے ایک رسم "مہندی" کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا پچھاس طرح ہے کہ ایک دن وُ ولہا کے گھر والے مہندی کے کرواتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور والے مہندی کے کرواتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور مردوں کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا قابل بیان ہیں، یعنی حدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیر سم ہندوؤں کی ہے اسے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک واسے می کھر جانے کی ضرورت نہیں رہتی )، گر کرتے ضرور ہیں، جو ان لڑکیاں بے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بڑے حضرات جواہے آپ کو بہت زیادہ دین دار کہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اس رسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

جواب: ... بہندی کی رسم جن لواز مات کے ساتھ اوا کی جاتی ہے، یہ بھی دورِ چاہلیت کی یادگارہے، جس کی طرف اُوپراشارہ
کر چکا ہوں ، اور یہ تقریب جو بظاہر بڑی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے، اس لئے پڑھی کمھی خصوصاً دِین دارخوا تین کو
اس کے خلاف احتجاج کرتا چاہئے اور اس کو پیسر بند کردینا چاہئے ، پڑی کے مہندی لگانا تو کُر انَی نہیں ،لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا
اور لوگوں کو دعوتیں دینا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور بھڑ کیلے لباس پہن کر بے محابا ایک دُوسرے کے سامنے جانا ہے
شری و بے حیائی کا مرقع ہے۔

## شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کناشرعاً کیساہے؟

سوال:..شادی کی رُسومات کواگررو کئے کی قدرت ہوتو بھی ان کواپنے گھروں میں ہونے دینا کیساہے؟ لیعنی ان رُسومات سے روکا نہ جائے بلکہ ناجا تر بیجھتے ہوئے بھی کرایا جائے تو اس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ نیز ان رُسومات کوکس صد تک روکا جائے؟ آیا کہ بالکل ہونے ہی نہ دیا جائے یا صرف ہے کہد دینا:'' بھٹی ہے کا منہیں ہوگا اس گھر میں'' بھی کا فی ہے؟

جواب:...ایمان کااعلی درجہ میہ کہ بُرائی کو ہاتھ ہے روکا جائے ، درمیانہ درجہ میہ کہ زبان ہے روکا جائے ، اورسب ہے کمزور درجہ میہ ہے کہ اگر ہاتھ ہے یا زبان ہے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم ہے کم دِل ہے بُراسمجھے۔ جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں سے نہیں روکتے ، نہ دِل ہے بُراجانتے ہیں ، ان میں آخری درجے کا بھی ایمان نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص:٣٣٦).

## شادي كي مووى بنانا اور فو ٹو گھنچوا كرمحفوظ ركھنا

سوال:...شادی میں فوٹوگرافی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، بیہ جانتے ہوئے بھی کہ تضویریشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے سے در لیغ نہیں کرتے ۔ آپ سے معلوم بیکرنا ہے کہ کیا جوتضویریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جاچکی ہیں، ان کا دیکھنایا ان کا رکھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کوبھی جلا دیا جائے یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور جو ان تصاویر کوسنجال کررکھے گا اور ان کی حرمت ثابت ہونے کے باوجود انہیں جلا تانہیں ہے، اس کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:..تصویر بنانا، دیکھنااوررکھنا شرعاً حرام ہے،تصویر بنائی ہی نہ جائے اور جو بےضرورت ہواس کوتلف کردیا جائے ، اوراللہ تعالیٰ ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:.. فوٹوگرافی کےعلاوہ (مودی بنانا) یعنی ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے تصویریشی کرنا کیسا ہے؟ اس کا بنوانا، اس کا دیکھنااوراس کارکھنا کیسا ہے؟ اگر بنانے والاا پنامحرَم ہی ہوتو پھر کیسا ہے؟ (یعنی بے پردگی نہیں ہوگی)۔

جواب:...'' مووی بنانا'' بھی تصویرسازی میں داخل ہے ،الیی تقریبات ، جن میں ایسے حرام اُمور کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول کی جائے ،موجب ِلعنت ہیں ،اورالیی شادی کا انجام'' خانہ بربادی'' کے سوا پچھنیں نکاتیا ،الیی خرافات سے تو بہ کرنی چاہئے۔

#### عذركي وجهسے أنگلياں چٹخانا

سوال:...میری اورمیری وُ وسری بہنوں کی اُنگلیاں چٹانے کی عادت ہے، اگراُنگلیاں چٹٹائے ایک یاؤیر ہے گھنٹہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتا ہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت سے بخت منع کرتی ہیں اوروہ کہتی ہیں کہ اُنگلیاں چٹٹا ناحرام ہے۔آپ براہ کرم مجھے بیہ بتا کیں کہ کیا واقعی بیچرکت کرنا حرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی تھم ہے؟ جواب:..اُنگلیاں چٹٹا نا مکروہ ہے اور اس کی عادت بہت بُری ہے۔ (۱)

## رات كوأنگلياں چنخانا

سوال:...کیا اُنگلی چنخانا گناہ ہے؟ کیونکہ ہمارےایک دوست نے کہا کہ رات میں اُنگلی نہیں چنخانا حیاہے،اس سے فرشتے نہیں آتے ، کیونکہ اُنگلی چنخانانحوست کی علامت ہے۔تو آپ ہتاہے کہ کیا ہیؤ ست ہے یانہیں؟

(۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال ... الخـ (شامى ج: ۱ ص: ٢٣٤) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون متفق عليه (مشكواة ص: ٣٨٥، باب التصاوير).

(٢) وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر الصلاة أو ماشيًا إليها للنهى ..... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره
 تنزيهًا ...الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣٢، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّة وبدعة).

جواب:...أنگلياں چخانا مكروہ ہے۔

## کیا اُنگلیاں چٹخا نامنحوں ہے؟

سوال:...کیا اُنگلیاں چٹخا نامنحوں ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:..اسلام نحوست کا قائل نہیں ،البتہ نماز میں اُنگلیاں چنخا نا مکروہ ہےاور بیرونِ نماز بھی پہندید نہیں بغل عبث ہے۔'

## جھلی میں پیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی

سوال: بعض بچوں کی ولادت خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ایک جھلی میں ہوتی ہے، جے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و حضرات کا کہنا ہے کہاں جھلی کوسکھا کرر کھالیا جائے ، بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، اوراس جھلی میں پیدا ہونے والا بچے بھی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔قرآن وسنت کی روشنی میں فرمائے کہ جھلی رکھ لینا دُرست ہے؟ پھینک دینا دُرست ہے؟ یادن کر دینا دُرست ہے؟ میں کہیں جواب: یہ جھلی عموماً فن کر دی جاتی ہے، اس کور کھنے اور ایسے بچے کے خوش نصیب ہونے کا قرآن وحدیث میں کہیں جو اب

### ماں کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولاد کے لئے ماں کے وُودھ بخشے کی جوروایات ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں ،قر آن وحدیث کی روشیٰ میں اس کی کیاا ہمیت ہے؟ حالانکہ حقیقت میہ کہ آج کل مائیں اولاد کی پر وَیش ڈیوں کے وُودھ پر کرتی ہیں، وہ کس طرح وُودھ بخشیں گی؟ جواب:...وُودھ بخشنے کی روایت تو کہیں میری نظر سے نہیں گزری ، غالبًا اس کا مطلب میہ ہے کہ ماں کاحق اتنا ہڑا ہے کہ آدی اس کوادا نہیں کرسکتا ، إلَّا میہ کہ ماں ابناحق معاف کردے۔

## بج کود کھنے کے پیسے دینا

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوى قاضيخان ...... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من
 الناس ـ (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲ • ۱ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لَا يكره) ـ

اسلام میں ان فرسودہ رسم ورواج کی کوئی گنجائش موجود ہے؟

جواب:..نومولود بچے کی پیدائش پراہے تخفہ دینا تو ہزرگانہ شفقت کے ڈمرے میں آتا ہے،لیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درجے میں تبجھ لینااوراس کو بچے کی نیک بختی یا بدبختی کی علامت تصور کرنا غلطاور جاہلانہ تصوّر ہے۔

#### عيدكارة كىشرعى حيثيت

سوال: ..عیدکارڈ کارواج ہمارے ہاں کب ہے ہوا؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟اس کی لکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں روپیپیئر ف ہوتا ہے، کیا بیا اسراف ہے جانہیں؟ شاید بیار سم قبیح بھی غیر ملکی دورِا قتدار کی نشانی ہے، کیونکہ قیمتی کاغذک شکل میں لا کھوں روپیپیغیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آقاؤں کی دی ہوئی تعلیم کا حامل ہماراتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔شادی کارڈک شکل میں صَرف ہونے والا روپیہ بھی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈوں کاخریدار بے تحاشہ روپیہ اس مدمیں صَرف کرتا ہے جبکہ مرسل الیہ کو بچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا عید کی مبارک بادساوا خط میں نہیں دی جاسحتی ؟

جواب:... بیتو معلوم نہیں کہ عید کارڈ گی رسم کب سے جاری ہوئی ؟ مگراس کے فضول اور بے جااِسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،ای طرح شادی کارڈ بھی فضول ہیں ۔آپ کے خیالات قابلِ قدر ہیں!

# تو ہم پرستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں

سوال:...عام خیال میہ ہے کہ اگر بھی دُودھ دغیرہ گرجائے یا پھرطاق اعداد مثلاً: ۳، ۵،۵ وغیرہ یا پھراس طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے۔تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بدشگونی کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تضور نہیں، میمخس تو ہم پرتی ہے۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدہ کی تردید فرمائی گئی ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدمملیاں اور نسق و فجور ہے، جو آج مختلف طریقوں سے گھر گھر میں ہور ہا ہے۔...اللّٰ ماشاء اللّٰد!... یہ بدمملیاں اور نافر مانیاں خدا کے قہرا ور لعنت کی موجب ہیں، ان سے بچنا چاہئے۔

# اسلام نحوست کا قائل نہیں بخوست انسان کی بدعملی میں ہے

سوال:...ہمارے مذہب اسلام میں نحوست کی کیاا ہمیت ہے؟ بعض لوگ پاؤں پر پاؤں رکھنے کو نحوست ہمجھتے ہیں، پکھ لوگ اُٹگایاں چٹھانے کو نحوست ہجھتے ہیں، پکھ لوگ جمائیاں لینے کو نحوست ہجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلال کام کے لئے فلال دن منحوس ہے۔ جواب:...اسلام نحوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کو منحوں سمجھنا غلط ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدعملی میں ہے، پاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے، اُٹگلیاں چٹھانا نامناسب ہے، اوراگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ لڑکیوں کی بیدائش کو منحوس سمجھنا

سوال:...جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسا ہی خوش ہوتے ہیں ،لڑکوں کی بیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں ،کیا پیطریقہ سیجے ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یالڑگا ، بیتواللہ ہی کی مرضی ہے ،لیکن جس نےلڑ کی جنی اس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" (مشكوة ص: ١٩٩، باب الفال والطيرة).

<sup>(</sup>٣) وفرقعة الأصابع • تشبيكها .... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ...الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: اذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه .... الخ- (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

گویامصیبت ہی آگئی ،اوروہ'' منحوں'' کٹھبرتی ہے ،کیا ہم واپس جاہلیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہ لڑکی کو ڈن کر دیا جاتا تھا۔ جواب:..لڑکوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی تواکی طبعی اُمرہے ،کیکن لڑکیوں کو یاان کی ماں کومنحوں سمجھنایاان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

## عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے پہننا جائز ہے؟

سوال:...ہمارے بزرگ چندرنگوں کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پہننے سے منع کرتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے۔ بیکہاں تک درست ہے؟

جواب:.. مجتلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہنناجائز ہے۔ اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرتی ہے، رنگوں سے پچھنیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتا ہے۔ (۳)

#### مهينول كي نحوست

سوال:...اسلام میں نحوست منحوس وغیر نہیں ، جبکہ ایک حدیث ما وِصفر کومنحوس قرار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعدا د کے ساتھ بانٹے گئے ہیں۔

جواب:...ما وصفر منحوں نہیں ،اسے تو'' صفر المظفر''اور'' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، یعنی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ ما وصفر کی نحوست کے بارے میں کوئی سیحے روایت نہیں ،اس سلسلے میں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ،وہ بالکل غلط ہیں ۔ ('')

## محرّم ،صفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

سوال:... ہاری برادری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے: محرم، صفر، رمضان، شعبان

<sup>(</sup>۱) عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص: ۳۹۲). وفي السرقاة: والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ... إلخ. (مرقاة ج: ۳ ص: ۵۲۳) باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان ...الخر (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٥٨، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ آكُرَ مَكُمَّ عِنْدَ اللهِ آتُفْكُمُ" (الحجرات: ٣). أيضًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينفطر إلى صوركم وأمو الكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٣ باب الرياء والسَّمعة).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى .... ولا صفر" (مشكوة ص: ١ ٣٩، ٣٩٠ كتاب الطب والرقى، باب المفال والطيرة) "ولا صفر" كانت العرب .... قيل كانوا يتشامون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر ـ (حاشيه نمبر٣، مشكوة ص: ٣٩٢، باب الفال والطيرة، اغلاط العوام ص: ٣٩ طبع زمزم) ـ

وغیرہ۔میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں بتا ئیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شا دی کو جائز قرار دیا ہے یا نا جائز؟اگر نا جائز بي توكرنے والاكيا كناه كار موكا؟

جواب: .. بشریعت میں کوئی مہینہ ایسانہیں ،جس میں شادی ہے منع کیا گیا ہو۔

## يوم عاشوراكيا ہے؟ اس دن كيا كرنا جا ہے؟

سوال:... يوم عاشوراك كيامراد ج؟

جواب:...'' عاشورا''محرّم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں ، بیددن اُمم سابقہ میں فضیلت کا دن ما ناجا تا تھا، ایک ز مانے میں اس کا روزہ فرض تھا، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، گر اِستخباب اب بھی ہاتی ہے۔'' 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہو۔'' حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہاوت بھی اتفاق ہے اسی دن ہوئی '، اس لئے ایک فرقے نے ندصرف اس دن کو بلکہ پورے محرّم کو سوگ کامہینہ بنالیاہے۔

سوال:...اس ماہ بیں مولوی تاریخی حقائق کوتوڑ موڑ کرسامعین (عوام) کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے عام مسلمان فرضول کوچھوڑ کررسومات میں پڑ گئے ہیں۔

جواب:...اہلِسنت کے نزد کیک ان ایام میں حضرت موصوف رضی اللّٰدعنہ کی شہادت کا بیان روافض کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے دُرست نہیں۔ (۵)

سوال:...ا کابرین کے اَیام منائے جاتے ہیں، مگر عمل میں بالکل کوتاہ ہیں، اس پرروشیٰ ڈالیس۔ جواب:...ہمارے نزدیک اکابر کا اُسوہُ حسنہ اپنانے کی ضرورت ہے، دن منانے سے پچھنیس ہوتا۔ (^)

 (۱) عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذالك، فقالوا: هذا اليوم الـذي أظهر الله فيه موسلي وبني اسرائيل على فرعون ، فنحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ج: ا ص: ۳۵۹، طبع قديمي)۔

(٢) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض

القاتلون بهذا وحصل الإجماع على انه ليس بفوض وانما هو مستحب ...الخ. (شرح مسلم للنووى ج: ١ ص:٣٥٨). (٣) وصيام يـوم عـاشـوراء احتسب عـلـى الله ان يكفّر السنة التي قبلهـ رواه مسلم. (صحيح مسلم، باب فضل صوم المحرم ج: ا ص: ٣١٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا .... الخ. (الإكمال في آخر المشكواة ص: ٥٩٠).

(۵) عن إبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص: ٣٤٥).

(٢) "وَاتْبِعُ سَبِيُلَ مَنُ أَنَابٌ إِلَيَّ" (لقمان: ١٥). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. (تفسير نسفي ج: ٢

(٤) ومنها إلتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص:٣٩، لأبو اِسحاق شاطبی، طبع بیروت)۔

#### ما وصفر کومنحوس سمجھنا کیساہے؟

سوال:...کیاصفرکامہینۂ خصوصی طور پرابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں'' تیرہ تیزی'' کہاجا تا ہے، یہ نخوس ہے؟ جواب:...صفر کے مہینے کومنحوں سمجھنا جاہلیت کی رسم ہے''کمسلمان تو اس کو'' صفرالمظفر ''اور'' صفرالخیز'' سمجھتے ہیں ، یعنی خیر ورکامیابی کامہینہ۔

## صفرکے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال: ... آخری بدرہ کیا ہے؟ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پرمٹھا ئیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاری سے شفایا ہوئے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیارہ وئے تھے اور اس بیاری میں ہے جو بات ٹھیک بیارہ وئے تھے اور اس بیاری میں بارہ رہے الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا تھا۔ براہ مہر بانی وونوں میں سے جو بات ٹھیک ہے، اس کی نشاندہی فرما کیں۔ جواب بریلوی مسلک کے مطابق دیں۔

جواب:... آخری بدھ کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم بیار ہوئے ، اور رئیج الا وّل میں وصال فرمایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کرنااور یوں سمجھنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہوئے تھے،غلط ہے۔

#### شعبان میں شادی جائز ہے

سوال:...جمارے بزرگوں اور عام لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کامہینہ ہے،اس لئے شعبان میں نکاح جائز نہیں اور شادی بیاہ منع ہے۔

جواب:..قطعاً غلط اوربيهوده خيال ٢، اسلام نے كوئى مهينداييانہيں بتايا جس ميں نكاح نا جائز ہو۔

# كيامحرتم بصفرمين شاديال رنج وغم كاباعث ہوتی ہیں

سوال: بمرتم، صفر، شعبان میں چونکہ شہادت حسینؓ اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندر شادی کرنا نامناسب ہے۔ اس کئے کہ شادی ایک خوشی کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے دِلوں میں ہوتا ہے اور مشاہدات

(۱) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوىٰ .... ولَا صفر" (مشكوة ج:۲ ص:۱ ۳۹، ۳۹۳ كتاب الطب والرقى، بـاب الـفـال والـطيــرة) "ولَا صفر" كانت العرب .... قبل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولَا صفر ـ (حاشيه نمبر۳، مشكوة ص:۳۹۳، باب الفال والطيرة، أيضًا اغلاط العوام ص:۳۹ طبع زمزم).

(۱) کیم الامت مولانااشرف علی تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں: مسئلہ (۱) ما و صفر میں آخری بدھ جوہوتا ہے آس کی کیااصل ہے؟ سنا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ فراب تھی ، مجھے اس دن کیا کرنا چاہئے؟ جواب: دونوں با تمیں بالکل ہے اصل اور علط ہیں ، بلکہ حدیث میں ماوصفر کا کوئی خاص اہتمام کرنے کی ممانعت آئی ہے، قبال عملیہ السسلام: لَا هامة و لَا صفر ...الحدیث. (اغلاط العوام ص:۴۹ شکون اور فال کی اغلاط)۔

ے ثابت ہے کہ ان مہینوں میں کی جانے والی شادیاں کسی نہ کسی سب ہے رہنج وقم کا باعث بن جاتی ہیں ۔اس میں کسی عقیدے کا کیاسوال؟

جواب:..ان مہینوں میں شادی نہ کرنااس عقیدے پر بہنی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے،اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ محرّم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا،ورنہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی ہزرگ تر تھے،اس سے بیلازم آئے گا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مہینے کوسوگ اور نحوست کا مہدینہ جھے نا بھی غلط ہے۔

## عیدالفطروعیدالاضیٰ کے درمیان شادی کرنا

سوال:...میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عیدالفطراور عیدالاضیٰ کے درمیان شادی نہیں کرتی چاہئے ، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرتی چاہئے ،اگرشا دی ہوجائے تو دُولہا دُلہن سُکھ سے نہیں رہتے ۔ آپ بیہ بنائیں کہ بیدُ رست ہے یاغلط؟ جواب:...بالکل غلط محقیدہ ہے! <sup>(۲)</sup>

## کیامنگل، بدھ کوسر مندلگانا ناجائز ہے؟

سوال:... میں نے ساہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن سرمہ لگانا جائز ہے، اور دودن لگانا جائز نہیں ،مثلاً: منگل اور بدھ۔ کیا صحیح ہے؟

۔ جواب:... بفتے کے سارے دنوں میں سرمدلگانے کی اجازت ہے، جو خیال آپ نے لکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ '' نوروز'' کے تہوار کا اِسلام سے پچھ معلق نہیں

سوال:... ۲۱ مارچ کو جود نوروز منایا جاتا ہے ، کیا اسلامی نقطۂ نظرے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کراچی سے شائع ہونے والے روز نامے '' ڈاان گجراتی '' میں نوروز کی بڑی دینی اہمیت بیان کی گئی ہے ، قرآن کریم کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اُزل سے اب تک جتنے اہم واقعات رُونما ہوئے ہیں وہ سب اسی روز ہوئے۔ اسی روز سورج کوروشی ملی ، اسی روز ہوا چلائی گئی ، اسی روز حضرت نوخ کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگرانداز ہوئی ، اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی ، وغیرہ وغیرہ ۔ اندروئے حدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اس روز روزہ رکھنا چاہئے ، نہا نا چاہئے ، نئے کپڑے پہننے چاہئیں ، خوشبولگائی ازروئے حدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اس روز روزہ رکھنا چاہئے ، نہا نا چاہئے ، نئے کپڑے پہننے چاہئیں ، خوشبولگائی

(١) اغلاط العوام ص: ١٨٨ مهينو ل كي اغلاط

<sup>(</sup>٣) مسئلہ:عوام میں مشہورہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ گیا جاوے ، کیونکہ میاں بیوی کا نہا ہیں ہوتا ،سویہ خلاف شریعت ہے۔ (اغلاط العوام ص: ۱۶۳ ، نکاح کی اغلاط)۔ حاشیہ نمبر ۳ میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نگاح اور رُقصتی دونوں عیدوں کے درمیان ماوشوال میں ہوا ،اور جتناعمہ ہ اور بہترین نہاہ حضرت عائشہ کا ہوا ، وُنیا کی کسی عورت کو بھی نصیب نہ ہوا۔الینٹا۔

چاہئے اور بعد نما زظہر چارر کعت نماز نوروز وو دو دو دو دو دو دو دو دو اگھت کی نیت ہے اوا کرنی چاہئے۔ پہلی دور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الفدر، اور و ومری دور کعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الناس پہلی رکعت میں ایک ہی سورت دس بار اور و وسری رکعت میں دوسور تیں دس دس بار اور و وسری رکعت میں دوسور تیں دس دس بار اور و وہ بھی اُلٹی ترتب ہے بعنی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفلق بعد میں ، کیا بید رست ہے؟ چونکہ بیا تیں قر آن وحد یث کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ، لہذا آپ کو زخمت دے رہا ہوں ، برائے کرم بذریعی 'جنگ'' کی آئندہ اشاعت میں اس مسئلے کی وضاحت فرما کرمشکور و ممنون فرما کیں ،شکر ہے۔

جواب:... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں ، اور'' ڈان گجراتی '' کے حوالے سے جولکھا ہے وہ صحیح نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔ <sup>(1)</sup>

## " نوروز" کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال: ..گزارش ہے کہ مورخہ ۲۵ مراپریل کے '' جنگ' کے جعدایڈیشن میں '' نوروز'' کے متعلق ایک سائل کا سوال اور آپ کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھ کر میں بڑی اُلجھن میں مبتلا ہوگیا ہوں۔ میری طرح و وسر سے ہزاروں لوگوں کی بھی غالبًا بہی حالت ہوئی ہوگی۔ حقیقت نہ ہے کہ ایک معتبر اخبار میں '' اعمال نوروز'' کے متعلق قر آن اورا حادیث کے حوالوں سے میضمون پڑھ کر خود میں نے بعد نماز ظہر ہے'' نماز نوروز'' پڑھی تھی۔ فطری بات ہے کہ میری طرح و وسر سے ہزاروں بے خبرلوگوں نے بھی لازی طور پر یہ نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے ، تو آب ہم لوگ بڑی اُلجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ برائے مہر بانی بذریعہ بڑی 'نمفصل جواب عنایت فرما ئیں ، تا کہ میر سے علاوہ و وسرے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی ہوسکے اور وہ بھی اپنی غلطی کا تدارک کرسکیں ، عین نوازش ہوگی۔

جواب:...'' نوروز'' مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ حضراتِ فقہا ءنے'' نوروز'' کی تعظیم کو کفرقرار دیا ہے۔ چنانچے فتاوی عالمگیری (طبع بلوچتان بک ڈیوج:۲ ص۲۷۷٬۲۷۱) میں ہے: ''

<sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة: من اهدى بيضة الى المحوس يوم النيروز كفر، أى: لأنه اعانه على كفره واغوانه أو تشبّه بهم في اهداته ..... وفي مجمع النوازل اجتمع المحوس يوم النيروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوها كفر، أى: لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم النيروز شيئًا ولم يكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظيم النوروز كفر، أى: لأنه عظم عيد الكفرة ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٦، ٢٤٤). كفر، أى: لأنه عظم عيد الكفرة ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٦، ٢٤٤). (٢) يكفر .... وبخروجه الى نيروز المحوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للالك. (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٦، ٢٥٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ترجمہ:.." نوروز کے دن مجوی لوگ جوا فعال کرتے ہیں ،ان کے ساتھ ان افعال میں موافقت کرنا محض" نوروز" کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خرید نا اور" نوروز" منانے کے لئے مجوسیوں کوکوئی تحفہ مجھنے ،خواہ ایک انڈاہی کیوں نہ جھیجا جائے ،یہ تمام اُمور کفریں ۔"

اس سے واضح ہے کہ اگر ہماری شریعت میں '' نوروز'' کی کوئی اہمیت ہوتی تواس دن کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ گرآپ معذور ہے ،آپ نے جو پچھ کیا وہ اس غلط ہمی کی بنا پر کیا ہے کہ بیا لیک اسلامی دن ہے،اوراس کا وبال اور گناہ اس شخص پر ہے جس نے '' نوروز کی عظمت'' قرآن وحدیث کے غلط حوالوں سے ثابت کر کے مسلمانوں کوغلط ہمی میں ڈالا۔البتہ آئی کوتا ہی آپ سے بھی ہوئی کہ ایک اخباری مضمون پڑھ کر، جس کے بارے میں بینیں معلوم کہ لکھنے والاکس ذبمن اورعقیدے کا آ دمی ہے، آپ نے عمل کر ڈالا،اور کسی محقق عالم سے دریا فت کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔اس کا تدارک توبہ واستغفار سے کیجئے۔

#### رات كوجهاڙ ودينا

سوال:...سناہے کہ رات کوجھاڑو دینا گناہ ہے، کیا کاروباری لحاظ سے شریعت کے مطابق رآت کوجھاڑو دینااور جھاڑو سے فرش دھونا جائز ہے؟

جواب:...رات کوجھاڑ ودینے کا گناہ میں نے کہیں نہیں پڑھا...!<sup>(۱)</sup>

## عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیساہے؟

سوال:...ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ا:..عصر کی اُؤان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑ ونہیں دین چاہئے ، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت جھاڑ ونہیں دینی چاہئے ،اس طرح کرنے سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲:... چپل کے اُوپر چپل نہیں رکھنی چاہئے۔ سن...جھاڑ و کھڑی نہیں رکھنی چاہئے۔ ۲:... چار پائی پر چا در لمبائی والی جانب کھڑے ہوکر نہیں بچھانی چاہئے۔ جواب:... بیساری ہاتیں شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ،ان کی حیثیت تو ہم پرسی کی ہے۔

## توہم پرستی کی چندمثالیں

سوال:...میں نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات کے وقت چوٹی نہ کر و، جھاڑ و نہ دو ، ناخن نہ کا ٹو ،منگل کو ہال اور مناخن جسم سے الگ نہ کر و ،ان سب ہاتوں سے بیستی آتی ہے ۔ کھانا کھا کر جھاڑ و نہ دو ، رِزق اُڑتا ہے ۔ میری مجھ میں بیہ ہاتیں نہیں آتیں ۔ جواب:... میمخن تو ہمات ہیں ، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص:٢٢٥، متفرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٨٦ شكون اور فال كي اغلاط-

#### ألثى چيل كوسيدها كرنا

موال:...ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ رائے میں جو چیل اُلٹی پڑی ہوا سے سیدھی کردینی جا ہے ، کیونکہ'' نعوذ باللہ'' اس سے اُو پرلعنت جاتی ہے ، کیا یہ بات سیجے ہے؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی چیل سیدھی کرنی جا ہے ؟ جواب:...اُلٹی چیز کوسیدھا کرنا تواچھی بات ہے ، لیکن آگے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں مجض لغو بات ہے۔

اِستخارہ کرناحق ہے،لیکن فال کھلوا نا ناجائز ہے

سوال:..کیااِستخارہ لیناکسی بھی کام کرنے ہے پہلے اور فال کھلوا نا شرعی نقطۂ نظرے ڈرست ہے؟ جواب:..بسنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے،حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوا نا نا جائز ہے۔

قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم سمجھنا غلط ہے

سوال: ہم چار بہین ہیں، والد چارسال پہلے انقال کر چکے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب سے چھوٹی ہوں، بھے سے بڑی تینوں بہین فیرشادی شدہ ہیں، ایک اہم بات ہے ہے کہ ہم ٹی (مسلمان) گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمار ان کے ساتھ کوئی خاص میل جول نہیں ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد ان اوگوں نے میری بڑی بہین کے لئے اپنے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بہین کے لئے اپنے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بری بہین کے لئے اپنے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بہین کے لئے اپنے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بہین کے لئے اپنے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بہی ہے وفت ما زگا، میری ان کی میری بڑی بہی جند ایکی میری بڑی ہے میٹورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سے بوچھا جائے ۔ آپ کو ایک بات بٹاکوں کہ میرے ابو میں چند ایکی عادتی تھیں جن کی وجہ سے نیام میں واضح حور پر جواب تھا کہ: ''بس بیا کہ آ دی ہے جس کوجون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) تک اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ: ''بس بیا کہ آ دی ہے جس کوجون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) تک اس کی حالت کا انظار کرکو' (سورۃ المؤمنون کی ۲۵ ویں آیت)۔ سومیرا باپ مرنے تک سے نہ ہوسکا، قرآن میں واضح طور پر بیان کی حالت کا انظار کرکو' (سورۃ المؤمنون کی ۲۵ ویں آیت)۔ سومیرا باپ مرنے تک سے نہ ہوسکا، قرآن میں واضح طور پر بیان کی حالت کا انظار کرکو' (سورۃ المؤمنون کی ۲۵ وی آن پاک بی سے جواب کی جات ہی بہی ہوں کی ایک بی سے بوخوں کی ایک بی تھوڑی کی خاص ہوئی کی بین میں وائی فعت ہوگی آل ہیں یہ جواب آیا تھا کہ: '' اور بڑی رضامندی اور (جنت کے ) ایسے باغوں کی ، کہان کے لئے ان کر بیغوں کی ، کہان ہوئی کی بین ہوئی لیکن بھی رشتہ دار اور خور میری ، بین صرف اس وج سے انگاری سے کہوں کی مسلم ہیں، اس

 <sup>(</sup>١) عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن،
 يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ... الخ. (مشكوة ص: ١١١، باب التطوع، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لا يأخذ الفال من المصحف ..... ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٣ ، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً زاد المعاد ج: ٢ ص: ٣١ ٢، أيضًا: الفتاوي الحديثية لابن حجر المكي ص: ٣٠٤، مطلب أنه يكره أخذ الفال من المصحف).

لئے ای مزید پریشان ہوگی ہیں اور بہار پڑگئی ہیں، ای نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ہیں پوچھاتو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں واضح طور پر بیالفاظ سے کہ: ''آپ کی مداس وقت کرچکا ہے'' ( سورۃ التوبہ کی چالیسویں آب )۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اور ہمارا قرآن پاک چھوٹا ہے، اس لئے صفحہ جب شروع ہوتا ہے تو یہی الفاظ جو میں نے بیان کئے ہیں الگ الگ صفحات پر درج ہیں، بیمی آپ کواس لئے بتارہی ہوں کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوسکتا ہے کہ آپ و قرآن مجید میں وہ آگے چھیے ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پریقین رکھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ و وہر سے ملاء کی طرح فیر مسلموں کو کہ آجھتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اب انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ اللہ طرح فیر مسلموں کو کہ آب مجھے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اب انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہے وہ چھا یا تو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہوں کی سرا کی میری یہ مشکل حل کردیں۔ آیا ہم قرآن مجیدے پوچھنے کے باوجود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں جو الفاظ آئے ہیں، وہ او چود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں جو الفاظ آئے ہیں، وہ او چود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں۔ الفاظ آئے ہیں، وہ او چود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں۔ الفاظ آئے ہیں، وہ او چود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں۔ الفاظ آئے ہیں، وہ او چود'' نہ' کر سکتے ہیں، حبکہ قرآن میاں کے جا جو پر بیان کئے جا چود ہیں۔

جواب :... آپ کے سوال میں چنداُ مورتو جبطلب ہیں ،ان کوالگ الگ لکھتا ہوں۔

اقل: ... قادیانی باجهاع اُمت مرتد اور زندیق ہیں، کی مسلمان لا کی کائی کافر سے نکاح نہیں ہوسکتا' اس لئے اپنی پگی

کافر کے حوالے ہرگز نہ بیجئے، ورنہ ساری عمرز نااور بدکاری کا دبال ہوگااوراس گناہ میں آپ دونوں ماں بیٹی بھی شریک ہوں گی۔

دوم: ... قرآن مجید سے فال دیکھنا حرام اور گناہ ہے، اوراس فال کواللہ تعالیٰ کا تھم جھنا نا دانی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے صفح مختلف ہو سکتے ہیں، ایک شخص فال کھولے گاتو کوئی آیت نکلے گی اور وُوسرا کھولے گاتو دُوسری آیت نکلے گی، جومضمون میں پہلی آیت سے مختلف ہوگی۔ پھریہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیااوراس کا انجام اچھانہ ڈکلاتو قرآن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیااوراس کا انجام اچھانہ ڈکلاتو قرآن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی، جس کا متیجہ کفر تک نکل سکتا ہے۔ بہر حال علمائے اُمت نے اس کونا جائز اور گناہ فرمایا ہے، چنانچے مفتی کفایت سے بدعقیدگی پیدا ہوگی، جس کا متیجہ کفر تک نکل سکتا ہے۔ بہر حال علمائے اُمت نے اس کونا جائز اور گناہ فرمایا ہے، چنانچے مفتی کفایت اللہ کے مجموعہ فاوئ '' کفایۃ اُلمفتی'' میں ہے:

'' سوال: ... ایک لڑکی کے پچھ زیوارت کسی نے اُتار لئے ،لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیااور فال کلام مجید ہے نکالی گئی اور اس شخص کا نام نکلاجس کی طرف خیال گیا تھا ،اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قرآن مجید کے چندورق بچاڑ لئے اور ان پر پیشاب کردیا۔ (نعوذ باللہ!) اور کہنے لگا کہ قرآن مجید بھی جس جا کر قرآن مجید بھی سالاجھوٹا۔ آیا یہ شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کیے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالاجھوٹا۔ آیا یہ شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کیے؟ جوٹا اور ان کے منع ہونے کی دووجہیں ہیں۔اوّل تو یہ کہلم

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية، وكذّلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٢).
(٢) ومن جملة علم الحروف قال المصحف يفتتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيُّ حوف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة .... حكموا بأنه غير مستحسن وقد صرح ابن العجمي في منسكه وقال: لا يأخذ الفال من المصحف .... ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص:١٨٢).

غیب خدا کے سواکوئی نہیں جا متا ہمکن ہے کہ نام غلط نکلے اور پھرجس کا نام نکلے خدانخواستہ کہیں وہ ایسی حرکت نہ کر ہیٹھے جیسے اس محفس نے کی ۔ شریعت کے اُحکام کی خلاف ورزی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا۔ جس مخض نے کلام مجیداورمولو یوں کے ساتھ ایسی گشاخیاں کی ہیں وہ کا فر ہے،لیکن نہ ایسا کا فرکہ بھی اسلام میں داخل نہ موسكے، بلكہ جديدتوبہ سے وہ اسلام ميں داخل ہوسكتا ہے۔ آئندہ فال نكالنے سے إحتر از حیاہے تا كہ فال نكال كر نام نکالنے والے مخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام ٹکلا تھاا ہے بھی گناہ گار نہ کریں ۔اس شخص ہے تو بہ کرانے ( كفايت المفتى ج: ٩ ص:١٢٩) کے بعداس کی بیوی ہے تجدیدنکاح لازم ہے۔"

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

'' جواب:...قرآن مجیدے فال نکالنی ناجا ئزہے، فال نکالنی اوراس پرعقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً د بوانِ حافظ یا گلتان وغیرہ) ہے بھی نا جائز ہے ،مگر قر آن مجید ہے نکالنی توسخت گناہ ہے کہ اس ہے بسااو قات قرآن مجید کی تو ہین یااس کی جانب سے بدعقید گی پیدا ہوجاتی ہے۔'' ( كفاية أمفتي ج: ٩ ص: ٢٢١) ايك اورجكم مفتى صاحبٌ لكصة بن:

" چوركانام نكالنے كے لئے قرآن مجيدے فال لينانا جائز ہے اوراس كوية مجھنا كه يقرآن مجيدكو ماننايا نہ ماننا ہے، غلط ہے۔ اس لئے حافظ صاحب کا بیکہنا کہ: تم قر آن مجید کو مانتے ہوتو زید کے دس رویے دے دو، کیونکہ قرآن مجید نے تنہیں چور بتایا ہے۔ یہ بھی سیجے نہیں تھا۔'' (ايضا ص:٣٢٣) پس آپ کاا درآپ کی والدہ کااس نا جائز فعل کو ججت سمجھنا قطعاً غلطا در گناہ ہے، اس ہے تو بہ کرنی جا ہے ۔ سوم:...آپ کی والدہ نے آپ کے والدصاحب کے بارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر: ۲۵ کی جو بیفال نکالی تھی: " بس بیالک آ دی ہے جس کوجنون ہو گیا ہے، سوایک خاص وقت (لیعنی اس کے مرنے کے وقت) تك اس كى حالت كالنظار كرو\_'''

قرآن مجيد كھول كراس ہے آ گے بيچھے پڑھ ليجئے آپ كومعلوم ہوجائے گا كہ بياللد تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كى قوم کے کا فروں کا قول نقل کیا ہے جو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔اب اگریہ قول سیجے ہے تو آپ کے والد صاحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ کی مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثال کو اپے لئے پیندکریں گے...؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ) توبیہ ہے کہاس فقرے کے کہنے والے کا فر ہیں اورجس شخص کے بارے میں پیفقرہ کہا گیا ہےوہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قر آنِ کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں، کیا آپ بھی اس فرمانِ خدارِ إيمان ركليس كي...؟

چہارم:...اب كافرار كے كے بارے ميں آپ كى والدہ نے سورة توبہ سے جوفال نكالى اس كود يكھئے! اس سے أويركى آيت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنٍ" (المؤمنون: ٢٥).

میں ان اہلِ ایمان کا ذکر ہے جنھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، چنانچہ ارشاد ہے: '' جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے ) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔'' انہی کے بارے میں فرمایا ہے:

''ان کا رَبّان کو بشارت دیتا ہے، اپی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور (جنت کے ) ایسے باغوں کی ، کدان کے لئے ان (باغوں) میں دائی نعمت ہوگی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اَجر ہے۔'' (۱)

کیا دُنیا کا کوئی عقل مندان آیات کوجوآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے کے کامل اہلِ ایمان اور مہاجرین ومجاہدین کے بارے میں نازل ہو تمیں، فال کھول کر فاسقوں، بدکاروں اور کا فروں، مرتدوں پر چسپاں کرنے گئے گا اور اس کوفر مانِ الہی تبجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا۔۔؟ اس سے آگلی آیت میں ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! اپنی بالوں کو اور اپنی بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگروہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (اپیا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی اُمید نہ رہے) اور جوشخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا، سوالیے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔''(۱)

اس آیت کریمہ میں اہلِ ایمان کو کھم دیا گیا ہے کہ جو کا فر، کفر گو ایمان پرتر ججے دیتے ہیں، خواہ وہ تمہارے کیسے ہی عزیز ہوں، خواہ ہائی گئی خواہ ہائی گئی خواہ ہائی گئی اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اپنا دوست ورفیق نہ بنا وُاوران ہے مجبت ومود ت کا کوئی رشتہ نہ رکھو، اور تنبیہ فر مائی گئی ہے کہ جو تحض ایسا کرے گا اس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جن قادیائی مرتدوں نے ایمان پر کفر کوتر جیجے دے رکھی ہے، اور جنھوں نے قادیان کے غلام احمد کو ... نعوذ باللہ ... '' محمد رسول اللہ'' بنار کھا ہے، ایسے کا فروں کو اُپنی بیٹی اور بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار بیوں گی؟ اللہ تعالیٰ توا یے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اینے لئے کون سانام پند کریں گی ...؟

بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار بیوں گی؟ اللہ تعالیٰ توا یے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اینے لئے کون سانام پند کریں گی ...؟

بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شال قالی ایوں کے کا فرقر اردیئے جانے پرنکالی اور اس میں یہ الفاظ نگلے:

" آپ کی مدداس وقت کر چکاہے۔"

ذرااس پوری آیت کو پڑھ کردیکھئے کہ بیک کے بارے میں ہے؟ بیآ بت مقدسہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مکہ کے کا فروں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالی اہل ایمان کوفر ماتے ہیں: " اگرتم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس

<sup>(</sup>١) "اَلَّـذِيْنَ امُسُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ بِآمُولِهِمُ وَانْفُسِهِمُ اَعَظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ، وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ. يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوان وَجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ. خَلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا، إِنَّ اللهَ عِنْدَهَ آجُرٌ عَظِيْمٌ" (التوبة: ٢٠ ٣ ٢٠). (٢) "يَلَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجْدُدُوا ابْدَآءَكُمْ وَاِخُوانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفَرَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَنِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ" (التوبة: ٢٣).

وفت کر چکا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں نے جلاوطن کردیا تھا، جبکہ دوآ دمیوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس وفت کہ دونوں غارمیں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فر مارے تھے کہتم کچھم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔''<sup>(1)</sup>

کہ سے نکالنے والے مکہ کے کا فرتے ، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار حضرت صدیق اکبر شخصہ آپ گیا می فال کے ذریعے قادیا نیوں پر اس آیت کو چہپاں کر کے قادیا نیوں کو ... نعوذ باللہ!... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مماثل بنارہی ہیں اور تمام اُمتِ مسلمہ کو، جس نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے ، مکہ کے کا فربنارہی ہیں۔ یہ ہیں آپ ک ای کھولی ہوئی فال کے کرشے! اور لطف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی ومفہوم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان کرشموں کو خدا کا فرمان بتارہی ہیں۔ خدا کے لئے ان با توں سے تو بہ سیجئے ، اور اپنا ایمان پر باد نہ سیجئے ۔ اس قادیا فی مرتد کو ہر گر لڑکی نہ و بیجئے ، کو تکہ میں اُوپر فرمان خداوندی فقل کر چکا ہوں کہ ایسے کا فروں سے دوئتی اور رشتہ نا طرکر نے والوں کو اللہ تعالی نے ظالم اور نا فرمان شخرایا ہے۔ اگر آپ نے اس فرمانِ الٰہی کی بیروا نہ کی اور لڑکی قادیا فی مرتد کو دے دی ، تو اس ظلم کی الیں سزا دُنیا و آخرت میں ملے گی کے تمہاری آئندہ نسلیں بھی اسے یا در کھیں گی ...!

#### دست شناسی اور إسلام

سوال:...اسلام کی رُوسے دست شناس جا بُزہے یانہیں؟اس کاسیکھنااور ہاتھ و کیھے کرمستقبل کا حال بتانا جا بُزہے یانہیں؟ جواب:...ان چیزوں پراعتماد کرنا جا بُزنہیں۔<sup>(۲)</sup>

## دست شناسي اورعلم الاعدا د كاسيكهنا

سوال:...میراسوال بیہ ہے کی علم پامسٹری علم کیرل علم جفر، دست شنای، قیافہ شنای وغیر ہاور پیش گوئی ہے بہت ہے لوگ مستقبل کے بارے میں ذاتی یا تو می باتیں بتاتے ہیں، مثلاً: دست شنای میں ہاتھ دیکھ کرمستقبل اورا چھائی بُرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ای طرح علم اعداد کے تحت لوگوں کامستقبل بتایا جاتا ہے، میرے ذہن میں بیسوال ہے کہ آیا بیسب علوم دُرست ہیں؟ کیاان پر بیس سائل ہے کہ آیا بیسب علوم دُرست ہیں؟ کیاان پر بیسین کرنا صحیح نعل ہے؟ یادر ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سوفیصدی صحیح ہوتی ہے اورا کٹر لوگ ان کی باتوں پر بیسین کرلیتے ہیں، اور بعض مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر بیلے ہیں۔ مجھے اُمید ہے آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(</sup>١) "إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِنْ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا" (التوبة: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلواة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل). وفي فتاوى ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٢).

جواب:...ان علوم کے بار ہے میں چند با توں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

اوّل: مستقبل بنی کے جتنے طریقے ہیں، سوائے انبیاء کیہم السلام کی وحی کے،ان میں سے کوئی بھی قطعی ویقینی نہیں، ملکہوہ اکثر حساب اور تیجر بے پر جنی ہیں ،اور تجربہ وحساب بھی صحیح ہوتا ہے ، بھی غلط۔اس لئے اِن علوم کے ذریعے کسی چیزی قطعی پیش گوئی ممکن تہیں کہ وہ لاز ماضیح نکلے، بلکہ وہ صیح بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی ۔ <sup>(۲)</sup>

دوم:..کسی غیریقینی چیز کویقینی اور قطعاً سمجھ لینا عقیدہ اور عمل میں فساد کا موجب ہے،اس لئے ان علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کر لیناممنوع ہے کہ اکثرعوام ان کویقینی سمجھ لیتے ہیں۔

سوم:...مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں دونتم کی ہیں ،بعض توالیی ہیں کہ آ ومی ان کا تدارک کرسکتا ہے ،اوربعض ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں۔ان علوم کے ذریعے اکثر پیش گوئیاں ای قتم کی کی جاتی ہیں جن ہے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا،جیسا کہ سوال میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیاہے،اس لئے ان علوم کوعلوم غیرمحمودہ میں شار کیا گیاہے۔

چہارم:...ان علوم کی خاصیت یہ ہے کہ جن لوگوں کا ان سے اشتغال بڑھ جاتا ہے،خواہ تعلیم ولعلم کے اعتبار ہے، یا استفادے کے اعتبارے،ان کواللہ تعالیٰ سے پیچے تعلق نہیں رہتا ، یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرا میلیہم السلام اورخصوصاً ہمارے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کوان علوم میں مشغول نہیں ہونے دیاء بلکہ ان کے اشتغال کو ناپسند فر مایا ہے،'' اور انبیاء علیہم السلام کے ہے جانشین بھی ان علوم میں اشتغال کو پسندنہیں کرتے ۔ پس ان علوم میں ہے جواً پی ذات کے اعتبار سے مباح ہوں ، و ہ ان عوارض کی وجہے لائقِ احتراز ہوں گے۔

#### وست شناسی کی کمائی کھانا

سوال: یعلم نجوم ربکھی ہوئی کتابیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ دیکھ کرحالات بتانا یعنی پیش گوئیاں کرنااور اس پیشہ سے کمائی کرنا ایک مسلمان کے لئے جا زنے؟

<sup>(</sup>١) والخبر بالغيب من النبي لَا يكون إلَّا صدقًا ولَا يقع إلَّا حقًّا. (فتح الباري ج: ١٢ ص: ٣٦٣، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بالإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الإستىدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك ولهاذا ذكر في الفتاوي ان قول القائل عند رؤية هالة القمر بكون مطر مدّعيّا علم الغيب لا بعلامته كفر. (شرح عقائد ص: ٠ ١ ا ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله! أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان، قـال: قلت: كنا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم. قال: قلت: ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطّه فذاك. رواه مسلم. (مشكونة ص:٣٩٢) وعن أبي هويوة قال: قال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: من أتني كاهنًا فصدقه بما يقول .... فقد برئ مما أنزل على محمد. رواه أحمد وابوداؤد. (مشكواة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثاني).

جواب:...جائزنبيں۔

ستارول كاعلم

سوال:...کیاستاروں کے علم کو دُرست اور سی سی سیم اور کیا اس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب:...ستاروں کاعلم بقین نہیں اور پھرستارے بذات ِخودمؤثر بھی نہیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱۰) شاوی کے لئے ستار سے ملانا

سوال:... آج کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہندو پنڈت جنم کنڈلی ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ای طرح کی رسم کو اِختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں ، یعنی لڑ کے کی ماں اور لڑ کے کے نام ،لڑکی کی ماں اور لڑک کے نام ضرب ، جمع ہنتیم ، تفریق کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام نہستاروں کی تأثیر کا قائل ہے، اور نہ علم نجوم پر اعتاد کرنے کا قائل ہے، لہذا مسلمانوں کے لئے بیٹل جائز نہیں۔قسست کا حال اللہ تعالیٰ کے سوائسی کومعلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتاد کر کے اس کے قلم کے مطابق کام کیا جائے تو برکت ہوتی ہے،سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راحت واطمینان کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔اور چوشخص اعتاد علی اللہ کے مضبوط علقے کوچھوڑ کرستاروں اور نجومیوں سے اپنی قسمت وابستہ کرہے، وہ ہمیشہ بے چین و بے سکون رہے گا۔ (۳)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال قال القونوي والمحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمنجم فلا يجوز إتّباع المنجم والرّمّال وغيرهما كالصّارب بالحصى وما يعطى هز لاء حرام بالإجماع كما نقله البغوي والقاضى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢). قال القاضى رحمه الله: كانت الكهانة في العرب ثلاثة اضرب أحدها يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد ...... والنهى عن تصدقيهم والسماع منهم عام، والثالث: المنجمون وهذه الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور باسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى كهانة وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم. (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص: ٢٣٣ طبع قديمي).

(٢) عن قتادة قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلث، جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدئ بها، فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البخارى تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة، وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حيوة أحد ولا رزقه ولا موته وانما يفترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثالث).

 (٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة ـ رواه مسلم ـ (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل) ـ

### نجوم پر إعتقاد كفر ہے

سوال:...میں نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا ، انہوں نے کچھے دن بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نگلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے ، اس لئے میری طرف سے إنكار سمجھیں ۔معلوم بیکرنا ہے کہ از رُوئے شرع ان کا یفعل کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...نجوم پراعتقاد کفرہے۔(۱)

# اہلِ نجوم پر اعتماد ڈرست نہیں

سوال: ...اکثرابلِ نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ،ایک مقرّرہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس مقرّرہ وقت میں جو دُ عاہمی ما نگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔اور ہم نے بیرویکھا ہے کہ اس مقرّرہ وقت میں اُن پڑھلوگوں کی اکثریت دُعا کمیں ما تکنے میں مصروف رہتی ہے۔مہر بانی فر ماکر بتائے کہ کیا دُعا کمیں صرف ایک مقرّرہ وقت میں اور وہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیااس کا مطلب سے ہے کہ سال کے باقی دنوں میں دُعا کمیں نہ مانگی جا کمیں؟

جواب:...اسلام کے نقطۂ نظر ہے تو چوہیں گھنٹے میں ایک وقت (جس کی تعیین نہیں کی گئی)اییا آتا ہے جس میں وُ عاقبول ہوتی ہے۔ باقی نبحوم پر مجھے نہ عقیدہ ہے ،نہ عقیدہ رکھنے کو صحیح سمجھتا ہوں۔(۲)

# يُرجوں اورستاروں میں کوئی ذاتی تأثیر نہیں

سوال:...ا پنی قسمت کا حال دریافت کرنا یا اخبارات وغیرہ میں جو کیفیات یا حالات درج کئے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ بیہوگا وہ ہوگا، پڑھنا یا معلوم کرنا دُرست ہے؟ اوراس بات پریفین رکھنا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلاں ہے، گناہ ہے؟

جواب:..اہلِ اسلام کے نزویک نہ تو کو کی شخص کسی کی قسمت کا سیحے سیح حال بتاسکتا ہے، نہ برجوں اورستاروں میں کو کی ذاتی تا ثیر ہے۔ان ہاتوں پریفین کرنا گناہ ہے، 'اورا پسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اورتو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وصناعة التنجيم اتي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية ........ مناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٥١٨). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ...... والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص ١٩١، ٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عتقاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماءً يعتقهم من النار، وان
 لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فتستجاب. (حلية الأولياء ج: ٨ ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) فإنداذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامي ج: ١ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والتنجيم ..... إنا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضو بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوى شامى ج: ١ ص:٣٣).

#### نجومي كوباته وكهانا

سوال:... جناب مولانا صاحب! بمين ہاتھ دِ کھانے کا بہت شوق ہے، ہرد کھنے والے کو دِ کھاتے ہیں۔ بتائے کہ یہ ہاتیں مانی جائیس یانہیں؟

جواب:... ہاتھ دِکھانے کاشوق بڑا غلط ہے،اورایک بےمقصد کام بھی،اوراس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ 'جس شخص کواس کی لت پڑجائے وہ ہمیشہ پریشان رہے گااوران لوگوں کی اُنٹ شَنٹ باتوں میں اُلجھار ہے گا۔

# مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں اوراُن پریفین کرنا

سوال:...میرے داداصوم وصلوۃ کے تنی سے پابند ہیں، پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تبجدا در اشراق کی نمازیں بھی اداکرتے ہیں، ہفتے میں تین دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے فضل وکرم سے اس سال جج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجودا کی ایک بات ہے جس نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کررکھا ہے، وہ بیہ کہ جمعہ کو'' جنگ' اخبار با قاعد گی سے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر'' بیہ ہفتہ کیسارے گا؟'' اس پران کا اعتقاد اِ تنازیادہ ہے کہ اگراس میں لکھا ہو کہ آج دن خراب رہے گا تو سارا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، اگر لکھا ہو کہ آج طبیعت خراب رہے گی تو لیٹ جاتے ہیں۔ آپ سے گرارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا ئیں کہ ہمارے دادا کا پیمل کیسا ہے؟

جواب:...منتقبل کے بارے میں جواس متم کی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، ان پریقین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دا دا کو چاہئے کہاس سلسلے میں سی محقق عالم سے گفتگوکر کے اپنی سلی کرلیں اور تو ہم پرتی چھوڑ دیں۔

# جونجم ہے متعقبل کا حال یو چھے،اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

سوال:... میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ستاروں کے علم پڑھنے سے بعنی جس طرح اخبارات اور رسالوں میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ: '' یہ ہفتہ آپ کا کیسار ہے گا؟'' پڑھنے سے خدا تعالی اس شخص کی چالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ بات اپنے ایک عزیز دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب فضول با تیں ہیں کہ خدا وند تعالی چالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ ویسے ستاروں کے علم پرتو میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ ایسی با توں پریقین رکھنے سے ایمان پردیمک لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتا ہے کہ س کا نظریہ دُرست ہے؟

#### جواب:..اس سوال کا جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چکے ہیں۔ چنانچے عصلم اور منداحمہ کی حدیث میں ہے

 <sup>(</sup>١) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) فلا يجوز إتباع المنجم والرّمّال وغيرهما كالضارب بالحصلي. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢ ، طبع دهلي).

کہ:'' جو مخص کی'' عراف'' کے پاس گیا، پس اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔''<sup>(1)</sup> (صحیمسلم ج:۲ ص:۳۳۳)

#### ستاروں کے ذریعے فال ٹکالنا

سوال:...ایک لڑکے کا رشتہ طے ہوا،لڑ کی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کہلڑ کا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھرلڑ کی والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب دیں گے۔ان کے گھرانے کے کوئی بزرگ ہیں جو إمام مسجد بھی ہیں اورلڑ کی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔جمعرات کے دن رات کو إمام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کولڑ کی والوں کو کہا کہ اس لڑ کے اورلڑ کی کا ستارہ آپس میں نہیں ملتا، یہاں شادی نہ کی جائے۔آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ہےآگا وفر مائیں۔

جواب:...اسلام ستارہ شناسی کا قائل نہیں، نہاس پریقین رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اس پر بہت سخت ندمت آئی ہے۔ کوہ بزرگ اگر نیک اور باشرع ہیں توان کو استخارے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا ، جویقینی اور قطعی نہیں ، اور اگر وہ کسی تمل کے ذریعے معلوم کرتے

### علم الاعداد بریفین رکھنا گناہ ہے

سوال:...آپ نے اخبار" جنگ" میں ایک صاحب کے ہاتھ دیکھا کرقسمت معلوم کرنے پر جو پچھ لکھا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں، مگرعلم الاعداد اورعلم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس علم میں بیہوتا ہے کہ مذکورہ مخض کے نام کو بحسابِ أبجد ایک عدد کی صورت میں سامنے لا یا جاتا ہے ،اور پھر جب'' عدد'' سامنے آجا تا ہے توعلم الاعداد کا جاننے والا اس مخص کواس کی خوبیوں اور خامیوں ے آگاہ کرسکتا ہے۔ویسے بنیادی بات توبیہ ہے کہ اگر اس علم کومحض علم جاننے تک لیا جائے اور اگر اس میں پچھے غلط باتیں لکھی ہوں تو ان يريفين نه كيا جائے تو كيا بيە كنا و بى ہوگا؟

جوا ب:..علم نجوم اورعلم الاعدا دمیں مآل اور نتیج کے اعتبار ہے کوئی فرق مبیں ۔ وہاں سٹاروں کی گردش اوران کے اوضاع (إجتاع وإفتراق) ــقسمت پر إستدلال كيا جا تا ہے،اور يهاں بحساب جمل اعداد نكال كران اعداد ــقسمت پر إستدلال كيا جا تا ہے۔ گو یاعلم نجوم میں ستاروں کو اِنسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظریے پر إيمان ركھا جاتا ہے۔اوّل تو بيركدان چيزوں كومؤثرِ حقيقي سمجھنا ہى كفر ہے ،'' علاوہ ازیں محض اُ ٹکل پچو إتفاقی اُ مور كوقطعی ويقيني سمجھنا بھی

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرًّا فا فسأله عن شيء لم تقبل له صلواة أربعين ليلةً.
 (٢) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر". (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٨٩ ا). أيضًا ولَا إتباع قول من ادّعي الإلهام فيما يخبر به عن إلهاماته بعد الأنبياء ولَا إتباع قول من ادّعي علم الحروف المتهجيات الأنّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص: ٨٢ ١ ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التنجيم الي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية .... صناعة محرمة بالكتاب والسُّنَّة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٧٨ ٥، طبع لاهور).

غلط ہے، لہٰذااس علم پریفین رکھنا گناہ ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس سے کسی مسلمان گوضرر پہنچے، نہ اس کویقینی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ بیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سیکھنا گناہ نہیں، مگران شرا کط کے باوجوداس کے فعل عبث ہونے میں تو کوئی شبہ ہیں۔ ان چیز دں کی طرف تو جہ کرنے سے آ دمی دِئین ووُئیا کی ضروری چیز دں پر توجہ ہیں دے سکتا۔

# اعداد کے ذریعے شادی کی کامیا بی ونا کامی معلوم کرنا ڈرست نہیں

سوال:...میں نے شادی میں کامیابی یا ناکامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جواً عداد سے نکالا جاتا ہے۔اس کی کیا شری حثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب:..غیب کاعلم، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوشادی کی کامیابی ونا کامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، یمض اُٹکل پچو چیز ہے، اس پریفین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کوقطعاً استعال نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

# ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال:.. قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں که ہاتھ کی کیسروں پریقین رکھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:.. قرآن وحدیث کی روشنی میں ہاتھ کی کیسروں پریقین رکھنا دُرست نہیں۔

#### أتو بولناا ورنحوست

سوال:...اگر کسی مکان کی حیت پراُلو بیٹھ جائے یا کوئی شخص اُلو دیکھے لے تواس پر تباہیاں اور مصیبتیں آنا شروع ہوجاتی میں ، کیونکہ بیا لیک منحوس جانور ہے۔اس کے برعکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں۔مہربانی فرماکر بیربتا کیس کہ کیا بیہ بات صحیح ہے؟

(٢) العلم بالغيب أمر تفرُّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص: ٥٠ ا ، طبع خير كثير كراچي).

(٣) قوله الرمل .... وقد علمت أنه حرام قطعًا .... وفي فتاوي ابن حجر ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم .... الخ (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۱) والتسجيم .... وانما زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: انه لا فائدة فيه. (فتاوي شاميه ج: ۱ ص:٣٣).

<sup>&</sup>quot;(٣) ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلا الله، ولقوله عليه الصلوة والسلام: من أتلى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنؤل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويلدعي معرفة الأسرار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحضى وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاضى العياض وغيرهما: (شرح فقه أكبر ص: ١٨١، طبع دهلي).

جواب:..نحوست کا تصوّر اسلام میں نہیں ہے'' البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُلّو ویرانہ چاہتا ہے ، جب کوئی قوم یا فروا پی برعملیوں کےسبب اس کامستحق ہوگہ اس پر تباہی نازل ہوتو اُلّو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے ۔خلاصہ یہ کہ اُلّو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سبب نہیں ، بلکہ انسان کی برعملیاں اس کا سبب ہیں۔ (۲)

# شادی پردروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال:... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت ی ساجی بُرائیاں ہیں ۔لیکن شادی بیاہ کے معاملوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب دُولها میاں دُلهن کو لے کر گھر آتا ہے تو دُولها اور دُلهن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاستی جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کسی گام کو ہاتھ نہیں لگاستی جب تک ایک خاص قتم کا کھانا جس میں بہت ہی اجناس شامل ہوتی ہیں پکانہیں لیتی ۔میرے خیال میں بیسراسر تو ہم پرستی اورفضول رسمیں ہیں ، کیونک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسے کسی رسم ورواج کا پیتے نہیں ملتا۔ برائے مہریانی آپ شریعت کی رُوسے بتا کیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی رسوم کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشبہ تو ہم پرتی ہے، غالبًا بیاوراس قتم کی وُوسری رسمیں ہندومعا شرے ہے لی گئی ہیں ۔

# نظر بدسے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گابا ندھنا

سوال : . . بنجے کی پیدائش پر مائٹیں اپنے بچوں کونظرِ بدے بچانے کے لئے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری ہاندھ دیتی ہیں، یا بنچے کے سینے یا سر پر کا جل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیا جاتا ہے تا کہ بچے کو ہری نظر نہ لگے۔ کیا یہ نعل ڈرست ہے؟

#### غروبِ آ فآب کے فور أبعد بتی جلانا

سوال:...بعدغروبِ آفتاب فوراً بن یا چراغ جلانا ضروری ہے یانہیں؟ اگر چہ کچھ کچھاُ جالا رہتا ہی ہو۔بعض لوگ بغیر بن جلائے مغرب کی نماز پڑھناؤرست نہیں سجھتے ،اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب:...بیتو ہم پرتی ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء. (مشكواة ص: ٣٩٢، باب الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَا آصنبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِينُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ" (الشورى: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه نهى عن الوقى والتماتم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٩٠ ١ ، طبع مصر).

### منگل اور جمعہ کے دن کیڑے دھونا

سوال:...اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں دھونا جا ہئے۔ ایسا کرنے سے رزق ( آمدنی) میں کی واقع ہوجاتی ہے۔

جواب:... بالكل غلط! تؤہم پرتق ہے۔

# ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریفین رکھنا کفر ہے

سوال:... ہاتھ دِ کھا کر جولوگ ہاتیں بتاتے ہیں ،وہ کہاں تک صحیح ہوتی ہیں؟اور کیاان پریفین کرنا جا ہے؟

جواب:..ا پیے لوگوں کے پاس جانا گناہ اور ان کی باتوں پر یقین کرنا کفر ہے ۔ سیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' جو شخص کسی پنڈت نجومی یا قیافہ شناس کے پاس گیا اور اس ہے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی''۔ '' مندا حمد اور ابوداؤدکی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تین شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ محمصلی الله علیہ وسلم پرنازل شدہ وین سے بُری ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔'' آنکھول کا پھٹر کنا

سوال:...میں نے سناہے کہ سیدھی آئکھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے،اور بائیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دیں۔

جواب: قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں محض ہے اصل بات ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# بائیں آنکھ دُ کھنے سے غم سمجھنا تو ہم پرستی ہے

سوال:...جب میری دائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوشی آتی ہے،اور جب بائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے غم آتا ہے۔کیاا بیا کہنا تھے ہے؟

جواب:...دائیں آنکھ دُ کھنایا ہائیں آنکھ دُ کھنا ،اس کا بیاری ہے کوئی تعلق نہیں ، میصن تو ہم پرتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلة.
 (صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٣٣، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلى كاهنا فصدّقه بما يقول أو أتلى امرأته حائضًا أو أتلى امرأته في ديرها فقد برئ مما انزل على محمد. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة).

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص: ٣ م، طبع زمزم كراجي-

### كياعصرومغرب كے درميان مُردے كھانا كھاتے ہيں

سوال:...کیاعصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران کھانانہیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہاں وقت مُردے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب: بیمصر ومغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے، اور اس وقت مُردوں کا کھانا جوآپ نے لکھا ہے وہ فضول بات ہے۔ تو ہم برستی کی باتیں

سوال:...عام طور پر ہمارے گھروں میں بیتو ہم پرتی ہے اگر دیوار پرکؤا آکر بیٹھے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤں پر جھاڑو لگنا یالگانا بُرافعل ہے، شام کے وقت جھاڑو دینے ہے گھر کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وُودھ گرنا بُری بات ہے، کیونکہ وُودھ پوت (بیٹے) سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

مثال:...ایک عورت ببیٹھی ہوئی اپنے بچے کو دُودھ پلار ہی ہے،قریب ہی دُودھ چولہے یا آنگیٹھی پرگرم ہور ہاہے،اگروہ اُبل کر گرنے لگے تو بیٹے کو دُور پھینیک دے گی اور پہلے دُودھ کو بچائے گی۔

اگرگوئی اتفاق سے کنگھی کر کے اس میں جو بال لگ جاتے ہیں ، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دےاور پھرکسی خاتون کی اس پرنظر پڑ جائے تو وہ کہے گی کہ کسی نے ہم پر جاووٹو نہ کرایا ہے۔

الیی ہی ہزاروں تو ہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔اس کی اہم وجہ بیہ ہے کہ ہمارے آباء واجداد قدیم زمانے سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے ہیں ،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگئی ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح فرمائیں۔

جواب:...ہمارے دِین میں تو ہم پری اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔آپ نے جتنی مثالیں لکھی ہیں بیہ سب غلط ہیں۔ البند دُودھ خدا کی نعمت ہے، اس کوضائع ہونے سے بچانااوراس کے لئے جلدی سے دوڑ نابالکل دُرست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں کا حکم بیہ ہے کہ ان کو پچینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرَم کی نظران پر نہ پڑے۔ باتی بیجی سیجے ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعے جاد وکرتے ہیں، مگر ہرایک کے بارے میں بیہ برگمانی کرنابالکل غلط ہے۔ (۱)

شیطان کونماز ہے رو کنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

سوال:...شیطان مسلمانوں کوعبادت ہے روکنے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اورخودعبادت کرتا ہے، اس کو

<sup>(</sup>۱) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخوقة الحيض والدم، كذا في الفتاوي العتابية. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٥٨). (۲) قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: كان غلام من اليهو د يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبّت إليه اليهو د فلم يـزالـوا حتَّى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدّة أسنان من مشطة فأعطاها اليهو د فسحروه فيها ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج:۲ ص:۵۸۸، طبع رشيديه كوئشه).

عبادت ہے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نماز کا کونا اُلٹ دیتے ہیں ،اس طرح عبادت سے روک دینے کے ممل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:..ای سوال میں آپ کودوغلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ایک یہ کہ شیطان دُوسروں کوعبادت ہے روکتا ہے، مگرخودعبادت کرتا ہے۔ شیطان کا عبادت کرناغلط ہے،عبادت تو حکم الٰہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان حکم الٰہی کا سب سے بڑا نافر مان ہے، اس کئے یہ خیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے بالکل غلط ہے۔ (۱)

وُرسری غلط نبی ہے کہ مصلے کا کونا اُلٹنا شیطان کوعبادت سے رو کئے کے لئے ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ مصلے کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز پھی ندر ہے اور وہ خراب ندہو۔عوام جو یہ بچھتے ہیں کہ اگر جائے نماز نداُلٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

# نقصان ہونے پر کہنا کہ:'' کوئی منحوس، صبح ملا ہوگا''

سوال:... بحب کسی شخص کوسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں نا کامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ:'' آج صبح سورے نہ جانے کے کسی شخص کوسی کھر کے کسی فرد کی سورے نہ جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھانے ہے بتو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوس ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھے لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ محل دیکھتا ہے بتو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوس ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھے لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ جواب:...اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ، میصن تو ہم پرستی ہے۔

# اُ لٹے دانت نکلنے پر بدشگونی تو ہم پرستی ہے

سوال:... بیچے کے دانت اگراُ لٹے نگلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نضیال یا ماموؤں پر بھاری پڑتے ہیں۔اس کی کیااصل ہے؟ جواب:...اس کی کوئی اصل نہیں!محض تو ہم پرستی ہے۔

# جاندگرہن یاسورج گرہن سے جاندیاسورج کوکوئی اُذیت نہیں ہوتی

سوال:...میں نے سناہے کہ جب جاندگر ہن یا سورج گر ہن ہوتا ہے توان کواُ ذیت پہنچتی ہے، کیا یہ ہات وُ رست ہے؟ جواب:...وُرست نہیں!محض غلط خیال ہے۔

# " حاجن کا اعلان "نامی پمفلٹ کے بارے میں شرعی حکم

سوال:...آج کل" حاجن کا ضروری اعلان" نامی پمفلٹ بہت عام ہے، بیعموماً مساجد کے باہر نمازیوں میں تقسیم کیا جا تا ہے،اس پمفلٹ میں دیگر باتوں کےعلاوہ ایک بات بیجی تحریر ہے کہ اس پمفلٹ کی اتنی فوٹو کا پیاں کروا کرتقسیم کردی جائیں،بصورتِ

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٩٥ طبع زمزم يباشرزكرا چي-

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥\_

دیگر شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو گائی کرواکرتقسیم کرتے ہیں،لوگوں میں ضعیف الاعتقادی کے باعث اس پیفلٹ کے بارے میں عجیب عجیب تصوّرات مشہور ہیں۔سوال سے ہے کہ اس طرح کے پیفلٹ کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس ڈرسے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہوجائے ،اس کی کئی کی پیاں ہنوا کرلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا بیسیجے ہے؟

جواب:... یہ پرچہ جوآپ نے اپنے خط میں بھیجا ہے، خالص جھوٹ ہے، جوقریباً ایک سوسال سے جھپ رہا ہے، بارہا '' جنگ''میں اس کی تر دیدکر چکا ہوں۔ (۱)

# کیا آسانی بجلی کالے آدمی پرضرور گرتی ہے؟

سوال:... بیابیا کوئی خاص مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ سے اصلاح طلب ہے کہ جب بھی بارش ہوتی اور بجلی وغیرہ بھکتی ہو تا محمو ما سنے میں آتا ہے کہ کا لے رنگ پر بجل گرتی ہے، اب مطلب بیا کوئی کالالڑکا (خصوصاً پہلا بیٹا)، کوئی کال لڑک (وہ پہلی ہی ہو) تو اسے اس موسم میں با ہزئیس لگلنا چا ہے، خاص کر اس کے والدین، عزیز واقارب اس کو مشورہ دیتے ہیں اور تخق ہے منع کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ نظے، اس کی وجہ سے اولا واحساس ممتری میں ببتلا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارار نگ کیسا بنایا؟ جبکہ میر اایمان ہے کہ ایک پتا بھی اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں بل سکتا، وہ اگر چا ہے تو بجلی کا لے شخص پر گرے تو (جبکہ کئی کا لے رنگ کے لڑکے کور کو بی مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ باہر نظتے وقت چہرے پر بچھ ڈال لیں ) وہ شخص کتنا بھی چہرہ چھپایا ہوا ہوگا، بجلی اس پر گرے گی ، اللہ تعالی کی مصلحت ورضا جاتا ہے کہ وہ باہر نظتے وقت چہرے پر بچھ ڈال لیں ) وہ شخص کتنا بھی چہرہ چھپایا ہوا ہوگا، بجلی اس پر گرے گی اس پر گرے گی تو پھر کوئی اس پر گرے گی ہو گھرکوئی ہوا تا ہے کہ وہ اور اگر کوئی گور اٹھن کا اس پر بی گرے گی ۔ یعنی اللہ جس کو جا ہے رکھاس کو کون چکھے؟ والا مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر یہ کالا وہ دیکی اور کو کی اس کہ وہ جائے گا، اور کھر ایک کا اور کی کی تقریق کیوں ہے؟ شری طور پر بیر ہم پرشی بالک شیخ ہے یا پھراس وہم پرشی کے ذریاجے کا لے رنگ کی اور کوٹ اور کوٹ اور کی کا دریاج کی اور کی گئی ہوں ہے؟ شری طور ارنگ کی تقریق کیوں ہے؟ شری طور پر بیرہ ہم پرشی بالکل شیخ ہیں کو اور احساس بکتری کا شکار ہونا پر کر ہا ہے؟

جواب:...کالے کے ساتھ بجلی کا تعلق توسمجھ نہیں آتا، البتہ چیک دار دھاتیں بجلی کو جذب کرسکتی ہیں، ان کو کھلی جگہ رکھنے سے پر ہیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہاتی آپ کا بیارشاد ہالکل سیح ہے کہ بجلی اِ ذنِ الٰہی کی ماُمور ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرسکتی۔ نہیں کرسکتی۔

### عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے

سوال:...میری ای کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے حکم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اُٹارکرروٹی کھائے ،عورت کو جائز نہیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے، یعنی آدھی روٹیاں پکائیں اور کھاٹا شروع کر دیا، توابیا کرنے والی عورت جنت میں واخل نہ ہوسکے گی۔ آپ بتائے کہ کیا یہ ہات سے جے ہے؟

<sup>(1)</sup> بواورالنواور ص: ١٥٠ طبع ادارة اسلاميات لا مور

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥ طبع زمزم پېشرز كراچي \_

جواب:...آپ کی ای کی تفیحت تو ٹھیک ہے، مگرمئلہ غلط ہے۔عورت کوروٹی پکانے کے دوران بھی کھا نا کھالینا شرعا جائز ہے۔

#### جمعہ کے دن کیڑے دھونا

سوال:... بیں نے سنا ہے کہ جمعہ اور منگل کے دن کیڑے دھونانہیں چاہئے، اور بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز ہوجانے کے بعد کیڑے دھوتے ہیں، اور کہاں تک بیطریقۃ ڈرست ہے؟ اور اس طرح بہت سے لوگ جو پر دلیں میں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو بعد کی بعد کی ہوتی ہوتی ہیں ہوتے ہیں، اس لئے کہ جمعہ کے علاوہ ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ لوگ جمعہ اور منگل کو کیڑے دھونے کی اجازت ویتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے یانہیں؟ جواب:... جمعہ اور منگل کے دن کیڑے دھونے کی بات بالگل غلط ہے۔ (۱)

### عصراورمغرب كے درمیان كھانا پینا

سوال: ...اکٹرلوگ کہتے ہیں کہ عصرا در مغرب کے درمیان پچھ کھانا پینائہیں چاہئے کیونکہ نزع کے وقت انسان کواہیا محسوں ہوتا ہے کہ عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی ہوتا ہے کہ عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی ہوتا ہے کہ عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس وقف عصر ومغرب کے مادت ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس وقف عصر ومغرب کے درمیان پچھ نہ کھانے پینے سے روزے کا ثواب ماتا ہے )۔ برائے مہر بانی اس سوال کا جواب قر آن وسنت کی روشنی ہیں دے کرایک البحض سے نجات دلائیں۔

جواب:...یدونوں ہاتیں غلط ہیں! عصرومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔'' کٹے ہوئے تاخن کا بیاؤں کے بنچے آنا، نیتلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کا راستہ کا ثنا

سوال ا:...بزرگوں ہے۔نا ہے کہ اگر کا ٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے پنچ آ جائے تو وہ مخص اس شخص کا (جس نے ناخن کا ٹا ہے ) ڈشمن بن جاتا ہے؟

> ۲:... جناب کیا پتلیوں کا پھڑ کنا کسی خوشی یا تمی کا سبب بنرآ ہے؟ ۳:...اگر کا لی بلی راستہ کا ہے جائے تو کیا آ گے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟ جواب:... یہ بتینوں باتیں محض تو ہم پرتی کی مدمیں آتی ہیں ،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٢٨ طبع زمزم پيلشرزكرا إي-

<sup>(</sup>٢) الماطالعوام ص: ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص:٨٨\_

# کالی بلی کاراستے میں آ جانا،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو منحوں جاننا

سوال:..لوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اجماعی مسکے کی جانب توجہ دِلانا چاہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیسا انسان گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے کالی بلی راستے میں آ جائے تو حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا تین بیٹیوں کی دُنیامیں آ مدکے بعد بیٹے کی پیدائش ماں باپ کے لئے نحوست ہوتی ہے، یعن تنگ دی اور پریشانی کا موجب ہوتی ہے، اس قتم کے تو ہات کی شرعی ھیٹیت کیا ہے؟

جواب: ... بعض لوگوں پر تو ہم پری کاغلبہ وتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش کو منحوں سمجھنا یہ بھی ای تو ہم پری کا ایک شعبہ ہے۔ شریعت کی اس میں کوئی ہدایت نہیں کہ تین بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو منحوں سمجھا جائے۔ شری انقطاء فظر سے آدی کی بھلائی یا بُر ائی کا مدار اس سے صادر ہونے والے اعمال پر ہے، اگر کسی نے نیک اعمال کئے، وہ مبارک ہے، اور اگر وُسری قتم کے اعمال کئے تو دُنیا میں بھی ذکیل ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذِلت اس کے سر پرسوار رہے گی، اِللَّ بیہ کہ اللّٰہ تعالی اپنی رحمت سے درگز رفر ما کمیں۔

# لوکی کے حیلکے اور بہے بھلا تگنے سے بیاری ہونے کا یقین دُرست نہیں

سوال: .. ' بہتی زیور' میں حدیث کے حوالے سے یہ پڑھا ہے کہ ٹونکا اور شگون شرک ہے۔ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ جس پانی سے آٹا گوندھا جائے وہ پانی نہیں بینا چاہئے ،اس سے بیاری ہوجاتی ہے،گلا پھول جاتا ہے۔ اس طرح مغرب کے بعد فقیر گوخیرات نہیں وین چاہئے ،لوک کے حیکے اور شکے اور شگون نہیں وین چاہئے ،لوک کے حیکے اور شکو اور شکون کے اور شکون کا دین اسلام سے پاکی بیاری ہے کہ کیا اس طرح کے ٹو سکے اور شکون کا دین اسلام سے پاکسی بیاری سے کوئی تعلق ہے؟

جواب:... بینتام با تنیں لوگوں میں فضول مشہور ہیں ، ان پریقین نہیں رکھنا چاہئے ، یہ چیزیں شکون میں واخل ہیں ، جو منوع ہے۔

# ز مین پرگرم یانی ڈالنے سے پچھنہیں ہوتا

سوال:...زمین پرگرم پانی وغیره گرانامنع ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیاگناہ ہے،زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب: ...محض غلط خیال ہے! <sup>(۱)</sup>

 <sup>(1) &</sup>quot;من عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنَ ٱسَآءَ فَعَلَيُهَا" (حَمَ السجدة: ٢ ٣). أي انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثيو ج: ٥ ص: ٣٨٥ طبع رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٢٥٦ طبع زمزم پيكشرزكرا چي-

# نمک زمین پرگرنے ہے بچھ ہیں ہوتا الیکن قصداً گرانا بُراے

سوال:...کیانمک اگرز مین پرگرجائے (بیعنی پیروں کے پنچآئے) توروزِ قیامت پلکوں سے اُٹھانا پڑے گا؟ جواب:...نمک بھی خدا کی نعمت ہے ،اس کوز مین پرنہیں گرانا چاہئے ،لیکن جوسزا آپ نے کھی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔

# پچروں کا نسان کی زندگی پراثرا نداز ہونا

سوال:...ہم جوانگوشی وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پیھرلگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی رُوسے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پیھر کا پہننا بھی سنت ہے؟ جواب:...پھر اِنسان کی زندگی پراٹرا نداز نہیں ہوتے، انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ (۲)

#### يتخرون كومبارك يانا مبارك سمجهنا

سوال:...میری خالہ جان چاندی کی انگوٹھی میں فیروزہ کا پھر پہننا چاہتی ہیں،آپ برائے مہر ہانی ذرا پھروں کی اصلیت کے ہارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داستانیں ہیں؟اگران کا وجود ہے تو فیروزہ کا پھرکس وقت؟ کس دن؟اورکس دھات میں پہننامبارک ہے؟

جواب:...پھروں ہے آ دی میارک نہیں ہوتا ہے ،انسان کے اعمال اس کومبارک یاملعون بناتے ہیں۔ ''پھروں کومبارک ونامبارک سمجھناعقیدے کافساد ہے ،جس ہے تو بہ کرنی چاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

#### لیقری ہے شفاکے لئے وظیفہ

سوال:...میرابیٹا جس کی عمر ۲۰۵ سال ہے،اس کے گردے میں بچپن سے پھری ہے، پیشاب میں خون آتارہتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پھری کا اخراج ہوا در شفا ہو۔اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگرنقش لکھنے کا

(۱) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفى الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ج: ٨ ص:٣٤٣، طبع امداديه).

(٢) "وَمَا آصَبَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ آيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ" (الشورى: ٣٠).

(٣) "من عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَن اَسَآءَ فَعَلَيْهَا" (حَم السجدة ٢٦٠). أي انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انما يرجع وبال ذلك عليه (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص:٣٨٥ طبع رشيديه كوئثه).

(٣) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: انى لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولو لا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه. (مشكوة ص:٢٢٨). اور لذكوره في ما قبلتك عوله: "انك حجر" انسا قال ذلك لسلا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام الذين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، فخاف ان يراه يقبله، فيفتتن به فبين أنه لا ينفع ولا يضر، وان كان امتثال شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء .... ونبه على أنه ولا الإقتداء لما فعلته. (مشكوة ص:٢٢٨، باب دخول مكة والطواف، الفصل الثالث).

معمول ہوتة إرسال فرمائيں۔

جواب:...میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتا،البتہ آپ کے صاحبزا دے لئے اُعاکرتا ہوں،اللہ تعالیٰ ان کوشفا عطا فرمائے۔ سات مرتبہ سورۂ فاتحہ پڑھ کراوّل آخر دُرود شریف،ان کورَ م کردیا کریں اوراللہ تعالیٰ سے شفا کی دُعاکریں۔

فیروزہ پیچرحضرت عمرؓ کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

سوال: العل، یا قوت، زمرد، عقیق اورسب سے بڑھ کر فیروز ہ کے نگ کو انگوشی میں پہننے سے کیا حالات میں تید ملی رُونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننااوراس پریفین رکھنا جا کزہے؟

. جواب: ... پیخروں کو کامیا بی و ناکامی میں کوئی و خلنہیں (' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس کے نام کو عام کرنے کے لئے سبائیوں نے '' فیروز و'' کو متبرک پیخر کی حیثیت سے پیش کیا۔ پیخروں کے بارے میں نحس وسعد کا تصور سبائی اُ فکار کا شاخسانہ ہے۔

### بچروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...اکثرلوگ مختلف ناموں کے پھروں کی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پھرمیری زندگی پر اچھے اثرات ڈالتا ہے اور ساتھ ساتھ ان پھروں کو اپنے طالات اچھے اور بُرے کرنے پریقین رکھتے ہیں، بتا کمیں کہ شرعی لحاظ سے ان پھروں پر ایسایقین رکھنا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟

جواب:... پھر اِنسان کی زندگی پراٹرانداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بڈمل اس کی زندگی کے بننے یا بگڑنے کے ذمہ دار ہیں ، پھر دں کواٹر انداز سمجھنامشرک قوموں کاعقیدہ ہے ،مسلمانوں کانہیں۔اورسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔ میں ، پھر سے سروط

# فيروزه اورعقيق كى انگوهى كااستعال

سوال: ...کیاایسی انگوشمی جس میں کوئی پھر لگا ہومثلاً: فیروز ہ بحقیق وغیرہ پہنناحرام یا مکروہ ہے؟ جواب: ...جس انگوشمی پرکوئی پھر لگا ہوا ہو،اس کا پہننا جائز ہے،مگرانگوشمی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔''

 <sup>(</sup>۱) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٣٧٣ طبع امدادية).

 <sup>(</sup>٢) فاتفق لـه أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المحوسى الأصل الرومي الدار ...الخ. (البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

<sup>(</sup>٣) ..... يقول سمعت على ابن ابي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أمّتي، حل لإناثهم. (ابن ماجة ص:٢٥٧، شامى ج:٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا يتختم إلا بالفضة ... لا يزيده على مثقال ... الخ. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار الذهب في حجر الفص. (شامي ج: ٦ ص: ٣١٠). اورشقال ١٣٨٠ اشه ٢٠ رتى كابوتا إـ (اوزان شرعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٣٨).

# پچھراورنگینوں کے اثرات پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال:... بہت دنوں سے زئن میں ایک سوال ہے، آئ آپ سے اس کا جواب دینے کی گزارش کررہا ہوں۔ سوال ہے ہے کہ کیا پھراور تکینے انسانی زندگی پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسوچنا کہ اس کے پہننے سے تقدیر بدل جائے گی، یا فلال مشکل آسان ہوجائے گی، شرعی لحاظ ہے کس قدر دُرست ہے؟ میں نے پچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ تکینے والی انگشتری پہننا انبیائے کرام کے دور سے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں عقیق پھر کا استعمال اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ ارشاور سول سلی اللہ علیہ وہ کہ بنتا فقر کو دُور کرتا ہے۔ ای طرح آیک اور جگہ کا بھائے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بھلم رَب العالمین حضرت درسالت ماب کہ دیں۔ "آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کریں کہ یہ کس حد تک دُرست ہیں؟

جواب:...جورواییتی آپ نے نقل کی ہیں ، مجھےان کاعلم نہیں۔انسانی زندگی پراس کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں ، پھروں سے نقد رنہیں بدلتی ، ندان سے اللدراضی ہوتا ہے ،اور نہ کوئی خیر وبر کت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## پچروں کوسببِ حقیقی سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے انگوشی میں تگینہ لگوا ناجا ئز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پیھر کومؤثر سمجھناایک جاہلی تصوّر ہے۔ بیا یک ایساغیر واضح اور مہم کلمہ ہے جس سے اکثر پڑھنے والوں کوغلط نہی ہوسکتی ہے۔

ا:...خداوندکریم نے اس بھری کا سُنات میں کوئی شے بھی ہے کا رپیدانہیں فر مائی ،للہذا جومختلف پیخر ، جواہر کی شکل میں ملتے ہیں وہ بھی اس اُصول سے مشتنی نہیں ہو سکتے ۔

۲:..خدائے بزرگ و برتر نے جہاں ہر شے خلق فر مائی، وہاں ہر شے میں اس کی ایک مخصوص تأثیر بھی عطا کی ہے،اوراس کے اُصول سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، چاہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں۔

سن... چنانچہ میں اس حالیہ وجدید تحقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رنگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقتهٔ کارکے تحت اعلیٰ علمی انداز پر ہور ہی ہے جھن بیوض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ کسی چیز کوتا ثیرسے عاری خیال کرنا ،اگر جہالت نہیں تولاعلمی ضرورہے۔اوراگرآپ خیال نہ فر مائیس تو تا ثیر ہے انکار کا سلسلہ بالآخر کفر کے مترادف ہوسکتا ہے۔

۳۷:... آخر میں مؤ دّبانہ طور پر بیون ہے کہ نہ تو کئی چیز کوفق کے بغیر رَ دّ کرناچاہتے ،اور نہ بی فق کے بغیر قبول کرنا چاہئے ، چاہے رَ دّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صورتوں میں فق واستدلال سے کا م لیناعلمی وایمانی طور پرلازم ہے۔ جناب نے جو پیقر کے مؤثر سمجھنے کو جابلی تصور قرار دیاہے ، تو اس مؤثر سمجھنے سے جناب کی کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما نمیں گے؟

 <sup>(</sup>۱) وفي شرح الشمائل للقارى: واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر، وانه مبارك، وإن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ ....إلخ. (اعلاء السنن ج: ۱۷ ص: ۳۱۳، طبع ادارة القرآن).

جواب: ... بيرة ظاہر ہے كہ جس كوا يك ہے بہجھ بچہ بھى جانتا ہے كہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان كوعالم اسباب بنايا ہے، اور يہاں اسباب ومستباب كاسلسلہ قائم فر مايا ہے، اوراً سباب ميں ... بنظرِ ظاہر ... تأثير بھى ركھى ہے۔ چنانچيآ گ جلاتی ہے، ترمين أگاتی ہے، ہوا اُڑاتی ہے، پانی سیراب كرتا ہے، وغيرہ وغيرہ ۔ الغرض! پوراعالم اسباب ومستباب ئى زنجير ميں جكڑا ہوا ہے، اوراس كا انكار كرنا (جيسا كه آپ نے فرمايا) بلاشبہ جہالت و ناوانی ہے۔

1: ...سلسلۂ اَسباب کودیکھتے ہوئے بہت ہے لوگ اسباب کوموَثرِ حقیقی سیجھنے لگتے ہیں،ان کی عقل وخرداَسباب کے جال کا شکار ہوکررہ جاتی ہے،اوران کی نظراسباب کے پردے کے پیچھے ہے مسبب الاسباب جل مجدۂ کوجھا تک کرنہیں دیکھ سکتی۔جس طرح اسباب کی تا ثیر کا انکار بے وقو تی ہے،اس طرح نظر کا اسباب تک محدود رہنااورموَثرِ حقیقی تک نہ پہنچنا بھی عقل وفکر کی کوتا ہی ہے۔

سا: ...اسلام جس طرح اسباب کا قائل ہے،اس طرح اس کا بھی قائل ہے کہ اسباب بذات ِخودمو ٹرنہیں، بلکہ ان کی تا ثیر خالتی اسباب کے ارادہ ومشیت پرموقوف ہے، وہ چاہے توسارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جا کمیں، مگرسبب ان پر مرتب نہ ہو،
اورا گروہ جا ہے تو اسباب خاہری کے بغیر مستباب کو وجو دمیں لے آئے۔ (۱)

﴾ :...جن جدبید محققین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فر مایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظر أسباب

(۱) تا ثیرِاَسباب وعلل کی حقیقت: جس طرح کداسباب وعلل کا وجود موہبتِ ربانی ہے،ای طرح اسباب وعلل کی تأثیر بھی اُسی علیم وقد بریکا عطیہ ہے،اور بے چون و چگون دستِ قدرت کا ایک نقش ہے جس طرح اسباب وعلل کا وجود اِس کی مشیت اور حکم کے تالع ہے،ای طرح اسباب وعلل کی تأثیر بھی اس کی مثیت اور اِراد ہ کے تابع ہے، فَعَّالٌ لِیْمَا یُویُد جب چاہتا ہے اُس وقت اسباب وعلل اثر کرتے ہیں،ورنہ ہیں۔

جس طرح وہلیم وقد ریجب جا ہے اسباب وعکل کے وجود کوسک کرسکتا ہے ای طرح اسباب وعلل کی صفت ِتا ٹیرکو بھی جب جا ہے سلب کرسکتا ہے، اور اگر بالفرض والتقد مریاسباب وعلل کی تا ٹیرخدا تعالی کی مشیت اور ارادہ پر موقوف نہ ہو، بلکہ اسباب وعلل اپنی تا ٹیر میں مستقل ہوں تو خدا ہے اِستعناء اور نیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خالق ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جوشی مستقل بالٹا ٹیر ہوو ہی خالق ہے نیز اسباب وعلل کومستقل بالٹا ٹیر مانے کے بعد خدا تعالی کومستقل بالٹاً ٹیراورمتفرد بالا بجاد ماننا ناممکن ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اسباب وعلل تمامتر محض عادی ہیں ، حق تعالی شانہ کی سنت اور عاوت ای طرح جاری ہے کہ ان اسباب وعلل کی مباشرت کے بعدا پی قدرت ومشیت سے مسبب کو پیدا فرمادیتے ہیں لیکن بھی بھی باوجود تمام اسباب وعلل کے جمع ہوجانے کے مسبب کونہیں بھی پیدا فرماتے تا کہ اہلی غفلت ہوش میں آئیں ، اور ان ظاہری اسباب وآلات سے اپنی نظروں کو ہٹا کر اُس علیم وقد رکی طرف متوجہ ہوں اور سمجھیں کہ اصل مو ثر اور حقیقی فاعل وہی مالک ہوش میں آئیں ، اور ان ظاہری اسباب و آلات سے اپنی نظروں کو ہٹا کر اُس علیم وقد رکی طرف متوجہ ہوں اور سمجھیں کہ اصل مو ثر اور حقیقی فاعل وہی مالک ہے ، اور چن اسباب ووسالط کو ہم نے مؤثر سمجھ رکھاتھا، وہ سرتا پاغلط تھا: ''خود غلط بودا نچہ ما پنداشتیم '' ، چنا نچ بعض اُر باب جمقیق کا اِرشاد ہے: سبحان من ربط الاسباب ہمسبباتھا لیھندی العاملون ، و خوق العوائد لیتفطن العاد فون فیعلموا أنه فاعل محتاد و ان الحوادث

لا تحدث بالطبع و لا الإضطوار ۔ " ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اسباب کومستبات کے ساتھ مربوط فرمایا تا کہ کام کرنے والوں کوراستہ معلوم ہوا ور کبھی معتاوطریقوں کوتوڑا تا کہ اللہ معرفت اور اُرباب بصیرت سمجھیں کہ وہی حق جل وعلافاعل مختار ہے،اور کوئی شئ ماوہ اور طبیعت کے اقتضاء سے پیدائہیں ہوتی ، بلکہ اس کی قدرت واختیار سے پیدا ہوتی ہے۔"(علم الکلام ص: ۱۸۴ تا ۱۸۷ از حضرت مولانا محد إدريس کا ندھلوی رحمہ اللہ، طبع مکتبہ عثانيدلا ہور)۔ میں اُلجے کررہ گئی ہے، اوروہ اُسباب کومؤٹر حقیق سجھ بیٹھے ہیں، اوران پرہی کیا موقوف! کشوعقلائے عالم کا یہی حال ہے کہ وہ اسباب کو اُرباب سجھ بیٹھے ہیں۔ ستاروں اور پھروں کی تاثیر کو دیکھ کران کی پوجا پاٹ کرنے گئے، اوران لوگوں کی اکثریت کوآپ دیکھیں گے جو پھروں کی تاثیر کے قائل ہیں کہ وہ وین ہے بادر پررآ زاد ہیں۔ انہیں نماز، روزہ اور دیگر شعائر وین ہے کوئی واسط نہیں، وہ ول کا سکون اور قلب کی راحت، روزی کی کشائش اور دُشمنوں پر فتح انہی ہے جان پھروں پر تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حالات کے پیشِ نظر میں نے لکھا تھا کہ پھڑکوہ مؤٹر سجھنا ایک جا بلی تصور ہے۔ ور نہ اسباب کو اسباب کے درج میں رکھتے ہوئے ان کی علاقت کے پیشِ نظر میں نے لکھا تھا کہ پھڑکوہ مؤٹر سجھنا ایک جا بلی تصور ہے۔ ور نہ اسباب کو اسباب کو اسباب کے درج میں رکھتے ہوئے ان کی غیر حقیق تاثیر کا کون افکار کرسکتا ہے ...؟ آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا تاہوں۔'' ایک رات بارش ہوئی منج کی نماز کے بعد آخضرت علی الشہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ فرمایا کہ: اللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ فرمایا کہ: اللہ تعالی نے والا اور ستاروں کا افکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: والا اور ستاروں کا افکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا افکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔ والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا افکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔ والہ ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا افکار کرنا ہے۔

#### نظراً تاریے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: ... عموماً گھروں میں چھوٹے بچوں کونظر ہوجاتی ہے، اور گھر کی بڑی بوڑھی عور تیں سات عدد سوکھی ہوئی ٹابت مرچیں بچے کے اوپر سے سات دفعہ اُ تارکر آگ میں جلاتی ہیں، اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس آتی ہے تو کہاجا تا ہے کہ: نظر نہیں گی ۔ اور اگر مرچوں کے جلنے سے دھانس آتی ہے تو کہاجا تا ہے کہ: نظر اُرّ جاتی ہے اور مرچوں کے جلنے سے دھانس ٹین دن بیمل وُ ہرانے سے نظر اُرّ جاتی ہے اور بچوں کے جلنے سے دھانس بیمل و ہرائے سے نظر اُرّ جاتی ہو بہت بچو تھیں ہوجا تا ہے۔ آپ کا اس ممل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میراا تنا تجربہہ کہا گرکوئی سادہ مرچ آگ میں جلائی جائے تو بہت کھانس آتی ہو اور حلق میں جلن ہوتی ہے، مگر نظر اُ تاری ہوئی مرچ میں سے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گی ہوتیں۔ جواب: ... مجھے اس ممل کا تجربہ نہیں، اگریئی انظر اُ تارنے کے لئے مفید ہے، تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب ... الخد متفق عليه (مشكوة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

#### کا فرکو کا فرکہناحق ہے

سوال: "پچھلوگ ہے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشن میں ''کسی کافر کوبھی کافر نہیں کہنا جا ہے''، چنا نچہ قادیا نیوں کو کافر کہنا ورست نہیں ہے۔ مزید ہے کہ اگر کو کی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نہیں یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ مختص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ اُز را و کرم مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت تفصیل سے بتا ہے۔

جواب:... بیتو کوئی صدیت نہیں کہ کافر کو کافرنہ کہا جائے ،قر آنِ کریم میں یار بار" اِنَّ الَّـذِیسُنَ کَفَرُوُا"،"الکّافِرُونَ"، "لَـقَــذُ کَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوُا" کے الفاظ موجود ہیں۔ جواس نظریے کی تر دید کے لئے کافی وشافی ہیں۔اور بیاُ صول بھی غلط ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے (خواہ مرزاغلام احمد قادیانی کو' محمد رسول اللہ''ہی ما نتا ہو) اس کو بھی مسلمان ہی سمجھو، اس طرح بیاُ صول بھی غلط ہے کہ جو شخص اپنے آپ کومسلمان کہتا ہوخواہ خدااور رسول کوگالیاں ہی بکتا ہو، اس کو بھی مسلمان ہی سمجھو۔

صیح اُصول بیہ کہ جو حض حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے دِین کو ما نتا ہواور'' ضروریات دِین' میں سے سی بات کا انکار کرنا سے کا انکار کرنا ہو، خدتو رُمروڑ کران کو غلط معانی پہنا تا ہووہ مسلمان ہے'، کیونکہ'' ضروریات دِین'' میں سے سی ایک کا انکار کرنا یا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑ نا کفر ہے۔ قادیا نیوں کے کفر و اِرتد اداور زَند قد و اِلحاد کی تفصیلات اہل علم بہت می کتابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ جس محف کو مزید اطمینان حاصل کرنا ہو وہ میرے رسالہ'' قادیا نی جنازہ''،'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طبیبہ کی تو ہین'' اور ''قادیا نیوں اور و وسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبوت ، مسجد باب الرحمت ، پُر انی نمائش محمد علی جناح روڈ ،کراچی' سے بیرسائل مل جا میں گیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبوت ، مسجد باب الرحمت ، پُر انی نمائش محمد علی جناح

### ما یوی کفرہے

سوال:...ند مباسلام میں مایوی کفر ہے۔ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ خداوند نے ہر بیاری کا علاج پیدا کیا

<sup>(</sup>۱) الإيسمان: وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجينه ضرورة. (رّد المتار ج: ٣ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص:٨٨).

ہے۔ہم ویکھتے ہیں کہ کچھ بیاریاں لاعلاج ہیں ،ایک ایسامرض جس کوڈا کٹرلوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایویں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فر ہو جائے گا؟

جواب:...خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کفر ہے،صحت ہے مایوی کفرنہیں۔اوراںٹد تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دواپیدا کی ہے،گرموت کا کوئی علاج نہیں' اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تولا علاج ہی ہوگا۔

#### متبرك قطعات

سوال:... پچھسلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں چاروں طرف آسلامی کیلیٹررکے قطعات لگار کھے ہیں ،ان کالگانا کیساہے؟

جواب:..متبرک قطعات اگر برکت کے لئے لگائے جائیں تو جائز ہے، زینت کے لئے ہوں تو جائز نہیں، کیونکہ اسائے مقد سہاور آیات شریفہ کومخش گھر کی زینت سے لئے استعال کرنا خلاف ادب ہے۔

کیاز مین پر جبرائیل علیہ السلام کی آمد بند ہوگئی ہے؟

سوال:..." بیان القرآن 'میں سور و قدر کے ترجے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا تکہ حضرت جرائیل علیہ السلام بمع لشکر کے زمین پراُئر تے ہیں اور ساتھ حاشیہ میں بیہق کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الا مین آتے ہیں۔ جبکہ'' موت کا منظر میں ''حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ و کا تشریفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے جب فانی و نیاسے پردہ فرمایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجر و مبارک میں داخل ہوئے تو جرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ویگر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پربیآ نا آخری بارآ نا ہے اور میں قیامت تک زمین پرنہیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول اللہ! ویگر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پربیآ نا آخری بارآ نا ہے اور میں قیامت تک زمین پرنہیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول اللہ!

جواب:...ان دونوں بانوں میں تضادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کرآنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہندہوگیا، دُوسری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

### کیا وُنیاو ما فیہاملعون ہے؟

سوال: ...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه ميں ايك مضمون بعنوان ' رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشادات'

<sup>(</sup>۱) واليأس من الله تعالى كفر، الأنه لا يباس من روح الله إلا القوم الكافرون. (شرح العقائد ص : ۱۹ ا ، طبع خير كثير). (۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخاري. وعن جابر قال: قال رسول الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص : ۳۸۷). عن أبي هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. (مشكوة ص : ۳۸۷).

 <sup>(</sup>٣) تفصيل و يكفئ: بيان القرآن ج: ٢ ص: ١١١، سورة القدرآيت نمبر ٨-

#### میں صدیث تریر کی گئی جس کے الفاظ درج ذیل تھے:

" وُنياملعون ہے اور وُنياميں موجو دتمام چيزيں بھی ملعون ہيں۔"

حدیث کے ساتھ پنہیں بتایا گیا کہ کون کی حدیث ہے بیالفاظ نقل کئے گئے ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق وُنیا میں بہت کی واجب الاحترام چیزیں ہیں،مثلاً: قرآن پاک،خانہ کعبہ، بیت المقدی، مدینة النبی سلی اللہ علیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔میراسوال یہ ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشاد فرمائے ان کامفہوم کیا ہے؟ کیا بیالفاظ حقیقتا اس طرح ہیں؟

جواب:... بیرحدیث تر مذی اورا بن ما جہ میں ہے۔ حدیث پوری نقل نہیں گائی ،اس لئے آپ کو إشکال ہوا۔ پوری حدیث یہ ہے:'' وُ نیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے ،سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الہی ہے تعلق رکھتی ہیں یا عالم یا طالب علم کے ۔''اس سے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جو ذکر الہی کا ذریعہ ہیں وہ وُ نیائے مذموم کے تحت داخل نہیں۔

### كيا" خداتعالى فرماتے ہيں" كہناجائزے؟

سوال:...ایک پیرصاحب کےسامنے ذکر ہوا کہ'' خدا تعالی فرماتے ہیں'' تو وہ بہت غضے میں آگئے اور کہنے گئے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالیٰ فرما تاہے'' کیونکہ وہ وحدۂ لاشر یک ذات ہے۔اور'' فرماتے ہیں''ہم نے تعظیماً کہا تھااور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ وحدۂ لاشر یک ہیں۔قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمادیں۔

جواب:..تعظیم کے لئے''اللہ تعالی فرماتے ہیں'' کہنا جائز ہے۔قرآنِ کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے صینے استعال فرمائے ہیں۔

### كيا" الله تعالى فرماتے ہيں" كہنا شرك ہے؟

سوال:...'' الله تعالیٰ فرماتے ہیں'' کیا بیلفظ شرک تونہیں؟ کیونکہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جواب:...جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے ہے،اس لئے شرک نہیں۔

### "خداحافظ" كهناكيسامي؟

سوال:...کیا'' خداحافظ''کہناغلط تونہیں؟ کیا'' خدا'' کالفظ مشرکانہ ہے؟ جواب:... بیلفظ سیح ہے،اس کومشر کانہ کہناغلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريـرة رضـى الله عـنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الّا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلّا ذكر الله وما والّاه وعـالـم أو متعلم .... رواه ابن ماجة والترمذي. (مشكواة ص: ۱۳۳۱، كتـاب الـرقاق، ايضاً ابن ماجة ص: ۳۰۳، ۳۰۳ كتاب الزهد).

<sup>(</sup>٢) جَيَّاكُ: "يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ .... وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا .... الخ. " (الحجرات: ١٣).

#### الله تعالیٰ کے لئے لفظ' خدا'' بولنا جائز ہے

سوال: ..قرآنِ کریم، حدیث شریف اور صحابہ کرام میں کمل مطالعے ہے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لئے صرف دوالفاظ ملتے ہیں: اللہ اور رَبّ ۔ باقی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں لفظ ' خدا' نہیں ماتا، پھر ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کرجونے قرآنِ کریم میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا، نہ صحابہ کرام شنے استعمال کیا، گناہ تو نہیں کررہے؟ ایک فلسطینی ساتھی ہے معلوم ہوا تھا کہ یہودی ، اللہ کی ذات کے لئے ' خدا' بولتے ہیں ۔ اسی طرح لفظ' نیک یا نیک' عربوں کی عام زبانوں میں نہایت غلیظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جواب:...اگراللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ہے کسی نام کا کسی وُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آخرقر آنِ کریم کا ترجمہ وُوسری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔عربی کالفظ'' صالح''ہے، فاری اوراُردو میں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیا جاتا ہے،آپ ترجے کو بھی عربی سجھنے لگیں گے تو ہڑی مشکلات پیش آئیں گی۔

#### الله كي جُكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا

سوال:...صورتِ حال ہیہ ہے کہ میرے ایک پچا اِنڈیا میں رہتے ہیں، پچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ'' خدا''
کا استعال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ'' خدا حافظ'' لکھا تھا) جس پرانہوں نے مجھےلکھا کہ لفظ'' خدا'' کا استعال غلط ہے، اللہ کے لئے
لفظ'' خدا'' استعال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں'' خدا'' کلھنے ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا
چاہئے۔ بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہئے اور اگر لفظ'' خدا'' غلط ہے تو تاج کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام وُنیا میں
پڑھے جاتے ہیں، کے ترجموں میں لفظ'' خدا'' استعال نہ ہوتا۔ آپ ہے گزارش میہ ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشیٰ میں بیہ بتا کیں کہ کیا
لفظ'' خدا'' کا استعال غلط ہے؟

چواب:...اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ 'خدا' کا استعال جائز ہے اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور کھی کی نے اس پر نکیر نہیں کی۔اب کچھلوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سیر ہی سادی چیزوں میں '' عجمی سازش' نظر آتی ہے، بیز ہمن غلام احمد پر ویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا اور بہت سے پڑھے لکھے، شعوری وغیر شعوری طور پر اس کا شکار ہوگئے۔اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جو آپ نے کی ہے۔ عربی لفظ میں '' رَبّ' ما لک اور صاحب کے معنی میں ہے، اس کا ترجمہ فاری میں لفظ 'فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچ جس طرح لفظ ' رَبّ' کا اطلاق بغیراضافت کے غیر اللہ پر نہیں کیا جاتا ، اس کا طرح لفظ ' وسرے کو خدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: ' خدابالضم بمعنی ما لک،صاحب چوں لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق تکنند مگر در صور تیکہ بچیز مضاف شود، چوں کدخدا، ورہ خدا۔''(ا) مھیک یہی مفہوم اور یہی استعال عربی میں لفظ' رَبّ' کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(</sup>١) غياث اللغات ص:١٨٥\_

ہوگا کہ "اللہ" تو حق تعالی شاخہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے نہ کیا جا تا ہے، دُوسرے اسائے الہیوسفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ فیر عربی برکت نام کا ترجمہ فیرعربی میں ترجمہ دُوسری زبانوں میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ہے کسی بابرکت نام کا ترجمہ فیرعربی میں کردیا جائے اور اہل نے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہوئے کہ استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہوں اور جہ لیان اس کو استعال کرنے گئیں تو اس کے جائز نہ ہونے اور اس کے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہوں ہوئی ہوں ہوئے گئی ہور جہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس تعالی میہودیت یا مجودیت یا جہ بیت کا کیا دہ کیا استعال میہودیت یا تھرانیت بن جائے گا؟ اور کیا اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آئیس نظرانیت بن جائے گا؟ اور دہ قور دہ قور کرنے لگتے ہیں، یہی اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آنے گئی ہے اور وہ چودہ صدیوں کے تمام اکا برکو گراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں، یہی خودرائی آئیس جہنم کے گڑھے میں دھیل دیتے ہوں اللہ تعالی اپنی پناہ میں دکھے۔

# كياالله تعالى كو فرخدا "كہنے والے علطى پر ہيں؟

سوال: ...عرصة دراز ہے ایک بات بچھے کری طرح کھنگتی رہی ہے کہ وام الناس اورا کثر علائے کرام ، اللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، یہاں تک کہ قرآن کریم کے ترجے میں بھی جہاں اللہ لکھا ہے وہاں ' خدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے'' قل ھواللہ' کے ، کہ جس کا ترجمہ'' کہو کہ وہ اللہ (ہی ) ایک ہے' ، یہاں خدائہیں لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ:'' اور اللہ کے سب نام الجھے ہیں ، تواس کو اس کے ناموں میں بھی کرتے ہیں ، ان کوچھوڑ دو، وہ جو پچھ کررہے ہیں ، عنقریب تواس کو اس کے ناموں میں بھی کرتے ہیں ، ان کوچھوڑ دو، وہ جو پچھ کررہے ہیں ، عنقریب اس کی سزایا کیں گئ (اعراف) اس کے نانوے ناموں میں کہیں'' خدا' نہیں ہے ، نہیسی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے'' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو اللہ علیہ وہ کہیں کہیں کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسانی "God" کہتے ہیں ، کیا ہوگا کیا ہوگا کر ہیں ؟

جواب:...'' خدا'' کالفظ فاری لفظ ہے، پُرانے زمانے ساستعال ہوتا ہے۔ساہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے سورۂ فاتحہ کا ترجمہ فاری میں کیا تھا، اس میں بھی بیرلفظ استعال ہوا تھا۔ باتی میں زیادہ پڑھالکھا آ دمی نہیں ہوں، جس طرح بزرگوں کوکرتے ہوئے دیکھا ہے،اس طرح ہم کرتے ہیں، واللّٰداعلم!

# الله تعالیٰ کا نام بھی عظمت سے لینا جا ہے

سوال:...برمسلمان حضرت محمصلی الله علیه وسلم کا نام بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، یعنی نام کے ساتھ ''صلی الله علیه وسلم'' کا اضافہ کردیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت الله کا نام اتنے ادب و تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے ، فقط'' خدا''یا'' الله'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب:...الله تعالیٰ کا نام بھی عظمت سے لینا چاہئے ،مثلاً: خدا تعالیٰ ،اللہ جل شانۂ۔

<sup>(</sup>۱) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۱۵ م، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال:... ہماراایک دوست ہمال، خداوند کریم کا ذکر ہوتو'' اللہ میاں'' کہتا ہے، ہماراایک اور دوست کہتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھاہے ( جس کا نام اسے یا زئیس ہے ) کہ' اللہ میاں' نئیس کہنا چاہئے'' اللہ تعالیٰ' یا اور جوخداوند تعالیٰ کے نام ہیں لینے چاہئیں، کیونکہ'' میاں'' کے معنی کچھاور ہیں۔ بیآ ہے ہتا کیں کہ کیاٹھیک ہے کہ' اللہ میاں'' کہیں یا نہ کہیں؟ ذراوضاحت فرماکر مشکور فرماویں کیونکہ ہم نے پرائمری اسکولوں میں' اللہ میاں' پڑھاہے۔

جواب:...''میاں'' کالفظ تعظیم کا ہے،اس کے معنی آقا،سردار،مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے'' اللہ میاں'' کہنا جائزے۔ <sup>(۱)</sup>

# كياالله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے" جل جلاله ، جل شانه " وغيره كہنا ضرورى ہے؟

سوال:...الله نه اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ" الله" سے کرایا ہے، یقیناً اپنے لئے اس کو بینام پیند ہے، کیا بیضروری نہیں کہ جب لفظ" الله" کہا جائے یا سنا جائے یا لکھا جائے تو صاحب ایمان" جل جلالۂ" کالفظاس مبارک نام کے ساتھ ضرور شامل کریں؟ جس طرح لفظ" محمد" کے ساتھ " صلی اللہ علیہ وسلم" کہنا تھلم خداوندی ہے۔

جواب:...الله تعالی کا پاک نام جب زبان سے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعال کرنے چاہئیں، مثلاً: '' تعالی شانۂ، جل شانۂ، جل جلالا' وغیرہ' ای طرح جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اسم گرامی بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' صلح '' کے ساتھ '' ساتھ '' کے لفظ پر کفایت کرنا بُراہے، اور یہ بخل ہے۔ الله تعالیٰ کے نام کے سماتھ لفظ '' صاحب'' کا استعمال الله تعالیٰ کے نام کے سماتھ لفظ '' صاحب'' کا استعمال

سوال ا:... جناب محترم! ہم اوب کے طور پر'' صاحب'' لفظ استعال کردیتے ہیں ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام ، جملہ صحابہ کرام ؓ اور دِین کے تمام بزرگوں کے لئے ، بلکہ اپنے بزرگوں کے لئے بھی۔ جنابِ عالی! پیلفظ یعنی'' صاحب''ہم اللہ تعالی کے نام کے ساتھ نہ زبان پر کہتے ہیں ، نہ لکھتے ہیں ، کیا یہ بات کوئی گناہ یا خلاف اوب تونہیں ہے؟ واضح فرما دیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہما را رّ بّ ہے ، پروردگارہے۔

سوال ۲:...آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کیلنڈروں اور کتابوں کے سرِ درق وغیرہ پربسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا قرآن پاک کی آیت ٹیڑھی اور ترجیحی کھی جاتی ہے، کیاایسالکھنا خلاف اوب اور باعث ِ گناہ تونہیں؟

> سوال ۳:... کیاسور و اخلاص تین بار پڑھنے ہے تمام قر آن شریف کی تلاوت کا ثواب حاصل ہوجا تا ہے؟ سوال ۴:... کیا وُ عاکے اوّل اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروُر ودشریف پڑھے بغیر وُ عاقبول نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) ويكفئه: فيروز اللغات ص: ١١٥٣ طبع فيروز سزر

 <sup>(</sup>۲) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۵ ا ۳، كتاب
 الكراهية، الباب الرابع).

سوال ۵:...اگرکوئی شخص کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار جن کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص صبح کوسورہ کیسین پڑھ لےگا (شام تک کی )اس کی حاجتیں پوری ہوجا ئیں گی وغیرہ وغیرہ ۔ اگر کسی آ دمی کے پاس وقت کم ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احادیث میں مذکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو،؟ ای طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کوجو پڑھ رہا ہووہ بند کر لے تو گناہ تو شہیں؟ تہجد کی نماز چندون پڑھتا ہوں، چندون نہیں پڑھتا، اس کے متعلق واضح فر مادیں، بغیروضوچار پائی پر لیٹے لیٹے احادیث شریف کی کتاب پڑھ دہا ہوتو گنا ہگار ہوگا یا ہے ادب؟ کیا دُرود شریف بغیروضو پڑھ سکتا ہے؟

سوال ٢: ... دُرودشريف كا تواب زياده بياستغفاركا؟

جواب اند.. پُرانے زمانے کی اُردومیں ''اللہ صاحب فرما تا ہے'' کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، مگر جدیداُردومیں ان کا استعال متروک ہوگیا، گویا اُس زمانے میں یعظیم کالفظ مجھا جاتا تھا، مگر جدید زبان میں بیاتی تعظیم کا حامل نہیں رہا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لئے یا نبیائے کرام میہم السلام اور صحابہ ٌوتا بعین ؑ کے لئے استعال کیا جائے۔

جواب ۲:...اگران کوا دب واحرّ ام ہے رکھا جا ٹا ہے تو کوئی مضا کقہ نہیں ،اوراگران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی جاہئیں۔ (۱)

جواب ۳:...ایک حدیث میں میضمون ہے کہ "فُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ" تَہا کَی قرآن کے برابر ہے (ترندی)۔ ''' جواب ۳:...دُعا کے اوّل وآخر دُرودشریف کا ہونا دُعا کی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔حضرت عمررضی اللّٰدعنہ کا قول ہے کہ دُعا آسان وزبین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کداس کے اوّل وآخر میں دُرودشریف نہ ہو۔ '''

جواب ۵:...جن اوراد واذ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شخ کے بتانے سے یا ازخود ، ان کے جھوڑنے میں ہے برکتی ہوتی ہے ، اس لئے بھی معمولات کی پابندی کرنی جا ہے اورا یک وقت نہ ہو سکے تو دُ وسرے وقت پورے کر لے۔ تنجد کی نماز میں ازخود ناغہ

<sup>(</sup>١) لَا بِأَسِ بِكَتَابِة اسمِ الله تعالىٰ على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لَا التهاون كذا في جواهر الأخلاطي ....... ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبن عباس قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقبل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقبل يتساب عنه المعارض المعارض

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ان الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصلى على نبيّك. رواه الترمذي. رمشكوة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَ. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠) عن عائشة قالت في العمل، الفصل الأولى).

<sup>(</sup>۵) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٠ ، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

نه کرے۔ بغیروضوحدیث شریف کی کتاب پڑھناخلاف اُؤلی ہے۔ دُرود شریف بے وضوجا مُزہے، باوضو پڑھے تواور بھی اچھا ہے۔' جواب ۲:...دونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نجھنے کی ہے، اور دُروو شریف کی مثال برتن قلعی کرنے کی۔

لفظ الله ' كِمعنى

سوال:...خدانعالی کے نام'' اللہ'' کے کیامعنی ہیں؟ جواب:...اللہ تعالیٰ کااسم ذاتی'' اللہ'' ہے،اس میں معنیٰ کالحاظ نہیں۔

كيالفظ فدا 'لفظ الله 'كاترجمه ع؟

سوال:... میں پاکستان کی تمام محافقی براوری، پرلیں اورد یگر ذرائع ابلاغ عامہ ہے متعلق ذمہ دارا فراد، علماء، دانشور، قابل قدراور باعث صداحترام اُستاد صاحبان اور تمام مسلمانوں کی توجہ تر آن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف مبغہ ول کرانا چاہتا ہوں، صورۃ الاعراف آیت: ۱۸۰ (ترجمہ)'' ادراللہ کے سب نام ایجھے ہیں ایچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں ہی سے پکارا کرو، اور جولوگ اس کے ناموں ہیں گئی افقیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو پچھ کررہ ہیں اس کی سزایا کیں گے۔'' تا کہ اس آیت مبارکہ کی رہبری میں، ہماری عام بول چل میں مرق ن اور ادب میں ذرآنے والے ان الفاظ کو جنسی ہم اللہ کے اسم عظم کے ہجائے استعمال کرک میں، ہماری عام بول چل میں مرق ن اور ادب میں آن ای مقام پر روکئی گئی ہمر پورکوشش کریں۔ دراصل یہ کوئی ایس مشکل بات بھی نہیں، صرف جذبا اور علی کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں مغلید دور حکومت اور اس کے بعد تک بھی فاری ہر شطح پر اظہار کا ذریعہ نہیں، صرف جذبا اور عن شم ہم ہوتے گئے اور مستعمل رہے۔'' خدا، پروردگار'' یا بعد میں انگریزی دور کے نتیج میں اور دفتر کی زبان رہی ہے، اُردو نے بہت آہت آہت ان زبانوں میں اپنی جگہ بنائی اور اس کا جملی کا ایک مربی کوئی ایس مغیم ہم ہوتے گئے اور مستعمل رہے۔'' خدا، پروردگار'' یا بعد میں انگریزی دور کے نتیج میں مراز کے کہ میں ان نبانوں کے بولئے والوں کے اپنے نہ اہب میں ہم اور کے دسرے الفاظ کی بھی طور پر ڈورمری زبانوں میں ترجہ کرتے دفت یا اپنی زبان میں اظہار یہ کے طور پر شام نہیں ہو سکتے۔ یونکہ '' اللہ'' کے مفہوم کی اوا تیک کے طور پر ڈورمری زبانوں میں ترجہ کرتے دفت یا اپنی زبان میں اظہار یہ کے طور پر شام نہیں ہو سکتے۔ یونکہ '' اللہ'' کے مفہوم کی اوا تیک کے لئے ان فدا جب میں ندائیس ہو سکتے۔ یونکہ '' اللہ'' کے مفہوم کی اوا تیک کے لئے کان فدا جب میں زبانوں میں ادائیگ کے لئے ان فدا جب میں مرق ن نام 'نہیں ہو سکتا۔ جب ہم' ' خدا' 'یا'' گاؤ'' سبت کے کوئی زبانوں میں ادائیگ کے لئے ان فدا جب میں نہ نہاں میں انہاں کی بولئے کے دور کے ان فدا ہو کی کے کے ان فدا جب میں مرق ن نام 'نہاں کہ کوئی کی اور کی کے کے کان فدا جب میں مرق ن نام 'نہاں کی میں اور نہیں ہو سکتا۔ جب ہم' ' خدا' کی دور کے کے کے کان فدا جب میں مرق ن نام 'نہاں کو کے کوئی ہو کی کوئی کے کوئی کے کوئی کیا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کے

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عبسة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٠٩، باب التحريض على قيام الليل). (۲) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزّ وجلّ على كل أحيانه. (ابوداؤد ج: ١ ص: ١٣، باب في الرجل ذكر الله تعالى على غير طهر). وفي الدر المختار: وصفتها فرض للصلوة وواجب للطواف ...... ومندوب في نيف وثلاثين موضعًا ذكرتها في الخزائن ... إلخ. وفي الشرح؛ فمنها عند إستيقاظ من نوم ...... ولغضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... الخ. (الدر المختار مع الود ج: ١ ص: ١٩٥).

ہیں تو وہ'' خدا''یا'' گاؤ''ان قوموں کے ہاں جس مفہوم میں ادا ہوتا ہے وہی سمجھا جائے گا، اور ہم ناہمجھی میں اس غلطی کا اعادہ کئے چلے جارہے ہیں۔ ایک ہار پھراس آ بہت مبارکہ کوسکون اور دِلجمعی کے ساتھ پڑھئے ، بات خود بخو د آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ، اِن شاء اللہ۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آئ سے ''اللہ'' اس اسم اعظم کا ترجمہ نہ کریں ، جہاں کہیں'' خدا'''' گاؤ''یا کوئی اور لفظ'' اللہ'' کے معنوں میں لکھا ہو، آپ اللہ'' پڑھیں ، پڑھا کیں۔ کیونکہ'' اللہ'' وہ لفظ ہے جو ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن ہمیں اس کجی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔

جواب:..لفظ' اللهُ' توحق تعالیٰ شانهٔ کا ذاتی نام ہے،اس کا ترجمہ نہ ہوسکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔آپ نے سورۃ الاعراف کی جس آیت کا حوالد دیا ہے،اگرآپ نے اس پرغورفر مایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ جھنامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور دوسب اجھے ہیں،اوران میں سے ہرایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار ناجا ئز اور سیجے ہے۔

ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکتا، اللہ تعالی کے جوصفاتی نام ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم وُ وسری زبانوں میں ادا ہوسکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو جو' خدا'' کہا جاتا ہے، یہ اس کے صفاتی نام' 'مالک'' کامفہوم ادا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ' خدا' اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں کہا جاتا، نہ کہا جاسکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو'' خدا'' کہہ کر پکارنا سورہُ اَعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جوآپ نے فقل کی ہے۔

# كيا" خدا"الله تعالى كانام مبارك ہے؟

سوال: قرآنِ کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: • ۱۸ میں ارشادِر بانی ہے: '' اوراﷺ نے ام اللہ ہی کے لئے ہیں ، سو ان ناموں سے اللہ ہی کوموسوم کیا کرواورا لیے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھوجواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ، ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور مزاملے گی۔'' قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں ، جن میں '' خدا'' نام نہیں ہے ، لہندا آپ قرآنِ کریم کی رُوسے یہ بتا کمیں کہ '' خدا'' کہہ کریکارنا کہاں تک وُرست ہے؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

جواب:... بیاتو ظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعربی لفظ'' رَبّ' کے مفہوم کوا دا کرتا ہے، '' رَبّ' اسائے حسیٰ میں شامل ہے اور قرآن وحدیث میں باربارآتا ہے، فاری اوراُردومیں ای کا ترجمہُ' خدا' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا سیجے ہے اور ہمیشہ ہے اکا براُمت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظِ" خدا" كا استعال برا شكالات كاجواب

سوال:...روزنامه "جنگ" کراچی کراگست ۱۹۹۲ء (اسلامی صفحه اقراً) میں بعنوان "الله تعالیٰ کے لئے لفظِ خدا کا استعال "ایک سائل کا سوال اور آپ کا بیہ جواب نظر سے گزرا کہ اسمِ ذات الله کا ترجمه لفظ" خدا" سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پر مختصر معروضات پیشِ خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "وَ لِلْهِ الْاسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُونُهُ بِهَا" (الاعراف: ١٨٠).

آپ کی میہ بات تو دُرست ہے کہ'' قر آن گریم کا ترجمہ دُوسری زبانوں میں کیا جا تا ہے''لیکن اس ہے آپ کا یہ بیجہ نگالنا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے، وُرست نہیں ہے۔حقیقت میہ ہے کہ قر آن مجید میں مذکورہ تمام انبیاء درُسل کے ذاتی ناموں کا گوئی ترجمہ ہر گرنہیں کیا جا تا،لہذا ان کے اسمائے گرا می گوتر اہم میں جول کا تول قائم رکھا جا تا ہے،مزید کہ انبیاء اور رُسل کے علاوہ بھی جو دیگر انسانوں کے ذاتی نام قر آن پاک میں بیان ہوئے ہیں ،ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا تا ہے،آپ خود بھی تو انسانی اسمائے ذات کا کوئی ترجمہ نہیں فر ماتے ہیں۔

جب صورت میں ہوکہ قرآنِ کریم میں مذکورا یک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہوتو آخر مالک کُل کا نئات کے عظیم ترین ذاتی نام 'اللہ'' کا ترجمہ 'خدا، بھگوان یا گاؤ'' کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ پھر یہ کہ قرآن سے قطع نظر پوری وُنیا میں بھی بہی اُصول رائج ہے کہذاتی ناموں کا ترجمہ کھی زبان میں ہرگزنہ کیا جائے۔

محترم! ذراسوچے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدراہتمام واحترام ہو، وہاں تمام انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ترجمہ'' خدا'' کر کے اسم اعظم'' اللہ'' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی بے حرمتی نا دانستہ طور پر کی جاتی ہے، لہٰذااس عکمین غلطی کا از الہ ضروری ہے، تا کہ اسم ذات'' اللہ'' کوصرف اور صرف اللہ ہی کہاا در تکھا جائے۔

. مندرجہ بالاحقائق کے پیشِ نظرآ پ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے موقف پرنظرِ ٹائی فرمائیں اور سیجے موقف'' جنگ'' میں ضرور شائع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قارئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب: .. آپ کاساراخطاس غلط مفروضے پر ببنی ہے کہ میں نے بیکہا ہے کہ تن تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات ' اللہ'' کا ترجمہ لفظ '' خدا'' سے کیا جاسکتا ہے، حالا تکہ بیمفروضہ بی غلط ہے اور غلط نبی پر ببنی ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں بیکھا تھا کہ:'' اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی نام کا دُوسری زبان میں ترجمہ کر دیا جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟''

میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کسی نام کا ترجمہ کرنے کولکھا ہے، تعجب ہے کہ آپ جیسانہ ہم آ دمی اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات ' اللہ'' کا ترجمہ کرنے کوچھے قرار دیا ہے۔ ' اللہ' مق تعالیٰ شانہ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کوچھے کہہ سکتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دیگر اسائے حسیٰ کے ترجے کولکھا ہے اور یہ کہ ' خدا' کا لفظ اسائے حسیٰ مبار کہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کہ لفظ'' خدا'' حق تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات'' اللّٰدُ' کا ترجمہ نہیں ، لفظ'' خدا'' فاری کا لفظ ہے ، جس کے معنی مالک ،صاحب ،آقااوروا جب الوجود کے ہیں ،غیاث اللغات میں ہے :

" خدا بالضم جمعنی ما لک وصاحب به چول لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق عکند مگر در صورت که بچیز سے مضاف شود، چول که خدا، و دہ خدا۔ وگفته اند که خدا بمعنی خود آئندہ است، چهمر کب است از کلمه "خود" وگلمه "آ" که صیغه امراست از آیدان، وظاہراست که امر بتر کیب اسم معنی اسم فاعل پیدا می کند، وچول حق تعالی بظهور خود بدیگرے مختاج نیست لهذا بایں صفت خواندند، از رشیدی، و خیابان و خان آرز و در سراج حق تعالی بظهور خود بدیگرے مختاج نیست لهذا بایں صفت خواندند، از رشیدی، و خیابان و خان آرز و در سراج

اللغات نيز از علامه دواني سوامام فخر الدين رازي جميل نقل كرده يـ' (غياث اللغات ص:١٨٥)

ترجمہ:...''لفظِ'' خدا''(خاکی چیش کے ساتھ) مالک اورصاحب کے معنی میں ہے۔جب لفظِ'' خدا''
مطلق ہوتو حق تعالیٰ شانۂ کے علاوہ کی دُوسرے پرنہیں بولتے ،گرجس صورت میں کہ کی چیز کی طرف مضاف
ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اورعلاء نے کہا ہے کہ لفظ'' خدا'' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا (یعنی جس گاوجود
واتی ہو، کسی دُوسرے کا مختاج نہ ہو) کیونکہ'' خدا'' کا لفظ دولفظوں ہے مرکب ہے،'' خود'' اور'' آ'' اوران کا لفظ
آمدن سے امر کا صیغہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ اُمر کا صیغہ کسی اسم کے ساتھ ل کراہم فاعل کے معنی دیتا ہے،
چونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظہور میں کسی دُوسرے کے مختاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے بیصفت
ہونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظہور میں کسی دُوسرے کے مختاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے بیصفت
مراج اللغات میں علامہ دوانی اور آیام فخر الدین رازیؓ سے یہی نقل کیا ہے۔''

عیاث اللغات کی اس تصریح سے معلوم ہوا، لفظ'' خدا' اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانۂ کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپناذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی وُ وسرے کا مختائ نہیں، اس لئے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانۂ کے سوا کسی وُ وسرے پرنہیں ہوتا، اور مید کہ مید لفظ عربی لفظ'' مالک'' اور'' رَبِّ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ'' رَبِّ' مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سواکسی کے لئے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے، مثلاً:'' رَبِّ المال'' (مال کا مالک)،'' رَبِّ البیت' (گھر کا مالک) تو اس کا اطلاق وُ وسروں پر بھی ہوتا ہے، ای طرح '' خدا'' کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس کا لک کا لاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذات پاک ہے، اور جب پدلفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیے کہ'' کہ خدا (گھر کا مالک)'' دہ خدا'' (گاؤں کا مالک) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ وُ وسروں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

"الله بي ميراياراور محبوب ہے" كہنے كاشرعي تعلم

سوال:...اگرکوئی عورت کسی مسلمان عورت کو دِینِ اسلام کے رائے پر چلنے پر بیطعنہ دے کہ (نعوذ باللہ) اپنے یاروں کے رائے پر چلتی ہے۔جس کے جواب میں مسلمان عورت یہ کہے کہ:'' ہاں! اللہ ہی میرایاراور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت کے دِل میں یہ جملہ کہتے ہوئے نیت یہ ہو کہ اللہ ہی مجھے دوست اور عزیز ہے، لیکن ہے اختیاری طور پر غضے اور جذبات میں اس کے منہ سے یار کا لفظ نکل گیا ہو، کہیں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی، گتاخی یا کفروشرک کے زُمرے میں تونہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ کس طرح ممکن ہے؟

جواب:...'' یار'' کے معنی مدوگار کے ہیں'' اس لئے پیلفظ سیجے ہے، اس پرکسی کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ بیہ بے اولی کالفظ ہے۔

<sup>(</sup>۱) یار: دوست، مددگار، حمایتی، مالک، آقا\_ (علمی أردولغت ص:۱۲۰۹ طبع علمی کتب خاندلا جور)\_

### نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسر نے نعرے

سوال:..جیما کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی ہے سرشار ہیں، اور ملک کے لئے کسی قربانی ہے دریغ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمشقوں میں فوج جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ، مثلاً: نعر ہ تکبیر: اللہ اکبر ، نعر ہ حیدری: یاعلی مدد۔ اب اصل مسکلہ' یاعلی مدد' کا ہے ، ملک بھر کے فوجی جوان' یاعلی مدد' پکارتے ہیں ، لیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے ، جسے اللہ تعالی معاف نہیں کرتا ، تو کیا' یاعلی مدد' کا نعر ہ دُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور یہ واقعی شرک ہوتو معمولی میں تا بھی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر'' یا اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مجھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:..اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، یعنی نعرہ تکبیر:اللہ اکبر۔ باتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں۔ نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلا شبہ لائق ترک ہے اور شرک ہے۔ ''یا محکہ''اور'' یا رسول اللہ'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب'' اِختلاف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیں۔

### یہ کہنا کہ: '' تمام بنی نوع انسان اللہ کے بیج ہیں' غلط ہے

سوال: کتاب ....جس کے مؤلف .....ایم اے ہیں،اس کے صفحہ: ۱۸۳ پر نکھا ہے:'' تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں'' کیا پہنچ تحریر کیا گیا ہے؟

جواب: ... جی نہیں! یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال اللہ فر مایا گیا ہے، ''عیال'' بچوں کونہیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ''

 <sup>(</sup>١) عن أنس وعن عبدالله قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٢٥، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>۲) وفي حاشية المشكوة: عيال الله: المراد عيال الموء يكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا مجاز واستعارة. (حاشيه نمبر مشكوة ص: ۳۵). أيضًا: عيال الرجل: هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير. (قواعد الفقه ص: ۳۹۵ طبع صدف ببلشرز).

# الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

سوال:...سورهُ عجم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:'' تم اللہ کے لئے بیٹیوں کواورا پنے لئے بیٹے پہند کرتے ہو،کیسی پُری تقسیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو' کیکن اللہ تعالیٰ خودالبی تقسیم کرتا ہے، کیا تیقسیم بُری ہے؟ واضح جواب دیں۔

جواب:..،مشرکینِ مکه،فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قر آنِ کریم میں مختلف دلائل ہے ان کی تر دیدگی گئ ہے۔ سورۃ النجم کی اس آیت میں ان کی تر دیدیوں کی گئی ہے کہ:'' جس صنف کوتم اپنے لئے پسندنہیں کرتے ،اس کوخدا کے لئے تجویز کرتے ہو، پیکسی بُری تقسیم ہے؟''<sup>(۲)</sup>کن تعالیٰ شانہ' کا بعض *کو بیٹے ،بعض کو بیٹیاں اور بعض کو دونوں اور بعض کو* ہانچھ کردینا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے، اور اس میں گہری حکمت کا رفر ماہے کہ جس کے حال کے جومناسب تھاوہ معاملہ اس سے کیا۔ (۴)

# الله تعالیٰ سے حسن طن سے کیامراد ہے؟

سوال:...الله تعالى سے حسن ظن سے كيامراد ہے؟

جواب:...'' حسن ظن' ضدہے'' سوءِظن' کی ،اور'' سوءِظن' بیہ ہے کہ مثلاً:اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشیں گے، یا'' مجھے فلاں نعت عطانبیں فرمائیں گے'' ۔ تو'' حسن ظن' کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ کی جناب میں ایسی بدگمانی ندر کھی جائے'' واللہ اعلم ۔ الله تعالی ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟

> سوال:... میں تیسری جماعت کاطالب علم ہوں ،میراسوال بیہ ہے کداللہ تعالیٰ ساری چیزیں کیسے بنا تا ہے؟ جواب:...الله تعالی ساری چزیں اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

### قدرت إلهي ہے متعلق ایک منطقی مغالطہ

سوال:..عرصة درازے آپ کے مسائل پڑھتا آرہا ہوں، ابھی کچھ دنوں سے ایک مسئلے نے پریشان کررکھا ہے، مقامی علائے کرام صاحبان سے کافی یو چھ کچھ کی ہے، لیکن کسی نے بھی ایبا جواب نہیں دیا ہے جس سے تسلی ہوتی۔اس لئے آپ کوخط لکھ رہا

 (١) ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِو أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ج: ٦ ص: ١٣ ، طبع رشيديه، كوتثه).

(٢) "اَلَكُمُ الذُّكَرُ وَلَهُ الْأَنْشَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْرَى" (النجم: ٢٢،٢١).

(٣) "يَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُورَ ـ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْنَا، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا، إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ"

(٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. (التذكرة في أحوال الموتني وأمور الآخرة ص:٣٢ طبع الكتب العلمية بيروت).

 (۵) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه وقضائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره (شرح فقه اكبر ص: ٩ ، طبع دهلي).

ہوں ،آپ ہے گز ارش ہے کہ سلی بخش جواب عنایت فرماویں۔

مسئلہ بیہ ہے کہ ایک صاحب نے جوالحمد للدایک اچھامسلمان ہے، اوران کا اور میرایہ یقین ہے کہ خدایا ک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ان صاحب نے منطق کی کسی کتاب میں سے بیسوال و یکھا ہے کہ کیا خدایا ک ایک ایسا پھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نداُ ٹھا سکتا ہو؟ تفصیلاً جواب اِرسال کردیں تا کہ ہماری تسلی ہو جائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل و دِماغ میں نہ تمانے پائے۔

جواب: ... جن تعالی شانهٔ بلاشه قاد رِ مطلق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ گرسوال میں یہ منطقی مغالطہ ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے ہی سے عاجز فرض کر کے سوال کیا گیا ہے، کیونکہ کسی پیخر کو نہ اُٹھا سکنا بجز ہے، اور اللہ تعالی بجز سے پاک ہے، پس جب ایسے پیخر کا وجود ہی ناممکن ہے تو اس کی تخلیق کا سوال ہی غلط ہے۔ قدرت اِلہ یمکنات سے متعلق ہوتی ہے، محالات سے متعلق نہیں ہوتی ، واللہ اعلم۔

### اسائے حسنی ننا نوے ہیں والی حدیث کی حیثیت

سوال:...اساءالحنی (جن سے مراداللہ کے 99 صفاتی نام ہیں) جوحدیث میں بکیجا مرتب صورت میں ملتے ہیں، کیاسارے کے سارے قرآن سیم میں موجود ہیں؟ یاان اساء سے اللّٰہ کی جن صفات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن سیم میں بیان فرمائی ہیں؟ نیز اس بات سے بھی آگاہ فرما دیا جائے کہ اساء الحنٰی کے متعلق جوحدیث مشکلوۃ شریف میں ملتی ہے، وہ صحت کے اعتبار سے کس درج میں ہے؟ حسن ہے یاضعیف ہے؟

جواب: اسائے حسنی کی فہرست شار کی ہے ، بیحدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں بھی ہے ، اکیکن آ گے جو ۱۹۹۹ء نے حسنی کی فہرست شار کی ہے ، بیحدیث تر مذکی ، ابن ماجہ ، مسدرک حاکم " اور سیح ابن حبان کمیں ہے ، اس میں محدثین کو پچھ کلام بھی ہے ، نیز ان اساء کی ترتیب وقعین میں بھی پچھ معمولی سااختلاف ہے ۔ امام نووگ نے '' اذکار' میں اس کو'' حسن' کہا ہے ۔ ان اسائے حسنی میں سے بعض تو قرآن کریم میں مذکور ہیں ، بعض کے مصدر مذکور ہیں ، اور بعض مذکور نہیں ، نیز ان ننا نوے اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارک قرآن کریم میں مذکور ہیں ۔ ( )

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل
 الجنة وفي رواية: وهو وتريحب الوتر متفق عليه (مشكوة ص: ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٢) ترمدى عن أبي هويرة. ج: ٢ ص: ١٨٩ ، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة عن أبي هريرة ص:٢٨٥ باب اسماء الله عز وجل طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم عن أبي هويرة ج: ١ ص: ١ ١ طبع دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة ج:٣ ص:٣٥ طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

 <sup>(</sup>٦) هذا حديث (رواه) البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره. (الأذكار للنووي ص: ٨٥ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

 <sup>(2)</sup> وفي شرح المسلم: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما المقصود الحديث ان هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٣٢ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها).

# "بسم الله "كى بجائے ١٨٦ تحرير ما

سوال:...ہماراایک مسئلے پر بحث ومباحثہ چلتارہا، جس میں ہرایک شخص اپنے اپنے خیالات پیش کرتارہا، گرتسلی ان باتوں سے نہ ہوئی۔ بحث کا مرکز'' ۷۸۲' تھا جو کہ عام خط و کتابت میں پہلے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' جانے ہیں۔ آیا خط کے اُو پر ۷۸۱ ککھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے ۷۸۱ کیا ہے اور کس طرح بسم اللہ مکمل بنتا ہے؟ اور ہاں گئی آ دمیوں کی رائے ہے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آ دمی نے بات نکالی ہے تا کہ سلمانوں کو اس کے کلھنے کے ثواب سے محروم کیا جائے۔ یعنی مکمل وضاحت فرما ئیس تا کہ کوئی ایسی غلطی یابات نہ ہوکہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

جواب: ۱۰۰۰ ۸۷ بسم اللہ شریف کے عدد ہیں، بزرگوں ہے اس کے تکھنے کامعمول چلا آتا ہے، غالبًا اس کورواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر پھاڑ کر پھینک دیئے جاتے ہیں، جس ہے بسم اللہ شریف کی ہے ادبی ہوتی ہے، اس ہے ادبی سے بچانے کے لئے غالبًا بزرگوں نے بسم اللہ شریف کے اعداد لکھنے شروع کئے، اس کو ہندوؤں کی طرف منسوب کرنا تو غلط ہے، البتہ اگر ہے ادبی کا اندیشہ نہ ہوتو بسم اللہ شریف ہی کا لکھنا بہتر ہے۔

### " ماشاءالله"أنگريزي ميں لکھنا

سوال:...' ماشاءالله' انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے یاشیں؟ کیونکہ رکشوں اورگاڑیوں پر' ماشاءالله' انگریزی حروف میں لکھا ہوتا ہے، اگر ایسا جائز ہے تو اسپیلنگ بھی دُرست ہونی چاہئے، کیونکہ انگریزی میں'' زیر، زبر، پیش، ' کے لئے حرف کاسپارالیا جا تا ہے، میرامطلب ہے کہ الله پاک کا نام بھی اور دُرست لکھا جا ناانتہائی ضروری ہے۔اگر'' ماشاءالله' انگریزی حروف میں لکھا جا ساتیا ہے تو آپ برائے مہر یانی اسپیلنگ وغیرہ بھی اخبار میں لکھ دیں، تا کہ لوگوں کے لئے آسانی ہوا ور دُرست اسپیلنگ لکھ سکیں اور لوگ گناہ اور خطاہے نے سکیں۔

جواب:...میں خودتو انگریزی جانتانہیں ، اس لئے بہتریہ ہے کہ'' ماشاءاللہ'' وغیرہ الفاظ کوخود عربی ہی میں لکھا جائے ،کیکن اگر کسی کوانگریزی لکھنے کاشوق ہےتو کسی انگریزی دان ہے اس کا صحیح تلفظ معلوم کرلے ، واللّٰداعلم!

#### الثدتعالي كي محبت ميں رونا

سوال:...حدیث شریف میں اللہ کے خوف ہے رونے پر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ اللہ کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے ہجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر ہے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف ہے تو پوری زندگی میں بھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یاد، محبت اور ذکر کرتے وقت ہے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا ( ایک حالت گریہ طاری تھی ) اور اب بھی اتنا تو نہیں مگر پھر بھی گریہ طاری ہوجا تا ہے، قرآن پاکسن کر، کوئی رفت آمیز واقعہ س کر، کوئی ہجر و فراق اور محبوب کی بے اعتبائی کا مضمون س کر، اپنی حسرت نایا فت کا روزنا مچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

جواب :... بیتو ظاہر ہے رونا کئی طرح کا ہوتا ہے ، محبت واشتیاق میں رونا اور خوف و خشیت ہے رونا۔ اور بیسی ظاہر ہے کہ اوّل الذکر موَ خرالذکر سے اعلی وارفع ہے ، پس جب مفضول کی فضیلت معلوم ہوگئ تو افضل کی اس سے خود بخو و معلوم ہوجائے گی ، مثلاً:
مثہداء کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں ، صدیقین کے بظاہرا سے نہیں طعے ، مگر سب جانے ہیں کہ صدیقین ، شہداء سے افضل ہیں ، پس جو فضائل شہداء کے ہیں ، صدیقیت کے ان سے اعلی وارفع ہیں۔ علاوہ از ہیں خشیت الہی سے رونے کی فضیلت اس بناپر بھی ذکر گئی ہے کہ بہتر ہوگئی ہوں اور گئی ہوں کے دہائی کے مور نہا کی کی انتقالی کی بارگاہ بھی فراور خالی ہا تھونظر آتا ہے ، خطاؤں ،
چوان وچگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا ، بندہ اپنی جو اس بارگاہ عالی کے شاییان شان ہو ، اور جس غلطیوں اور گناہوں کے انبار در انبار ہیں ، لیکن ان کے مقالے میں نیکی ایک بھی ایک نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو ، اور جس کے بارے میں بندہ جرائے کے ساتھ ہے کہ سے کہ یہ نیکی لا یا ہوں ۔ ایسی حالت میں عشق ومحبت کے سارے خیالات دھرے کے بارے میں بندہ جرائے کے ساتھ ہے کہ یہ سے کہ یہ نیکی لا یا ہوں ۔ ایسی حالت میں عشق ومحبت کے سارے خیالات دھرے کے بارے میں اور سوائے خوف وخشیت کے کھے لیے نہیں رہتا ، گویا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہا ان میں ۔ واللہ اعلی اسے معرور نہ ہوجائے ہیں اور سوائے کی بندے کو ' ایاز قدر خویش بیشناس' پر نظر رہا ورعشق ومحبت کے دعوی سے معرور نہ ہوجائے ہیں اور سوائے ہیں اور سوائے ہیں اور خیال اور حسان کیوں جتا تے ہیں ؟ جبکہ انسا نول کومنع کر تے ہیں ۔ واللہ اعلی کے حسان کیوں جتا تے ہیں ؟ جبکہ انسا نول کومنع کر تے ہیں ۔

سوال:...ہمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ، احسان مت جتاؤ، اور اللہ میاں سورۂ رحمٰن میں طرح طرح سے احسان جتارہے ہیں۔

جواب: ..جن تعالی شانهٔ کااپنے بندوں کو إنعامات یا دیولا ناخودا نہی کے نفع کے لئے ہے کہ گفرانِ نعمت کر کے مورّدِ عذاب نه بنیں'' ہمارااِ حسان جناناخودستائی کے لئے ہوتا ہے ،اور بندوں کے حق میں خودستائی زہرِ قاتل ہے ،البنتہ والدین کااولا دکو،اوراُ ستاذ کا شاگر دکو اِحسان جنانا جائز ہے کہ اس کا منشا بھی درحقیقت کفران کے وبال سے بچانا ہے۔ (۲)

الشراساؤنله سےرحم ما در کا حال معلوم کرنا

سوال: قرآن میں کئی جگہ بیذ کر کیا گیا ہے کہ بعض چیز وں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گا جس کامفہوم کچھاس طرح ہے کہ چند چیز وں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے ، ان میں قیامت کے آنے کا ، بارش کے ہونے کا ،کل کیا ہونے والا ہے ،فصل کیسے اگے گی ، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا مالڑکی)۔

جبيها كه آپ كوعلم ہوگا كه آج كل ايك مشين جس كانام'' الٹراساؤ نڈمشين''(Ultra Sound Machine) ہے جو كه شايد

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَئِنَ شَكَرْتُمُ لَآ زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْلٌ" (ابراهيم: ٤).

 <sup>(</sup>٢) وإنما كان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة الأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء
 واجب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٨٨ طبع دار المعرفة بيروت).

اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے بیآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ بعنی لڑکی یالڑکا ؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ آیا قرآن وحدیث کی روشنی میں ڈاکٹر ول کا بید دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیا سلام کے احکام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے؟

جواب: ..قرآنِ کریم کی جس آیت کا حواله آپ نے دیا ہے، اس میں بیفر مایا گیا کہ 'اللہ تعالیٰ جانے ہیں جو پھے رحم میں ہے۔' اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وہ کے یا کشف والہام کے ذریعہ کی بتاد ہے تو بیاس آیت کے منافی نہیں ، اسی طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یم علم غیب شارنہیں کیا جاتا ، البذااس آیت کے خلاف نہیں ۔ بیجواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سوفیصد یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں ، کیونکہ نئی ، علم یقینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم ایک تو خلنی ہوتا ہے، اور دُوسرااسباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کی کے ذریعہ سے حاصل ہو تا ہے، اور جوعلم کی کے ذریعہ سے حاصل ہو تا ہے، اور جوعلم کی کے ذریعہ سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں کہلا تا، لہذا بیآ یت کے منافی نہیں ۔ (۱)

شكم ما در ميں لڑكا يالڑكى معلوم كرنا

سوال:..کیاانسان بتلاسکتاہے کہ شکم مادر میں لڑکاہے یالڑگ؟ ٹی وی پروگرام'' تفہیم دِین'' میں مولا نانے کہا کہ لوگوں نے قرآنِ کریم کوسیجے سمجھ کرنہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصدہے، اور اگرانسان کوشش اور تحقیق کرے تو بتلاسکتاہے کہ شکم مادر میں لڑکاہے یالڑگی۔آپ اس بات کوقرآن وسنت کی روشنی میں بتلا ئیس کہ کیاانسان یہ بتلاسکتاہے کہ شکم مادر میں لڑکاہے یالڑگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچھ چیزیں مخفی رکھی ہیں جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کی کوبھی نہیں ہونا چاہئے۔

جواب: ... شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ اس کاقطعی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اسباب کے قطعی طور پر یہ بتلا سکے کہ شکم مادر میں لڑک؟ باتی اگر یہ کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کر بے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑک؟ بلکہ آج کل بعض ایس ایک میں بیٹر ہے دہوگئی ہیں جن کے ذریعے ہے اس وقت لڑکا یا لڑکی ہونا بتلا یا جا سکتا ہے جبکہ شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیاء اور نجوی وغیرہ بھی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات بھی شیخے بھی ثابت ہوجاتی ہے۔ مبرکیف! انسان کا پیملم قر آن کریم کی ہیآ ہیت: "وَ بَعَدُ لُمُ مَا فِی الْاُرُ حَام" یعنی وہی اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے (سورۂ لقمان آب کے منافی نہیں ہے، اور انسان اس سے اللہ کے نفی میں شریک نہیں بنتا، اس کئے کہ غیب در حقیقت اس علم کو کہا جا تا ہے جو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسط خود بخو دہو، اگر ڈاکٹر زیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یا لڑکا، اس کی اطلاع دیے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسط خود بخو دہو، اگر ڈاکٹر زیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا، اس کی اطلاع دیے ہیں تو

<sup>(</sup>۱) (الغيب) ...... وفسر جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف الحبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلا، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوفر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص: ١١ البقرة آيت: ٣ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے ہے، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیرخود بخو دعلم ہوجانا ، اور بیصرف اللّٰد تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔ای طرح اس آیت:''یَعُلُمُ مَّا فِی الْأَدُ حَام'' ہے مراد تطعی علم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ قطعی طور پڑہیں بتلاسکتا ، بلکہ گمان غالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکثر غلطی کا احتمال رہتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

دُوسری بات بیہ کہ اس بھی الاُڈ رُخام" کہا گیا ہے، جس کا مطلب بیہ کہ جو پھے بھی رہم ہیں ہا سے کہ اس کے متمام حالات و کیفیات کاعلم اللہ تعالی کو ہے، یعنی بید کہ وہ بچیز ہے یا مادہ؟ اور پھر یہ کہ بچیجے سالم پیدا ہوگا یا مریض و ناقص؟ ولا دت طبی طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیرطبعی طور پر اس مدّت ہے جبل یا بعد میں؟ اور اگر ہوگی تو ٹھیک کس دن اور کس وقت؟ اور پھر سب سے بڑی بات بیہ کہ بچے کی قسمت کیا ہوگی؟ بچسعید (نیک بخت) ہوگایا تھی (بد بخت) ہوگا؟ گویاان سب چیز وں کاعلم اللہ کو ہے جبلہ وہ حمل ابھی شکم ما در میں ہے۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاکٹر زیاسائنس دان اپنی کوشش اور اسباب کے سہارے گمان غالب کے درج میں صرف اتنا بتلا کتے ہیں کہ رہم میں لڑکا ہے یالڑکی اور وہ بھی حمل ٹھبر نے کی ایک خاصی مدت کے بعد لبندا" تما فیی اللّارُ حَام" کے علم کے علاوہ اور بھی بہت کی چیزیں داخل میں جن کاعلم کی انسان کونیس ہوسکتا۔

تیسری بات بیہ کہ اس آیت مبارکہ میں "مَا فِی الْأَدُ حَام" کہا گیا ہے،"مَنُ فِی الْأَدُ حَام" نہیں کہا گیا۔"مَنُ" عربی زبان میں وَ وی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے، مقصدیہ ہے کہ وہ حمل جو کہ ابھی خون کا ایک لوتھڑا ہے، ابھی انسانی اعضاء میں وُھلا بھی نہیں اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم ماور میں واضح نہیں ہوئی وہ ابھی غیرو وی ابھی خون کا ایک لوتھڑا ہے، ابھی انسانی اعضاء میں وُھلا بھی نہیں اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم ماور میں واضح نہیں ہوئی وہ ابھی غیرو وی العقول میں ہوئی وہ ابھی غیرو وی العقول میں ہوئی وہ ابھی اور اس کی کوئی انسانی شکل واس وقت نریا ماوہ کا پتا چاتا ہے جبکہ میں انسانی اعضاء میں وُھل جائے اور انسانی شکل وصورت اختیار کرلے، اس وقت یہ لو وی العقول میں "مَسنُ "کے تحت آجا تا ہے اور قر آن نے یہیں کہا کہ:" وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی الْآدُ حَام" بلکہ بیکہا کہ:" وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی الْآدُ حَام" بلکہ بیکہا کہ:" وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی الْآدُ حَام" ۔

بہرکیف!شکم مادرکااگرایک مدّت کے بعد جزئی علم سی انسان کوحاصل ہوجائے تواللہ کے "علیم میا فی الأر حیام" کے منافی نہیں ۔

# ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقرآنی کےخلاف نہیں

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے میراایمان الله تبارگ و تعالی ،اس کے انبیائے کرام علیہم السلام ، ملا تکہ ،روزِ قیامت اور مرنے کے بعد جی اُٹھنے پرالحمد للہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الز مان ہونے پر ہے۔ اِن شاء اللہ مرتے وَم بھی کلمہ طیبہ اپنی تمام ظاہری و باطنی معنوی لحاظ سے زبان پر ہوگا۔ایک معمولی ہی پریشانی لاحق ہوگئ ہے ، اُزرُوئے قر آنِ کریم شکم ما در میں لڑکی یالڑکے کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارگ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اور یہ ہماراایمان ہے ،لیکن سنا ہے یورپ میں خاص طور پر

<sup>(</sup>١) وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا، على أنه مجرد الظنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسفى ج: ٢ ص:٣٣٪، طبع بيروت).

جرئنی (مغربی جرمئن) میں ڈاکٹروں نے ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذرّ بیعے بیہ معلوم ہوجاتا ہے کہ شکم مادر میں پلنے والی رُوح مذکر ہے یا مؤنث؟ حقائق وشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا نکراؤ علائے وین مسلمان اور سائنس وانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ وورِموجودہ میں بہت می ایسی اسلامی تھیوریاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی میں برسہا برس قبل سے موجود ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو دُرست اور حق بچانب قرارو ہے رہی ہے۔ ہماراعلم نامکمل ہے، آپ اس معاطم میں ہماری راہ نمائی فرمائیس کہ شکم مادر میں مذکر ومؤنث کے موجود ہونے بیانہ ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہدایات ہیں؟ اور کیا جرمئی والوں نے جومیڈ یکل سائنس میں اس بات کا پتا چلالیا ہے تو کیا وہ معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کی اس ضمن میں نفی تونہیں کرتی ؟

جواب: ... پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جرمنی کے مسکینوں نے تو آب ایسی ٹیکنالو جی ایجاد کی ہوگی جس کے ذرایعہ جنین (رحم کے بیچ) کے زو مادہ ہونے کاعلم ہوسکے ،مسلمان تواس سے بہت پہلے اس کے قائل ہیں ،کشف کے ذرایعہ بہت سے اکابر نے بیچ کے زومادہ ہونے کی اطلاع دی ،ہمارے پُر انے اطباء حاملہ کی نبض دکھے کر زومادہ کو تیا کرتے ہے قر آن کریم میں جو فرمایا ہے: ''اوروہ جانتا ہے جو پچھ رحموں میں ہے'' کا لفظ برخی وسعت فرمایا ہے ۔ نشا ہے ، جنین کے زومادہ بونے بھی اس کو کھور دور کھنا غلط ہے۔ جنین کے اوّل سے آخر تک کے تمام حالات کو پد لفظ شامل ہے۔ فلا ہر کھتا ہے ، جنین کے زومادہ بونے ہیں وہ بھی گھنی ہیں ،قطعی ہے کہ بیسب پچھ اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا ،اور زومادہ جانے کے جسے ذرائع اب تک دریافت ہوئے ہیں وہ بھی گھنی ہیں ،قطعی نہیں ۔ جرمنی کے سائنس دانوں کی سعی مشکور سے اتنا ثابت ہوگیا ہے کہ بیچ کے زومادہ ہونے کا علم بھی فی الجملد آدمی کوعطا کیا جا سکتا ہے ۔ پس بطور کشف انکا براُمت جو بچھ فرماتے جسے درجس کا ہمارا جدید طبقہ برخی شدو مدسے انکارکیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگی۔ ۔ پس بطور کشف انکا براُمت جو بچھ فرماتے جے اورجس کا ہمارا جدید طبقہ برخی شدو مدسے انکارکیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئ ۔ اور قرآنِ کریم کی ہو بات بھی اپنی جگہ میں نے کے حالات کاعلم محیط صرف اللہ تعالی ہی کی ذات کو ہے۔ ۔ اور قرآنِ کریم کی ہو بات بھی اپنی جگہ میں نے کہ سے بی سے بیا صاحت کا ملم محیط صرف اللہ تعالی ہی کی ذات کو ہے۔

# نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

سوال:... "فَانَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ" تفسير عثاني بين المهام كه يه بات من كرود يجه جواب نه دے سكا، حالا نكه جيسے پہلے جواب دے چكا تھا ديسا جواب دينے كى يہال بھى گنجائش تھى، پوچھنا يہ ہے كه وہ گنجائش كيا تھى؟ پہلے سوال كے جواب بين تواس نے ايك بے گناہ گوتل كرديا اورايك مجرم كوآ زاد كرديا، دوسرے سوال بين كيا كه سكتا تھا؟
جواب نفى بين ملاء گنوار كه لطيف ہے كه اس نے كسى پڑھے لكھے آ دى سے پوچھا: "بابو جى زبين كا نظر (مركز) كهال ہے! جواب نفى بين ملاء گنوار كه لطيف ہے كہ اس نے كسى پڑھے لكھے آدى ہے تو جھا: "بابو جى زبين كا نظر (مركز) كهال ہے! جواب نفى بين ملاء گنوار كہنے لگا تم نے خواہ گؤاہ اثنا پڑھ لكھ كرسب ڈبوديا، اتنى بات تو مجھ كنوار كو بھى معلوم ہے، بابو جى نے پوچھا: "كسے؟" اس نے ہاتھ كى لائھى سے ايك گول دائرہ بنايا اوراس كے درميان لائمى گاڑكر كہنے لگا: " يہ ہے زبين كا درميان اگريقين ندآ تو ناپ كرد كيولو." اس كومعلوم تھا كہ نہ كوئى پيائش كر سكے اور نداس كے دوميان لائمى گاڑكر كہنے لگا: " يہ ہے زبين كا درميان ،اگريقين ندآ تو ناپ كرد كيولو." اس كومعلوم تھا كہ نہ كوئى پيائش كر سكے اور نداس كے دوميكوتو رئيك گا۔

نمرود بھی اگر اس گنوار کے مسلک پڑھل کرتا تو کہہ سکتا تھا کہ آفتاب کومشرق ہے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رَبّ اب مغرب سے نکال کر دکھائے کیلین اس کو بید دعویٰ ہانکنے کی جراُت نہیں ہوئی، کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو مالک مشرق سے نکال مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کرویا تو ایبانہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رَبِّ مغرب سے نکال کر دکھا دے، ''فبھت الذی کفر''۔

# إبليس كے لئے سزا

سوال: قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیاہے، جس نے حضرت آدم کو بحدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کو اس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کودوزخ کے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ اِبلیس کی ان حرکات پراس کے لئے دوزخ کی سزاہے پانہیں؟اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ ہے ہے اس پردوزخ کوئی اثر کرے گی؟

جواب:... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزا قرآن کریم میں ندکورہ۔ ''جنوں کی تخلیق میں غالب عضرآ گ ہے،جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرآ گ ہے،جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرمٹی ہے،اورمٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذایا تا ہے،مثلاً: اس کومٹی کا گولا مارا جائے تواس کو تکلیف ہوگی۔ جائے تواس کو تکلیف ہوگی۔

## سورة أحزاب ميں باراً مانت سے كيامراد ہے؟

سوال:...سورهُ اُحزاب میں ارشادِ ہاری ہے:'' ہم نے ہادِ اُمانت آسانوں پر ،زمین پراور پہاڑوں پر پیش کیا ،انہوں نے اس بادِ اُمانت کو اُٹھانے سے انکارکردیا اور اس سے ڈرگئے ،گرانسان نے اس بارگراں کو اُٹھایا۔'' آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ بادِ اُمانت یا بارگراں کیا ہے؟ اور بیاللہ تعالیٰ نے کب پیش کی؟ کیا دُنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یاتخلیقِ انسان سے پہلے؟ جواب:...اس بادِ اُمانت سے مراداً حکامِ شرعیہ کا مکلف ہونا۔''' عالبًا یہ عہدِ اُلست سے پہلے کا واقعہ ہے۔''

(۱) فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أى إذا كنت كما تدعى من انك تحيى وتميت، فالذى يحيى يميت هو الذى يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن عنت إله الله الدعيت تحيى وتميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا مقام، بهتٍ أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٢٠ طبع رشيديه كوئنه).

) "لَا مُلَانًا جَهَنَّمُ مِنكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَّعِينٌ " (صَ : ٨٥)\_

و کل هذه الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، و قبول الأو امر و النواهی بشرطها. (تفسیر ابن عند منده الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف. (آبن کثیر ج ۵ ص ۲۳۰).

ایجی جوروایت حفرت این عبال کی اُوپرگزری ہاں ہمعلوم ہوتا ہے کہ بیم شمانت آبان، زمین وغیر و پرتخلیق آدم ہے پہلے ہوا تھا، پھر جب آدم علیه السلام کوپیدا کیا گیا توان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ آپ ہے پہلے آبان زمین پربھی بیامانت کی جا بھی ہے، جس کی ان کوطاقت ملے عذر کردیا، اور ظاہر ہے کہ بیم شمام ہوتا تو انقد میثاق اُزل یعنی عہد اُلست سے پہلے کا ہے، کیونکہ عہد اُلست بر بھم ای بارا مانت کی پہلی کڑی ہے مسب کا صاف اُٹھانے کے قائم مقام ہے۔ (معارف القرآن ج ، ک ص ۲۳۷ سورة احزاب آیت ۲۲ طبع ادارة المعارف کرا جی )۔

# تمام جہانوں کامفہوم کیاہے؟

سوال:..قرآن کی آیت کا ترجمہ:'' اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہیجا۔'' مولانا صاحب!اس آیت میں تمام جہانوں سے کیا مراد ہے ، کیونکہ کا کنات تو بہت وسیع ہے گرقر آن وحدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پرتشریف لائے اور سائنس کی رُوسے زمین اس کا کنات کا ایک سیارہ ہے ،اس کوتمام جہان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ناقص ذبین میں طرح طرح کے سوال اُٹھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین پرصرف ۱۳ برس کے لئے بھیجا تھا ، باتی جب سے کا کنات وجود میں آئی ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زمانوں میں مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا ، جہاں پرخدا کی مخلوق کسی بھی شکل میں موجود ہوگی۔

جواب:...اس آیت میں بعض حضرات نے العالمین سے مراد انسان لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے ہیں، ادر بعض نے کا ئنات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا ئنات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث دحت ہونے کی وجہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے تغییر" معارف القرآن" میں درج ذیل بیان فرمائی ہے:

" رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کا کنات کی حقیقی رُوح ، الله کا ذکر اور اس کی عبادت ہے ، یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے بیر وح نکل جائے گی اور زمین پرکوئی الله الله کہنے والا شدر ہے گا، تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور جب ذکر الله و عبادت کا ان سب چیزوں کی رُوح ہونا معلوم ہوگیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا خود بخو د ظاہر ہوگیا ، کیونکہ اس دُنیا میں قیامت تک ذکر الله اور عباوت آ ب صلی الله علیه وسلم ہی کے دم رحمت ہونا خود بخو د ظاہر ہوگیا ، کیونکہ اس دُنیا میں قیامت تک ذکر الله اور عباوت آ ب صلی الله علیه وسلم ہی کے دم وقد م اور تعلیمات سے قائم ہے ، اس لئے رسول الله علیه وسلم نے فرمایا ہے : " میں الله کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔" اور حضرت ابن عمر رضی الله عنہ مانے والی ) ایک قوم کوسر بلند کر دوں اور ووسری قوم (جوالله میں الله کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تا کہ (الله کے علم مانے والی ) ایک قوم کوسر بلند کر دوں اور ووسری قوم (جوالله کا حکم مانے والی نہیں ، ان کو ) پست کر دوں (ابن کیشر)۔"
کا حکم مانے والی نہیں ، ان کو ) پست کر دوں (ابن کشر)۔"

(تغیر معارف القرآن ج : ۲ ص : ۲۳۳)

 <sup>(</sup>۱) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ..... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، طبع لَاهور).

علیہ وسلم کے وجودِ معود کی برکت سے ملی'' لہٰذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجو دِ قدی پوری کا نئات کے لئے باعث رحمت و برکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال:... سورۂ رحمٰن میں مشرقین والمغربین ہے ،سورۂ معارج میں جمع کے صیغے ہیں ، اور سورہُ مزل میں مشرق والمغرب ہے ،ایسا کیوں ہے؟اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق ومغرب تو ایک ہی ہیں ، پھرجمع اور شنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟

جواب: بعرفاجس سے سورج نگاتا ہے، اس کو'' مشرق''اور جس ست سے ڈوبتا ہے اس کو'' مغرب'' کہا جاتا ہے۔ جہاں مشرق ومغرب کومفرد ذکر فر مایا، وہاں یہی عرفی معنی مراد ہیں، لیکن ہردن کے طلوع وغروب کی جگدالگ الگ ہوتی ہے، اس کئے اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کو بصیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے، اور حتی کہ سردیوں اور گرمیوں کا مشرق ومغرب الگ الگ ہوتا ہے، اس لحاظ سے دونوں کو بصیغۂ تثنیہ ذکر فر مایا ہے۔

#### عذابِشد يدكے درجات

جواب:... "عَذَابًا شَدِیْدًا" اور "عَذَابًا لَا أَعَدِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَلْمِیْنَ" کے درمیان وہی زمین آسان کا فرق ہے جو ہم ہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہد ہدغریب کوکی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کردینا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام میں ہے جا مبالذنہیں ہوتا۔ (۲)

(۱) عن آبن عباس رضى الله عنهما قال: اوحى الله الى عيسلى عليه السلام: يا عيسلى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمتك ان يؤمنوا به فلولًا محمد ما خلقت الجنّة ولا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلّا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (المستدرك للحاكم، ج: ٢ صن ١١٥ في كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) يعنى مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء وقال في الآية الأخرى: فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اللهُ إِلّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيُلًا، وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٢).

(٣) أما قول الأعدبية عدابًا شديدًا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهذا لا يجوز أن يقوله إلا فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح، لأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله لأعذبنه فقال ابن عباس: انه نتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل: أن يطلى بالقطران ويمشس، وقيل: أن يلقى للنمل فتأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل: التفريق بينه وبين إلفه، وقيل: لألزمنه صحبة الأضداد، وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل: لألزمنه خدمة اقرائه. (التفسير الكبير للإمام الفحر الرائى ج:٣٢ ص: ١٨٩ طبع بيروت).

# سورهٔ دُخان کی آیات اور خلیج کی موجود ہ صورتِ حال

سوال: ..قرآن مجید میں پارہ پچیس سورۃ الدخان آیات تمبر: ۱۶ جس کا ترجمہ مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ الله علیہ نے یہ کیا ہے: '' بلکہ وہ شک میں ہیں تھیل میں مصروف ہیں ، سوآپ ان کے لئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف سے ایک نظر آنے والا دُھواں بیدا ہو، جوان سب لوگوں برعام ہوجاوے، یہ بھی ایک در دناک سزا ہے، اے ہمارے رَبّ! ہم سے اس عذاب کو دُور کر دیجئے، تحقیق ہم مسلمان ہیں۔ ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے حالانکہ آیاان کے پاس پیغمبر بیان کرنے والا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتا بی کرتے رہے اور یہی گہتے رہے کہ سکھلا یا ہوا ہے دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، تم پھراپنی اس حالت پر آجاؤگے، جس روز ہم برل کینے والے ہیں۔''

مندرجہ بالا قرآن کی آئیتی جو چودہ سوسال قبل نازل ہوئی ہیں، موجودہ فیج کی صورت حال پر پوری طرح چیاں ہورہی ہیں۔ نمبرا: تیل کی قیمتی دولت اسلام، عالم اسلام اورا پے عوام کوسیاسی اور فوجی لحاظ ہے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کود یعنی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائے میں اسلام اورا پے عوام کوسیاسی اور فوجی لحاظ ہے مضبوط کرتے کی بجائے کھیل کود یعنی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائی رہی ہے۔ نمبر ۱۶ آسان کی طرف نظر آنے والا دُھواں ہیں جدید فوجی اسلحہ ہرتسم کے ہم کی اطلاع قرآن مجید نے چودہ سوسال قبل دے دی ہے، جو مسلمانوں کی غفلت، نااتفاقی کی وجہ سے ایک در دناک سزااور عذاب کی حیثیت ہے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نمبر ۱۳ اسلامی ملکوں میں شریعت محمدی سے نظرت کی جائی رہی ہو جہ سلمانوں کی آئی نہیں کھلے گی۔ نمبر ۱۵ ایسے مخالف دِین رہا ہے۔ نمبر ۱۳ اگر موجودہ عذاب نال دیا جائے تو غفلت ہیں پڑے ہوئے مسلمانوں کی آئی نہیں کھلے گی۔ نمبر ۱۵ ایسے مخالف دِین مسلمانوں کو کہا گیا کہ قیامت کے دوز تمہاری سخت کیکڑی جائے گی اور تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے نز دیک قرآن مجید کا بیا لک خوب کے مطلب سمجھ دیا ہوں ؟

جواب: ...جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہوا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: بید ُ ھواں اہلِ مکہ کو قحط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، گویا ان کے نز دیک بیدوا قعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر چکا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: قربِ قیامت میں دُھواں ظاہر ہوگا، جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ بہر حال خلیج کا دُھواں آیت میں مراد نہیں ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه ...... وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا عن الإسلام قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع . (روح المعانى، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱ م طبع دار احساء التراث العربي، بيروت، أيضًا: تفسير قرطبي ج: ۱۱ ص: ۱۳۰، أيضًا: معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۵، أيضًا: تفسير مظهرى ج: ۸ ص: ۲۵، أيضًا:

 <sup>(</sup>۲) وعن ابن عباس ....... انه دخان یأتی من السماء قبل یوم القیامة. (روح المعانی، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱ م
 طبع دار إحیاء التراث العربی بیروت).

### زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟

سوال: ... مقبوم کی طرف فقط اِشاره مطلوب ہے کہ قرآن شریف میں کئی مواقع پراس نوعیت کی آیات ہیں، مثلاً ہم نے زمین وآسان میں ہم نے خزانے رکھے ہوئے ہیں جبکہ علائے کرام دین وآسان میں ہم نے خزانے رکھے ہوئے ہیں جبکہ علائے کرام دین کے وارث ہیں اور وارث الا نبیاء کا تاج ان کے سرہے، ہمارے دور کے علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف زور نہ دیا کہ ان آیات کی تغییر کے تحت مسلمانوں کو کس طرح ان خزانوں کو تلاش کرنا چاہئے ، جبکہ مغرب کے غیر مسلم مفکر وسائنس دانوں نے ان آیات کو بھی کر تان ہوگے ، اور ہم کو بھی کہ تابی ہوئے وال کے وارث ہیں آیات پر بائل ہوکر ان خزانوں پر قابض ہوگے ، اور ہم کو بھی کر تابی ہوئے ۔ آئی کے دور کے علاء جب اس جیسے سوال کی وکالت کرتے ہیں تو ہزار برس کے قریب پہلے مسلمان مفکر وعلی ہی ہے کہ ہاتھ کہ ان کر ویے ہیں ، جبکہ معاملہ آئ کے دور اور آئی کے حالات وزیانے کے علاء سوال ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا حرف بھی ہے کہ ہاتھ کہاں باند ھے جا کیں؟ طلاق ہوئی یائیس ؟ نماز پڑھا کرو، بے نمازی کی بیسزا ہے ۔ جس طرح ان مسائل پر توجہ علاء کی اب تو جبی کیوں ہے؟ یا بیان کی ذمہ داری نہیں؟ علائے کرام نے دے رکھی ہے ، ٹھیک ای طرح مندرجہ بالا مسائل پر توجہ علاء کی بے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیان کی ذمہ داری نہیں؟ مارے علاء سائنس دانوں کی اعانت آئیات قرآئی ہے ان اُمور مندرجہ بالا مسائل پر توجہ علاء کی بے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیان کی ذمہ داری نہیں؟ مارے علاء سائنس دانوں کی اعانت آئیات آئی ہوئی کے ان اُمور ہے متعلق کیون نہیں کرتے؟

جواب: ... آپ کے سوال میں ایے مفروضات ہیں جو سیحی نہیں۔ مثلاً: آپ کا یہ مفروضہ غلط ہے کہ غیر مسلم اقوام ایک ہزار
سال سے زمین کے فزائن پر حاوی ہیں۔ یور پین اقوام نے ۱۷۸ء کے لگ بھگ صنعتی میدان میں قدم رکھا، اور آنیسو یں صدی میں
دُنیا میں ہاتھ پیر پھیلائے شروع کے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان ممالک کواپنے زیر نگیں رکھا۔ گواس دور میں بھی ۱۹۱۹ء تک
گی یور پین ممالک مسلمانوں کے زیر تسلط تھے، جی گدامر یکا بہاور شالی افریقہ کی مسلمان بحری طافت کو آنیسو یں صدی کے آخر تگ بجیرہ کرم میں آزاد جہازرانی کے لئے فراج اواکیا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ علماء حضرات نے تو آپ حضرات کو قرآن پاک کے
معنی بتادیے کہ زمین میں فزانے ہیں، لیکن آپ حضرات محنت نہ کریں تو فزانے کہاں سے لیس ...؟ اپنے اردگر دوڑ ایکے! سرکاری
دفاتر میں چو گھنٹے کی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار گھنٹے کے قریب ڈیوٹی بھگٹاتے ہیں، جو بددیا نت ہیں وہ گھنٹہ دو گھنٹہ کام کرتے ہیں۔
شام سے ٹی وی اور فلمیں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آدھی رات جاگے گز رجاتی ہے۔ میج بہت دیر سے آٹھتے ہیں، جیسے کیے دفتر گے اور
پھروہی کیل ونہار محترم! خطاعلاء کی نہیں ہے، کوتا ہی غیر علاء کی ہے، جومحت سے جان چراتے ہیں۔

## كفاراورمنافقين يسيختى كامصداق

سوال:... "يَابِيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمٌ" آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے اس آیت شریفه کی شق اوّل پر کماحقه عمل فرمایا مگرشق عانی بعنی منافقین کے ساتھ اس کے برعکس نری اور شفقت فرمائی ، بظاہریہ بات آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

جواب: ... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی، جہاں نرمی کی ضرورت

ہوتی نری فرماتے ورنیختی ، چنانچےروح المعانی میں ہے کہا یک جمعہ کے موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنا فقوں کو مجد سے نکلوا دیا۔

"قم یا فلان فبانک منافق، قم یا فلان فإنک منافق" (۱) رئیس المنافقین سے زی فرمانا اس کے صاحبزادے کی دلجوئی اوردیگر منافقین کواخلاق کی تلوار سے کا شخے کے لئے تھا۔

# تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوال:...اسلای تعلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میں کی بھی مسلے سے سے نگا بیں آپ ہی کی طرف آٹھتی ہیں،

کونکہ آپ کے عقائد قرآن اور حدیث سے سرمو مقباد نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں مؤرخہ ۲۰ ارمُکی ۱۹۹۳ء کا روز نامہ ' جبگ' کا براشا بھیج رہا ہوں ، اُمید ہے آپ اپنے ہے پناہ مصروف شیر دل میں سے وقت نکال کر اس کو پڑھیں گے اور اس خاکسار کی اُلمجھن کو رفع کریں گے۔ گوکہ اس تراشے میں کوئی ایس بیا ہو میر سے ایمان اور عقائد پر کوئی الر ڈال رہی ہو، مگر جب بھی نگاہ اس طرح کے مضامین پر پڑتی ہے جس میں بیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیہ علومات کہاں ہے آئی ہیں؟ تو شدیدا بجھن پیدا ہو جاتی ہے۔
مضامین پر پڑتی ہے جس میں بیشبہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیہ علومات کہاں ہے آئی ہیں؟ تو شدیدا بجھن پیدا ہو جاتی ہے۔
مختر مم مولانا! ہم کم علم لوگ بیخان وعقائد کے جملہ مسائل موجود ہیں، کا منبع قر آن اور رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔
میں اس کا نئات سے لے کر ایمان وعقائد کے جملہ مسائل موجود ہیں، کا منبع قر آن اور رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔
محت تسلیم کرنے میں ول بہت لیت لکھتا ہے جو قر آن ہے ثابت نہ ہوا در رسول اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ گونہ بتائی ہواں کی صحت تسلیم کرنے میں ول بہت لیت وصل سے کام لیتا ہے۔ میں بینیں کہوں گا کہ اس مضمون میں مضمون نگار نے خلا با تیں کھی ہیں، مگر نے میں وہ ہا ہیں ہو براہ مہر بائی وضاحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی بے غلط نہی گونہ ہائی ہے کو مضمون نگار نے جو بچھ اس مصری جہالت کی وجے ہو ، اس لئے معاملہ آپ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براہ مہر بائی وضاحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، فاخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالى سنعذبهم مرتين ج: ۱۱ ص: ۱۱ طبع دار الفكر بيروت).

عقیدے یاعمل کی بنیاد ہی رکھی جاسکتی ہے۔ بیاصول نہ صرف زیرِ بحث روایات ہی ہے متعلق ہے، بلکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، اس کواچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن وحدیث تمام علوم کا سرچشہ ہے، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں جس میں تاریخی واقعات کو مقصل ومرتب شکل میں بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اتی طرح احادیث شریفہ کو سمجھنا چاہئے، اگر کوئی واقعہ قرآنِ کریم میں فرکر کیا گیا ہے یا حدیث بھی وارد ہوا ہے تواس کا مانتا ضروری ہے، ورنہ تر دّ دوقبول دونوں کی گنجائش ہے۔

مضمون نگارنے''اُوَّلَ بَیْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ" کی جوَتشریٰ کی ہے اس میں صدود سے تجاوز ہے ، حالانکہ اس کے مضمون کا مرکزِ ماُخذ تغییر بغوی ہے ، اور اس پر اس جملے کی تغییر میں متعدداً قوال نقل کئے ہیں۔ اس طرح مصنف کے بعض قیاسات بھی محلِ نظر ہیں ، جن کی تفصیل کی نہ فرصت ہے ، نہ ضرورت ہے!

# '' أوَّلُ بيت' سے كيام راد ہے؟ مسجدِ اقصىٰ ياخانهُ كعبہ؟

سوال: قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت: ۹۱ کے مطابق'' اوّل بیت' مکہ کوہی کہا گیا ہے، ترجمہ: '' پہلا گھر مقرر کیا گیا داسطے لوگوں کے وہ چھ مکہ کے ہے' جبکہ تغییر ہے کہ یہود کا شبہ تھا کہ ابراہیم کا گھرانہ ہمیشہ سے شام میں رہااور بیت المقدی کو قبلہ رکھااور تم مکہ میں ہواور کعبہ کوقبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر إبراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ سواللہ نے فرمایا کہ: ابراہیم کے ہاتھ سے اوّل عبادت خانہ اللہ کے نام پریمی بنااور اس میں بزرگ کی نشانیاں اورخوارق ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں اصل مقام ابراہیم کا یہی ہے۔ (حاشیہ شاہ عبدالقادر محدث وہلوگ)۔

دیگرتواریخ کے مطابق دورفاروتی تک مجداتھی کی تعبر بھی نہیں ہوئی تھی، تواریخ کے مطابق جب حضرت عمرفاروق دعوت پر محاہدے پر دسخط کرنے کے لئے شام تشریف لے گئے تھے تو صلوۃ کے دقت انہوں نے کلیسا ہے ہٹ کراس جگہ صلوۃ ادا کی جہاں اہل مشہر کچرا پھینکا کرتے تھے، مقصود پر بتانا تھا کہ اللہ کی زمین پاک ہے، البذا کی بھی جگہ کوصاف کرکے ادا نیکی صلوۃ کی جاسکتی ہے۔ دیگر جب تواریخ پر بتاتی بین کہ مجداتھ کی نہیں اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعبیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد س سلی اللہ علیہ وسلم مخبر سے تھے جبکہ اس وقت تو مجداتھی کا وجود ہی نہیں تھا، سنگ بنیاد پر تاریخ سند کے ساتھ درج ہے، جو بعد وفات نبوی کا ہے۔ دیگر تو اریخ کے مطابق اس بھیرتھی ، لبذا و ہاں عارضی بنیادوں پر مجد تعبیر کی جس کا اورخ کی بھی اس مجداتھی کی دری ہے۔ بیٹر کی بھی جبکہ تو کی اس محداتھی کی درت ہے، جو بعد وفات نبوی کا ہے۔ دیگر جانے کا ذکر مجداتھی کی اورخ کی بھی ، جبکہ تو اریخ کے مطابق اس حادی کی گئی ، جبکہ تو اریخ کے مطابق اس حادی کی کو کو درتک اس کا کوئی وجود نبیس تھا۔ وقت ایک ہی مجدیق وہ مدید بیٹر بیاں ہو مکتا ؟ جب تاریخ شاہد ہے جبرت مدید بھی دادوق کے دورتک اس کا کوئی وجود نبیس تھا۔ یہ تھی ہو جو بار بارسو پنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقائق کیا ہیں؟ ادھر قر آنی کریم گوائی دے دہا ہے کہ اول بیت مکہ ہیں ہے، جبکہ ہم بیت یہ تھتے ہیں۔ تاریخ کی مطابق تعرب عمرفاروق کے دورتک اس کا کوئی وجود تک نبیس تھا۔ یہ تھاں مجداتھی کا وجود تک نبیس تھا، بھی معرف کے دو تک میں معرف کو اور قبل ہے کہ اور کی میں ہو کہ کہ بیس کی اس مجداتھی کا ذکر ہے، اور یہاں مجداتھی کا ذکر ہے، اور یہاں مجداتھی کو ذکر ہو دو تک نبیاں کو میں معرف کو دورتک معراج کے واقع میں خصوصیت کے سات مجداتھی کا ذکر ہے، اور یہاں بلک معراج کے دورتک معراج کے واقع میں خصوصیت کے سات مجداتھی کا ذکر ہے، اور یہاں بلک کو دورتک میں کو دورتک میں کو دورتک میں کورک کو دورتک میں کو دیں کو دورتک میں کو دیت کرت کیا ہورت کیں کو دورتک میں کو دورتک کو دورتک کو دورتک کو دورتک کو دو

انبیاء کی نماز کابھی ذکر ہے، براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..مبحدِ اقصیٰ پہلے ہے موجودتھی ،مگرمعراج کے موقع پر عمارت نہیں تھی ، اورمسجد عمارت کا نام نہیں ،جگہ کا نام ہے۔ مسجدِ اتصلی قرآن میں بیت المقدر کی مسجد کو کہا گیا ہے، دیگر جوتواریخ آپ نے نقل کی ہیں، لائقِ اعتماد نہیں ۔" اوّل بیت مسجدِ حرام ہے، جومکہ میں ہے، فلسطین کی مسجدِ اقصیٰ کواوّل بیت سمجھناغلط ہے، واللہ اعلم ۔

سورهٔ ما ئده کی آیت: ۲۹،۶۸۸ کانتیج مصداق

سوال:..سورهٔ مائده کی آیت نمبر: ۲۸ ، ۶۹ کا ترجمہ ہے کہ:" جولوگ الله پراورروزِ آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے،خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ،ان کو (قیامت کے دن) نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ تم تاک ہوں گے۔''ہمارے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے یہودی،عیسائی، ہندویااور مذہب سے تعلق رکھنے والے جوبھی نیک عمل کریں گے، میہ

جواب:...ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب بیہے کہ کوئی شخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرت پر سیح ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر إیمان لا نااسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم پربھی ایمان ہو، کیونکہ جوشخص التُدتعالیٰ پر ایمان لائے گا وہ التُدکوسچا بھی سمجھے گا،اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''محمہ رسول اللہ'' یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبچے رسول ہیں، پس جو شخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ الله تعالیٰ کے ارشا و کوبھی سچانہیں سمجھتا ، اور جواللہ تعالیٰ کوسچانہیں مانتااس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہ، نہ آخرت ہے۔

(۱) سنبینہم: یہاں مسجد اقصلی سے مراد صرف اُس مسجد کی زمین ہے کہ حقیقت میں مسجد اِ صالة زمین ہی ہوتی ہے، اور عمارت تو تبعاً مسجد ہوتی ہے، وجہ اس مراد لینے کی بیہ ہے کہ بیامر تاریخ سے ثابت ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان میں اُس کی عمارت منہدم کر دی . کی تھی، چنانچ عنقریب تفییر آیات "و قسصینا الی بنی اسوائیل" میں ندکور ہوگا، اس کئے ظاہراً اس پرشبہ ہوتا ہے کہ سجد اقصیٰ کا جب اُس وقت وجود ہی نہ تھا پھروہاں تک لے جانے کے کیامعنی ، پس اس مراد کی تعیین سے وہ شبہ جاتا رہا ،اوراگراُس حدیث پرشبہ ہو کہ کفارمعترضین نے آپ سے بیت المقدس كى بيئت وكيفيت دريافت كي تقى ،اس كے كيامعنى؟ تواس كا جواب بيہ ہے كہا وّال تو منہدم عمارت كى بيئت وكيفيت دريافت كرنا بھى ممكن ہے،علاوہ اس کے اُس زمین کے قریب میں لوگوں نے کچھ عمارتیں بنام نہاد بیت المقدس کی بنالی تھیں اُس سے بھی سوال ممکن ہے۔ (تفسیر مکمل بیان القرآن ،سورہُ بی اسرائیل آیت:۱)۔

(٢) "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيْهِ ايْكٌ بَيِّىنْتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امْتًا" (آل عمران: ۲۹،۹۷)-

 (٣) عن أبي هويرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ـ " (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٤) ـ الـايمان هو التصديق بما جاء به (النبي صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالًا ... الخ. (شرح عقائد نسفى ص: ١١٩) ـ سوال:...ان بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کل کے جوبھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات دیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: '' خیرات مت روکو، ورنه تمہارارِزق روک دیا جائے گا''اب بیان کا ذاتی فعل ہے کہ پیشہور بھکاری جوچا ہیں کریں۔

جواب:...اس بزرگ کواس مسئلے میں بھی اللہ تعالی ہے اِختلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:'' صدقہ وخیرات صرف فقراء ومساکین کاحق ہے''اور پیشہ ورگداگرا کٹر و بیشتر مال دارہوتے ہیں،اس لئے ان کوصدقہ اُزرُ و بے قرآن منع ہے، جبکہ اس بزرگ کے زد یک ضروری ہے۔

قر آنِ کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ نکارکیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ سوال:..جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قتم کا کوئی نبی نبیس آنا تھا تو قر آنِ کریم میں جگہ جبگہ ایسی آیات کیوں ہیں کہ:'' لوگوا میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ انکار کیا ،کسی نبی کوئل کردیا اور کسی کا نداق اُڑایا''؟

جواب: ... بید بات یہودکو کہی گئی، کیونکہ وہ انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام کونہیں مانتے تھے، اور انہوں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں مانا۔ (۲)

# "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا" مِين "مَا" نافيه بي ياموصوله؟

سوال: ... بین نے مرکزی سیرت کمیٹی لا ہور کی مطبوعہ در پر قرآن مصنفہ قاضی عبدالمجید قریثی مرحوم پڑھی ہے، اس میں سور کہ بقرہ آ تیت: ۱۰۲ ترجمہ بیہ ہے: "وَاتَّبَعُواْ مَا تَتُلُوا ....... إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُوْ " تَك ،" اور دواِ تِباع كرنے گھے جو پڑھاتے تھے شیطان منسوب كر كے ملك سلیمان کی طرف، اور نہیں گفر کیا سلیمان نے، مگر شیطان نے کفر کیا اور دہ سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو، اور نہیں اُ تارا گیا اُوپر فرشتوں کے بابل میں ہاروت وماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے دہ کی کوجمی حتی کہ کہہ دیتے ہے شک ہم جادو، اور نہیں اُ تارا گیا اُوپر فرشتوں کے بابل میں ہاروت وماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے دہ کی کوجمی حتی کہ کہہ دیتے ہے شک ہم کی تقریروں میں اتی اور نہیں اُستعال کیا ہے، اور مندرجہ بالا آ یت میں '' نہیں سکھایا گیا'''' نہیں اُ تارا گیا'' اِستعال ہوا ہے۔ کی تغییروں میں ای نور ناوی نوروں کی استعال کیا ہے، اور جادو کے بارے میں ایخ خیالات کا اِظہار فرماویں، نوازش ہوگ۔ جواب: ... "وَمَا اُنُولَ عَلَی الْمَالَکُیْنِ بِبَابِلُ هَارُونَ وَمَارُونَ تَ مِنَارُونَ مَن مِن بِحَن مُفرین نے "مَا" نافِیلیا ہے، اور شہوت وہاروت وہاروت'' کوشیا طین ہے بدل قرار دیا ہے، اس صورت "مَالَکُیْن نیس اسلام لئے ہیں، اور' ہاروت وہاروت'' کوشیا طین ہے بدل قرار دیا ہے، اس صورت "مَارُون تَ مَارُون تَ مَاروت کی بین ہے بدل قرار دیا ہے، اس صورت شکین " میں اور دیا ہے، اس صورت ہوں دو تاروت'' کوشیا طین نے بدل قرار دیا ہے، اس صورت شکین " میں اور دیل کین کے بین اور دیا ہے، اس صورت کوشیا طین کے بین کی کوشیا طیا کو کو کو بین کے بین اور دوت وہاروت'' کوشیا طین کے بین کی کھون کے بین کی کوشیا طین کو کیا گیل کی کی کوشیا کی کوشیا طین کوشیا کی کوشیا طین کو کی کی کی کوشیا طین کو کی کی کوشیا کوشیا کی کوشی

<sup>(</sup>١) "إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينَ" (التوبة: ١٠)-

 <sup>(</sup>۲) "لَقَد آخَدُنَا مِيثَاق بَنِي اِسْرَئِيلٌ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلَّمَا جَآنَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَنْهُسُهُمْ قَرِيْقًا كَذَّبُوا وَقَرِيْقًا يَّقُتُلُونَ" (المائدة: ٤٠). أيضًا: يـذكر تـعـالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بنى إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق، واتبعوا آراءهم وقدّموا على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردّوه. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٥٨٢، طبع رشيديه كوئنه).

میں آیت کامفہوم بیہوتا ہے کہ:''سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جیسا کہ یمبود دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ وہ دوفرشتوں یعنی جبرائیل ومیکائیل پرنازل کیا گیا، جیسا کہ یمبودیوں نے مشہور کررکھا ہے، بلکہ اس علم کودوشیطان ہاروت وماروت بابل میں پھیلایا کرتے تھے...الخے'' <sup>(1)</sup>

اورا کشرمضرین نے اس ''مَا" کوموصولہ لیا ہے،اوراس کا عطف ''مَا تَسْلُوا" پرکیا ہے،اور ہاروت و ماروت کو ''المَلکگین" سے بدل قراردیا ہے،اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ: '' یہودی اس سحر کی پیروی کرتے ہیں جس کوشیا طین عہدِسلیمان کی طرف منسوب کرکے پھیلا یا کرتے ہے، نیز اس'' سحز'' کی جو بابل میں دوفرشتوں پرمنجانب اللہ نازل کیا تھا...الخ۔'' یہ دونوں تغییریں شحیح ہیں۔ دُوسری تغییر کو'' بیان القرآن' میں حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؓ نے وضاحت سے لکھا ہے، اُسے ملاحظ فر مالیا جائے۔ ''

# آسان وزمین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال: ... جمعه ایڈیشن میں ' وجو دِ باری تعالیٰ کی نشانیاں ' کے عنوان سے مختلف سورتوں کی چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جا تار ہا ہے۔ سورہ تم السجدۃ آیات: ۹ تا ۱۲ کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دو دن میں پیدا کیا، دو دن میں سات آسان بنائے ۔ سورہ ق کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو چہ دنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے تھے کہ زمین و آسان کوسات دنوں میں بنایا بیان میں لکھا ہے کہ آسانوں، زمین اور مخلوقات کو چھ دنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے تھے کہ زمین و آسان کوسات دنوں میں بنایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی وُرست ہے کہ خدا نے لفظ ' کن' کہا اور ہوگیا، تو پھر جب ' کن' کہنے سے سب پھے ہوگیا تو بیدودن، چھ دن اور سات دنوں کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس کی وضاحت فرماد ہے ۔

جواب: ... يهال چنداً مورلائق ذكر بين:

ا:...آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں ، بلکہ چھددن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورۂ ق کے حوالے ہے لکھا ہے ، تخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن سے شروع ہوکر جمعرات کی شام پر ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود -لعنهم الله - كانوا يوعمون انه نزل به جبرئيل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بدلًا من الشياطين، قال: وصح ذالك إمّا الأن الجمع يطلق على الإثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمرّدهما، فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يتلفت إلى ما سواه. (تفسير ابن كثير ج: الص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن ج: ١ ص: ١٢ طبع تاليفات اشرفيه ملتان.

<sup>(</sup>٣) ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. (ق: ٣٨). قيل: نزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٣١٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

ان کی بناپر ہیں ، جی نعالی شاندا کی زمین وآسان کیا ، ہزاروں عالم ایک آن میں پیدا کر سکتے ہیں ،مگر چھودن میں پیدا کر ناحکمت کی بناپر ہے ، بخز کی بناپر ہیں ، بحیر ہیں آئی میں پیدا کرنے پر قادر ہیں ،مگر شکم مادر میں اس کی تکمیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (۱)

سان ''کن'' کہنے ہے سب بچھ پیدا ہوجا تا ہے ،کین جس چیز کوفورا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فورا ہوجاتی ہے ،اور جس کو تدریجا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تدریجا ہوتی ہے۔ (۱)

نه:... دودن میں زمین کو، دودن میں آسانوں کواور دودن میں زمین کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔ (۳)

۵:...اس بنانے میں ترتیب کیاتھی؟اس بارے میں عام مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے زمین کا ما دّہ بنایا، پھرآ سان بنائے ، پھر زمین کو بچھایا، پھرزمین کے اندر کی چیزیں پیدا فرما ئیں '' واللہ اعلم!

### زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال:...لائق صد إحترام جناب يوسف لدهيانوى صاحب،السلام عليم! "اللد نے دودن ميں زمين بنائی، دودن ميں اس كے اندرقة تيں اور بركت ركھی اور دودن ميں آسان بنائے۔" ( طبقہ سجدہ آيت: ۹ تا ۱۲) (حوالہ :تفسيرعثانی)۔

'' الله کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تواس سے کہددیتے ہیں کہ ہوجا! پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔''( آل عمران آیت نمبر: ۷ م) (حوالہ: تفسیرمولا نااشرف علی تھا نویؓ)۔

(۱) فبجعلناه في قرار مكين يعنى جمعناه في الرّحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرّحم معد لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قدر معلوم يعنى إلى مدّة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ٢٠).

(۲) "انها أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون" (يس : ٨٢). "إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (مويم: ٣٥). "إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون" (النحل: ٢٠). "فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (غافر: ٨١). (المستملة الثانية) قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء) مفسر بقوله (قل النكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك ربّ العلمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من الكوفة إلى السماء في يومين ومجموع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين آخرين ومجموع ذلك موعد في المدينة عشرون يومًا والى مكة ثلاثون يومًا يويد أن جميع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين آخرين ومجموع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين المورة ألم ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال (خلق السماء و الأرض في ستة أيام). (تفسير كبير ج: ٢ ص: ١٥٥ اسورة البقوة، تحت قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) المسئلة الثالثة: وذكر العلماء في الجواب عنه وجوهًا: أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلّا أنه ما دحاها حتى جلق السماء لأن التدحية هي البسط ...... والجواب أن قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دخها) يقتضى تقديم خلق السماء على الأرض و لا يقتضى أن تكون تسوية السماء مقدمة على خلق الأرض و على هذا التقدير يزول التناقض ... الخد (التفسير الكبير ج: ٢ ص: ١٥٥ البقرة، تحت قوله: هو الذي خلق لكم ... إلخ). أيضًا: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سمون ت: تسوية آمان و دوارش بعداً زافراز بادة مردوبهم بوده اند، لي تسوير ابعدارض فتن يا وحور ابعد ماء فقن مكى درست مت .. الخد (مشكلات القرآن للكشميري عن: ١٠١٠ البقرة، طبح اداره تاليفات اشرفيه).

ان آیات کے بارے میں ایک'' شیطانی خیال'' مجھے ایک عرصے سے پریشان کررہا ہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں چھدن کیوں گئے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آنا فانا وجود میں آجاتے۔ مہر بانی فرما کراس اشکال کو دُورکرنے میں میری مدد کیجئے، تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا پاسکوں۔

مبابله اورخدائي فيصله

سوال:...مباہلے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قر آن مجید کی کون کون کی آیات کا نزول ہواہے؟ جواب:...مباہلے کا ذکر سور ہُ آل عمران (آیت: ۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصاری کے بارے میں فرمایا گیاہے: '' پھر جو کوئی جھڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعداس کے کہ آپجی تیرے پاس خبر سچی تو تُو کہد دے

(۱) قد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لانه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لخلق مظهرا لصنعتى علم الله تعال وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، لـكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدريج، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة ...... وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق الى ظهورها في تلك المكان ثانية، وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يماثل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على تلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية. (التحويز والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعواف: ٥٣، تحت تلك النصف إلى ظهور اللسموات والأرض ج: ٨ ص: ١ ٢ ١ ، ٢ ٢ ا طبع بيروت). أيضًا: وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، سورة الأعراف؛ ٥٠ ح: ١٢ ا ص: ٩ ٩ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت).

آؤ! بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ،اوراپی عورتیں اور تمہاری عورتیں ،اوراپی جان اور تمہاری جان ، پھر اِلتجا کریں ہم سب،اورلعنت کریں اللہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں ۔'' (۱)

اس آیت کریمہ سے مباہلے کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہوجانے کے باوجوداس کو جھٹلاتا ہو،اس کو دعوت دی جائے کہ آؤا ہم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑ اکر اللہ تعالیٰ سے دُ عاکریں کے داللہ تعالیٰ جوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔ رہایہ کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجاتا ہے:

ا:...متدرک حاکم (ج:۲ ص:۹۹۳) میں ہے کہ نصاریٰ کے سیدنے کہا کہ: ''ان صاحب سے (بیعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) مباہلہ نہ کرو،اللہ کا قتم!اگرتم نے مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنادیا جائے گا۔''(۲)

۲:...حافظ ابونعیم کی ولائل النبو ۃ میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہا:'' اللہ کا تئم جانتے ہو کہ بیصاحب نبی کرحق ہیں،اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑکٹ جائے گی، بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا ہاتی رہا ہویاان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔'' (۳)

سا:...ابنِ جربرِ،عبد بن حميداورابونعيم نے دلائل النبو ة ميں حضرت قنادةً کی روایت سے آنخضرت صلی الله عليه وسلم کا بيارشا د نقل کيا ہے کہ:'' اہلِ نجران پرعذاب نا زل ہوا چاہتا تھااورا گروہ مباہلہ کر ليتے تو زمين سے ان کاصفایا کردیا جاتا۔''

۳:...ابنِ ابی شیبہ سعید بن منصور عبد بن حمید ، ابنِ جریراور حافظ ابوقعیم نے دلائل النبوۃ میں اِمام شعبی کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدارشانقل کیا ہے کہ:'' میرے پاس فرشتہ اہلِ نجران کی ہلاکت کی خوشخبری لے کرآیا تھا اگروہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے درختوں پر برندے تک باقی ندر ہے۔'' (۵)

3:... عجی بخاری، ترندی، نسائی اورمصنف عبدالرزّاق وغیرہ میں حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنهما کا ارشادُنقل کیا ہے کہ: " اگراہلِ نجران آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہے مباہلہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہا ہے اہل وعیال اور ہال میں ہے کسی کو

<sup>(</sup>١) "فَمَنُ حَآجٌكَ بِيهِ مِنْ بَغَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبُنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَغَنَتَ اللهِ عَلَى الْكَلِبِيُنَ" (آل عمران: ١٦) ـ

 <sup>(</sup>۲) عن جابر ...... فقال رئيسهم: لا تالاعنوا هذا الرجل، فوالله! لنن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين ...الخد
 (المستدرك مع التلخيص ج: ۲ ص: ۵۹۳، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نُعيم في الدلائل ..... قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعنتموه أنه ليساصلكم ومالًا عن قوم قط نبيًّا فبقي كبيرهم ولًا نبت صغيرهم ... الخد (درمنثور ج: ٢ ص: ٣٩، طبع قم ايران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن حُميد وابن جرير وأبو نُعيم في الدلائل عن قتادة ..... قال: ان كان العذاب لقد نزل على أهل نجران ولو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>۵) وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حُميد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه
 وسلم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة ـ (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

نہ پاتے ۔''(بیتمام روایات در منثور ج:۲ ص:۳۹ میں ہیں)۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذابِ اِلّٰہی میں اس طرح مبتلا ہوجاتے کہ ان کے گھر بار کا بھی صفایا ہوجا تااوران کا ایک فروجھی زندہ نہیں رہتا۔

یو تھا ہے ہی کے ساتھ مبابلہ کرنے کا نتیجہ! اب اس کے مقابلے میں مرز اغلام احمد قادیانی کے مباہلے کا نتیجہ بھی سن کیجئے..!

• ارزیق عدہ • اسلا ہ مطابق ۲۷م گی ۱۸۹۳ء کو مولا ناعبد الحق غزنوی مرحوم ہے ایک دفعہ مرز اصاحب کاعیدگاہ امرتسر کے میدان میں مبابلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرز اغلام احمد قادیانی ج: اس ۴۲۰، ۴۲۰)۔ مبابلہ کے نتیج میں مرز اصاحب کا مولا نا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہوگیا (مرز اصاحب نے ۲۲م می ۱۹۲۸م کی ۱۹۲۸م کی 1۹۲م می 19۲۰م میں انتقال ہوگیا (مرز اصاحب نے ۲۲م می 19۲۰م کی ازندہ رہے ، ان کا انتقال ۱۱ می 19۱۲م کو جورا)۔

"مباہلہ کرنے والوں میں ہے جوجھوٹا ہووہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوجا تا ہے۔"

(ملفوظات مرزاغلام احمرقاد یانی ج: ۹ ص: ۲۰ م)

مرزاصاحب نے مولانا مرحوم سے پہلے مرکراہے مندرجہ بالاقول کی تصدیق کردی اور دواور دوجار کی طرح واضح ہو گیا کہ کون سچاتھااورکون جھوٹاتھا؟

# الله کے عذاب اور آنے مائش میں فرق

سوال:..الله کے عذاب اور آزمائش میں کیافرق ہے؟ یعنی یہ کیے پتا چلے کہ بیاللہ کاعذاب ہے یا آزمائش؟
جواب:...الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو جوتکلیفیں اور مصبتیں پیش آتی ہیں، وہ ان کے لئے آزمائش اور رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور ہم جیے گنا ہگاروں کو جومصائب پیش آتے ہیں، وہ ہماری شامت اعمال اور گنا ہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آزمائش میں امتیاز یہ ہے کہ اگر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع الله میں اضافہ ہواور دِل میں سکون واطمینان اور رضا بالقصنا کی کیفیت ہوتو یہ آزمائش ہے، اور اگر تعلق مع الله میں کی آجائے، عبادات ومعمولات میں خلل آجائے، سکون غارت ہوجائے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ شامت اعمال ہے۔

# آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی

سوال: ... کیا آز مائش میں زِلت ورُسوائی بھی ہوتی ہے؟

(۱) وأخرج عبدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال: لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا \_ (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

 <sup>(</sup>٦) "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَيَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ". قال البيضاوي: الآية مخصوصة بالمجرمين فان ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعديضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشورى: ٣٠، تفسير مظهرى ج: ٨ ص: ٣٢٦، طبع دهلى).

جواب:...وقی طور پراہلِ وُنیا کی نظر میں ذِلت ورُسوائی آ زمائش کے منافی نہیں، بلکہ امتحان وآ زمائش کی ایک صورت یہ بھی ہو عتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہو کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بیاعذاب ہے یا آ زمائش؟ مشکل کا م ہے۔اس میں آ دمی کواپی رائے پراعتماذ ہیں کرنا جا ہے، بلکہ سی محقق سے رُجوع کرنا جا ہے۔

#### صبراور بےصبری کامعیار

سوال:... "بىشىر الصابوين الذين اذا اصابتهم مصيبة "ئى كيامرادى؟ آج كل علمائے كرام يامشائخ كى دفات پر رسائل ميں جومر ہے آتے ہيں، "كيافل تمنا كوميرے آگ گئى ہے "يا" كيا دِكھا تا ہے كر شمے چرخ گردوں ہائے ہائے!" وغيرہ الفاظ صحیح ہيں؟ خيرالقرون ميں اس كی مثال ہے؟

جواب:...قرآنِ کریم اوراحادین طیبه میں صبر کا مامور به ہونا اور جزع فزع کا ممنوع ہونا توبالکل بدیمی ہے، اور یہ جی ظاہر ہے کہ مصائب پررخی فئم کا ہونا ایک طبعی اَ مرہے، اوراس رخی کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آ دی کے منہ ہے نکل جاتے ہیں۔ ابت نقیح طلب اُ مربیہ ہے کہ صبر اور بے صبر کی کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں کتاب وسنت اورا کا بر کے ارشادات ہے جو پھے منہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں حق تعالی کی شکایت پائی جائے .. نعوذ باللہ ... یا اس حادث کی وجہ ہے مامورات شرعیہ چھوٹ جائیں، مثلاً: نماز قضا کردے، یا کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب ہوجائے، مثلاً: بال نوچنا، چرہ پٹینا تو یہ بے مبری ہے، اوراگر ایسی بات نہ ہوتو خلاف صرنہیں۔ خیرالقرون میں بھی مرہے کے جاتے سے مگراس معیار پر، اس اُصول کو آج کل کے مرہوں برخود منظبق کر لیجئے۔

#### "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب

سوال:... "مخلقوا باخلاق الله" سلوك مين مطلوب ب، الله تعالى كى صفات مين جبار، قبهار بنتقم ،متكبراورا كافتم كے اور بھی اساء بین، پھریہ بھی كہا جاتا ہے كہ الله كى صفات ميں شريك ہونا شرك ہواور دُوسرى طرف اس كى صفات سے متصف ہونا درجات كى بلندى كا معيار بھى ہے۔

جواب:..اسائے الہید دوشم کے ہیں،ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پیاندان سے پھھ ہلکا ساعکس نصیب ہوجاتا ہے،ان صفات کو بقدرامکان اپنے اندر پیدا کرنامطلوب ہے،''تتحلقوا باخلاق اللہ'' سے یہی مراد ہے،مثلاً رؤف،رجیم ،غفور،ودودوغیرہ۔ دُوسری قشم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حسنی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظنرا لابراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف! انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال: ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنّا بفراقك يا ابراهيم لحزونون، متفق عليه. (مشكواة ص: ۵۰).

مقابلے میں اپنی مقہوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقابلے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں ''تحلقو ا باخلاق الله'' کاظہورانفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔ (۱)

# " قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گے "سے کیامراد ہے؟

سوال :... قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث رسول ملتی ہے کہ جب گھٹیا اور پُن لوگ قوم کے سروار یا رہنما ہنے لگیں قسمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ پاکستان میں عموماً اور آزاد کشمیر میں خصوصاً مندرجہ فیل پیشہ اقوام کو گھٹیا اور پنج تصور کیا جا تا ہے : موچی، ورزی، حجام، جولا ہا، کمہار، مراثی، ماشکی، دھو بی، لو ہار، ترکھان وغیرہ ۔ اکثر مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ اس وقت دیا جا تا ہے جب مندرجہ بالا پیشہ اقوام کا کوئی فرد کی اہم منصب پر فائز جوتو کہا جا تا ہے کہ: '' اب قیامت قریب ہے، فلال کودیکھو! وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔'' معلوم پر کرنا ہے کہ کیا اس حدیث پاک کا مطلب و مفہوم بھی ہے جوعام طور پر سمجھا جا تا ہے یا پچھا اور؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم پر کرنا ہے کہ کیا اس حدیث پاک کا مطلب و مفہوم بھی ہے جوعام طور پر سمجھا جا تا ہے یا پچھا اور؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم پر نام کی مندرجہ بالا پیشہ افراد کو گھٹیا اور خی قصور کرتے تھے؟ اور کیا واقعی ان لوگوں کو ملی زندگی میں آگے نہیں نکلنا چاہئے؟ تاریخ اور صدیث کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں نام میا شرے میں غلام کی مخت ترین مخالفت کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے میں غلاموں کو بھی وہ عرب تا ہی کہ جو کے افراد ہی کی تھی ہی ہوئے اور کیا والی میں متاقو پھر یہ بتایا جائے کہ اس قیامت کی نشاندہ ہی والی حدیث سے کون سے گھٹیا لوگ اور نجی میں سیاوٹ نے دور کورت نشاندہ ہی والی حدیث سے کون سے گھٹیا لوگ اور نجی میں میانہ وہ کی کورند ورتک نشاندہ کی خوال کے کہ اس قیامت کی نشاندہ ہی والی حدیث سے کون سے گھٹیا لوگ اور نجی میں میں وہ کا دور دُور تک نشان کہ بین میں اسلام کی خوال کہ کہ کورت سے گھٹیا لوگ اور نجی میں میں وہ کیا کہ کورت سے گھٹیا لوگ اور دی ہیں میں دیا ہور کی کورت سے گھٹیا لوگ اور نہیں ۔ کورت سے گھٹیا لوگ اور دی کیا م

جواب: بسب صدیت کا آپ نے پہلے سوال میں حوالہ دیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: "وساد المقبیلة ازدلهم" (۲) جس کا مطلب ہیہ ہے کہ: "کسی قبیلے کار ذیل ترین آدی اس قبیلے کاسر دار بن بیٹے گا۔ "ایک اور حدیث میں ہے: "ان تسری المحفاة العراق دعاء المشاة بتطاولون فی البنیان" (۳) یعنی تم ایسے لوگوں کو جو برہنہ یا نظے بدن رہا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، انہیں دیکھوگے کہ وہ اُو نجی ، عمارتیں بنانے میں فخر کرتے ہیں۔ ان احادیث میں رذیل اخلاق کے لوگوں کے سردار، اور بھوکوں، انہیں دیکھوگے کہ وہ اُو نجی ، عمارتیں بنانے میں شارفر مایا ہے۔ جن لوگوں کو دیائے مغرور نیج اور کمینہ جھتے ہیں (حالات کہ اخلاق و اعمال کے اعتبارے وہ نیک اور شریف ہیں ) ان کے عروج کو قیامت کی علامت میں شارنہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) قيل تخلقوا بأخلاق الله، وذلك في اكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرّب إلى الله الله سبحانه وتعالى لا بمعنى طلب القرب بالمكان بل بالصفات. (احياء علوم الدين ج: ٣٠ ص:٣٠٦ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>m) مشكوة عن عمر بن "خطاب ص: ١١ الفصل الأوّل، كتاب الإيمان.

# "لونڈی اینے آ قااور ملکہ کو جنے گی" ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...آ ٹارِقیامت میں ہے ایک نشانی جومندرجہ ذیل ہے کہ:"لونڈی اپنے آ قااور ملکہ کو جنے گی' اس سے کیامراد ہے؟ جواب:...اس سے مراد ...واللہ اعلم ... یہ ہے کہ اولا دیاں باپ کوغلام ،لونڈی سمجھے گی ، یعنی اولا دیاں باپ کی تحقیر کرے گی ، اوروالدین پرحکم چلائے گی۔(')

# فرمودهٔ رسول سوحکمتیں رکھتا ہے

سوال:...آپ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر مکمل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تستی بخش دیا ہے،جس کے لئے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سنتا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اورتصوف میں ناجائز ہے،تو آپ کا مطلب صرف اورصرف یہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ تشکیم کرتی ہے، وہ شریعت اورتصوف کےخلاف کام کرتے تھے،اور میں نے ساہے کہ جو محض ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کےخلاف کرے وہ مرشدنہیں شیطان ہے،تو گویا آپ نے بالواسطہ طور پران تمام بزرگان دین کوجوآ لات کے ساتھ محفل ساع سنتے تھے(نعوذ باللہ) ناجائز أموركا مرتكب قرارديا؟

٢: .. محترم علامه صاحب میں نے سوال کیا تھا کٹیلیویژن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر دیکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکہ رسول نے تصاور سے منع فر مایا ہے اور بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتن ی بات کا تو ہمیں پہلے بی علم تفا مرتسلی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کاعلم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ بیکوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتناعلم ہے کہ حضورًنے ہربات کے لئے اس کا جواز بیان فرمایا ہے اور میں وہ جواز جاننا جا ہتا ہوں۔

٣:...ميرا تيسراسوال بيقا كه ايك كتاب ميں يتحرير تھا كه: اگركسى نے اپنے مكان كى عمارت كى بلندى ساڑھے گيارہ نٺ سے زیادہ کی ، اس پرخدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہول، اور اس رسالہ کی تمام ر وایات متنز نہیں ہیں۔ میں نے پنہیں یو چھاتھا کہ وہ متند ہیں یانہیں؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یانہیں؟ میں نے تو صرف یہی پو چھاتھا کہ

اس سے پہلے میں نے جوخط ارسال کیا تھا،اس کے ساتھ ڈاکٹکٹ بھی تھا واپسی کا،مگر مجھے بیرنگ خط موصول ہواجس کی مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہتم وُنیا ہے کیالائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گردن پرقرض چھوڑ آیا ہوں ،اوراس کے بدلے میں اپنی بخشش مانگوں گا،اگرآپ کومیراحق رفع کراتا ہے تو اس کے لئے مجھے تلاش

 <sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمة ربَّتها" أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمَّه معاملة السيّد أمَّته من الإهانة بالسب والضرب والإستخدام .... الخ. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٢١).

کریں، بالکل ای طرح جس طَرح آپ نے فر مایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کوخود تلاش کرو۔

جواب:...آپ کا بیدارشاد تھے ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے تعریب نری نہ سی سات سات کے علاق میں میں سات کرنے کے میں میں سات کا میں استحاد کا میں استحاد کی ساتھ کے میں اور

ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو بینسبت ہی غلط ہے ، یا پیے کہ و واس کو جائز سجھتے ہوں گے ،اس لئے معذور ہیں۔ ۲:...جس شخص کی تسلّی ارشا دِرسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے نہیں ہو تکتی ،اس کی تسلّی میرے بس میں نہیں ، ارشا دات نبوی میں

المستبی ایستان میں اور بحمد اللہ بفتد رِظرف معلوم بھی ہیں، کیکن ان کے بغیرتسکی نہ ہونا غلط ہے، الحمد للہ ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود ؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو سکمتیں رکھتا ہے۔

٣:...جب مين واقف بى نهيس توضيح ياغلط كاكيا فيصله كرسكتا مون\_

۳:...ہم نے مکٹ لگا کر بھیجا تھا،ممکن ہے اُ تر گیا ہو، یا اُ تارلیا گیا ہو، اگر ایک مکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کا فی ہوجائے ،تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

# كياحضور صلى الله عليه وسلم نے ابولہب كے لڑ کے كوبد دُعا دى تھى؟

سوال:... ہمارے شہداد پوریس ایک مقرِّر نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جی کریم کواپنی پوری زندگی میں ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عاکر دی تھی۔ مسئلہ بیٹھا کہ ابواہب کالڑکا جس نے نبی کی لڑکی کو طلاق دی تھی اور حضور نے بدؤ عاکر دی کہ خدااس کو جانو رول کی خوراک بنادے اور خدا نے شیر کو تھم دیا کہ اس کو بھاڑ دو۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوگیا ہے ، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ حضور تو رحمت المعالمین بن کر آئے ، انہول نے زندگی میں کسی کو بدؤ عانہ بیں دی ، مگر ایک گروپ کہتا ہے کہ مقرّر صاحب نے خطبہ عام میں یہ بات بتائی ہے توضیح ہے۔ مہر بانی کر کے کتاب کا حوالہ دے کر تفصیل سے جواب دیں ، تا کہ مسلمان اپنے بھٹے ہوئے راستے ہے جو جو ب دیں ، تا کہ مسلمان اپنے بھٹے ہوئے راستے ہے جو جانے کہ آجا کمیں بہم لوگ آپ کے لئے دُ عاکریں گے۔

جواب: ... ابولہب کے لڑے کے لئے بدؤ عاکرنے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد لوگوں کے لئے بدؤ عاکرنے کے اسے بدؤ عالی سے خیر نہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے لئے بدؤ عالمین کے اسے بدؤ عالمین کے اسے بدؤ عاکرنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رحمة للعالمین ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کی موذی جانور مثلاً: سانپ کو مارنا بھی رحمت کے زُمرے میں آتا ہے، ای طرح کسی موذی شخص کے لئے بدؤ عاکرنا بھی گوائی شخص کے لئے رحمت نہ ہو مگر دُوسروں کے لئے عین رحمت ہے۔

<sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...... اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فخرجه في تاجر من قريش حتى نزلوا بمكان يقال له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول ويل امي هذا والله آكلني كما قال محمد. (حياة الصحابة ج: ١ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) عن على قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبو رهم نارًا شغلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس (صحيح بخارى ج: ١ ص: ١٠ ٣)، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة).

# منافقین کومسجدِ نبوی ہے نکا لنے کی روایت

سوال:...کیارسول الله سلی الله علیه وسلم نے منافقین کووی آنے پرایک ایک کا نام لے کرمسجد نبوی سے نکالاتھا؟ کتاب کا یہ دیں۔

جواب:...درمنثور ج:۳ ص:۸ ۱ سیس اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔ (۱)

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت والی روایت من گھڑت ہے

جواب:...بیدروایت خالص جھوٹ ہے، جوکسی نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، دیگر اکابر کی طرف بھی اس کی نسبت غلط ہے، اور اس ہے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور بُرے کام ہے منع نہ کیا جائے۔

# خناس کا قصہ من گھڑت ہے

سوال:... آج کل میلاد شریف میں پڑھنے والی عورتیں پچھاں قتم کی ہاتیں سناتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہاالسلام کے پاس شیطان آیا کہ میرے بچہ کوذرار کھالو، انہوں نے بٹھالیا تو حضرت آ دم تشریف لائے توانہوں نے دیکھا کہ خناس بیٹھا، واہب، انہوں نے شیطان آیا اور پوچھا بچہ کہاں ہے؟ توانہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوکاٹ کر بچینک دیا، وہ آ واز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام مگڑے جمع ہوکر بچہ بن کرتیارہ وجاتا ہے۔ وہ پھرموقع دیکھ کر حضرت حوا کے حوالے کرجاتا ہے۔ پھر حضرت آ دم تشریف لاتے ہیں اور راکھ کرکے ہوا میں اُڑا دیتے ہیں۔ حضرت آ دم تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خناس بیٹھا ہے، وہ اس کوکاٹ کر جلاتے ہیں اور راکھ کرکے ہوا میں اُڑا دیتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخر - فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم فقضح لهم ... إلخ. (در منثور ج: ٣ ص: ١٢٥ طبع ايران).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رائى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦ باب الأمو بالمعروف).

شیطان حسب سابق آگرآ واز دے کر بچه زنده کرکے لے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ حضرت آدم اور حوااس کو کاٹ کر بھون کر دونوں کھالیتے ہیں۔ پھر میلا وشریف پڑھنے والی فرماتی ہیں کہ انسان کے اندر بیدہ بی خناس ہے جوزگ وریشے میں پیوست ہوگیا۔ اور اس کو حدیث کہ کربیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیحدیث اپنے محترم بھائی مولا نامفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں نی ، ذراوضاحت فرماد بیجئے کہ آیا ہے جے یامن گھڑت قصہ ہے؟

چواب:...یقصہ بالکل من گھڑت ہے،افسوں ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا و پڑھنے والے ای شم کے وابی تاہی بیان کرتے ہیں۔حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں ایسے بے سرویا قصے بیان کرنا بہت ہی علین گناہ ہے۔آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے کہ:'' جو شخص میری طرف کوئی غلط بات جان بوجھ کرمنسوب کرے وہ اپناٹھکا نا دوزخ بنائے ۔''اس لئے واعظین کوچا ہے کہ ایسے لغوا در بیہودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال: ... خاندان میں ایک خاتون میں جوایک پیرصاحب کی مریدہ ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انہائی شریف اور قابل آدمی ہیں۔ بہر حال اس خاتون ہے کئی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے لگیں کہ پیری مریدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہے آرہی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آرہی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویز وغیرہ لیا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ جو محض اولیاء اللہ کی صحبت سے بھا گے گا وہ اِنہائی گنا ہگار ہوگا، اور جونذرو نیاز کا کھا نانہ کھا کیں اور ڈرود وسلام نہ پڑھیں، وہ کا فروں سے بدتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔

یہ میں نے ان کی ہیں، پچیس منٹ کی باتوں کو نچوڑ بتایا ہے، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو اللہ ہوئے کہ مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟ میں نے خاتون سے کہ تو دیا، لیکن مجھے یہ یا ونہیں آیا کہ بیہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ اُوپر دِی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو میں بڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ اُوپر دِی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سیارہ نمبر اور آیت کا نام لکھ دیں ، اور اگر حدیث میں ہوتو کتاب کا نام اور صفحہ نمبر مہر بانی فرما کرلکھ دیں۔

جواب:... بید مسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لا نمیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اِسلام کا صحیح نقطۂ نظر عرض کرسکوں۔

مخفرأيه بكه:

ا: ... شیخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرو، اور بدعات ورُسوم سے آزاد ہو، اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن ابـن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عنى الاما علمتم، فمن كذب علىً متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٢) و يكهي : التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤ از كليم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي طبع كتب خانه مظهري \_

۲:...مشائخ سے جوبیعت کرتے ہیں ہے'' بیعت ِتو بہ'' کہلاتی ہے،اوراً تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے۔ (۱) ۳:...تعویذات جائز ہے،مگران کی حیثیت صرف علاج کی ہے،صرف تعویذات کے لئے پیری مریدی غلط ہے۔ (۲) ہم:...اولیاءاللہ ہے نفرت غلط ہے، پیرفقیرا گرشریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری انسیر ہے، ور نہ

۵:...نذر و نیاز کا کھاناغریبوں کو کھانا جا ہے ، مال دارلوگوں کونہیں ، اورنذ رو نیا زصرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے ،غیراللہ ۵)

دُرودشریف کا کثرت سے وِردکرنااعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اوردُ رود وسلام کی لاؤڈ اسپیکروں پراَ ذان دینابدعت ہے۔جولوگ دُرود وسلام نہیں پڑھتے ان کومحروم کہنا دُرست ہے، مگر کا قروں سے بدتر کہنازیادتی ہے۔

ے:...آپ کا بیفقرہ کہ:'' جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو گنهگارمسلما نوں کی سفارش کیوں کریں گے؟'' • نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو بہ سیجئے ۔

#### ۸:... استخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا ضروری ہے۔ (۱۰)

- (۱) دیکھئے: معارف بہلوی ج:۳ ص:۲۷ از قطب الارشاد حفرت مولانا محمد الله بہلویؓ طبع مکتبہ لدھیانوی۔ (۲) دیکھئے:التکھف عن مہمات التصوف ص:۷، اُز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ، طبع کتب خانہ مظہریٰ۔
- (٣) ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يجوز النه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رد الحتار ج: ۲ ص: ۳۳۹).
- (٢) يَبَأَيُها اللَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عليه ...... والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرّة وبه قال أبوحنيفة ومالك رحمهما الله واختاره الطحاوي وقال ابن الهمام موجب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرّة لأنه لا يقتضي التكرار وقلنا به. (تفسير مظهرى ج: ۷ ص: ۴۰۹ طبع دهلي).
- (2) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع موارًا في مجلس واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلَّا مرَّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص:٥٠ ٣١).
- (٨) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذي (مشكوة ص:٨٢).
- (٩) البدعة: هي الأمر المحدث الـذي لـم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه
- (° ا) وبالجملة كما قال بعض الحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلَّا بخير أولي وأسلم. (رد الحتار ج:٣ ص: ۱۸۵)۔

9:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنهگارمسلمانوں کے لئے برحق ہے،اوراس کاإِ نُکارغلط ہے۔<sup>(۱)</sup> شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی حقیقت

سوال:... میں پچھلے ہفتے لا ہور گیا، وہاں میں نے ساری جگہیں دیکھیں،شاہی مسجد بھی دیکھی، وہاں شاہی مسجد میں ایک عِائب گھر بھی تھا، وہاں ہمیں کیے بتایا گیا کہ یہاںمحمصلی اللہ علیہ وسلم اور دُ وسروں کی بھی چیزیں رکھی ہیں الیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ

جواب:...يفين آنا بھى نہيں جا ہے ، كيونكمان چيزوں كوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے منسوب كرنے كا كو كى لائقِ اعتاد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کووطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہجرت مدینه کی طرف فر مائی الیکن جب فاتح کی حیثیت ہے مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں مستقل رہائش کیوں اختیار نہیں گی؟

جواب:...مهاجر کے لئے اپنے پہلے وطن کا اختیار کرنا جائز نہیں ، ورنہ ہجرت باطل ہو جاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# مسجد نبوی اور روضهٔ اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا

سوال:...میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ محبر نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں کر سکتے اور سنا ہے کہ حضور صلی اللّه عليه وسلم كے روضة مبارك پر شفاعت كى درخواست ممنوع ہے۔ بتلا ئيں كه كيا بيٹھيك ہے؟ اورروضة مبارك پروُعاما نگنا كيسا ہے؟ اور اس کا طریقه کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے دُعا مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یاروضۂ مبارک کی جانب؟ اورمجدِ نبوی میں کثر تِ وُرود افضل ہے یا تلاوت قرآن؟

جواب:...يتو آپ نے غلط سنايا غلط تمجها ہے كہ مجد نبوى (على صاحبها الصلوات والتسليمات) كى ثبت سے سفر منہیں کر سکتے ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی شیتَ سے سفر کرنا تھیجے ہے <sup>('')</sup> البعتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضہً

 <sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. (شرح عقائد ص: ١١٠). والشفاعة التي ادخـرها لهم حق، كما روى في الأخبار. ش: الشفاعة أنواع. . الشفاعة الأولى وهي العظمي الخاصة بنبيَّنا صلى الله عليه وسلم ... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنًا. (فتح الباري ج: ٤ ص: ٢٢٤ مناقف الأنصار).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقضى ومسجدي هذا. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٨)، تقصيل كي ليّ ملاحظهو: نشر الطيب للتهانويّ.

مقدسہ کی زیادت کی نیت سے سفر جائز نہیں ہلین جمہورا کا برائمت کے زوریک روضۂ شریف کی زیادت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہئے۔
اور روضۂ اطہر پر حاضر ہوکر شفاعت کی ورخواست ممنوع نہیں ۔ فقہائے اُمت نے زیادت نبوی کے آواب میں تحریر فرمایا ہے کہ بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی ورخواست کرے۔ اُمام جزری رحمۃ اللہ علیہ ' حصن حصین' میں تحریر فرماتے ہیں کہ: اگر اُک میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی ورخواست بیش اُنٹو اور کہاں ہوگی ؟ (۳) صلوق وسلام اور شفاعت کی ورخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رُنے ہوکر دُعا مائے۔ مدینہ طیبہ میں دُرووشریف کثرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی بڑھاد بی چاہئے۔

### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال:...خدا کا بنده حق الله توادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد سے کوتا ہی برت رہا ہے۔اس کی مغفرت ہوگی کے نہیں؟ حق العباد اگر پورا کررہا ہے کی قتم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کرر ہا گرحق اللہ ہے کوتا ہی کررہا ہے ، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟

جواب:... بچی توبہ سے توسارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (اور پچی توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا ہوان کواَ داکرے یاان سے معافی ما نگ لے )۔اور جوشخص بغیر توبہ کے مرااس کا معاملہ اللّٰہ کے سپر دہے، وہ خواہ اپنی رحمت سے بغیر سزا کے بخش دے یا گنا ہوں کی سزاد ہے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ تھیں ہے کہ ان کواَ داکئے بغیر آخرت میں معافی شہیں ملے گی، ماں!اللّٰہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرما ئیس اور اہل حقوق کوا پنے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کراویں یا اہل حقوق خودمعاف کرویں تو و وسری بات ہے۔ (۱

(۱) وفي الدر المختار: وزيارة قبره مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة. وفي الشرح: قوله مندوبة أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إليي غير المساجد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. (الدر المختار مع الرد المتار ج: ۲ ص: ۲۲۲ مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، عالم گيري ج: ۱ ص: ۲۲۵، تقصيل كريكية: إعلاء السنن ج: ۱۰ ص: ۹۳).

(٢) ويبلغه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبلة ويصلى عليه ما شاء ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٦ خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

(٣) وإن لم يحب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب؟ (حصن حصين ص: ٦٤ أماكن الإجابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

(٣) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلّا التوبة .... الخ. (شوح العقيدة الطحاوية ص:٣٦٨).

(۵) السبب الحادى عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآء" .... الخ. (شوح عقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠).

(۲) وان كانت (التوبة) عما يتعلق بالعباد .... وارضاء الخصم في الحال و الإستقبال .... الخ. (شوح فقه اكبر ص: ۹۳) ما طبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ۳، طبع دار الفكر، بيروت).

# بيعبا دالرحمٰن كى صفات ہيں

سوال:... 'وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ .... الله اللهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ ... الله "آپ نفرمایا که یه آیت کفار کے بارے میں ہے جب که یه آیت عبادالرحمٰن کے بارے میں بہت آگے ہے چلی آرہی ہے "وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ الَّذِینَ یَمُشُونَ .... "ہے لکر "وَ کَانَ اللهُ غَفُورًا وَ عَبادُ الرَّحُمْنِ اللهِ يُنَ يَمُشُونَ .... "معارف القرآن اللهُ غَفُورًا وَحِيْمَا اور پُر آگے بھی عبادالرحمٰن کی صفات بیان کی گئ بیں تو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ "معارف القرآن "میں بھی بہی کہا ہے جوآپ نے فرمایا مگر قریخ ہے اوصاف اور عیوب عبادالرحمٰن بی کے معلوم ہوتے ہیں۔

جواب:..اگرجاہلیت میں بیا فعال سرز دہوئے ہوں اور پھروہ" آلا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا" کے ذیل میں آگئے تو عبا دالرحمٰن کے عنوان سے ان کا ذکر کیا جاتا، اور بندے کا بیر کہنا کہ بید کفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عبا دالرحمٰن ہی کی بیان ہور ہی ہیں، ان میں بیذ کر کیا کہ شرک نہیں کرتے ، تی نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور "اِلّا" کے بعد بتایا گیا کہ جھوں نے بحالت کفران گناہوں کا ارتکاب کیا مگر بعد میں ایمان اور عمل صالح کرکے اس کا تدارک کرلیا وہ بھی عبا دالرحمٰن میں شامل ہیں۔ (۱)

سوال:...'اِلّا مَنُ ثَابُ' کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جنھوں نے بحالت ِکفراِن گنا ہوں کاار ڈکاب کیا۔اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے کہ'' بحالت ِکفر'' کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو تو بہ سے پاک ہوجا تا ہے۔ جواب:...درمنثور میں شانِ نزول کی جوروایات نقل کی ہیں ،ان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔

# "الْإيمان عريان ولباسه التقوى" كَاتَحْقيق

سوال:...حضرت شیخ احمد یجی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ مکتوبات صدی کے نام سے حیدرآ بادسندھ سے شائع ہوئی ہے، دُوسری جلد کے پہلے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت ؓ نے درجہ ذیل حدیث تحریرفر مائی ہے:

"الإيمان عريان ولباسه التقوي"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیر حدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالہ درج فرمائیں ، اور بی بھی تحریر فرمائیں کہ ثقابت کے اعتبار سے کس درجے کی ہے؟

جواب:... بيحديث إمام غزالي نے'' إحياء العلوم، باب فضل العلم' ، ميں ذكر كى ہے'، 'اور إمام عراقی نے تخ تريح إحياء ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال؛ لما نؤلت؛ والذين لا يدعون مع الله إلها الحر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى، فأنؤل الله: يا عبادى الذين أسرفوا الآية يقول لهولاء الذين أصابوا في الشرك، ثم نؤلت بعده: إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا فأولَّنك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المنثور ج:۵ ص:۵۸، ۹۵، طبع إيران).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فضيلة العلم ج: ١ ص: ٥ طبع مصر

ہے کہ بیصدیث حاکم نے تاریخ نمیشا پور میں حضرت ابوالدروائے ہے بسندضعیف روایت کی ہے، اورشرح اِ حیاء میں اس کو وہب بن منبہّ کا تول بھی بتایا ہے، مبہر حال بیروایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر مضمون صحیح اور اِرشادِ خداوندی: "وَلِبّاسُ التَّقُولی ذَلِکَ خَیُرٌ" سے مستنبط ہے۔

# مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:...ہمارے یہاں مختلف فرتوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے غیرمسلم ،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ جواب:... یہ بات ویسے ہی ڈئن میں بیٹھ گئی ہے ، ورنہ غیرمسلم کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہورہے ہیں ،مسلمانوں نے اسلام پڑمل نہ کرنے کے لئے اس کو بہانہ بنالیا ہے ...!

# علمائے کرام کسی نہ کسی گروہ سے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال:...تمام علمائے کرام ہفتی دھزات یا عالم دِین دھزات کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟ جواب:...جوگروہ حق پر ہے،اس کے ساتھ تو سب ہی کو منسلک ہونا چاہئے ،آپ کوبھی اور مجھے بھی ،اور جوگروہ حق پر نہیں وہ لاگقِ ملامت ہے،اس کوآپ ضرور فہمائش کر سکتے ہیں ۔گراللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان فرمایا ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون ماطل کا؟ <sup>(۳)</sup>

## المهند على المفند مصمتعلق غلطهم كاإزاله

سوال:...ا یک صاحب کاوعوی ہے کہ "المھند علی المفند" مرتبہ حضرت مولا ناخیل احمد محدث سہار نپوری رحمة اللہ علیہ علی علیہ علی علیہ علی المفند" مرتبہ حضرت مولا ناخیل احمد محدث سہار نپوری رحمة اللہ علیہ علی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اس کتاب میں مسئلہ حیات النبی سلی اللہ علیہ وسلی اور مسئلہ توسل واستشفاع اور شدر حال الی زیارت النبی سلی اللہ علیہ وسلی کا ذکر ہے، لہذا ہے کتاب عقا کو دیو بند کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن میرانظریہ، یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے اور علمائے ویو بند کے عین مطابق ہے۔ اب سوال بیہ کہ میراوعوی صحیح ہے یا کہ میرے بھائی کا وعوی صحیح ہے؟ اور کیا "المھند" علمائے ویو بند کے عقا کد کے مخالف ہے یا موافق؟

<sup>(</sup>۱) نداق العارفين ترجمه أردوا حياء علوم الدين ، مولا نامحراحن نانوتوي ، كتاب العلم ، علم كي فضيلت ، ج: الص: ۵۲ حاشيه نمبر: ٢ ، طبع وارالا شاعت كراچي -

 <sup>(</sup>٢) إتـحـاف السادة الـمتـقين بشرح إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب فضيلة العلم، ج: ١ ص: ٩٠١، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال... وسترون من بعدى اختلافًا شديدًا، فعليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الواشدين المهديين .... الخ. (ابن ماجة ص:۵، باب اتباع سنة الخلفاء الواشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء كالأثمة الأربعة المتبوعين المجتهدين والأنمة العادلين .... الخ." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه ص:۵، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

جواب:...ا كابرديو بندكے كى دور ہوئے ہيں:

پہلا دور:...حضرت نانوتو ی،حضرت گنگوہی،حضرت مولا نامجہ یعقوب نا نوتو ی...رحمہم الله ...اوران کے ہم عصرا کابر کا تھا۔ دُوسرا دور:...ان اکابر کے شاگردوں کا،جن میں شیخ الہند،حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوری،حضرت تحکیم الامت تھانوی ...رحمہم الله...وغیروا کابرشامل ہیں۔

تیسرا دور:...ان کے شاگر دول کا، جن میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سیّد حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیراحمد عثمانی ...رحمهم الله ...وغیره شامل ہیں۔

چوتھا دور:...ان کے شاگردوں کا ، جن میں مولا نامحد یوسف بنوری ، حضرت مولا نامحد شفیع صاحب ...رحمهم الله ....اوران کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب پانچواں دور،ان کے شاگر دوں کا چل رہاہے۔

"المهند على المفند" پردور ثانی کے تمام اگابر کے دستخط ہیں، یہی عقائددوراً قال کے اکابر کے تھے،اورانہی پردورِ ثالث اوردور رابع کے اکابر شفق چلے آئے ہیں۔

اس کئے ''السمھند'' میں درج شدہ عقائد پرتمام اکا بردیو بند کا اجماع ہے، کسی دیو بندی کوان سے اِنحراف کی گنجائش نہیں ، اور جوان سے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کامستحق نہیں۔

تلاشِ حق کی ذمہداری ہرایک پرہے

سوال:...کا فرادروه منکرجس کو دِینِ اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہو،کیکن و ہ انکاری ہو،مگرجس شخص کوملم ہی نہ ہوتو کیا و ہمنکر و کا فر ہوگا یااس پر تلاشِ حق کی ذ مہدداری بھی عائد ہوگی؟

جواب:... تلاشِ حق کی ذمہ داری ہرعاقل دیالغ پرہے۔(۱)

### علماء كيمتعلق جندإ شكالات

سوال:...میں چندسوالات لکھ رہا ہوں میتمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق ومعلومات) سے لئے بین جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) بیں:

ا:... دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق نہایت سکین اور لرزہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

"محمدا بن عبدالو ہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات

(۱) ان العقل آلة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله ...... قال لا عذر الأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره ... إلخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٦٨ ، طبع مجتبائي دهلي). باطله اورعقا كدفاسده ركھتا تھا ،اس لئے اس نے اہل سنت والجماعة ہے قبل و قبال كيا ،ان كو بالجبرا ہے خيالات كى تكيف ديتار ہا ،ان كے اموال كوغنيمت كامال اور حلال سمجھا گيا ،ان كے قبل كرنے كو باعث ثواب ورحمت شاركرتا رہا ، محمد ابن عبد الوہا ب كاعقيده تھا كہ جمله اہل عالم اور تمام مسلمانان و يارمشرك و كافر ہيں ،اوران ہے قبل و قبال كرنا اوران كے اموال كوان ہے جيسن ليمنا حلال اور جائز بلكہ واجب ہے۔'' (الشہاب ص: ۳۲،۳۲)

جَبَهِ فَمَاوِيٰ رشید بین : اص: اا امیں حضرت گنگوہی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

" محدا بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کووہائی کہتے ہیں ،ان کے عقا کدعمدہ تھے۔"

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیو بند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحبؓ نے وہا بیوں کے متعلق اتن تگین باتیں لکھیں، جبکہ حضرت گنگو ہیؓ نے ان کے عقائد عمد ہ لکھے۔ برائے مہر بانی میری اس پریشانی کو دُور فر ما نمیں ،اللہ آپ کو جزاعطا فر ما نمیں گے۔ جواب:... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پینچی تھیں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق حکم لگانے کا مکلف ہے، بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی کے بارے میں دووقتوں میں مختلف ہو سکتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کولانے سے کیا مقصد؟

ان " فقاوی رشیدید ج: ۲ ، ص: ۹ میں کسی نے سوال کیا ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین مخصوص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا برخص کو کہہ سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگوہی فر ماتے ہیں کہ لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ''

۔ حضرت پوچھنا میہ جا ہتا ہوں کہ ہم بھی آئ تک یہی تمجھ رہے ہیں اور غالبًا بیدورست بھی ہے کہ بیصفت حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم ماکی ہے۔

جواب:... بالكل سيح به كدرهمة للعالمين، آمخضرت سلى الله عليه وسلم كل صفت بيكن دُوسر بها ووادليا وكاوجود بهي اپن حكد رحت ب، اى كوحضرت گنگوى قدس سرو، في بيان فرمايا، اس كى مثال يون سمجھوكة سميع وبصير حق تعالى شاند كى صفت ب،ليكن انسان كے بارے ميں فرمايا: "فَجَعَلْنَاهُ مَسَمِيْعًا بَصِيْرًا" (سورة الدہر: ۲) كياانسان كے سميع وبصير ہونے ہاس كا صفت خداوندى كساتھ اشتراك لازم آتا ہے؟

":..." مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی ایک کتاب تخذیرالناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ...ا نبیاء اپنی اُمت سے ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہائمل اس میں بسااوقات بظاہر اُمتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''

حضرت پوچھنا پہ چاہتا ہوں کہ نبی پر تو اللہ وتی بھی بھیجتے ہیں ، کتا بیں بھی اتر تی ہیں ، اللہ سے ہم کلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج بھی ہوئی ، پھر نبی کے مل میں اوراُ متی کے مل میں تو بہت فرق ہو گیا ، کیا پیربات سیجے نہیں ؟ جواب: ... حضرت تانوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں توغیر نبی بھی نبی کے برابر ہوجا تا؟ بلکہ بسااوقات بردھ بھی جاتا ہے، مثلاً جننے روزے آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم رکھتے سے مسلمان بھی استے ہی رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نقلی روزہ کی مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، اسی طرح نمازوں کود یکھو کہ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم ہے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ عابت نہیں، اور بہت سے بزرگان دین سے ایک ایک رات میں سیکڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو بوسف تقاضی القصاۃ بنے علیہ بعدرات کودوسور کعتیں پڑھتے تھے، الغرض امتیوں کی نمازوں کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ونظر آتی ہے، لیکن جانے والے جانے ہیں کہ بوری امت کی نماز میں کربھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہوسکتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری امت کے مقابلہ میں ورنہ ظاہری عباد وی کو حضرت نا نوتو گئی بیان فرماتے ہیں کہ دھزات انہیائے کرام عیبم السلام کا اصل کمال وہ علم ویقین ہے جوان کو حاصل تھا، ورنہ ظاہری عبادات میں مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران سے دیا جہ جیسا کہ ورخش کو اس کی عبادات کی مقدار بظاہران سے دیا جہ جیسا کہ ورخش کو سے دوختے کیا گیا۔

۳۰:.. د حضرت تفانوی کے کسی مرید نے مولا ناکولکھا کہ میں نے رات خواب میں اپنے آپ کودیکھا کہ ہیں نے رات خواب میں اپنے آپ کودیکھا کہ ہمر چندکلمہ تشہد سے اکرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا ہے ہے کہ "لاالدالااللہ" کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہتم کو مجھ سے غایت محبت ہے، یہ اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہتم کو مجھ سے غایت محبت ہے، یہ سب کھھائی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ "

حضرت يو چصنا بيرجا بهنا بول كدكسي كى محبت بيس بهم ايساكلمه يراه سكتے بيں؟

جواب: ۔۔۔ کی محبت میں ایسا کلمتہیں پڑھ سکتے، نہ اس واقعہ میں اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، بلکہ غیراختیاری طور پراس ک زبان سے نگل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بیکلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ غیراختیاری امور پرمواخذہ نہیں، مثلاً کو کی شخص مدہوثی کی حالت میں کلمہ کفر کجے تو اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جورنج ہوا اس کے از الے کے لئے حضرت تھا نوگ نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیراختیاری کیفیت تھی، لہذا اس پرمؤاخذہ نہیں۔

۵:... منفوظات الیاس کا مرتب این کتاب میں ان کا پیدو کا گفتا کرتے ہوئے لکھتا ہے، اللہ تعالی کا ارشاد:

"کُنٹُنٹ مُح خَیْسَ اُمَّیۃ اُحیرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ "کَ آفسیر خواب میں بیالقاہ و فَی کہم مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔ "

(ملفوظات ص: ۵)
حضرت یو چھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت جی یعنی مولا نا الیاس کا بیدو وکی سیجے ہے؟
حضرت یو چھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت جی یعنی مولا نا الیاس کا بیدو وکی سیجے ہے؟

چواب:...ا نبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکا ہر پر دعوت دین کی ذمہ داری تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک ختم نبؤت کے طفیل میں بیذ مہ داری اُمت مرحومہ پر عائد کر دی گئی ،اس میں کون ی بات خلاف دا قعہ ہے ،اوراس پر کیااِ شکال ہے؟ ۲:...مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونئ صدر بازار دہلی دالے ان کی کتاب (اصول دعوت وتبلیغ) کے آخری ٹائٹل تیج پرمولوی احتشام الحن صاحب بیمولانا الیاسؓ کے برادر نبیتی ان کے خلیفداول ہیں ان کی پیچر پر ''انتظار کیجئے'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، پیچر پر انہول نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم ) کے آخر میں ضروری انتہاہ کے نام سے شائع کی ہے، لکھتے ہیں :

نظام الدین کی موجودہ جانج میر علم وہم کے مطابق نہ قرآن وحدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجددالف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعلمائے کرام اس جبائے میں شریک ہیں، ان کی پہلی ذ مدداری ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن وحدیث، انکہ سلف اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وہم سے بہت بالا ہے کہ جوکام حضرت مولا ناالیاس کی حیات میں اُصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف '' بدعت ِحن'' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی ہے اُصولیوں کے بعد کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف '' بدعت ِحن' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی ہے اُصولیوں کے بعد وین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جارہا ہے؟ اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت ِحنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرا مقصد صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔''

حضرت! برائے مہر بافی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں ، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ، اللہ آپ کو جزائے خیرعطافر مائیں ، آمین ۔

جواب:...ان بزرگ کے علم وفہم کے مطابق نہیں ہوگی الیکن نیہ بات قرآن کی ٹس آیت میں آئی ہے کہ ان بزرگ کاعلم وفہم دوسروں کے مقابلے میں حجت ِقطعیہ ہے؟

الحمداللہ! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاسؓ کی حیات میں اُصولوں کے مطابق ہور ہا تھا، آج بھی ہور ہا ہے۔ بزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آر ہاہے، بے ثارانسانوں میں دین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھو لے ہوئے انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی لائن پرلانے کا جذبہ پیدا ہور ہاہے، اور بیالی با تیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اب اس خیر و برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آرہی ہے، تبلیغ سے روشھے ہوئے ایک بزرگ کا علم ونہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو'' بدعت ِ حسنہ'' کہنا بھی ان کے علم وفہم کا قصور ہے، وعوت الی اللہ کا کام تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا کام چلا آیا ہے،کون عقل مند ہوگا جوانبیائے کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اعتکاف میں قلم بردا شتہ یہ چندالفا ظالکھودئے ہیں،اُ مید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورنہ ان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی ،گمراس کی نہ فرصت ہےاور نہ ضرورت ۔

ایک خاص بات بیرکہنا جا ہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ،ان کو کچے پکےلوگوں کی کتا بیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا جا ہے ، کیونکہ ایسےلوگوں کامقصود تو محض شبہات ووساوس پیدا کر کے وین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اِعتراضات کس پرنہیں کئے

كَيْح؟ اس لِيَة هر إعتر اض لا كُتِّ التفات نبيس موتا\_

#### ىيەذ وقيات بين

سوال:... شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی اور دُوسرے انبیاء مظہر صفات الہی ہیں، اور عام مخلوق مظہراسائے الہی ہے۔'' جب کہ حضرت مجد دصاحبؓ اپنے مکتوب ۵ سم بنام خوا جہ حسام الدین میں کصفے ہیں:'' تمام کا مُنات حق تعالی کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، کیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

جواب:... بیامورمنصوص تو مین نہیں ،ا کا بر کے ذوقیات میں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے ، بہرحال بیاموراعقادی نہیں ، ذوقی ہیں۔

# مسلوبُ الاختيار پر كفر كافتو ي

کتاب "عبارات اکابر" مصنفه مولا نامحد سرفراز خان صفد رید ظله اور کتاب "سیف یمانی" مصنفه مولا نامنظور نعمانی به ظله نے اس کا میہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درج میں بھی قابل اعتبار نہیں، خواب کا نداسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداد، نہ نکاح، نہ طلاق اس کے حالت خواب میں جو کلمہ کفر میصاحب واقعہ کی زبان سے سرز دہوا تواس کی وجہ سے نداس کو کا فرکہا جاسکتا ہے، نہ مرتد، کیونکہ وہ مختص اس وقت حسب ارشادِ نبوی: "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن وحدیث وفقہ "خطا" میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگہ

اشرف علی نکلا، وہ خطا کےطور پر نکلا اورشریعت میں جس ہے'' خطاً'' کلمہ ؑ کفریہ سرز دہوجائے تواس پرمواخذہ نہیں اور دہ کسی کے نز دیک کافرنہ ہوگا۔

لیکن ہمارے ہاں شہرکھپر دہیں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا بیڈ' جواب' دیا کہ: '' بیخطا کا بہانہ بیکارہے جس کی گئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کہ'' خطا'' لاشعوری میں ہوتی ہے،خطا کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چاتا کہ اس نے کیا کہد ویا اور یہاں پروہ کہتا ہے کہ اس کوشعور ہے اور وہ اس کو ملطی بھی سمجھ رہا ہے،مطلب بیہ ہے کہ جو پچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ثانیا بیرکه «خطا" لمحه دولمحه ربتی ہے سارا دن خطانہیں ربتی اور یہاں پراس کی زبان ہے دن بحر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کلفر کی تکرار کرتا رہا، خطا کی بیشان نہیں ہوتی ۔

النائیدگر اگرخطا پرمواخذہ نہیں تواس سے بیکب ثابت ہوتا ہے کہ کلمات کفرید بکنے والے کا وعوی خطا ہم مجال مقبول ہے۔ شفا قاضی عیاض میں ہے ''آلا یعد اور احد فی الد کفر بالجھالة و آلا بدعوی ذلل السلسان'' ص: ۲۸۵ یعنی کفریس ناوانی و جہالت اور زبان بہنے کا دعوی کرنے سے کوئی شخص معذور نہیں سمجھا جاتا، اور فقد کی کتابوں' برزازیہ' اور' روالحتار' میں تصرح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ تفرید بجے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا دعوی اور عذر کرے تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے، اس لئے واقعہ ندکورہ میں اس کا دعوی خطا قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کلمہ تفرید بجنے کی وجہ سے کا فرہوگیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی نے خطا قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کھی تھا نوی نے اس کی یتعبیر بتائی کہ' اس واقع میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالی تنبی سنت ہے۔'' پس چونکہ مولوی اشرف علی تھا نوی اس شخص کے کفر پر راضی رہے اور کسی تشم کا انکار نہیں کیا ، لبندا خود بھی کا فر

رابعنا یہ کہ خود دیو بندیوں کے مولوی محمد انور شاہ تشمیری نے اپنی کتاب ''اکفار الملحدین' ص: ۳۷ میں تحریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علاء نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیم السلام کی شان میں جرات و دلیری گفر ہے اگر چہتو بین مقصود نہ ہو۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۸۸ پرتحریر ہے کہ '' کفر کے حکم کا دار دمدار ظاہر پر ہے قصد و نیت پر نہیں۔''
۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۸۷ پرتحریر ہے کہ '' لفظ صرت کے میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جا تا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو بین آمیز فاسد کفر کی طرح ہے اور اس بارے میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صرح تو بین آمیز بیں تو یقینا اس کو کا فرکہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل نہ ہوگی۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صرح تو بین آمیز بیں تو یقینا اس کو کا فرکہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل فہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل

کرے گاتو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمنزلہ کفر ہے۔ اور یہاں پرحالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحة ورود شریف میں اشرف علی نکالا، البندااس میں کوئی تاویل تبول نہیں کی جائے گی، خاسائیہ کہ اگریمی واقعہ وا

ا:...ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیز بیر کہ کیا'' خطا'' ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتاہے؟

۲:..کیاوا قعہ مذکورہ میں باوجود شعور کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکل جانا اس کی'' خطا''تھی؟ اور کیا'' خطا''لمحہ دو لمحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی رہ سکتی ہے؟

"":... جوشخص اپنی زبان سے کلمہ کفریہ بکے اور پھریہ کے کہ میں بے اختیارتھا، مجبورتھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا بیہ دعویٰ بے اختیاری وخطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے پیش کی ہے اور'' بزازیہ' اور ''د دالحتاد'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی توجیہ ومطلب کیا ہے؟

۳:...اگرشریعت اسلامید پیس حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی شان میں گتا خی کے معاطے بیں کسی کی نادانی و جہالت ، زبان کا بہکنا، ہے قابو ہوجانا ، کسی قلق اور نشہ کی وجہ سے لا چار و مضطر ہوجانا ، قلت گہداشت یا ہے پر واہی اور ہے باکی یا قصدونیت واراد ہ گستا خی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صریح گفظ میں تا ویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو ندگورہ بالا واقعہ کی سے تو جیہ کیا ہے؟

۵:...اگر کو کی شخص اپنی زوجہ کو صریح گفظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ بیں ہے اختیار تھا، مجبور تھا، میری نیت طلاق دینے ک نہیں تھی ، خطا میری زبان سے طلاق کے الفاظ میں طلاق دیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور فرون واقعات میں ہونے میں یہ عذر مقبول نہ ہواور الفاظ کفریہ صراحة زبان سے نکا لئے کے بعد '' خطا'' اور زلل لسانی کا عذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں وجیونی کیا ہے؟ اوراگر الفاظ کفریہ نکا لئے کے بعد '' خطا'' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور میر میں کرتے ہوئے بھی کہ میں درودیا کی غلط پڑھ دیا ہوں کا فرے یا نہیں؟

جواب: ...حدیث شریف میں اس مخص کا واقعہ فدکور ہے جس کی سواری کم ہوگئی تھی ، اور وہ مرنے کے ارادے ہے درخت کے نیچ لیٹ گیا، آئکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بمع زادوتو شد کے موجود ہے، بےاختیاراس کے مندے نکلا"اللہم انت عبدی

و انا ربک!" (یاالله تومیرابنده ہے اور میں تیرارتِ!) \_ (<sup>()</sup>

يكلم يكفر ب، مكراس پررسول الله عليه وسلم نے كفر كافتوى نہيں ديا بلكه فرمايا: "خطأ من مشدة الفوح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئی۔ آپ کے مولوی صاحب اس شخص کے بارے میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں کیا فَوْيُ صادرفر ما نَمِين گے؟اورقر آن کريم ميں ہے:"اِلّا مَنُ ٱنحبرِ هَ وَقَالْبُهُ مُـطُمِّنِنٌّ بِالْإِيُمَان"<sup>(۲)</sup>" لاحاري كي حالت ميں كلم يَكفر زبان سے ادا کرنے پر جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔''اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فتویٰ دیا ہے کفر کانہیں، جوعبارتیں ان صاحب نے تقل کی ہیںان کا زہر بحث واقعہ سے تعلق ہی نہیں ۔ایک شخص اپنے شنخ سے اپنی غیراختیاری حالت ذکر کرتا ہے،اگراس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پراس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے شنخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جوشخص کسی وجہ ہے مسلوب الاختيار ہواس پرشريعت اسلامي تو كفر كافتو كانہيں ويتى ، "لَا يُسكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (٣) نص قرآنی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہمسلوب الاختیار پر کفر کا فتو کی کس شریعت میں دیا گیا ہے؟ رہا یہ کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہمسلوب الاختیار ہے اس کا دعویٰ مسموع ہوگا یانہیں؟ اگرکسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یانہیں ، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق دیتا ہے اور بعد میں جب بکڑا جاتا ہے تومسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بیدوعویٰ خلاف ظاہر ہے ، اس لئے نہیں سنا جائے گا۔جوعبارتیں مولوی صاحب نے نقل کی ہیں ان کا یہی محمل ہے ،لیکن مانحن فیہ (مسئلہ زیر بحث) کا اس صورت ہے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ اس کے الفاظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے، اس نے از خودا پنے شیخ '' سے ان الفاظ کو ذکر کر کے اپنامسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحبِ واقعہ تواللّٰہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اور میں قر آن وحدیث سیجے کے حوالہ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلّی اللّٰہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتو کی صا در نہیں کرتے۔اس مولوی صاحب کوا گرانٹد تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتو ہے پر اِعتما د نہیں،اوروہ ایک ایسے مخص کے بارے میں کفر کا فتو کی صا در کرتا ہے،تو اس سے کہا جائے کہ اِن شاءاللہ آپ بھی بارگا ہ رَبّ العالمین میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں تمام اُمور کی عدالت ہوگی ،آپ کا مقدمہ بھی زیرِ بحث آئے گا،اینے تمام فتوے اس دن کے لئے رکھ چھوڑیں، ہم بھی دیکھیں گے کہکون جیتتا ہے، کون ہار تا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلول کے مرض سے نجات عطافر مائیں۔ بالکل یہی سوال چند دِن پہلے بھی آیا تھا،اس کا جواب وُوسرے اندازے لکھ چکا ہوں ،اوروہ یہے:

الزامی جواب توبیہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں بیواقعہ درج ہے کہ ایک مخص حضرت شبکیؓ کے پاس بیعت کے لئے آیا، حضرتٌ نے بوجھا کہ: کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے کہا:" لا إلله الاً الله محدرسول اللهُ"، فر مایا: اس طرح پڑھو:" شبلی رسول اللهُ"، اس

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتي شجرة فإضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدّة الفرح: اللَّهم أنت عبدي وأنا ربَّك، أخطأ من شدّة الفرح. رواه مسلم. (مشكُّوة ص:٢٠٣، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

نے بلاٹکلف پڑھ دیا۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ بٹبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہارا امتحان کرنا جا ہتا تھا۔ فرمائے! حضرت شبلی اوران کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے؟

اور تحقیقی جواب میہ کے کہ صاحب واقعہ کا قصد سے کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویاعقیدہ جو دِل کافعل ہے وہ سے کھا، البتہ زبان سے دُوسرے الفاظ سرزد ہور ہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ ہے کہ کررہا ہے، اور کوشش کررہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں ، مگر زبان سے دُوسرے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ ان پر رورہا ہے، گریدوزاری کررہا ہے، رجب تک میرحالت فرونہیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شنخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اختیاری واقعے کا کوئی کفارہ ہوتو ادا کر سکے۔ اس پورے واقعے کوسا منے رکھ کراس کو کلم کفرکون کہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیر اختیاری حالت پر مواخذہ کرنے کہ بھی اعلان فر مایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

ا:.. مولوی صاحب کا بیکہنا کہ خطا کا بہانہ ہے کا رہے ، بجاہے ،گر چوشخص مسلوب الاختیار ہو گیااس کے بارے میں بھی بہی فتویٰ ہے؟ اگر ہے توکس کتاب میں؟" إلّا مَنُ اُکُوِ ہَ وَ قَلُبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیْمَانِ" میں قرآن کا فتویٰ تواس کےخلاف ہے۔ ۲:... بجاہے کہ خطافوری ہوتی ہے ،لیکن مسلوب الاختیار ہونا تواختیاری چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے ،اگر ایک آ دی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

ساز...اس نے باختیارخودکلمیرکفر رکائی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے،
شفا قاضی عیاض کی عبارت کامحمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصداً کلمیرکفر کئے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔
سماز... جہالت کا، ناوانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور در مختار ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے یاس کی شخص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے بید کر پیش کیا کہ ججھے معلوم نہیں تھا کہ بیا گئی ہے، یا بید کہ نان بہک گئی تھی ، یا بید کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوااس کے پاس کوئی دلیل نہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار بار دہ کو نہیں سے گا، بلکہ اے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحبِ واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گز را تھااور جس میں وہ بکسر مسلوب الاختیار تھا اس کووہ اپنے شنخ کے سامنے ہیش کرتا ہے ، فرما پئے مسئلہ قضا ہے اس کا کیاتعلق؟

۵:...زیر بحث واقعه کاتعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے، چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی البت کو قبول نہیں کرتی ، اور عدالت بھی نہیں کر ہے گی ، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی ۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پراعتما دکرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتوی کی بھی ویں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

## ٢:...حفرت تشميريٌ كاحواله بجابٍ، مكريهان كفر بي نبين تقا، رضا بالكفر كاكياسوال...؟ قضاا درديانت ميں فرق

سوال:... جناب نے جو پچھتح ریفر مایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو محض کسی وجہ ہے مسلوب الاختيار ہوجائے تو شريعت اسلامي اس پر كفر كافتو ئ نہيں لگاتی ،ليكن جناب كے اس جواب پر كـ'' وہ صاحب مسلوب الاختيار تھا'' کچھشبہات تحریر کرتا ہوں جو کہ'' فتاوی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوریؓ مدرس اول مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور نے ای واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں، بیا یک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھرآ پ جیسے مصروف شخص کے لئے تواور بھی مشکل ہے کیکن اگران شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر اِن شاءاللہ ہزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کابرین علمائے دیو بند كثر الله سواد جم مے بغض وكيندر كھتے ہيں ، رُشد و ہدايت كا ذريعه بن على ہے ، شبهات مندرجه ذيل ہيں :

شبدا قال: بیہ ہے کہ اس کا بید عویٰ کہ'' میں بے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔''اس وفت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و بےاختیاری کا سبب منجمله ان اسباب عامه کے ہو کہ جوعامة سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکر ،اکراہ ،حالت موجود ہ میں جو حالت اس شخص کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سب نہیں ہے جوا سباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کاسبب کوئی اس کے کلام میں ایسانہیں پایا جاتا جس کوسالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبددوئم: بدہے کدا گرکوئی ایساسب ہے بھی تو دہ مولا ناگی محبت کا غلبہ ہے اور غلبہ محبت سوالب اختیار میں ہے نہیں ہے، غلبہً محبت ميں اطراء کا تحقق ہوسکتا ہے جس کوشارع عليه التحية والتسليم نے ممنوع فرمايا ہے: "لَا تسطير و نسبي كسمه اطبوت اليهو د والسعادي ولكن قولوا عبدالله و دسوله "اورا گرغلبه محبت اوراس كاسب سالب اختيار بهوتاتو" نهي عن الاطراء "متوجه نه بهوتي بلكه معذور سمجها جاتا'' نهي عن الاطراء''خود دَال ہے كہ غلبہ محبت سالبِ اختيار نہيں ہے۔اى وجہ ہے'' اطراء'' ہے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نہي فر مارہ ہيں ،لہنداشرعاً اس کا پيدعويٰ معتبر نہ ہوگا۔

شبہ سوئم: بیہے کہ بیخص اگراس کی زبان بوقت تکلم قابو میں نہیں تھی تو بیتو اس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب بیرجا نتا تھا کہ میں بے اختیار ہوں اور مجبور ہوں اور صحیح تکلم نہیں کرسکتا نو تکلم بلکمۃ الکفر سے سکوت کرتا۔لہٰذا ایس حالت میں اس کلمہ کے تکلم کا پیچکم ہوگا کہ اس کواس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا ،علامہ شائ نے حاشیہ ریدا لمحتاد ، باب المرتد (ج:۴ ص:۲۲۱) میں لکھا ہے:

"وقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتي من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التأويل، وهنذا لَا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصرحوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطاء بـلا قـصـد لَا يـصـدقـه الـقـاضـي، وان كـان لَا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتامل ذالك."

اورعلامه شاميٌّ وُوسري جگه باب المرتد ميں لکھتے ہيں:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لا يكفر، لأن الكفر يتعلق بالضمير على الكفر، وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي، لأنه استخف بدينه."

علاوہ ازیں آپ نے صاحب واقعہ کی'' مسلوب الاختیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مہار کہ پیش کی ہے، یہ آیت مبار کہ تو صاف طور پر مکرہ کے لئے ہے اور صاحب واقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا"اِلّا مَنْ اُنْحُرِ ہَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَان''۔

جواب: ... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وفہم کے مطابق ہیں نے قلم برواشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج ردو کد کانہیں ہے، اس لئے جو محض میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کولکھ دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پڑ مل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجتو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کردیا ، لیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیئے ،اور بصند ہیں کہ میں جواب دوں ، اس لئے آپ کے اصرار پرایک بار پھرلکھ رہا ہوں ،اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجو غ فرمائیں ، اس ناکارہ کومعذد رسمجھیں۔

ا:...حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مہاجر مدنی نوراللّٰد مرقد ہ اس نا کار ہ کے شیخ اشیخ ہیں۔اور میرے لئے سنداور حجت ہیں۔

۲:...حضرتٌ نے اس مکتے پر گفتگوفر مائی که آیا قضاءً اس شخص کومسلوب الاختیار تشلیم کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضرتؓ نے خود بھی تحریر فر مایا ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ نہ اس شخص پر ارتد اد کا حکم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں ،اس کا اقتباس پھر پڑھے لیجئے:

'' ... جہالت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور ردمختار ہے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پیاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے بیعذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بید گستاخی ہے، یا بید کہ زبان بہک گئی تھی، یا بید کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس وعویٰ کے سوااس کے پیاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کونہیں سنے گا، بلکہ اس کوسرزنش کرے گا (نہ کہ اس پرسزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیرِ بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جوواقعہ غیراختیاری گزرا تھااور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھااس کو وہ اپنے شخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرمائے مسئلہ قضا ہے اس کا کیاتعلق؟''

پس جب حضرت خودتصری فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ اس پر نہ ارتداد کا حکم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح گا،ادر سہ قضیہ سی عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا حکم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں بہیں سے ان نتیوں شبہات کا جواب نکل آتا ہے جوآپ نے فناوی خلیلیہ کے حوالے ہے کئے ہیں :

اوَّل: بجاہے کہ اسباب عامہ سالبتہ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی ، کیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں ، جن کا اوراک صاحب حال کے سواکسی کونہیں ہوسکتا ، قاضی تو بے شک احوال عامہ ہی کو دیکھے گا،کیکن شخ ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جو سالک کو پیش آیا ہے ، اگر وہ مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شخ نہیں بلکہ اناڑی ہے۔ صاحب فنا وی خات کے جث تو قضاء ہے کیکن سلوگی احوال قضا کے دائر ہیں آتے ہی نہیں۔

دوم:..'' غلبہ محبت اطراء میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع ہے'' بالکل صحیح ہے لیکن بیاس صورت میں ہے جب کہ بیغلبہ محبت قصد واختیار ہے ہو، اورا گر غلبہ محبت ہے ایسی اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت ہے جھوٹ جائے تو اس پراطراء ممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوثی کے احکام جاری ہوں گے، اولیاء اللّٰہ کی ہزاروں شطحیات کی تو جیہ آخراس کے سواکیا ہے؟

سوم:...' جب بیجانتاتھا کہ زبان قابو میں نہیں تواس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تسکیلم بیکلمة الکفو کیوں کیا؟''جو
الفاظ اس نے اواکر لئے تصان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بے قابوہونے کی وجہ ہے اس نے کلمہ کفر بک دیا، کین اس نے
سکوت اختیار کرنے کے بجائے سیح الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ ہے کی، ایک بید کہ اے تو قع تھی کہ اب اس کی زبان سے سیح الفاظ کمیں
گے، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلافی ہوجائے گی، دُوسرے بید کہ اس کو بیٹم کھائے جار ہاتھا کہ اگرائی لمحہ اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ
باللہ کلم یکفر پرخاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر رہاتھا کہ زبان سے سیح الفاظ کییں، تاکہ گزشتہ الفاظ کی اصلاح بھی ہوجائے اور سوء خاتمہ
کے اندیشہ سے نجات بھی مل جائے۔

الغرض به تین شبهات جوآپ نے قل کئے ہیں وہ باب قضا ہے ہیں، اور باد نی تامل ان شبهات کور فع کیا جاسکتا ہے۔

ہمز ... رہا یہ کہ صاحب واقعہ تو مکر ہُ ہیں تھا کھر میں نے آیت شریفہ "اِلّا هَنَ اُکُو ہَ۔ "کیوں پڑھی؟ اس کا جواب بہ ہے کہ مکر ہ میں سلب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے تصریح فرمائی ہے، اور اس بنا پر حنفیہ گئر و یک مکر ہی کا طلاق واقع ہوجاتی ہے، جب کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار ہے۔ تو آیت شریفہ سے استدلال بطور دلالت النص کے ہے، یعنی جب اگراہ کی حالت میں شرط" قَد اُنہ ہُ مُسطَّمَیْنَ ہِالَا یُمَانِ "تکلم پر کم مُرکم رہموًا خذہ ہیں تو جس شخص کی حالت مسلوب الاختیار کی ہواس پر بدرجہ اولی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

۵:... ہمارے بریلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔اس لئے ان حضرات کے طرز ممل ہے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے، نہ ہوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔قرآن کریم نے اخیارتک کے بارے میں فرمایا تھا:"لَنُ یَّضُرُّو کُمُ اِلَا اَذَیَّ "کیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیرخواہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

ا:...جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں ،ادراس اتھم الحا نمین نے جو ہرایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں ،ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا ، فیصلہ خدا وندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے ، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

۲:... بتمام عدالتوں میں مدعی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل وفتر کر دیا جا تا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کامشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکاح کا، یہ مشورہ اگر دیا جا سکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جا سکتا تھا۔

ت:...اگرآپ ان صاحب کے کفر کا فتو کی صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہوتو آپ کا فتو کی فیصلہ خداو تدی کے خلاف ہوا،خود فرمائے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

سم: .. آنخضرت صلى الله عليه وسلم في بهي ال حقيقت كويول بيان فرمايا ب: .. آنخضرت صلى الله عليه وسلم

"لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اَفْضُوا إلى مَا قَدَّمُوا" (١) (مردول كوبرا يَعلانه كهوا كيول كه

انہوں نے جو کھھ آ گے بھیجااس کو یا چکے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پاریند کواچھال کرارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی مول \_ لے رہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں، عقل وانصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں،اور لا یعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میراخیرخواہانہ مشورہ ہے کہ آپ ویو بندیوں کی ضد میں اپنے لئے یہ خطرات نہیمیٹیں، بحث وتکرار ہی کا شوق ہے تواس کے لئے بیمیوں موضوع دستیاب ہیں۔وہللہ الحصد أوّ لا والحرُا!

> مراد ما نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

> > اختلاف ِرائے کا حکم دُوسراہے

سوال:..مشہور عرب ہزرگ جناب محمد بن عبدالوہابؓ کے بارے میں حضرات دیو بند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متذبذ ب رہے؟

ا:.. جھنرت گنگونگ کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے( فتاویٰ رشیدیہ )۔

٣:..حضرت علامه انورشاه تشميريٌ نے اسے خار جی کہاہے۔

۳:... حضرت مدنی ؓ نے الشہاب الثاقب میں بہت شخت الفاظ میں تذکرہ کیا ہے اورائے گمراہ قرار دیا ہے۔ ۴:... ابھی حال ہی میں ایک کتا بچہ ' انکار حیات النبی ۔ ایک پاکستانی فتنہ' میں (جو حضرت شیخ الحدیث کے غالبًا

<sup>(</sup>١) مشكوة عن عائشة ص: ١٣٥، باب المشى بالجنازة والصلوة عليها، الفصل الأوّل.

نواہے مولا نامحد شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اے حضرتؓ کے ایما پرلکھنا بتایا ہے ) اس محمد بن عبدالوہاب کوشنخ الاسلام المسلمین لکھاہے۔ والمسلمین لکھاہے۔

سوال ہیہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالوہا ہے کیا تھا؟ حضرت گنگو ہی کی نظر میں داعی تو حیدیا حضرت علامہ تشمیری کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزید کہ اپنے شنخ ومرشد حضرت گنگوہ گئے ہے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنی "اور حضرت علامہ شمیری کو حضرت گنگوہ گئے ہے۔ انتساب کاحق رہ جاتا ہے یانہیں؟ یا حضرت شنخ الحدیث ، حضرت مدنی " سے مختلف رائے اختیار کرکے ان سے ارادت مندی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یانہیں؟ تسکین الصدور ، طبع سوم (مرتبہ مولا نامجہ سرفراز خان صاحب صفر ر) میں حضرات اخلاف دیو بند نے ایک اُصول طے کیا ہے کہ بزرگان دیو بند کے خلاف رائے رکھنے والے کوان سے اِنتساب کاحق نہیں ، اگر چہ اکا برین دیو بند ان کے طلاق آنجناب کے دستخط بھی شبت ہیں۔

جواب: ...کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی حالات کسی کے سامنے آئے اس نے ولیمی رائے قائم کرلی ،اس کی نظیر جرح وتعدیل میں حضرات بحدثین کا اختلاف ہے،اس اختلاف رائے میں آپ جیسافہم آدمی اُلچے کررہ جائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کابر دیوبند سے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا حکم ؤوسرا ہے،اور واقعات وحالات کی اطلاع کی بناپر اِختلاف رائے کا حکم وُوسرا ہے، دونو ل کو یکسال سمجھنا سیجے نہیں ۔

سوال:...وقت ضائع کرنے کی معذرت مگر حضرت والا! ہم علاء کے خدام ہیں،اکابرینِ دیو بند کے نوکر،انہیں اپنا'' اسوہ'' خیال کرتے ہیں،لیکن'' اسوہ'' مجروح ہوتوا ہے، ہی تلخ سوال واشکال پیدا ہوتے ہیں،اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔ جواب:..''اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور ومعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

سوال:...ایک اوراشکال حضرت مولا نا عبیدالله سندهی پر حضرت علامه تشمیری اور حضرت علامه عثانی تک کفر کے فتوی کی وجہ سے بھی بیدا ہوا ہے، کیا مولا ناسندهی کے تفردات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا!

جواب: "کیفیرونفسیق کے مسئلے میں بھی مدار حالات وواقعات پر ہے، امام مسلمؓ نے امام بخاریؓ پر جوردؓ کیا اورامام ابو حنیفہؓ کے بارے میں امام بخاریؓ نے جو پچھ کھاوہ کس کو معلوم نہیں؟"لیست باوّل قیادورہ کسوت فی الْاسلام" کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگی۔

### جن لوگول کا بیزیمن ہو، وہ گمراہ ہیں

سوال!...آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دِین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد نبوی کے ماحول میں بیعنی مسجد کے اندر دی ، اس تعلیم کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی ، یا کوئی الگ جگہ اس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی ا داروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں ،اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچتے ، حالا تکہ محد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان لا یعنی ہے بھی چے سکتا ہے۔

سوال ۲:... آپ صلی الله علیه وسلم نے اصحابِ صفه کو جوتعلیم دی ، بنیادی ، وہ ایمانیات اور اخلا قیات کی دی ، ان کو إيمان سکھايا،ليکن ہمارے دین مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز ہے ہٹ کرلگتی ہے،اور برائے مہر ہاتی میں ا پی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواصحابِ صفہ کوتعلیم دى دە كىياتقى؟

سوال ٣:...ہارے مدرسوں ہے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نکلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اورفکر دِین کے مٹنے اور آپ صلی الله علیه وسلم کے طریقے کے چھوٹنے کی نہیں ہوتی جوفکرا ورکڑھن حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ می تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری ہے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جو ڈوسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات كرتے ہيں۔

سوال ہم:...معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز ہے کوئی غلط بات لکھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فر مائیں ،اگر اس خط کا جواب آپ خودتحریر فر مائیس تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب ا:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ہمارے شخ " ك' فضائل اعمال ' نامى كتاب كى بھى تعليم نہيں دى ، پھر تو يہ بھى بدعت ہوئی ، کیا آپ نے اکا برتبانے ہے بھی بھی شکایت کی ...؟

جواب ٢: ... آپ کوس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دین مدرسوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے مجھی مدرے کی تعلیم کودیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہا تک دیا ،اوررائے ونڈ میں جومدرسہ ہے ،اس کی تعلیم وُوسرے مدرسوں ے اور ڈومسرے مدرسول کی رائے ونڈے مختلف ہے...؟

جواب ٣:... يبھى آپ كوكسى جاہل نے كہدويا كەمدارس ميں سے نكلنے والے علماء ميں'' كڑھن' اور دِين كے لئے مرمٹنے کی فکرنہیں ہوتی ،غالبًا آپ نے سیمجھا ہے کہ دین کی فکراورکڑھن بس ای کا نام ہے جو بلیخ والوں میں پائی جاتی ہے۔ جواب ہم:...آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط ہات لکھی ہوتو معاف کر دوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون سی بات

لکھی ہے...؟ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں،اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دِ فاع کرتا

رہتا ہوں، کین آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ پچھڑیا دہ غلط بھی نہیں گہتے ، آپ جیسے عقمند جن کو دِین کافہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بین رہا ہے ، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دِین کا کا مها ور دِین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں ، اور ان کے خیال میں دِین کے باقی سب شعبے لے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دِین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ، اور دِینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اِظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ پلنغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیز نہیں بنیا ہو، وہ گمراہ ہیں ، اور ان کے لئے تبلیغ میں نکل اور ان کے ایترام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کوبھی بھجوار ہا ہوں ، تا کہان اکا برگوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے عقلمند ، تبلیغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں ...؟

#### حقاكه بنائے لا إله است حسين ً

سوال: ...گزارش اینکه حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمة الله علیه کی طرف منسوب ایک رُباعی جوشیعه فرقه کے علاوہ الل ِسنت والجماعة مقررین وعلائے کرام کی زبانوں پر بھی گشت کررہی ہے،میری مرادہے:

شاه است حسينٌ بادشاه است حسينٌ وين است حسينٌ دين پناه است حسينٌ

سرداد ونداد وست در دست یزید حقا که بنائے لا اله است حسین

ای طرح علامه اقبال مرحوم کاایک شعر:

بهرحق درخاک وخول غلطیده است تا بنائے لا اللہ گر دیدہ است

اورظفرعلی خان مرحوم کاشعرجس کا آخری حصه:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

بیاوراشعار مذکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دِل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات ک روشنی میں مدل تحریر فرما کیں کہ بیچے ہے یا غلط؟

اگر بنائے لااللہ سین نہیں تواز روئے شرع بنائے لااللہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فر ماتے ہیں کہ بیرُ باعی ملامعین کاشفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیریؓ کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان ورسائل میں نہیں ملتی، جواب مدل ومبر ہن اور مفصل لکھیں۔ جواب:..ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اِشکال نہیں ،" ہر کر بلا' سے مراد'' ہر شہادت گاہ'' ہے ،اور شعر کا مدعا یہ ہے کے قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جہاں تک اوّل الذکر رُباعی اورا قبال کے شعر کا تعلق ہے یہ خالصتاً رافضی نقطہ نظر کے ترجمان ہیں،خواجہ اجمیری کی طرف رُباعی کا انتساب غلط ہے،اورا قبال کا شعر ''فِی ٹُلِ وَادِی یَھِینَمُونَ''کا مصدا ق ہے۔لطف یہ ہے کدرُ باعی میں ''سردادونددادوست در دست یزید' کو،اورا قبال کے شعر میں ''بہرحق درخاک وخول غلطید ن' کو' بنائے لا اللہ' ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ تو حید، جومنہوم ہے''لا اللہ'' کا حق تعالی کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالی کی تو حید و یکنائی کی علت کیے ہوسکتا ہے؟ ہاں جولوگ ائمہ معصومین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں، ان سے ایسا مبالغہ مستجد نہیں۔الغرض یہ رُباعی کسی رافضی کی ہے، اور اقبال کا شعراس کا سرقہ ہے، واللہ اعلم!

# کسی عالم سے یو چھرکمل کرنے والا بری الذمہ بیں ہوجا تا

سوال: .. جسرت! مجھ کوایک اِشکال پیدا ہو گیا ہے، اس کا حضرت سے سل جا ہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے علاء ہے جن کو متند
سیحت ہیں اور اپنے حسن طن کے مطابق جن پر اعتا وہ وتا ہے، ان سے دینی مسائل پوچھ پوچھ کو جگر کمل کرتے ہیں، جبیبا کہ تھم ہے:
"فَسْ نَلُوْا اَهُلَ اللّذِ کُو اِن کُنتُم لَا تَعُلَمُونَ" اور اس کے بعد ہم اپنے کو بالکل پر کی الذمہ تیجھتے ہیں کہ اگر مسکلہ غلط بھی بتا دیا ہے اور
اس کی وجہ سے گناہ کا کام کرلیا تو ہم عنداللہ موّا خذے سے بالکل پر کی ہیں۔ تو جولوگ بدعات میں بتلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی
وانست میں مستندعلاء ہی ہے جن پران کو اعتاد ہے مسائل پوچھ پوچھ کر کمل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عنداللہ موّا خذے سے بر کی ہیں؟ اس
طرح تو سارے باطل فرقوں والے بھی بر کی ہوجا کیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے حسن طن کے مطابق اپنے طور پر متندعالم ہی پراعتاد
کرے ان کے بتائے ہوئے طریقے پڑھل کرتا ہے اور ہر فرقے کے علاء وجو یدار ہیں کہ ہم سیح ہیں اور دُوسرے سب غلط ہیں۔
دُوسری بات یہ کہ کیا قرآن مجید یا جاد ہیں نبوی میں کوئی ایسی آ ہت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر بینظا ہر ہو کہ کی عالم کے کاموں کا
دیک ہوگا ہو؟

حضرت!اس کی وضاحت فر ما کرمیراا شکال دُورفر مادین،اللّٰدتعالیٰ آپکوبہترین جزاعطافر ما ٹین،آ مین!اپنے جملہ دِینی و دُنیوی اُمور کے لئے دُعا کی بھی درخداست ہے۔

جواب:...بہت نفیس سوال ہے۔اوراس کا جواب مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ چنانچیاس نا کارہ کارسالہ (اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم )ای قتم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا،اس رسالے کا ضرور مطالعہ فر مالیا جائے۔ چند ہا تیں بطور اِشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اوّل:...ہرعاقل و ہالغ کے ذمہ لازم ہے کہ حق کو تلاش کرے، اور بیدد کیھے کہ فِرَقِ مختلفہ و مذاہب متنوّعہ میں اہلِ حق کون میں؟اگر کسی نے اس فرض میں تقصیر کی تو معذور نہیں ہوگا۔' چنانچہ آپ نے جو آیت شریفہ نقل کی ،اس میں بھی'' اہلِ ذکر' سے سوال کرنے کا تھم وارد ہوا ہے،اگر اس طلب حق کو لازم نہ گھمرایا جائے تو لازم آئے گا کہ وُنیا بھر کے اُدیانِ باطلبہ کے ماننے والے سب معذور قرار پائیں،اوراس کا باطل ہوناعقل فقل دونوں کی رُوسے واضح ہے۔

دوم: ... جوفر قے اپنے کو اسلام ہے منسوب کرتے ہیں ،ان کے لئے لازم ہے کہ بیددیکھیں کہ ہمار نے کے علماء وراہ نما آگا مول ونظریات میں آگھنرت سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی سنت اور طریقے پر ہیں یانہیں؟ آگھنرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تو حیدوسنت کی دعوت دینا، بدعات وخواہشات کی پیروی ہے ڈرانا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واضح ہے۔ سوم: ... اگر طالب فِی کو اس ہے بھی سلی وشفی نہ ہو،اور اس کے سامنے میں منکشف نہ ہو سکے توایک معتد بدت ہر فرقے کے اکا برکی خدمت میں روکر دکھے لے ،اگر طلب صاوق کے ساتھ ایسا کرے گاتو حق تعالی شانداس پر حقیقت ضرور کھول دیں گے، کیونکہ وعدہ ہے: "وَ اللّٰذِینَ جُھادُوْا فِینَا لَنَهُدِینَهُم سُہُلَنَا" (العنکبوت: ۲۹)۔

چہارم:...اگر بفرضِ محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پر حق کا فیضان نہ ہوتو ایسا شخص معذور ہوگا، بیا پنی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے۔لیکن اگر حق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس تہل نگاری ہے کا م لیا تو معذور نہ ہوگا، واللہ اعلم!

دِینِ اسلام کامقصداً ہے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟

سوال:... وين إسلام كامقصد اسلام كونا فذكر ناہے ياس پھل كرناہے؟

جواب: ... وین پر پہلے خود ممل کرنا واجب ہے، پھر دُومروں ہے ممل کرانا۔ اور دُومروں ہے ممل کرانا دوطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب و تر ہیب کے ذریعے۔ بیطریقہ مؤثر و پائیدار ہے، دُومرا قانون کے زور ہے ممل کرانا، اسی کو نافذ کرنا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج وین پر ممل کرنا بن جائے، ڈنڈے کے زور ہے نہیں بلکہ اندر کی ولی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو ممل میں کوتا ہی کرنے والی ہو، اس کوقانون کے زور ہے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوشی ہے اور آخرت کے میں کوتا ہی کرنے والی ہو، اس کوقانون کے زور ہے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوشی ہے اور آخرت کے مذاب و ثواب کے پیش نظر ممل کرنے والی نہ ہوتو محض قانون کے ڈنڈے ہے اسلام کونا فذنہیں کیا جاسکتا، اس لئے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ اور ترغیب و تر ہیب کے ذریعے ولوں میں اِیمان اُجاگر کیا جائے تا کہ ہر مسلمان طوع ورغبت ہے وین اِسلام پر عمل کرنے

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو يقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح: أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالىٰ ومعاشرة عباده ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشير الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٧). وعن أبنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمّتى يدخلون الجنّة إلّا من أبنى! قيل: ومن أبنى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنّة، ومن عصانى فقد أبنى. رواه البخارى. (مشكوة ص:٢٧، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" (المائدة: ١٠٥) "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا" (التحريم: ٦).

والا بن جائے ،اوروہ اسلامی قانون کو واقعقار حمت خداوندی مجھ کراپنائے ،تا کہ اسلام صرف مجد تک محدود نہ رہے، بلکہ بازار میں ، وفتر میں ، کھیت میں ، کارخانے میں ،عوام میں اور سرکاری ملاز مین اوراً فسران میں مسلمانوں کی اکثریت دین پڑمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں میں اسلام نافذ ہوگا ،سرکاری اداروں میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے گھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ،یہ ہے فطری طریقہ نفاذِ اسلام کا جس کورسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

### إجتاعي اور إنفرادي إصلاح كي اہميت

جواب:...آپ کا سوال بہت نفیس ہے اورا ہم بھی۔افسوس ہے کہ اس کالم میں اس پرمفصل گفتگو کی گنجائش نہیں مخضراً چند نکات پیش کرتا ہوں۔اگرغور وتو جہ سے ملاحظ فرما نمیں گے تو اِن شاءاللہ!اطمینان ہوجائے گا۔

اوّل:...فر داورمعاشره لا زم وملزوم ہیں، نه فر دمعاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور نه معاشر دافراد کے بغیر تشکیل یا تا ہے۔ دوم:...فر دیر پچھ اِنفرادی فرائض اور ذ مہداریاں عائد کی گئی ہیں اور پچھ اِجتماعی ومعاشرتی۔

سوم:...تمام فرائض اور ذمہ داریوں کے لئے ،خواہ وہ اِنفرادی ہوں یا اِجتماعی ،قندرت واستطاعت شرط ہے۔جو چیز آ دمی کی قندرت واستطاعت سے خارج ہو،اس کاوہ مکلف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة:٢٨٦).

چہارم:..سب سے پہلے آدمی کواپتے اِنفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ کرنی چاہئے (جس کوآپ نے اپنی عاقبت کی فکر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے )،ان فرائض میں عقائد کی دُرتگی،اعمال کی بجا آ دری،اخلاق کی اصلاح،معاشر تی حقوق کی ادائیگی سبھی پچھ آ جا تا ہے۔اگر اسلامی معاشرے کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائیں تو مجھے یقین ہے کہ نؤے فیصد معاشر تی بُرائیاں ازخودختم ہوجائیں گی۔

پنجم:...اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اِستطاعت کے بقد رمعاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہئے ، جے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کہتے ہیں ، اور اس کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ طاقت اور قوت کے ذریعے بُر انگ کوروکنا ہے۔ بیے عکومت کے فرائض میں شامل ہے، گر آن کل حکومتیں افراد کے ووٹ سے بنتی ہیں، اس لئے ایسے افراد کو نتخب کرنا جوخود بُر ائیوں سے بچتے ہوں اور حکومتی سطح پر بُرائیوں کو رو کئے اور بھلائیوں کو بھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عوام کا فریضہ ہے، اگروہ اس فریضے ہیں کوتا ہی کریں گے تو دُنیاو آخرت ہیں اس کی سز ابھکتیں گے۔ دُوسرا درجہ زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط وتفصیلات بہت ہیں، مگر ان کا خلاصہ بیہ کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہوا ورکسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں زبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، مگر دنگا فساد نہ کیا جائے۔ ہارے دور میں' تبلیغی جماعت'' کا طریقۂ کا راس کی بہترین مثال ہے اور اِنفرادی و اِنجاعی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔

تیسرا درجہ بُرائی کو دِل سے بُر آسمجھنا ہے۔جبکہ آ دمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ زبان سے اصلاح کرنے پر قادر ہو، تو آخری درجے بیں اس پر بیفرض ہے کہ بُر ائی کو دیھے کر دِل سے کڑھے، اس سے بیزاری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی دُعا کرے۔ اگر کو کی شخص اپنی طاقت و وسعت کے دائر سے میں رہ کرمندرجہ بالا دستور العمل پڑمل پیرا ہے، اِن شاء اللہ وہ آخرت میں مطالبے سے بُری ہوگا، اور جو شخص اس دستور العمل میں کوتا ہی کرتا ہے، اس پر اس کی کوتا ہی کے بقدر مطالبے کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم اس دستور العمل پر کہاں تک عمل پیرا ہیں ۔۔؟

کیا جنزل ضیاءالحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' یِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ سوال:... جنزل ضیاءالحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' کیا دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ ایک طبقداس کو غیر اسلامی کہتا ہے۔

جواب:...جوسزا ئیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں، وہ تیجے ہیں۔ پیطبقہ دِینِ اسلام،ی کا قائل نہیں،اس لئے حدو دِشرعیہ کا نئالف ہے۔

<sup>(</sup>١) "يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوًا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ..." والمائدة: ١٠٥) "يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْ آنفُسَكُمْ وَآهُلِيْكُمْ نَارًا" (التحريم: ٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسائه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٧، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

### یے ملمی اور بے ملی کے وبال کا موازنہ

سوال:...ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویا ہے اور ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے کا تھم اللہ کے نبی سلمان ایسے کہ کہا ایک ایسا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ، کیکن مسلمان جانے ہو جھتے ہوئے بھی ان پڑمل نہیں کرتا۔ سوال کا منشابہ ہے کہ کہا ایک ایسا شخص زیادہ گناہ گا رہوگا جو بیرجانتے ہوئے بھی کہ فلال کام گناہ ہے ، کسی وجہ سے پھر بھی اس کا مرتکب ہویا وہ شخص بہتر ہے جو گناہ والے کام کو انجانے میں ، مگر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ انجام دیتا ہے ؟

# انگریزامریکن وغیرہ کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال: ...کیا یورپ، ایشیا اور امریکن اقوام پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتیں کہ وہاں کا عام آدمی خوشحال ہے۔ نیک، ایما ندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وہ اللہ (جورحمت للعالمین ہے) کی رحمتوں ہے ہماری نسبت زیادہ مستفید نہیں ہورہا ہے؟ حالا تکہ ان کے ہاں گئے ، تصاویر، دونوں کی بہتات ہے۔ کیا ہم صرف اس وجہ سے رحمت کے حق دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جا ہے ہمارے کرتوت دین اور اسلام کے نام پر بدنما دھتے ہی کیوں نہ ہوں؟ رحمت کاحق دار کون ہے؟ پاکستانی؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے ہیروکار ہیں! جواب سے آگاہ فرماویں۔

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: واعلم أن تعلم العلم يكون فوض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه، و فوض كفاية، وهو ما زاد لنفع غيره، وفي تبين المحارم: لَا شك في فرضيّة علم الفرائض الخمس، وعلم الإخلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ...الخ. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٣٢، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: ... جن تعالی شانه کی رحمت دوشم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت مام رحمت تو ہر عام وخاص اور مؤمن و کا فریر ہے، اور خاص رحمت صرف اہل ایمان پر ہے۔ اوّل کا تعلق وُنیا ہے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جو وُنیا میں خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھائیوں کا بدلہ وُنیا ہی میں دے دیا جا تا ہے اور ان کے تفراور بدیوں کا وبال آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں وبل آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں اور بدکا روں کا وُنیا میں خوش رکھنا ایسا ہے جس طرح سزا کے موت کے قیدی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جا تا ہے۔ (\*)

# غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:... آج مسلمان وُنیا دوڑ میں غیر مسلموں سے ہرمیدان میں پیچے ہیں، وہ ماڈی ترقی اور ہم تنزلی کا شکار ہیں۔
غیر مسلم ترقی کر بچکے ہیں، امریکا اور چین جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، نہ دہاں غربت ہے اور نہ وُ وسر سے مسائل جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کی کامیابیاں بہت ہیں۔ ایک سوال جواس سلسلے میں میرے ذہن میں ہے کہ کفار اور مشرکین کے پاس اتنا پچھے ہو کیا بیسب انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز اہے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُر سہولت ہے، کوئی مسلم نہیں ہے، ان کے پاس سب پچھے ہے۔ تو کا سنات کا خالق اللہ ہی ہے جونواز تا ہے، اگر اللہ نے ان کو بیسب پچھے دیا ہے تو کیوں؟ دہ تو کا فرہیں۔ مسلم نوں ہوں، شاید پچھے غلط سوچ رہا ہموں، آپ برائے مہریانی جامع انداز میں بیان کردیں کہ کافرہم مسلمانوں سے آگے کیوں ہیں؟ ان کے پاس وہ سب پچھے ہے۔ جس کے ہم جیسے ترقی پذیریما لک کے مسلمان صرف خواب دیکھ رہے ہیں۔

جواب:...برادرِ محترم! الله تعالی نے تین جہان بنائے ، ایک وُنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ، ایک قبر جس میں ہمیں مرنے کے بعد اُٹھیں گے۔اگرانسان نیک ہے، پر ہیزگار ہے، حلال وحرام کی تمیزر کھتا ہے، تو ان شاء الله الله الله الله تعالی پر الن شاء الله الله الله الله تعالی پر الن شاء الله الله الله علیہ وسلم کی سنت کی پروانہیں ہے، نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے، قرآن مجید کی بھی اس نے تلاوے نہیں کی تو وُنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قبر وحشر میں بھی ذلیل ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر روپڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ قیصر وکسر ٹ

<sup>(</sup>١) "والرّحمن أبلغ من الرّحيم ..... فعلى الأوّل: قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن ...الخ." (تفسير بيضاوي ص:۵ طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) "مَنُ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الْاخِرَةِ نَـزِدُ لَـهُ فِي حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ."
(الشورى: ٢٠) ـ وعن انس رضى الله عنه .... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ـ (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل) ـ

باوجود کا فرہونے کے ناز ونعت میں ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی تنگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دُعا کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تنے، اُٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ: '' خطاب کے بیٹے! تم کس خیال میں ہو؟ بیلوگ (یعنی قیصر وکسریٰ) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں دُنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے لئے دُنیا ہو؟''(ا)

میرے بھائی! آپ کا فروں کی تعمقوں کو للچائی ہوئی نظروں ہے دیکھ رہے ہیں، تہہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعدان کو کتنا شخت عذاب ہوگااوروہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلار ہیں گے؟اللہ تعالیٰ کاشکر کر دکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطافر مایا،اوراللہ کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے کچھ ہمیں کھانے پینے کے لئے بھی دے دیا۔

# گناهگارول کی خوش حالی اور نیک بندول کی آز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ وین ہے و ورمسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں، اور نیک و مقی ،غربت وافلاس کا شکار ہیں۔ میں نے ایسے بھی دولت منداپی آئی میں ہے دیں رات اللہ کی ہیں۔ میں نے ایسے بھی دولت منداپی آئی ہیں ہوتا۔
عبادت کرتے ہیں، مگروہ بخت پریشان حال رہتے ہیں اوراس حد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے تک کوئبیں ہوتا۔
جواب:... جولوگ حق تعالی شانۂ کی صحیح عبادت کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بعض دفعہ تین ون ہے قائے میں ہوتے تھے، مگر بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کواللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو فیق ہوگئی، اس سے اجمعین بعض دفعہ تین ون سے قائے میں ہوتے تھے، مگر بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کواللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو فیق ہوگئی، اس سے برھ کر اس کو کون کی دولت بھی ہوء وہ سب لغواور ہے کار برگے کر اس کو کون کی دولت بھی ہوء وہ سب لغواور ہے کار ہے۔ اس لئے کہ مرنے کے بعد فورانی وہ عذا ب میں مبتلا ہوں گے۔ (۱۲)

#### الله كى حكمتول كابيان

سوال:...کیاتمام انسانوں کے ذہن برابر ہوتے ہیں؟ لیعنی دِماغ سب کا برابر ہوتا ہے؟ عام زندگی میں بیکہا جا تا ہے کہ: " فلاں بہت ذہین ہے، بیکند ذہن ہے،اس کا ذہن تیز ہے' تو کیااس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے کسی کوا چھادِ ماغ دیا ہے اور کسی کو کمزور دِ ماغ دِیا ہے۔ میں اس مسئلے پر کافی عرصے سے سوچ و بچار میں مبتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوستع على أمّتك، فإن فارس والروم قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب! أو لذك قوم عجّلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا، وفي رواية: اما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة متفق عليه ومشكواة ج: ٢ ص ٢٠٠٠، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم قيها وهم فيها لا يبخسون، أولَنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" (هود: ١٥ / ١٠ / أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

جواب: ... جن تعالی شانئہ نے سارے إنسان برابر نہیں بنائے ،کوئی زیادہ ذہین ہے،کوئی کم ذہین ہے،کسی کی اولا دہے،اور
کسی کی اولا ونہیں،کوئی مال دار ہے،کوئی نے بیب اور مفلوک ہے، غرضیکہ اللہ تعالی ہی اپنی حکمتوں کو سیجھتے ہیں کہ س بندے کے لئے کون
می چیز مناسب ہے؟ ہمیں ان چیز وں کو سوچنے کے بجائے اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالی کے اُحکام کو پورا
کرنے والے ہیں،اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں تو یوں سیجھئے کہ ہمیں دونوں جہان کی دولتیں مل گئیں،اورا گرہم اللہ تعالی کے حکموں کو
پورانہیں کرتے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ...!

### زلز لے کے کیاا سباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال: ...کراچی میں زلزلدا آیا، زلزلہ اسلامی عقائد کے مطابق سنا ہے کہ اللّٰد کا عذاب ہے، براہ کرم اطلاع دیں کہ زلزلہ کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے بیاز مین کی گیس خارج ہوتی ہے یاایک اتفاقی حادثہ ہے؟ اگر بیاللّٰد کا عذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟
جواب: ...زلز لے کے پچھ بھی اسباب بھی ہیں جن کو طبقات اُرض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، مگران اسباب کو مہیا کرنے والا اراد کا خداوندی ہے۔ اور بعض دفعہ طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہر حال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہئے اور دُعاو اِستغفار، صدقہ وخیرات اور ترک ِ معاصی کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (۱)

## سورج گرہن، جاندگرہن، الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں

سوال:... جبسورج یا چاندگر بن ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ: بید میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں یا اُذان دیتے ہیں۔ مگرسائنس دان کہتے ہیں کہ بید بات نہیں ہے، جب سورج یا چندگر بن ہونے والا ہوتا ہے تو بیلوگ پہلے سے پیش گوئی کردیتے ہیں۔ آپ مطلع فرما کیں کہ کیا بیسائنس دان ٹھیک کہتے ہیں اور سورج یا چاندگر بن قرراورخوف کی چیز نہیں؟
جواب:... چانداور سورج اللہ تعالی کی قدرت کی دونشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو قرراتے ہیں۔ اور فلکیات والے اگران کا وقت بتادیتے ہیں تواس سے توبی ثابت نہیں ہوتا کہ بید قرراورخوف کی چیز نہیں، واللہ اعلم!

### رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال: ... آج کل کرا چی شہر میں ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جارہاہے،جس میں رِزق میں کمی وزیاد قی کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کئے گئے ہیں۔جبکہ مذکورہ اسباب سے متعلق جمعہ ایڈیشن ہم رمئی ۱۹۹۰ء میں جناب سیّدمحمدعون صاحب کا

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّتى هذه أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب فى الآخرة، عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داوّد. (مشكّوة ص: ٢٠). وفى المرقاة: ليس عليها عذاب أى شديد فى الآخرة بل غالب عذابهم انهم مجزيون بأعمالهم فى الدنيا بالحن والأمراض وأنواع البلايا. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٥ ص: ٢٩). غالب عذابهم انهم مجزيون بأعمالهم فى الدنيا بالحن والأمراض وأنواع البلايا. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٥ ص: ٢٩). ولا عن النعمان بن بشير قال .... ثم قال (صلى الله عليه وسلم): ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله ... الخ. (ابن ماجة ص: ٢٩) من العام ما حاء فى صلوة الكسوف، طبع نور محمد، كراچى).

مضمون'' رزق میں کی وزیادتی کے اسباب' بھی شائع ہوا تھا۔جس میں بغیر کسی متند حوالوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب

کر کے فذکورہ اسباب پیش کئے گئے تھے، جس میں رزق میں کی کے اسباب ہے متعلق بیکھا گیا کہ جنابت میں بستر ہے اُٹھ کر پیشاب خدکرنا، گھر کی چوکھٹ پر بیٹھنا، رات کو کپڑے ہوکر پہننا، وغیرہ و غیرہ۔ جبکہ رزق میں زیادتی کے اسباب سے متعلق بیکھا گیا ہے کہ: شکے

گھڑے ہوکر تنگھی کرنا، کپڑے گھڑے ہوکر پہننا، وغیرہ و غیرہ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پاپنے وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قر آن پڑھنا،
طلب رزق میں اُٹھنا، کھانے سے پہلے وضو کرنا، وغیرہ و غیرہ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پاپنے وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قر آن پڑھنا،
دوزے رکھنا، جبکہ متند کت بیل وضو کرنا، وغیرہ و غیرہ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پاپنے وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قر آن پڑھنا،
کی اسباب کے لئے جنابت کے شل میں جلدی کی جائے اور نماز فیرے پہلے پہلے شل سے فارغ ہونے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبکہ متند کت میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبکہ متند کت میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبکہ متند کت میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبکہ متند کت میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رزق میں اُٹھنا۔ ان دونوں باتوں کے درمیان تصاد و پایا جاتا ہے۔ جب آ دمی خواجو کے طلب رزق کے لئے جلدی اُٹھن کا واگھرے فارغ ہونے چوں کی گیا تو اس میں کوئسا شری گئا اور جب جلدی کا م کر روعی جب اور کر جو ہوجائے گا تو ملی اُٹھ کی آئیا تو اس میں کوئسا شری گنا و سرز دہو گیا؟ ای طرح کیرے سے رات کو جھاڑ تا، کوئسا غیر شری اُٹر بیں جا اس بینڈ بل کی صحت تحریر کی میں اعتاء دھونا بھی کوئی غیر شری اُٹر بیس ہے۔ براہ کرم و بین اسلام اور شریعت کی روشنی میں جواب دیں اور اس بینڈ بل کی صحت تحریر کی میں۔

جواب:... بیہ بات تو اَ حادیث ہے تابت ہے کہ نیک کا موں ہے (خصوصاً صلارتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے)،اور
گناہوں ہے رِزق میں تنگی آتی ہے۔ (اس کے لئے حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کا رسالہ '' جزاء الاعمال' اور مفتی محمشفیع کا رسالہ
'' گناہو ہے لذت 'لائقِ مطالعہ ہیں)۔لیکن آپ نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے (یعنی رِزق میں کمی و زیادتی کے اسباب) اس میں ذکر
کردہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو مستنزمیں، یعنی ان کی سند مجھے معلوم نہیں، جو حضرات آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشادیا (وُوسرے
لفظوں میں) کوئی حدیث نقل کریں یا اس کا حوالہ دیں، ان کا میفرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ حدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیں، جہاں
سے اس حدیث کوفقل کررہے ہیں۔ بغیر تحقیق کے آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کرنا چاہئے۔ صوفیاء کی
کتابوں میں، اس طرح وعظ کی کتابوں میں بہت ہی احادیث ایسی تھی ہوتی آر بی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، اس لئے کسی حدیث کا کئی

### میری رُوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہورہی؟

سوال:... میں آپ کے لئے سرایا دُعا بن گئی ہوں ،اللّٰہ تعالیٰ آپ کوعمرِ خطرعطا فرمائے ، میں نے شمس الدین عظیمی کی تگرانی میں کئی وظیفے کئے ،ادارہ فکرونظر کی عشرت نسرین ہے بھی میرارابطہ رہا ہمین پتانہیں کیابات ہے کہ میرا خدا تعالی سے رایط نہیں ہو پارہا۔ اب آنجناب سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں غور فرمائیں کہ اگر مجھ میں رُدحانی صلاحیت موجود ہے تو ظاہر کیوں نہیں

ہور ہی ہے؟ اور میرے لئے خاص طورے ڈ عافر مائیں۔

جواب:... بیاری بیٹی! سلامت رہو، السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانۃ! آپ جومیرے کئے ڈعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈنیا وآخرت میں آپ کوائی کا صلہ عطافر مائیں۔اپنی رُوحانی کیفیت کے بارے میں جوآپ نے لکھاہے، اس کے بارے میں بیعرض ہے کہ'' بہشتی زیور'' کا ساتواں حصہ خوب غور کے ساتھ گئی بار پڑھو،اور پھراپی اصلاح کے لئے مجھے کھو،اور جومشورے عرض کروں، ان پر عمل کرو،اللہ تعالیٰ آپ کواپی نیک بندیوں میں شامل فرمائیں، والسلام۔

#### سكھوں كاايك سكھاشا ہى استدلال

سوال:... پردیس میں سکھ لوگ ہمیں نگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اپنے علماء سے لے کردو۔سوال میہ ہمیں کہ ہم شخص پیدائشی طور پر سکھ ہوتا ہے، ہندویا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے، دلیل بید ہتے ہیں کہ اُو پروالے نے جس حالت ہیں تہہیں بھیجا ہے تہہیں وہ اچھی کیوں نہیں لگتی ؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی بال کٹوانا یا سنت کروانا وغیرہ وغیرہ، کیا اس نے غلط بنا کر بھیجا ہے؟

جوا ب:...ان لوگوں کو بیہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ،ان کو بھی نکال دیا کر و، اور اگر کسی کے پیدائشی طور پراییانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا وہ بھی نہیں کرایا جائے گا...؟

#### مشتركه مذاهب كاكيلنڈر

سوال:...احقر کا نام سلیم احد ہے اور امریکہ کے شہر شکا گو میں ۱۸ سال ہے مقیم ہے۔حضرتِ والا کی خدمت میں اس خط کے ساتھ ۱۹۹۵ء کا کیلنڈرروانہ کرر ماہوں جس کے بارے میں مسئلہ دریافت طلب ہے۔ یہ کیلنڈر امریکہ کے تمام نداہب کے لوگ ل کرچھواتے ہیں اور پھر ان کوفروخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مسجد میں ۱۵ ڈالر کا (ڈاکٹر مجمد سفیرالدین جن کا تعلق ابنڈ یا حیر آبادے ہے اور وہ تقریباً یہاں پر ۲۵ یا ۲۰ سال ہے مقیم ہیں ) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی تو جاس طرف ولائی کہائی و خریدیں، اس کیلنڈر میں جولائی کے ماہ میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس سلسلے میں چندسوالات خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، اُمید ہے کہ حضرتِ والا اپنی مصروفیات میں ہے چندلی ساتھ کی جارہی ہواس میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا انہ اسکا میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا

ہے یانہیں؟

۲:...آیاشرعاً اس کاخرید نااورگھر میں لئکا ناجائز ہے یانہیں؟
 ۳:...آیاشرعاً اس طریقے ہے اسلام کی تبلیغ کرناجائز ہے یانہیں؟

٣: ... اس كاخريد نے والا ، بيجنے والا اور اس كام ميں حصه لينے والا شرعاً مجرم ہوگا يانہيں؟

جواب:...اس کیلنڈر کا شائغ کرنا،اس کی اشاعت میں شرکت کرنا،اس کا فروخت کرنا،اس کا خریدنا،الغرض کسی نوع کی اس میں شرکت واعانت کرنا ناجا مُزہے،اوراس مسئلے کے دلائل بہت ہیں، مگر چندعام فہم باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ا:...اس کیلنڈر میں ہارہ نداہب کا تعارف ہے، گویا مسلمان، جواس میں حصہ لیں گے، وہ گیارہ نداہبِ باطلہ کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنیں گے،اور باطل کی اشاعت کرنااوراس کا ذریعہ بننا،اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کسی معمولی عقل ونہم کے آ دی کو بھی شہبیں ہوسکتا۔ (۱)

۲:...اس کیلنڈر میں اسلام کومن جملہ مذاہب کے ایک مذہب شار کیا گیا ہے، دیکھنے والے کا تأثر یہ ہوگا کہ جس طرح وُسرے دِین و مذاہب ہیں، اس طرح دِینِ اسلام بھی ایک مذہب ہے، جس کوبعض لوگ بچا دِین سیجھتے ہیں، جیسا کہ وُ وسرے گیارہ مذاہب کو ماننے والے سچادِین سیجھتے ہیں۔ جبکہ قرآنِ کریم کا اعلان یہ ہے کہ دِینِ برحق صرف اسلام ہے، باقی سب باطل ہیں: "إِنَّ مذاہب کو ماننے والے سچادِین سجھتے ہیں۔ جبکہ قرآنِ کریم کا اعلان یہ ہے کہ دِینِ برحق صرف اسلام ہے، باقی سب باطل ہیں: "إِنَّ اللّهُ مَا اَللّٰ عَلَىٰ اَللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ

۳:...کیلنڈرمیں جگہ جگہ بت ہے ہوئے میں ،صلیب آ ویزاں ہے،اورتصوبریں بنی ہوئی ہیں ،کوئی بھی سچامسلمان کفرو بت پرستی کےاس نشان کواپنے گھر میں آ ویزاں نہیں کرسکتا ، نہاس کوخرید سکتا ہے۔

۳۰: بیجیبا که آپ نے لکھا ہے کہ اس کیلنڈرکومساجد میں لا یا جا تا ہے اور وہاں ۱۵ ڈالر میں اس کوفر وخت کیا جا تا ہے۔ اوّل تومسجد کے اندرخر بیدوفر وخت ہی حرام ہے، کیونکہ بیم حجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔ علاوہ ازیں پتوں کوقر آنِ کریم نے رجس یعنی گندگی فر مایا '') اور مساجد کو ہر طرح کی ظاہری ومعنوی گندگی ہے پاک رکھنے کا تھم فر مایا ہے۔ مسجد میں اس بتوں والے کیلنڈر کالانا گویا خانہ خدا کو بت خانہ بنانا اور اس گندگی ہے آلووہ کرنا ہے، جو صریحاً حرام اور نا جائز ہے۔

رہا یہ خیال کہ:'' ہم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں'' ندکورہ بالا مفاسد کے مقابلے میں لائقِ اعتبار نہیں، اس قتم کے ناجائز اور حرام ذرائع سے ندا ہبِ باطلہ کی اشاعت تو ہو علی ہے، دینِ برحق ان ذرائع کا محتاج نہیں۔صحابہ کرام رضی اللہ

(٣) "لَا أَيُهَا اللَّذِيْنَ الْمَنْوُا إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ" (المائدة: ٩٠).

 <sup>(</sup>١) إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تَعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه ... إلخ. (مشكوة ص: ٠٠). أيضًا: وفي الدر المختار: وكره أى تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقًا للنهي. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٣٩٩).

عنہم بہت سے ایسے ممالک تشریف لے گئے جہال کوئی ان کی زبان بھی ٹبیں سمجھتا تھا، لیکن لوگ ان کے اعمال واخلاق اوران کی سیرت اور کردار کود کیے کرمسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے گزرے دور میں اللہ تعالی کے بہت سے بندے موجود ہیں جن کے اخلاق واعمال کو دکھے کرلوگ اسلام کی حقانیت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جوممالک غیر میں رہائش پذیر ہیں، اگروہ اپنی وضع قطع ، اسپنا اخلاق واعمال اورا پنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منہ بولتی تصویر ہوتو لوگ ان کے سرایا کود کھے کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہوجا تمیں۔

گویاایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع ،سیرت وکردار اور چال ڈھال ایسی ہوکہ دیکھنے والے پکاراُ محیس کہ یہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا غلام جارہا ہے۔ ایسا ہوتو ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوگا اور اسے غیر شرعی مصنوعی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہوگ ۔ برعکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکوں میں جا کر'' ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد'' کا مصداق بن جائے ، غیر مسلموں کی سی شکل وصورت ، انہی کی سی وضع وقطع ، انہی کی سی معاشرت وغیرہ ، تو اس کے بعد اسلام کا تعارف ایسے غیر شرعی کی نیاز روں کے ذریعے بھی کرائیں تو لغو اور بے سود ہے۔ جس اسلام نے خود ان کی شخصیت کو متاثر نہیں گیا، اس کا تعارف غیر مسلموں پر کیاا ثرانداز ہوگا ...؟

خلاصہ بیر کہا لیے کیلنڈر کا افادی پہلوتو محض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسداس قدر ہیں کہ ذراہے تاکل ہے ہرمسلمان پرواضح ہو سکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈر کی اشاعت میں حصہ لینا کسی مسلمان کے روانہیں۔

# دِینی مجلس میں غیرمسلم کومہمانِ خصوصی بنانا

سوال:... ہمارے کالج میں ایک تقریب ہور ہی ہے جس میں مقابلہ حسنِ قرائت، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔اس مقابلے کے لئے مہمانِ خصوصی ایک غیر مسلم کو چنا گیا ہے۔علامہ صاحب! جناب ذراتشر تکے فرما کیں کہ یہ کیسافعل ہے؟ اس فعل کی حمایت کرنے والوں کا کیا کر دار ہوگا؟

جواب: ...مقابلہ حسنِ قراءت اور مقابلہ حمد و نعت اگر دِین کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی شخصیت موزوں ہو سکتی ہے جو مسلمان ہونے کے علاوہ فنِ قراءت میں ماہر ہو، اور حمد و نعت کے سیح مضامین کا موازنہ کر سکتا ہو محفلِ قراءت کا مہمانِ خصوصی ایک غیر مسلم کو بنانا گویا قراءت اور محفلِ قراءت کے ساتھ اچھوتی قتم کا غداق ہے۔ ایسی محفل میں مسلمان طلبہ شرکت نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔

### مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک ماں سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذراوضاحت فرمائي

جواب:...جوبچهمروه پیدا ہوا، وه بھی اُٹھایا جائے گا اور اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ <sup>(۱)</sup>

جن لوگوں كوحضور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه بوسكا، قيامت ميں أن كے ساتھ كيامعامله بوگا؟

سوال: ... حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت ہے پہلے وُنیا بھر میں متعدّد مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود تھ، جو نبوت کا اعلانِ ندین پائے اور اسلام کاعلم ان کونۂ ہوسکا، ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ پیش آئے گا؟

جواب:...ان کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے، چونکہ ہم ہے اس مسئلے کا تعلق نہیں ، اس لئے اس مسئلے میں خاموثی اختیار کرنا ہتر ہے۔

#### إنسان كاحا ندير يهنجنا

سوال:...جارے دوستوں کے درمیان آج کل ایک بحث ہورئی ہے، اور وہ یہ کہ انسان چا ند پر گیا ہے یا نہیں؟ اور زمین کرق کرق کرتی ہے۔موجود دورجد یدمیکنالوجی کا دور کہلاتا کروش کرتی ہے یا نہیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ انسان چا ند پر گیا ہے اور زمین بھی گروش کرتی ہے۔موجود دورجد یدمیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کوئی بات ناممکن نہیں رہی ، جب خلاء میں مصنوعی سیارے چھوڑے چا سے بیں تو چھر چا ند پر جانا کیونکر ممکن نہیں؟ اس سلطے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤدّن صاحب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان چا ند پر بینچ گیا ہے اور زمین گردش کرتی ہے۔آپ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں ہماری معلومات میں اضافہ کریں کہ یہ بات کہاں تک شلیم کی جائے کہ انسان چا ند پر بینچ گیا ہے اور یہ کرنے گیا ہے اور یہ کہ زمین گردش کرتی ہے؟

جواب:..انسان چاند پرتو پہنے چکاہے،اور تحقیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے،لیکن یہ بات ہم میں نہیں آئی کہ آپ کے دوست اس تکتے پرمجلس ندا کرہ کیوں منعقد فرمارہ ہیں؟اوراس بحث کا حاصل کیاہے؟ آپ کے مؤدِّن صاحب کا یہ کہنا کہ آپ کے دوست اس تکتے پرمجلس ندا کرہ کیوں منعقد فرمارہ ہیں؟اوراس بحث کا حاصل کیاہے؟ آپ کے مؤدِّن صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں انسان کا چاند پر پہنچنا ناممکن ہے، بالکل غلط ہے!حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کر آئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا...؟

(۱) وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار. وفي الشرح: قوله وحشر المناسب تأخيره عن قوله هو المختار الأى الذي في الظهيرية والمختار انه يغسل وهل يحشر؟ عن أبي حعقر الكبير أنه إن نفخ فيه الروحه حشر وإلا لا، والذي يقتضيه ملهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر، وهو قول الشعبي وابن سبوين اهد و وجهه أن تسميته تقتضي حشره إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في اخشر باسمه، وذكر العلقمي في حديث سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم الحديث فقال: فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط شافعًا ومتى يكون شافعًا هل هو سن مصيره علقة أم من ظهور الحمل أم بعد مضى أربعة أشهر أم من نفخ الروح؟ والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا ركويا. (فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢٠٨). أيضًا: الطفل يجر بأبويه الى الجنّة. (طبقات الكبرى لشافعيه ج: ٢ ص: ٢٠٥ طبع دار إحياء الكتب العربية، مصو).

### مریخ وغیره پرانسانی آبادی

سوال:...کیاایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پرہم لوگ خودرہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہو عمق ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں۔میرامطلب ہے کہ اسلامی رُوسے میمکن ہے یانہیں؟ اگر ہے تو انبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پرخدا تعالی نے بھیجا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، اگرمکن ہے تو وہ لوگ جج وغیرہ کس طرح اداکریں گے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مرتخ اورعطار دیرا گرانسانی مخلوق ہوگی تواللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور جج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا ،آپ ان کامعاملہ خدا پر جھوڑ دیں۔

کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال:...ميرامئله بيہ کے موجودہ وُنيا کا آخری سراکوئی ہے جس پروُنیاختم ہوتی ہے بانہیں؟

جواب: ... دُنیا کا آخری سرا قیامت ہے، گر قیامت کامعین وقت کئی کومعلوم نہیں، قیامت کی علامات میں ہے چھوٹی علامت میں جھوٹی علامت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور ہے، ان کے زمانے میں وجال نکلے گا، اس کوتل کرنے کے علامت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور ہے، ان کے زمانے میں وجال نکلے گا، اس کوتل کرنے کے لئے حضرت میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، ان کی وفات کے بعد دُنیا کے حالات وگر گوں ہوجا کیں گے اور قیامت کی بڑی نشانیاں ہے در ہے رُونما ہوں گی بہان تک کہ بچھ عرصے کے بعد قیامت کا صور پھونک دیا جائے گا۔

#### بالشق مخلوق كي حقيقت

سوال:..جس طرح سالها سال ماضی میں آپ نے واشگاف الفاظ میں لال کا فریا کالا کا فرکی مصنوعی ہن گھڑت بات کی تر دید فرمائی تھی ،اسی سے مماثلت رکھتی ہوئی ہے بات بھی حل طلب ہے۔ جناب حاجی کفیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے

(١) "إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" (لقمان:٣٣)-

(٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال: ثم يأمر المهدى عليه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمائة سفينة في ساحل عكا ...... فبينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح: الا إن الدَّجَال قد خلفكم في أهليكم، فيكشف الخبر فإذا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية ... إلخ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ..... فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة ...... ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدَّجَال حقًا ..... حتى ينزل عيسَى ابن مويم عليه السلام فيقاتلون معه الدَّجَال وقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٣٦ - ١٣٧ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدّجال فيمكث أربعين، لا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعث الله عيسمى ابن مريم كانه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس ليس بين اثنين عداوة، ثم يمرسل الله ريحًا بباردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: فيبقى شرار الناس في خفّة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا ...... ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلّا اصغى لِيتًا ورفع لِيتًا ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٨٥، باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، القصل الثالث، طبع قديمي).

کدریاست ٹونک میں نواب صاحب کے تھم پر باؤلی کے لئے زمین کھودی گئی، بمثل بنی آ دم ایک بالشت جسامت کا زندہ نکلا، اس کے ساتھ دو بیل کی جوڑی اور ہل بھی تھا، بیلوں کے گلے میں پیتل کی گھٹئی تھی، سوتی رہتی بندھی تھی۔ بالشتہ صاحب نے کاشت کاروں کے قشم کے سوتی کپڑے بہن رکھے تھے، پاؤل میں چرڑے کا جوتا تھا، کچھ بولا بھی تھا، پیر خوفز دہ ہوکر مرگیا۔ دُوسرے صاحب ماسرُ آف آرٹ ہیں، مجد احسان صاحب دہلوی، یہ برزرگ میری حقیقی چھوٹی بہن کے شوہر نامدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوش ہیں، یہ فرماتے ہیں: کے 190ء قیامت و مغری کے اس طرف دبلی علاقہ لال کنواں پر ایک مکان منہدم ہوجانے ہے" بالشتہ بمثل بنی آ دم" ظاہر ہوا، با قاعدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، خوود یکھا۔ تیسرا بالکل مینی بیان پھی یوں ہے کہ جناب جاجی شمیرالدین صدیقی سند باد جہازی فرماتے ہیں کداسلای ریاست دوجانہ ہیں" کنواں یا باوگی" کے لئے زمین کی کھدائی ہوئی، تب آ دمی ایسا بالشتہ نکلا، یہ بھی جوتا، پگڑی، کپڑے ہینے تھا۔ ان تین عبنی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جنھوں نے اپنی آئکھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میرے کپڑے بہنے تھا۔ ان تین عبنی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جنھوں نے اپنی آئکھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میرے کرد یک یہ باتیں ماورائے جو ہیں، لیکن ان عینی بررگوں کا کیا کروں؟

411

جواب:...اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے شارانواع وا قسام ہیں ،ان میں سے بعض کاعلم ہم لوگوں کو ہے ،بعض کانہیں ہے۔اس لئے اگر بالشق قشم کی بھی کوئی مخلوق ہو،تو کچھ تبجب کی بات نہیں۔اس لئے یہ یا تیں نہ ماورائے قہم ہیں ، نہ خلاف عقل ، نہان کے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔

### یکھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا

سوال: ... آج کل فلپائن میں ایک غیر مسلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہاہے کہ وہ رُوحانی طریقوں سے جسمانی امراض مثلاً:
گردے کی پیخری نگالنا، پیٹ میں سے رسولی نگالنا، آنکھ سے موتیا بندنگالناوغیرہ کا علاج کر تی ہے، اورلوگ اس سے علاج کراکر آ رہے
ہیں۔طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ پر پچھ پڑھ کراپناہاتھ متاثرہ جگہ پر چلایا،خون پیپ وغیرہ بلاکسی تکلیف کے نگلتا دکھائی بھی دیااور
چند منٹ میں گردے کی پیخری اپنے ہاتھ سے نکال دی۔ دوبارہ ہاتھ پچھرا تو زخم وغیرہ سبٹھیک ہوگئے۔ کیا اس طرح مسلمانوں کا علاج
کرانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس طریقۂ علاج کی گیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ پچھ بتلا سکیں گے؟ کیونکہ سائنس کی روشنی میں تو اس
کی نظر بندی یا شعبدہ ہاڑی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

جواب:... بیمسمریزم کی مشقیس ہوتی ہیں، رُوحا نیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فی نفسہ علاج جائز ہے، مگراس میں اعتقادی عملی خرابیوں کا اندیشہ ہے،اس لئے احتیاط بہتر ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) کیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھا نوی مسمرین مے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: '' پیمل رُوحانی نہیں ہیں، نہ مملاً نہ اثراً، بلکہ دونوں طرح سے اعمال نفسانی ہیں، اور چونکہ قاعد ہُ شرعیہ ہے کفعل مباح بھی اگر مضمن مفاسد کو ہوتو وہ غیر مباح ہوجا تا ہے، اور بیا ممال متضمن مفاسد کشیرہ اعتقادید وعملیہ کو ہیں، جیسا کہ تجربہ کار پرمخفی نہیں، اس لئے بنابر قاعدہ فدکورہ اُن سے ممانعت کی جاوے گی۔'' (دیکھئے امداد الفتاوی ج: ۴ میں: ۳۶، طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی )۔

# علم الاعداد سيكصنااوراس كااستعال

سوال:...میں نے شادی میں کا میابی و نا کا می معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اعداد کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب:..غیب کاعلم،جیبا کہ آپ نے لکھا ہے،اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوشادی کی کامیا بی بیانا کامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، پیمٹس اٹکل پچو چیز ہے،اس پریفین کرنا گناہ ہے،اس لئے اس کو قطعاً استعال نہ کیا جائے۔

### كيامصائب وتكاليف بدنصيب لوگوں كوآتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی اعتبارے بڑی خوش نصیب ہوں ، مگر میں نے کئی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں ، پیدائش سے لے کر آخر

تک بدنصیب قرآن کر یم میں ہے کہ اللہ کی شخص کواس کی قوت برداشت سے زیادہ وُ کھنیں دیتا ہیکن میں نے بعض لوگ و کھے ہیں

جو دُ کھوں اور مصائب سے استے نگ آجاتے ہیں گرآخر کاروہ ''خود کئی'' کر لیتے ہیں ، آخرایا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآنِ کر یم میں

ہے کہ کی کی برداشت سے زیادہ وُ کھنیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خود کئی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی

ہیں قو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔اس سوال کا جواب قرآنِ کر یم اور احادیثِ مبارکہ کی روشیٰ میں دیجے کہ انسانی عقل کے جوابات محتلف ہوتے

تشفی نہیں ہوتی ۔ وُ نیا میں ایک سے ایک ارسطوم وجود ہے اور ہرایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات محتلف ہوتے

ہیں، لہذا جواب قرآنِ کر یم اور احادیثِ نبوک سے دیجے ،اُ مید ہے جواب ضرور دیں گے۔

جواب: ...قرآنِ کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق شرقی اُحکام ہے ہے، اور مطلب میہ کہ اللہ تعالی بندوں کو کسی ایسے تھم کا مکلف نہیں بنا تا جواس کی ہمت وطاقت سے بڑھ کر ہو۔ جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں ، تاہم میہ بات اپنی جگہ تھے ہے کہ اللہ تعالی کسی پراتی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی حد برداشت سے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ دُوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: '' انسان دھڑ دلا واقع ہوا ہے'' اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سر پراٹھ الیت ہے۔ جو بردل لوگ مصائب سے شگ آکرخود کشی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیس ہوتی کہ ان کی مصیبت حد

 <sup>(1) &</sup>quot;قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْآرْضِ الْعَيْبِ إِلَّا اللهُ" (النحل: ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) قبوله تعالى: "لا يُكلف الله نفسًا إلا وسُعها" الوسع الطاقة قاله ابن عباس وقتادة ومعناه: لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف النومن السعى والأعسى النظر. (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٣٠١). أيضًا: بيان القرآن ج: ١ ص: ٢٥ ا، تفسير وُرح المعانى ج: ٣ ص: ٢٥ اس ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) "إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا" ..... والهلوع الحريص على ما لا يحل له ...... قال مقاتل: ضيق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصبر إذا مسه الشر جزوعًا لا يصبر ... إلخ ـ (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ١٥) ـ

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بردلی کی وجہ سے اس کونا قابلِ برداشت سمجھ کر ہمت ہارو سے ہیں، حالانکہ اگروہ ذرا بھی صبر و استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔ الغرض آ دمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کووہ برداشت نے کر سکتے ہیں بہا اوقات آ دمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کو کام میں نہیں لاتا ، کسی چیز کا آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور کر سکتے ہیں بہا اوقات آ دمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وطاقت کو استعمال نہ کرنا دُوسری بات ہے ، اور ان دونوں کے درمیان آ سان و بات ہے ، اور ان دونوں کے درمیان آ سان و زمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طاقت سے زیادہ ہونا ، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ سمجھ لینا ، اگر آ بان دونوں کے فرق کو چھی طرح سمجھ لین تو آ پ کا اِشکال جاتا رہے گا۔

# کیا کاروبار میں پھنسنا،اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟

سوال:... میں عرصہ چارسال ہے روزگار کے سلسے میں ہوں، کا روپار میں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ قبل کا روبار تبدیل کر دیا ہے، نے کا روبار ہے بھی ول گھبرا تا ہے، اور چھوڑ کر بھاگئے کو ول چاہتا ہے۔ اس نے کام کی وجہ وین محافل میں بیٹھنے کا وقت بالکل نہیں ملتا۔ چھ ہے بھی ہیں۔ ایک صاحب ہے بیسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سی ہے ناراض ہوتے ہیں قواس کو وُنیا داری میں الجھادیتے ہیں، اس وقت ہے بخت خوفز دہ ہوں کہ نہ جانے مجھے ایسی کون کی فلطی ہوگئی ہے، جواس کا روبار میں پھنس گیا ہوں۔ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں اور کوئی وظیفہ تبحویز فرمائیں تا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں اور رزق حلال آسان ذرائع سے عطافر مائیں۔ حواب: ... وظائف اور عملیات تو میں جانت نہیں، اور روزی کا تنگ ہونا یا فراخ ہونا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے۔ بندے کا کام مالک کی رضا پر راضی رہنا، اور اس ہے دُعائیں اور اِلتجائیں کرنا ہے۔ سوآپ کے لئے دُعاکرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے آپ کی ہر پر بیٹانیوں کو دُور فرمائے، رزق کی تنگی کو دُور فرمائے۔ روز انہ دور کعت صلوٰۃ تو بہ پڑھکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کیا گئے۔ اور کسی عالم ہے پوچھ پوچھ کرنیک اعمال بجالانے کی کوشش سے بچئے۔ داڑ تھی آگر میڈ واسلام!

### ير ے کام پرلگانے کاعذاب

سوال:...اگر کسی خفس کوا چھے کام پرلگادیا جائے توجب تک وہ خفس اس کام کوسرانجام دیتارہے گا، کام پرلگانے والے خفس کو بھی تو اب ملتارہے گا۔ای طرح اگرکوئی شخص کسی کو بُرائی کا راستہ دِکھائے تو کیا وہ بھی گناہ کامستحق رہے گا چاہے اس کا اس شخص سے دوبارہ رابطہ نہ ہو؟ اگرابیا ہوگا تو اس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لئے کیا طریقۂ کا رافتیار کیا جائے جبکہ گناہ کافعل انجام دینے والوں سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو؟ جواب جلدوئے کر ذہنی اذیت سے نجات وِلا کیس۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے کسی اچھائی کی بات کورواج دیا، اس کواپنے اس عمل کا بھی اجر ملے گااور جتنے لوگ اس پرعمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے اجروثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی ، اور جس شخص نے کسی پُر ائی کو رواج دیا،اس کواپی برمملی کابھی گناہ ہوگا اور جینے لوگ اس پرممل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگ ۔'' ایک حدیث میں ہے کہ دُنیامیں جینے ناحق قتل ہوتے ہیں، ہرایک قتل ہے گناہ کا ایک حصہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے خونِ ناحق کی رسم بدجاری کی۔ (۲)

اب جس شخص کی وجہ سے کوئی شخص بُر انگ کے راستے پرلگا و راس شخص کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی تو اس شخص کو چاہئے کہ جن جن او گوگوں کو بُر انگی پرلگایا ان کو اس بُر انگی سے نکا لئے کی کوشش کرے ، اور اگر ان سے کوئی رابط نہیں رہا تو اللہ تعالی کے سامنے تو بہ و استغفار کرے ، اور ان الوگوں کے پھیلانے کی کوشش میں لگارہ ، استغفار کرے ۔ نیز اس کے تدارک کے لئے نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگارہ ، ان شاء اللہ اس کا لیہ گناہ معاف ہوجائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:...جناب! ہمارے ایک جانے والے صاحب کا کہنا ہے کہ عورت اور مرد آپس میں بلکے سے کلے انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک بید تمام حرکات قدرتی ہیں، جس کو کہ وہ نیچرل کا نام دیتے ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں یعنی حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل مور ہے ہیں اور ساتھ اُٹھے ہیٹے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک خاص حد تک تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ میری ان سے سرسری ہی بات ہوئی تھی گر میں ان کو بہتر جواب ندد سے کی، کیونکہ شرم و حیاکی وجہ سے میر آسم جھانا ان کو مشکل تھا۔

جواب: ...نامحرَم مرداورعورت كا آپس ميں ملنا، سلام ودُعا كرنا اورايك دُوسرے كومس كرنا اسلام كى رُوسے جائز نہيں ۔
بدكارى اور فحاشى (زنا) كا ناجائز ہونا تو شايدان نوجوانوں كوبھى مسلّم ہو، اب اگرنو جوانوں كوخلاف جنس كے ساتھ اختلاط كى ممل چھٹى دے دى جائے اور معاشرتی اقداریا قانون ان كے 'حیوانی اختلاط' كے درمیان حائل نہ ہوتواس آزادا نہ اختلاط كا نتیجہ سوائے بدكارى كے اوركيا فكے گا...؟ اور اہلِ عقل كا قاعدہ ہے كہ جب كى يُرائى ہے منع كياجا تا ہے تواس كے اسباب كا بھى سدِ باب كياجا تا ہے۔ زنا، چونكہ شریعت كی نظر میں بدترین بُرائى ہے، اس لئے شریعت نے اس كے تمام اسباب بربھى پابندى عائد كردى ہے، چنانچہ حضرت

 <sup>(</sup>۱) عن جرير بن عبدالله ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنَ فى الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء، ومن سنّ فى الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا أى وإلا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ج: ١ ص: ٣١٩). وما حل نظره ...... حل لمسه ...... إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣١٧، فصل في النظر والمس، عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣١٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ... إلخ).

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِگرا می مروی ہے:

"غَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....... فَزِنَا الْعَيْنِ النَّفُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرُّجُ يُصَدِقْ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ "

(مَثَاوَة ص:٢٠)

ترجمہ:..'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں کا زنا نامحرَم کو دیکھنا ہے ، کا نوں کا زنا با تبیں سننا ہے ، زبان کا زنا با تبیں کرنا ہے ، دِل کا زنا نفسانی خواہش ہے اور شرم گاہ ان تمام کی تصدیق کردیت ہے یا تکذیب کردیتی ہے۔''
(مسیح بیخاری وسلم)

اب بید دیکھے کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں ہیں خواہشات تو موجود ہیں گریہ خواہشات مدود و قیود کی پابند نہیں، کیونکہ وہ عقل کے جوہر ہے محروم ہیں اور اتنا شعور ہی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے لئے جائز ونا جائز یا اپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ، ای طرح جنسی اختلاط میں ماں ، بہن اور بہو بیٹی کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، نہیں بیشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اہل عقل کو اُحکام کا مکلف کیا ہوں وہ شرقی اُحکام کے شریعت نے اہل عقل کوا حکام کا مکلف کیا ہے، جانوروں کو، یا جو انسان کہ عقل سے محروم ، دیوانے اور پاگل ہوں وہ شرقی اُحکام کے مکلف نہیں ، خدانہ کرے کہم وحداث روں کی بہیانہ حرکات کو جو مکل کے قتل کی تیک موروں کی بہیانہ حرکات کو جو مقل کی قید سے خارج ہیں ، نقاضائے فطرت قرار دے کران پر شک کرنے گئیں ، یا جانوروں کی رئیس کرنے گئیں ۔

بہت ی قباحتوں اور بُرائیوں کا ادراک توانسانی عقل کرلیتی ہے، لیکن بہت ی بُرائیاں ایسی ہیں جن کے مشاہدے سے عقلِ انسانی بھی قاصررہتی ہے، ایسی بُرائیوں کے جراثیم دیکھنے کے لئے'' وحی الٰہی'' کی خور دبین درکا رہے، اس لئے داناؤں کا کہنا ہے ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تامع ہوتی چاہئیں، تا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات'' وحی الٰہی'' کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ حقیقی انسان اور انسان نما جانور کے درمیان انتیاز کیا جاسکے۔

خلاصہ بیکہ انسان کی فطری خواہشات برخق ، مگرخالقِ فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پچھ قواعد وضوابط مقرّر فرمائے ہیں ، پس اگراس انسانی مشین کا استعال اس کے خالق کے بتائے ہوئے اُصول وقواعد کے مطابق کیا جائے گا تو بیشین سیجے کام کرے گی اوراگران اُصول وقواعد کی پروانہ کی گئی تو انسان ، انسان نہیں رہے گا ، بلکہ انسان نما جانور بن جائے گا۔

كيا إخلاص ہے كلمہ يڑھنے والاجنت ميں جائے گا؟

سوال:...اگرکسی نے اِخلاص ہے'' لا اِللہ اِلاَّ اللهُ'' پڑھاوہ جنت میں جائے گا، کیا بیصدیث سیجے ہے؟ جواب:... بیصدیث توضیح ہے، کیکن اس کے بیمعی نہیں کہ اس سے کسی تنم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) عن عشمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٥، كتاب الإيمان، الفصل الثالث).

#### قوى ترانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" يرإشكال

سوال:... جناب بیا کیے حقیر استفسار ہے، اُمید ہے جواب سے تسلی فرما کیں گے۔ وہ بید کہ پاکستان کے قومی ترانے کے آخری مصرع یعنی'' سایئہ خدائے وُ والجلال'' بیہ معنی ومفہوم کے لحاظ سے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے مجسم ہونا ضروری ہے اور باری تعالی اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ ومفہوم کی رُو سے بیلفظ نازیبا ہوتو لفظ'' سایۂ' کے بجائے لفظ'' فضل'' پڑھنا یعنی'' فضل خدائے دُ والجلال' پڑھنے میں کوئی اِشکال تونہیں؟

جواب:..'' سایۂ خدائے ڈوالجلال'' میں'' سایۂ' کے حقیقی معنی مرادنہیں ، بلکہ فضل ورحمت ہی کے معنی ہیں ، جیسے محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سابیہ ہے''۔بہر حال مجازی معنی مراد ہیں ،اس لئے پیمل اِشکال نہیں!

# قائدِ اعظم كاعقيده كياتها؟ اورأنهين" قائدِ أعظم" كيول كهتے بيں؟

سوال:...قائداً عظم کے متعلق مشہورے کہ شیعہ تھے، کیاان کے مزار پر جا کرفاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیاانہیں'' قائداِعظم'' کہنا وُرست ہے؟ سناہے شیعہ فرقہ مدینہ کے منافقول سے مشابہت رکھتا ہے، کیا سیجے ہے؟

جواب:..قائداعظم کے بارے میں تو بچھے تحقیق نہیں۔ شیعوں پر فاتخہ پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ شیعہ اُصول ونظریات پر تو منافقینِ مدینہ ہی کی مثال صادق آتی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائد کاعلم نہیں۔''قائداعظم'' ایک سیای خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیای قیادت پر دیا۔

### قائداعظم كوسيح عليهالسلام يحتشبيه دينا

سوال:..روزنامہ 'بنگ' کراتی، کیم جنوری کے شارے میں ادارتی صفح پرمولانا کوڑنیازی صاحب نے اپنی تقریرشائع
کی ہے، جو انہوں نے اپنے دور وزارت میں ۲۱ رو تمبر ۱۹۷۱ء کوتو می آسمیل کے ہال میں کی تھی، اس میں موصوف فرماتے ہیں:
'' ۲۵ رو تمبر حضرت سے کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور تماری قوم کے میجا کا یوم ولادت بھی ... می کوغیروں نے صلیب پر چڑ صایا، اور
تمارا سے اپنی قوم کی خاطر خود چپ چاپ ایٹارو وفا کی صلیب پر چڑھا، بی ہاں! قائد اعظم کو اپنی صلیب کا علم تھا۔'' آگے فرماتے ہیں:
'' وہ سے جس نے اپنے وجود کوصلیب پر چڑ ھایا، اس کا دن بھی ۲۵ رو تمبر کو ہے، اور میری قوم کا مسجاجس کی قربانی ایک تاریخی حقیقت ہے، جونو برس تک اپنی صلیب پر چڑھائی اللہ اس کا اوم پیدائش بھی ۲۵ رو تمبر ہے۔'' آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی حضرت سے علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے ۔'' اور کی مولانا کوڑنیازی صاحب کی پی تقریرا ہل اسلام سے عقیدے کے مطابق ہے؟ حورت سے علیہ السلام سے عقیدے کے مطابق ہے؟ جو ابن خیالات کی بنیاد کی خیالات کی بنیاد کی حقیدے پڑئیں، او تی بلکہ پر واز خیل پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغة فرین کی جاتی شاعر ان کور بنیال کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغة فرین کی جاتی شاعرانہ خیالات کی بنیاد کو خوات کا دیاج اس تا ہے، ای گئی ہوتی ہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مبالغة فرین کی جاتی ہوتی ہوتی کی جاتی ہوتی ہوتی کہا گیا ہے:

#### "أحسن أو أكذب أو"

جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر لٹکا یا گیا، یہ یہود کا اِ وَ عافقا جس کی قر آنِ کریم نے پر زور تر دید کی ہے، اور اسے موجب لعنت قر اردیا ہے، یہود کی تقلید میں نصاریٰ بھی اس کے قائل ہوئے اور اس کے قائل ہوئے اور اس کے انہوں نے صلیب کے تقدی اور اس کی پرستش کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہود و نصاریٰ کی تقلید میں دور جدید کے ایک نے مسیحی فرقے کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ بہر حال ! اسلام اس عقیدے سے بری ہے اور اسے موجب لعنت قر اردیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر لٹکنے کا شاعرانہ تخیل بھی گنتا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کئے گئے نذرونیاز کی چیزوں کوئییں کھاتے ،انہیں'' وہابی''اور گمراہ کہا جاتا ہے،'' وہابی''سے کیا مرادہے؟

جواب: ...جہالت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں،'' وہاب'' تواللہ تعالیٰ کا نام ہے،'' وہابی'' کے معنی'' اللہ والے''۔'' کیا اہل بیت کے سماتھ'' علیہ السلام'' کہہ سکتے ہیں؟

سوال: ... شیعه حضرات الل بیت گو' علیه السلام' کہتے ہیں، جبکہ میں نے'' احسن الفتادی' جلدا وّل میں پڑھا ہے کہ' علیہ السلام' انبیاۓ کرام علیہم السلام' خاصہ ہے، کسی صحابی کو' علیہ السلام' کہنا ؤرست نہیں۔ تو شیعہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ ؤرودِ السلام' انبیاۓ کرام علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ و ا

جواب: .. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تبعیت میں جائز اور سیجے ہے، متقلانہیں۔ (۳)

إمام ابوحنیفه "شیخ عبدالقادر جیلانی" وغیرہ کے ناموں کے ساتھ" و " ککھنا

سوال:...آج کل کچھلوگ إمام ابوحنیفہ ﷺ عبدالقادر جیلانی ؓ وغیرہ کے ناموں کے ساتھ' رہے''یا'' رضی اللہ عنہ'' کیھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیاا یہا کہناا ورلکھنا شرعاً دُرست ہے؟

جواب:...'' رضی اللّٰدعنہ''صحابہ کے لئے لکھنا جا ہے۔ '''

(١) "وَقَـولِهِــمُ إِنَّـا قَتَـلُنَا الْمَسِيئحَ عِيمَسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا." (النساء: ٥٥).

(٢) بهت بخشف والا مراوخد اتعالى و يكهن علمي أردولغت ص:١٥٦٠ طبع لا مور

(٣) وفي الخلاصة أيضًا ان في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال من الشيعة التي نسميها الروافض. انتهلى ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٠، طبع بمبئى).
 (٣) ويستحب الترضى للصحابة. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٤٥٣، مسائل شتى، طبع ايج ايم سعيد).

#### لفظ"مولانا"لكصنا

سوال:... میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے، تو ہاتوں کے دوران میرا دوست اچا نک دِین کی ہاتیں کرنے لگا، ہم دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کہ:اس مسئلے کاحل مولا ناسے پوچھنا چاہئے۔تواس نے مجھے کہا کہ:ید'' مولانا'' کالفظ بھی نہیں ہے، بیصرف قرآن پاک میں اللہ کے لئے آیا ہے۔ بیمولوی صاحب اپنے آپ کو'' مولانا''جولکھتے ہیں، بیجائز نہیں ہے۔

جواب:...آپ کے دوست کی بات غلط ہے،اوّل تو مولوی صاحب اپنے آپ کوبھی اپنے قلم ہے'' مولانا''نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا بیکہنا کہ بیقر آن میں صرف اللہ تعالی کے لئے آیا ہے،نہایت غلط ہے۔قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے،اوراہلِ ایمان کے لئے آیا ہے۔

عالم دِين كو" مولانا" يعموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے بین که کسی عالم وین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں چاہئے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد دس نے اپنے لئے قرآن میں استعال کیا ہے۔

جواب:... "مولی" کے بہت ہے معنی آتے ہیں: دوست، محبوب ، محترم وغیرہ۔ اس کئے اللہ تعالی شانہ کے علاوہ و محروب کے لئے بھی اس کا استعال سجے ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو، جریلِ امین علیہ السلام کو اور صالح المؤمنین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا فر مایا گیا ہے۔ اور سجے بخاری کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رید بن حارث درخی اللہ عند کوفر مایا: "أنت أخو ف و مو لاف"۔ " ترندی وغیرہ کی مشہور حدیث میں ہے: "من کست مولاہ علی مولاہ" ") اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کرتم اللہ وجہ کوتمام المل ایمان کا محبوب اور مولا فر مایا ہے۔

#### " مولوی" اور" مُلَّآ"

سوال:..''مولوی''اور''مُلاً '''تس زبان کےالفاظ ہیں؟اوران کے کیامعنی ہیں؟ جواب:..''مولوی''اور''مُلاً ''فاری زبان کےالفاظ ہیں،''مولوی'' کے معنی:'' اللّٰہ والا''<sup>(۵)</sup>اور''مُلاَّ '' کے معنی:'' بہت دی

براعالم"- (1)

<sup>(</sup>١) "فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... الخ." (التحريم: ٣).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ... النَّح." (التحريم: ٣)-

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ج: ٢ ص: ٥٢٨ طبع نور محمد كراجي.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه ج:٢ ص:٢١٣ طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) منسوب طرف مولا بمعنی خداوندوصاحب کے۔ (لغات کشوری ص: ۱۸۳)۔

<sup>(</sup>۱) بیصیغه مبالغه کا ہے، جمعنی بہت بھراہوا، مراداس سے وہ مخص ہے جوعلم سے بہت بھراہوااور پُر ہو، یعنی بہت پڑھاہوا، بڑاعالم۔(ویکھتے: لغاتِ کشوری ص: ۹۶۳)۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ: جولوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف امنسوب کرنے کے صرف اپنے سرکا صدقہ کریں، صدقہ اداکرنے سے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔اوروہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔گرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اب اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اب اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرما کیں۔حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ صبحے طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جیسا کہ ہمارا گمان ہے تواس کی وضاحت فرمادیں، عین نوازش ہوگی۔

جواب:..اپنسر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالی کے نام پر ہوتا ہے، اس لئے سی ہے، اپنی طرف سے صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا یہ کہنا بھی سی ہے کہ صدقے ہے مصیبت ٹلتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وروى عن رافع ١٠٠ خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء
 رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١٩).